

المماكراحت



والدہ مرحومہ کے نام جنہوں نے کہا تھا اگریہ جا ہو کہ مرنے کے بعد بھی لوگ تہہیں یادر تھیں تو ہجھ الیمی چیزیں تکھوجو پڑھی جا تمیں یاابیا کام کر وجو تکھنے کے قابل ہو۔

الانعامة میں داخلی ہواء اس طرح جیسے کوئی سرکش داجہ کسی سرز بین پر جملہ کر سے اسے

مُنْ رَسِلُ الاداس بِر قبضہ جھانے ..... زمان ملنگی نے بھی خانہ خیل برِ قبضہ کر نہا ..... اس کے

زائن منگی کے ہاتھ بہت کیے تھے .... خاند خیل میں داخل ہو کراس نے سب سے پہلا

ترانیه کیا که مرکاری زمین بر این طویل و عربیش حویلی بنائی..... مبتی والے اسے نہیں

ہائنے تنے، کیکناک کے ساتھ یولیس کی جیبین آئی تنہیں .... بڑے بڑے افسر آئے بتھے اور

مأنحة خفرة ك الوكول ا كالشكر عقابه

سی کہ جراثت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس بارے میں رکھ معلوم کر سکن سب سے بہلے اس سر کار تی مس به ایک احاطه بنایا گیاه میس میں وہ بورا لشکر سائکیا ..... پھر زور شور ہے آمیہ ریاں کی اور ہوں م سے کے بعد حویل کھڑئی ہو گئی ۔ لوگ مجسس تھے الکین زمان مظلی ت بارے بین کسی لو بھے منہیں معلوم ہور ہا تھا۔۔۔۔ سب سے فرہنول میں سجسس تھا، لمیکن صورت حال پچوالي کی تقی که وه ایناس تجسس کور فع نهیس کرسکے ہتھے..... بعد میں زمان منتنی کے بارے میں مختلف کہانیاں علم بین آئیں کہا جاتا تناکہ وہ ایک خطرناک ڈاکو انتنا .... جسے عام معانی وسے دی گئی تھی اور شاید ڈاکووک کا پور اگر وہ سبال آکر آباد ہو گیا تھا، عیکن سر کاری سر پر تی میں اور بیسے سر کاری سر پر ستی حاصل ہو ،اس کے خلاف عام لوگ کچھ نہیں کر سکتے .... دفتہ رفتہ زمان ملتگی نے ہاتھ یاؤں ٹکالناشر وع کردیتے ..... آس یاس کی ر مینوں پر بجیب و غریب داروا تیں ہونے لکیں .... مجھی فصلیں جل جاتیں .... مجھی پہلے اور ہوجاتا ..... فراب موسم نے ایک بار خاند خیل کے لوگوں کو شدید مشکل میں گر فرار کر دیا تو زمان ملنِّی نے آگے بڑھ کر ہراکیک کی مدوئی اور لوگوں کے خیالات اس کی جانب سے اور ترم یر شخته کیکن پیتر آن نیاه شده زمیتول کو زمان منتفی نے خریدنا شروع کرویا... اس کے ہر کارے میر چھوٹے بڑے زمیندارے ملتے، انہیں پیش کش کی جاتی اور جس نے یہ بیش من قيول ند كي تواس پر تخي كي جانے تكي \_

سبتی کے لوگوں نے واد فریاد بھی گی۔ ... بتھیار بھی اٹھائے، لیکن زمان ملنگی کے گردہ کے سامنے پنچونہ چل سکی اور بیشتر افراد ان کو ششوں میں زندگی ہے ہاتھ وطوبیٹھے .... فریاد سلے کر جانتے تو صرف ان بل کے پاس جو خود زمان ملنگی کے دوست بتھے اور اس کے ارد گرد بھرست رہنے تھے۔ ... فقصہ مختصر مفتار فقار مارئ زمینیں زمان ملنگی کی ملکیت بنتی چلی گئیں اور نرمینداد دل کو پکھ عاصل نہ ہوسکا ۔ ... ہال وہ لوگ جو اپنی بی زمینوں پر زمان ملنگی کے کام کرنے پر تیار ہوجائے ہے۔ ... ہی ذراسکون کی زندگی گزار لیتے تھے۔

شاد عامل نستی خانہ خیل کا تقریبا سب سے ہزاز میںندار تھااور ماصلی میں اس کے آپاؤ

المسترداری کر بھی ہے۔ ۔۔۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد بین ہیں داری نظام معطل ہی اور ہاں گا مستر کاری حمول ہیں جا گیا تھا، چنا نچہ یہ سلسا۔ تو بے شک فتم ہو گیا،

الم المراب ہیں مردواہ ہے جلی آر ہی تھی وہ اب بھی بزرگول کے سینول میں محفوظ تھی۔

الم المردول کے جور داری مینی زمان ملنگی کے حوالے کرنے سے انگار کر دیااور صاف کہد دیا ہے مدول نے بھی اور یہ فرو خت کرنے سے انگار کر دیااور صاف کہد دیا ہے۔

المردول کی بھتی زمینیں ہیں اور یہ فرو خت کرنے کے لئے تہمیں ۔۔۔ زمان ملنگی اور یہ فرو خت کرنے کے لئے تہمیں ۔۔۔ زمان ملنگی ایر ہو تا ہے جائے ۔۔ ہو گا استی میں اور یہ فرو خت کرنے کے ایک تھی ۔۔۔ زمان ملنگی اور یہ فرو خت کرنے کے ایک تھی ۔۔۔ زمان ملنگی اور یہ فرو خت کرنے کے ایک تیم میں اور یہ فرو خت کرنے کے ایک تیم میں اور یہ دیا ہو گا ہے جائے ۔۔ ہو گا استی میں اور یہ فرو خت کرنے کے ایک تیم کا استی میں اور یہ فرو خت کرنے کے ایک تیم کا استی میں اور یہ کا میں کا در ایک کی کرنے کے دیا گا ہو گا کا در ایک کا در ایک کا در ایک کی کا در ایک کا در ایک کا در ایک کا در ایک کی کے در ایک کا در ایک کا در ایک کی کے در ایک کا در ایک کی کی کا در ایک کا در ایک کا در ایک کی کا در ایک کی کی کا در ایک کا در ایک کی کی کا در ایک کی کا در ایک کا در ایک کا در ایک کی کا در ایک کر در ایک کا در ایک کا در ایک کا در ایک کی کا در ایک کی کا در ایک کی کا در ایک کی کر در ایک کا در ایک کا در ایک کا در ایک کی کا در ایک کی کا در ایک کی کا در ایک کی کا در ایک کا در ایک کی کا در ایک کی کا در ایک کی کا در ایک کا در ایک کا در ایک کی کا در ایک کا

اوران نے بڑی و سوری ہے۔ اس اسٹ میں چلا ۔ ۔ ۔ گھروالے ہے سکون ہو گئے تھے ، ویسے اس وزادیا گئین شادعا مل کا کہیں بیتہ نہیں چلا ۔ ۔ ۔ گھروالے ہے سکون ہو گئے تھے ، ویسے اس کی ٹیم موجود گی ہے گھر سمے معاملات میں کوئی فرق نہیں پڑاتھا، کیکن پھر پھھ عربے مے بعد

را الله الم الم الميان الميان المعلى المتعدد على المعلى المعلى الميان المعلى الميان المتعدد المان المعلى المتعدد المعلى المتعدد المعلى المتعدد المعلى المتعدد المعلى المتعدد المعلى المتعدد ا

کے برے بیں کچھ منہیں بتایا ۔۔۔۔ ایک بجیب سی جیب لگ گئی تھی اسے ۔۔ بہت عرصے تک برائے بچوں کے در میان خاموشی سے وقت گزار تا رہا، جبکہ خوبا بنوں کے دو باغ جو ایک برائے بچوں کے در میان خاموشی سے وقت گزار تا رہا، جبکہ خوبا بنوں کے دو باغ جو ایک

ا فرہمورت فی علاق پر میتھ اور جن براس نے بہت محنت کی تھی اند صرف اس نے بلکہ اس کے اُوہموں ہوا اُواجدا نے بعض ا آواجدا نے بھی اسلاما یا غول میں زمان ملتگی سے قدمی نظر آنے گئے اور بول محسوس ہوا

جے اب زمان ملتنی ان کا مالک بن بیجیا ہو، کمیکن جین کے شاہ عالی کے شام اور خت اس کی فیر ، وجوز گیا ہے شام اور خت اس کی فیر ، وجوز گیا ہے اور سو کھنے گئے ۔ اس بات کو زمان ملتنگی نے شدت ہے

من اور بیمرشاید خقیه طریقے ہے شاہ عامل ہی ہے "نفشگو کی گنی اور اسے آ مادہ کیا گیا کہ وہ النار فقول کیا بیماس بچھاوے۔

زمان منگی اسپنے مخالفوں کو اسپنے ہر کام بر آمادہ کرنے سے لئے شاید کوئی طلسمی عمل کر تا خلاکی کی بھی کیا عمر صلے سے بعد شاوعا مل نے دوبار ہان باغوں میں جانا شروع کر دیا ۔۔۔ ایک

ا ہاتھ نہ جانے کہاں مجول آیا تھا لیکن دوسرے ہاتھ سے اس نے ان در ختوں کی مجر سے آبیاری شروع کردی، بیالگ بات ہے کہ زمان ملنگی کے سامنحیاس کے ہمراہ ہواکرتے تھے۔ بہلے توالیک بڑے زمیندار کی طرح شاہ عامل بہت تم وہاں جاتا تھااور دومرے **او**گ ع م کیا آریت<u>ے تھے</u> ولیکن اب وہ مستقل ان باغول میں جا کر در فتوں کی دیکھ بھال کا کام کرنے رہے تی ۔ بے شار افراد نے شادعامل کے بارے میں موجا تھا۔ ، موجے تو وہ اسے بارے میں بھی تھے، نیکن ان کی چھوٹی جھوٹی زمین تھیں تھیں جن کاانہیں کیجہ معادضہ بھی ش گیا تھا.... شاد ما من گوشاید معاوضے میں چھ وینا ہی پڑا تھا۔۔ جیسے اپناہا تھ …… نمیکن وہ تھوڑا تھوڑا ما کھے

شاه عامل این گھروالوں کو بھی بھی پچھے شیس بتا تا تھا ..... بس ایک بھیب می خاموشی اس کے چیرے پر مجمد ہوگئی تھی۔۔۔۔ بہت دن اس طرح گزر گئے ۔۔۔ ، لوگ میہ مجول گئے کے م میندار نتے .....این طور پر زندگی گزارت نتی ....اب نو تقریباً وه سب بی اپناس میجھ کو بینے نے اور سبر حال زندگی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، چنانچہ زندہ رہنے کا یہی خریقہ نتاکہ مجمی زمان منگی کے سامنے گرون ندا نتائیں ..... زمان مکنگی ایک طرح ہے جو ملی خانه منیل گامالک بین چکا تھا اور وہاں موجود لوگ پسماند و تر ہوئے جارہے تھے۔

پیاڑوں کی ایک وسیع و عریض و نیا متنی .... انتہائی محدود و سائل..... ذیر بید سفر تھان كونى زراييه فريز بسنة تدكى كزارت كي چيز موتى باوريه انسان كي خوبي ب كه جب حالات اس کے اگر داعاط کر نیتے ہیں اور اس کے ہاں ذرائع جمتم ہوجاتے ہیں تو وہ اپنے ماحول کوہی ا بنی نقد می کا حصہ مثالیتا ہے۔۔۔۔ سو مین ہوئے اٹا تھا ۔۔۔ عام اوگوں کے ساتھ میں میں کچھ ہوں تقال سے آب و کیاہ پہاڑول کے ور میان آباد بستیوں میں مسائل کے کھیت تھے اور ان کے ور میان رہنے والے الی بی مصیبتوں کے شکار اکون کسی کی داور می کر تااور کون کسی کے يا سه مين موج گورو که افعا تا ..... بهر صحف ابنا ابنا به و که کاشريک متما ..... زندگي کسي نه کسي منظل میں گزیر می جاتی ہے ، سو گزیر رہی تھی، لیکن اگر مونی و پھننے والی نگاہ ہوتی تو شاو ما مل کے

المعنی الموست کھنڈرا ہواو کیے لگیا، جس میں نہ جائے کون کون سے ملوفان کنٹرا کی بھیب سامیکو سے ملوفان

ا جی کے نقوش نمایاں ہو گئے۔ اور یہ کے نقوش نمایاں ہو گئے۔

معصوم سابجے ۔... جوان تمام چیزوں ہے محروم ہو گیا بت جوبا تھا علی نواز .... ایک معصوم سابجے .... جوان تمام چیزوں ہے محروم ہو گیا بت جوبا تھا علی نواز .... و میں میں م بردوای کی ملکبت .....این کا مستفیل تخصیل ..... کیکن نه جانبے کیون شاد عامل اسے گھور تا زیدوای کی ملکبت .....این کا مستفیل تخصیل .... ۔ بنا ہے دیمی تک تحور تاریل سال کی ایک ایک حرکت کو نگاہوں میں محفوظ کرنے لگااور ان ا انے بعدائی سے چبرے پر تھلے ہوئے و مرالنا سے سنوت میں پڑھ تبدیلی شمود ار ہو گئی۔۔۔۔ الذارع بالمراح من تقى سنده ودن كرر من تقديم بسب محنت كن معنت كانعله الين زمينول الذار كابدل عن تقليم الماري تعليم الماري المراح من منت كانعله الين معنت كانعله الين زمينول ے اتے ہتھے، لیکن اب زمینیں ہی تنہیں رہی تنھیں ..... وہ اب زمان مکنگی کیا مکلیت تنھیں اور سے اِنے بتھے، لیکن اب زمینیں ہی تنہیں رہی تنھیں ولا ال کی زمینول پر مز دور تھے ....اس کے نظام تھے ....اس کے گوالے تھے ....اس ئے کموزے تھے اور وقت پڑنے پر اس کے سرنے بھی تھے.... سب کھیے ہی کرنا پڑتا تھا النهن ذمان ملتنی کے لئے ..... زمان ملتنگی سے لئے شہیں بلکہ زندہ رہے کے لئے ،ابان کے ائے اُرام کی زند کی نہیں گزارتے تھے ..... جنوے نتگے رہ کرزند گی سے بے رس کھاول اسے ا خوزاساری مینیج کروہ سانسیں لے رہے نہے .... اب بیبال کوئی مجھی خوشحال نہیں تھا.... ا جرنه بانے کیا ہوا..... و وسری جی صبح شاہ عامل علی نواز کوابینے ساتھ لے کر اپنے باغول کی مبیں گائی تھا .... باقی تینوں بیمائیوں سے ساتھ تووہ بلو ٹنٹروں کی طرح اوٹ لیٹ کر لیا کر تا تھا، ا من اینال کیتولها پر اکیلی زندگی اسے تجیب سی لگتی تقبی ..... وہ رو تاریتاا در محفقول اس کا ماپ 

جب اس کا باپ در ختوں پر کام کر رہا تھا ..... نتھے ہے علی نواز نے کوئی چیز اٹھا کر باپ کو دینا جابی توشاہ عامل کی آنکھوں میں جنون ابھر آیا....اس نے وہ چیز لے کر مکڑے مکڑے کر کے كِينِك دِى، ليكن معصوم بجيه بجھ نہيں سمجھ پايا تھا....نه جانے شاہ عامل اس سے كياجا ہتا تھا... بہت عرصے کے بعد شاہ عامل نے زبان کھولی ...اس کے حلق سے بھیٹر یئے جمیمی غراہت

"ایباد وباره نه کرنا. ... میں تجھے اس لئے یہاں نہیں لایا کہ تو مکنگی کی غلامی کر ہے... ان زمینوں کو بہجان لے. ... ان باغوں کو بہجان لے .... سیہ ہمارے ہیں .... انہیں واپس لینا ہوگا... یہ کام توکرے گاعلی نواز"۔

معسوم بچه باپ کو دیشار با ۱۰۰۰ اس کی سمجھ میں مجھ نہیں آرہاتھا.... شاہ عامل دوبارہ خاموش بو گیا..... و قت کی ر فتار بد ستور تھی.... زمان مکنگی کا ماضی کچھ بھی ہو.... حال شاندار جاربا نقا .....اس نے زندگی کوجورنگ دیناجا ہا تھا، وہ اسے حاصل ہو چکا تھا.... یوں بھی و وسرخ وسپیدر نگت ..... بلند و بالا قد و قامت کامالک تھااور سر دار بھی لگتا تھا....اب اس کی سر داری متحکم بو گئی تھی ..... شان و شوکت اس کے غلام تھے، لیکن ہر سر دار کی طرح وہ جانتا تھا کہ اس شان و شوکت کو ہر قرار رکھنے کے لئے جاگنا ضروری ہے..... آنکھیں بند بوئیں تو ماحول بدلنے میں وقت نہیں گئے گا، چنانچہ خانہ خیل کا یہ سرکش اس کی نگاہ میں نظا... اس کے حواری خوب متحد تھے.... وہ خانہ خیل کے لوگوں کو زندہ رہنا سکھار ہے تھے.. ..انہیں :تارہے تھے کہ سروار کیا ہوتا ہے اور اس کے غلام کس طرح زندگی گزارتے بیں اور خانہ خیل کے لوگ سب بچھ سکھ رہے تھے. ...ان میں شاہ عامل بھی تھا۔

ای رات برف کاطو فان آیا ہوا تھا... سر د ہواؤں کے ساتھ برف کے ذرات اُڑتے بتررب نظے ، بید موسم بے حد سخت اور بریشان کن ہو تا تھا.... ہر گھر تاریک ہوجا تا نتما ... آتن دان سلگ اشتے تھے اور ہر وور خنہ بند کر دیاجا تا تھا جہال سے سر د ہوا کی ہر جھیاں اندر داخل ہو سکتی تھیں .... ایسے موسم میں شاہ عامل خاموش کھڑا باہر کے موسم کو دیکھ رہا

WWW.Philaisucial ا محرکام فردسو چکاتھا ۔۔۔۔ وہ مجھ کمجھ سوچتارہا ۔۔۔ کھراس نے کمبل سریراوڑھا، شانے اللہ کام فردسو چکاتھا ۔۔۔ کام سر پراوزها، شار این کرگام سرت کی جانب چل پڑا ۔۔۔۔ کی ہے است طرک سرائے ۔ سرائے ۔۔۔ سر الرجنه ذها الله المباسفر طے کرکے الی جگہ بہنجاجہال کسی کا اصطبل تھااور اس الرجنہ نیمان میں دہ ایک لمباسفر طے کرکے الی جگہ بہنجاجہال کسی کا اصطبل تھااور اس ا معبل المعبل ا ا میں بوہ ہے۔ ان اللہ نے گھوڑے کی رسی کھولی اور اسے لئے ہوئے خاموشی کے ساتھ اصطبل سے باہر زریال نے گھوڑے کی رسی کھولی اور اسے لئے ہوئے خاموشی کے ساتھ اصطبل سے باہر ا انگان برسوار ہو گیا..... خراب موسم کی پرواہ کئے بغیر گھوڑا بھی اس سے بچھ زیادہ ہی انگان بنت برسوار ہو گیا.... سے سے بچھ زیادہ ہی ا ہے۔ اپنت کا نبوت دے رہاتھا.... بچھ وقت کے بعدا ہے گھرکے احاطے کے سامنے گھوڑے کو پزینت کا نبوت دے رہاتھا... ا ہے۔ کے دہ اندر داخل ہو گیا.... پھر اس نے وہ کمبل جوا پے شانوں پر اوڑھ رکھا تھا، نیجے ' ا' دینااور دوسرے بچوں کے ساتھ سوتے ہوئے علی نواز کو کمبل میں لیبیٹااور اسے کندھے سے لم بھی بیجانیا تھا.... سواس نے منمناکر آنگھیں بند کرلیں.... شاہ عامل اے کا ندھے سے ائے ابوئے احاطے سے باہر نکلا ..... کمبل میں اچھی طرح لیبٹ کر اسے گھوڑے یر اپنے ماتھ بھایادراس کے بعد کھوڑے کو آہتہ آہتہ سبتی کے باہر جانے والے رائے پر جل ہا ... کھ وقت کے بعد وہ کھلے میدانوں میں سفر کررہا تھا.... گھوڑے کی نتی بیت برای زاب موسم كاسفر آسان بات نهيس تھي اور پھر گھوڙا بھي کسي غير کا تھا....نه جانے كيون شاه نائی کود بہجانیا تھا کہ اس کے اشارے پر وہ دوڑتا جلا جارہا تھا..... جن راستوں پر تھوڑاسفر سراتان فالباً گھوڑے اور شاہ عامل دونوں کے اس قدر شناسارا سے تھے کہ نہ تو گھوڑے نے النافوركانى ندشاه عامل كوكونى د هوكه بهوا.... از هاني تصفية تك تحورت كابيه سفر جارى ربا، المجر الترابعي خاصى تيز تھى ..... موسم بے شك راستەروك رباتھا، ليكن گھوڑا سمجھ رباتھا كە بنت پر بیٹھے ہوئے شخص کو بیہ سفر کر ناہی ہے .. ... پھرایک سوئی ہوئی استی نظر آئی ..... بیبال

بالاستان المرادر بنيدا بهي والبس بهي حيانا ته '-الإلالا المربات كيائي الو المناه المربات كيائي الو المناه المربات كيائي الم «علی نواز کو نیر نے پاس لایا ہوں ''-«علی نواز کو نیر نے پاس لایا ہوں ''-"وه نو بین دیجیر مهای و سای کوئی خانس بات ہے کیا؟"۔ "وه نو بین دیجیر مهای و سات کی خانس بات ہے کیا؟"۔

الفاظ بیل جو بات کہہ رہا ہوں وہ غور ہے سن کے سنمیں نے بہتے حالات تھوڑ ہے بہت ، ۔ ایج نو فکر مند نھا، جس طرح تم ہوا ہے اس کی تفصیل میں نسی وفت بعد میں بناؤں گالیکن بیہ ال ال ال المحمد والبس عالم المحمد والبس عالم المحمد المحمد

"اندر نو آ ..... برف کی طرح سر د ہورہا ہے .... پورے بدن پر برف جمی ہوئی ہے "

" یہ کوئی اہمیت نہیں رکھنی ..... میرے وجود میں جو آگ روشن ہے، میہ برف یا ہے سر د ادانیں اس آگ کو شمنڈ انہیں کر سکنیں''۔

" ٹھیک ہے اندر بنو آ" بوں لگنا تھا جیسے اس کھر میں اور کوئی نہ رہنا ہو اندر کے کمرے یں آتن دان سلک رہا تھااور کمرہ خوب گرم ہورہا تھا.... محصوم علی نواز دونوں کی صور نیں رکیر رہاتھا....غلام خبر نے اسے بھانے ہوئے کہا۔

"ہال کیابات ہے ..... نیری اس وفت کی آمد مبری سمجھ میں تہیں آئی"۔ "بناتو چکاہوں کہ علی نواز اب نیرے باس سے گااور بھیے او ہے کے اس مگڑے کو فولاد بنائے ۔۔۔۔۔ ایک ابیا فولاد جو زمان مکنگی کو سر سے یاؤں تک چیر کر بھینک دے۔۔۔۔زمان مکنگی کادامتان نیری کہتی ہے دور نہیں ہے۔۔ میں علی نواز کو اس کے مفایلے پر لانا جا ہتا ہوں ادر پیکام سرف تو ہی کر سکنا ہے ..... میں اپناہی بجیہ تیر ہے سپر د کر رہا ہوں .... بول کیا میری

کا ، و نم ا ننا نراب نو نبین نها بننا و یلی نیانه نبیل کالئین بهر صال به رات کاوه حصه تها جس لوک نیند کی آنوش میں مست ہوتے ہیں گلیوں کے کئے بھی پوکیداری کے ابتدائی فرانس انبام دینے کے بعد بنزوں پر منہ رکھ کر سور ہے نئے .... کھوڑا سنٹ روی ہے جاتا ہوا اس بستی کے ایک مکان کے سامنے رک آیا ۔ شاہ عامل نے علی نواز کو سنہجال کر جموز ہے ت انارا ہے ہونے نے نے رات بھر کوئی وال نہیں کیا تھا، جبکہ تھوڑے کے مفر کو الے کرتے ہوئے اور خاص الوریت سرد موسم میں ساگ جانا فراری عمل بھا، کین جب وہ ینے انز انو علی نواز کی آواز اجمری۔

"اباكهال آئے بيل بم ا"

"تو بيأك ربائي ؟"شاه عامل ني سوال كيا نها-

" ہاں ابا! بیس نوای و دنت ساک کیا ہما: نب تم کھوڑے پر سوار ہوئے نہے "۔

" بین سنت بنا نا ہوں " بھر شاہ عامل نے دروازے کی زنجیر زور زور سے بیجانی اور بہت دیر تک دروازہ بننے کے بعد اندر لاکٹین کی روشنی انظر آئی جو دروازے کے رخنوں سے جهانگ رنگی همی سنگی نے لاکٹین زمین بررکھ کر در دازہ کھولا سندر دازہ کھولنے والاانہائی د بو بیکل شخص تفاسساس نے ناریکی میں کھڑے ہوئے شاہ عامل کو دیکھیااور کہا۔

"غلام خبر . . . میں ہوں شاہ عامل !" ۔

"ارے شاہ عامل! تواس و فت .....اندر آ . ...اندر آمیر نے بھائی! خیر توہے "غلام خیر کی کو نخ د ار آواز انجری ..... وه انتهائی طاقت و ر اور نوانا شخص معلوم بهو تا تھا..... شاہ عامل اندر داخل ہو کیا۔

> "بيكون ت نير ئ ساتيم !" " ملی نواز ہے "۔

"كيا تواا أنت علدى بنا .... تون نو ميرادل هولاديات ... انني رات شيخ جبكه بي

IVE IVE

جیلی جہ وصبے بی رہا تھا۔ آن اس کی سکیل ہو تنی تھی ۔ کھوڑے کواس کی جگہ وسے جیلی جہ وصبے بی رہا تھا نے دوست جانور کا شکریہ اداکیا جس نے اس بھیا تک رات خان پر باندھ کر شاہ عامل نے اپنے دوست جانور کا شکریہ اداکیا جس نے اس بھیا تک بعدوہ جمان کے کام میں اس کا ساتھ دیا تھا اور فررا بھی جیل وجھت نہیں کی بھی ۔۔۔اس کے بعدوہ جمان کے بعدوہ وائی آیادرائے گھر کے احاطے میں داخل ہو گیا۔۔۔۔ مسلح کو جوی نے جب علی نواز کو نہ پایا تو وائی آیادرائے گھر کے احاطے میں داخل ہو گیا۔۔۔۔ مسلح کو جوی نے جب علی نواز کو نہ پایا تو دی ہو جنی لیکن شاہ عامل نے اسے تسلمیال دے کر کہا۔

محفوظادر مدفون تقے اور وہ اپنے طور پرجو فیصلے کر رہاتھاان میں انتہائی ذہانت کار فرماتھی۔

مو پھر لوگوں کو پہتہ بھی نہیں چل سکا، لیکن ایک دن شاہ عامل کی بیوی زلیخاا پے ہاتی میوں بھی تھے اور ان پر کوئی پابند کی میوں بھی ہے ہاہر گئی ۔۔۔۔ لوگ آتے جانے رہتے تھے اور ان پر کوئی پابند کی میں تھی، چونکہ اس دور ان شاہ عامل نے ذرا بھی سرشی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، بلکہ واپس

یہ خواہش بوری کر دیے گا؟"\_

غلام خیرنے علی نواز کو دیکھا پھراہے دوست کی جانب دیکھا اور پھر بولا۔
"ساری زندگی یہ آرزو کر تارہا شاہ عامل کے توجھ سے کوئی کام لے توجس تیراوہ قرنس اداکروں جو بمیشہ میرے شانے جھکائے رکھتا ہے۔
اداکروں جو بمیشہ میرے شانے جھکائے رکھتا ہے۔
اداکروں جو بمیشہ میرے شانے جھکائے رکھتا ہے۔
کوئی موقع دیا ہے تو تواس کے لئے جھے سے سوال کررہا ہے "۔

"اپنج بدن کی ساری طاقت اس کے وجود میں اتاروے اور اس کے دل کو آتش بنادے غلام خیر! میں اس بیجے کی صلاحیتوں سے واقف ہوں ... بہت سوچ ہجھ کر میں نے اس کا انتخاب کیا ہے اور بہت غور کر کے میں نے لوہ کا میہ ککڑا منتخب کر کے تیرے حوالے نیا ہے، اب اس سے زیادہ نہ میرے پاس کہنے کے لئے پچھ وقت ہے اور نہ الفاظ ..... مجھے والیمی کی اجازت دے کیو نکہ دن کی روشن میں مجھے بہتی میں ہونا چاہے "۔ والیمی کی اجازت دے کیو نکہ دن کی روشن میں مجھے بہتی میں ہونا چاہے "۔

"تومظمئن رد! مگراب تو جھ سے کب ملا قات کرے گا؟"۔

"بنب بھی موقع ملا میرامقصد توتیرے علم میں آبی چکاہے "بھراس نے علی نواز سے کہا میں اس کے ساتھ تو جو سے کہا سے کہا ہے انہام خیر اب تیراس بچھ ہے ساس کے ساتھ توجو کہتے تھی سیکھ گا سیمھ لین یہ تیرے باپ کی ہدایت ہوگی ۔۔ غلام خیر باقی بچھ اور نہیں کہوں گا"۔

"باقی اور کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بچھے . ، زندگی سے زیادہ بیاراہے تو" پھر غلام خیر استہ باہر تک مجھوڑنے آیا اور شاہ عامل اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واپسی کا سنر کرنے ایکا "

یہ رات اس کے لئے بری نیک اور مبارک خابت ہوئی تھی کہ جو خیال اس کے دل میں

WWW.PLASOCIE و دا من الما و با الم والماليات المن الماليات المن المالية ا الما ما ما ما ما ما ما من الما ن بن بن بن المعلى المعل يدېل اور اونې ننه باند قامنې و د س ملرف نطل جانا واو که راسار اسالرو يلما لرت تخه و الان جهال شادها لل سل بافی تیمن بینه شیر می زند کی میں تعلیم و تربیت ما سل از سکه ایک الک ن الناسية كما ما ما مان كن ين كن الناس وه الماس سيدهما ما واويباتي تنمااور جسما ما تول شاس ئے تبیت پائی تن ، روب رناب بہتریانی جینیانی النظامی بالمانی کے انازیت وہ ایک بینیانی کا النظامی الناسية في المال تما النان جس البخلي ملك الله في ور أن ياني تشمي وه من كالت كي لبخلي تشمي اور مال الدكل من تعليم معنول مين آشنا: ونانا ممان بن الله مكر أس بات كى آشناني كے لئے ات وبال البيجا أبيا نها ... وم اينك راك و يد ين موجود نتمي اور شاه عامل يه ور حقيقت بيد يه من الموان سندوفت كزر نه كالمنظار ليا نها، ليانها، ليانها الماني بين المناسب بات تلمي كه البين ساتهي ال کامسادهم زمان مانگی بیشی خانسا جبریل دو دخانها سیار ندگی تی تمام خوانشول کی محبیل سابعدانیان که اندر جوالیا آمود کی ....ایک فران دلی پیدا نو جاتی ہے، دوای کے اندر تن پیرانومنی تشی سید الک بات تشی که جس انداز میں جینهٔ کاخواتیش مند تھا....وہ انداز 

على منه الله المنه والمان ما تامي الوسر وريت المراور الي يداور الدي دوات المان ما تام بالمنت المراد المناسبة المناسبة الم روان المان ما كالم المراق المام الما البنتي سنه مانام، دب مانكي او الي طالم موافوال سندال سند والنابي تا شي كالتي لي تا التي لي تا التي لي ... مازور بامان جواب كا أواب تما المراقي مب يؤهد منتي وجوو نها المائد أو الله كاللها خما ندان نظے اور نہ وہ نور ، قرب و زوار کے او کوایا ہے ، علوما ہے ، ماسل کر نے زیزہ نیا آ۔ الیا لی زوی منين تهاور پير نود شاه عامل نتي غائب تو آيا نها، ليان اوني نتي نويل بانيا نها آله شاه مامل اور سل بارسه بین براواک رون بین تبین مین ساند نظر در دره افال شاه و شی سنداین قد نيم كيريت أيال اليانها المنت معاون ينت أله شام ما لل الياب باريجم أياب الملى ورب كى زندكى كا أغاز كرينك ، الله أبناطيه بدل ليااور ايا فوايسورين وكان بيل رين لكا جوال أ اس شهر بین نمرید ایا تنها . . . . به نی اور مزول کی مالت نشی بدل وی گئی .... بینول کو مکول میں واغل له الباكيانها. "السل ثين له في نانه نيل كانه النياايك مزان نهااور وبان كي زند كي ا وہاں ۔۔۔ منتعانی تھی، کیان اس مبکہ میں موریت مال ہا اکل مینتانیہ تھی، میں اولیں وہیا ادر این کار زان میل بیل دیا الیان او با اندر آن اندر آنا ما آن رای ، وه میساند از ناریل ، میتر زوان دوران النبيد المربية بندان والمان غاام نيريد بند الله المام نيريس المعنى مين رينا نها، وبال وہ لوگ تواب یہ بھی بھول چکے تھے کہ ان کے ساتھ اس بستی میں کوئی ایساظلم ہوا تھا جس نے ان کے خاندان ہی ویران کر دیئے ۔۔۔۔۔ پھر وہ وقت آگیا کہ جب غلام خیر نے یہ محسوس کیا کہ وہ جس مقصد کے لئے منتخب کیا گیا تھا۔۔۔۔۔اس مقصد کی شکیل ہو گئی ہے۔۔۔۔۔ وہ تمام پیت معلوم کرنے کے بعد شہر چل پڑا۔۔۔۔۔اس کے ساتھ و نیاسے ناواقف علی نواز بھی تھا۔۔۔۔۔ ہر چیز کو چرت اور د کچیں سے دیکھا ہوا۔



UPLOAD BY SALIMSALKHAN

غلام خرنے اے تمام باتوں ہے آشنار کھناتھا..... بار ہااس کاول عِامِاکہ اینے بھائیوں ے لے ...انہیں دیکھے لیکن اس کا موقع نہیں تھا .... جس کام کی دہ تکمیل کرنا چا ہتا تھااس ے لئے یہ طویل مجاہدہ کرنا ضروری تھا.... شہری آبادی میں داخل ہونے کے بعد بو کھلائے برئے سیدھے سادے دیہاتی نوجوان کو لے کر غلام خیر شاہ عامل کے گھر کے دروازے پر بنا توشاہ عال باہر ہی کیاریوں کو یانی دے رہاتھا... سیٹے کو دیچے کر ایک لمحے کے لئے سکتہ یں رہ گیا ..... غلام خیر ساتھ تھا دونوں آگے بڑھے اور ساکت کھڑنے ہوئے شاہ عامل کو رکھے ہے .... پھر غلام خیر نے مسکرا کر کہا ..... 'کیا تو یہ کیے گاکہ میں نے تیری خواہش کے مطابق اپنا فرض بچر اکر دیایا کوئی اور بات تیرے دل میں ہے؟" شاوعامل دوڑ کراپنے بیٹے ے لیٹ گیا....اے اپنا قد بہت چھوٹا محسوس ہواادر وہ چٹان بہت مضبوط، جس پرزندگی کی سے بڑی آرزو کا بوجھ تھا، … پھر وہ ان دونوں کو اندر لے گیا۔۔۔۔۔ عزت واحرّ ام ہے انبین بخنایا ... مال تو بینے کو دیکھ کر دیوانی ہو گئی، لیکن نتیوں بھائیوں کا مزاج کچھ بدلا ہوا تما بها بها بات تویه که شهری زندگی میں دہ ایبااٹھان نہیں حاصل کر سکے .... جبیباعلی نواز کا تہ منانہوں نے وہ شکل و صورت پائی تھی بلکہ اب وہ تعلیم یافتہ گھرانے کے مخصوص نتم کے الرار معلوم ہوتے تھے جبکہ ال کے سامنے ایک شاندار شخصیت موجود تھی.... ایک طویل ا کے بعد علی نواز نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تھا..... بجیپن کاوہ دور اس کے ذہن میں تھا

جب دہ سبا کے دوسرے سے جیٹے ہوئے کھیاا کوداکر تے تھے، کیکن آج تین اجنبی چبرے اس کے سامنے تھے جنبوں نے اس سے بس داجی کی محبت کا ظہار کیااور صاف محسوس ہو گیا کہ ان کے داور علی نواز کے در میان کانی فاصلے پیدا ہو تھے ہیں، حالا نکہ علی نواز اپنے گھرسے کہ ان کے اور علی نواز کے در میان کانی فاصلے پیدا ہو تھے ہیں، حالا نکہ علی نواز اپنے گھرسے بجیزا ہوا تھا ، اس نے بھی ایک نی جگہ دیکھی بجیزا ہوا تھا ، اس نے بھی ایک نی جگہ دیکھی تھی، لیکن شاہ عامل جب بھی اے ملی سسام سے بارے بیس بتا تار ہتا سس سے بھی بتایا تھی، لیکن شاہ عامل جب بھی اے ملی شادیاں طے کر دی گئی ہیں، لیکن انتظار کیا جارہا تھا کہ علی نواز جب ان کے در میان وابس آئے گا توان کی شادیاں کی جا نمیں گئی ۔

۔۔ "ہان زلیخا!اس کی وجہ تھی .... میں نے بہت غور کیا ہے .... ہوسکتا ہے تم اسے میری خور خط ضی سمجھولیکن میں نے علی نواز کو بہلے اپنے اہم مقصد کے لئے مخصوص کر دیا تھا.... اس مقصد کے لئے مخصوص کر دیا تھا.... جب یہ اس مقصد کی شکیل اس کا اولین کام ہے .... بڑی آس لگائی ہے میں نے اس سے .... جب یہ اس مقصد کی شکیل کر لے گا تو بھر میں اس کی شادی کر دول گا"۔

'' توکیا ہاتی لڑکوں کی شادیاں بھی اپنے کام کے وقت تک نہیں کرو گے تم؟''۔ '' نہیں …… میں فور آئی علی نواز کو اس کام کے لئے آبادہ نہیں کر نا جا ہتا …… گھرے طویل عرصے تک دور رہا ہے …… وہ اب ذرا گھر بھی دکھے لے ……ان لوگوں کے ور میان وہ نوٹے رشتے استوار ہو جا کیں …… جو دراصل ٹوٹے نہیں بلکہ ان میں وقفہ آگیا تھا''۔

ز این نے وبی دبی آواز میں کہا .... "م نے محسوس نہیں کیا شاہ عامل کہ باتی تینوں اور کے اے عجیب عجیب عجیب ک نگاہوں ہے دیجھتے ہیں، جبکہ علی نواز کے انداز میں الیمی بات نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں تو محبت کے سوتے پھو مجتے ہیں... یہ تینوں توایک دومرے کی محبت ہے سر شار رہے ہیں، لیکن وہ ہر طرح سے محروم رہا ہے .... یہ کیفیت

ان المسلم المسل

وابس آیا تواہنے ایک باتھ سے محروم تھا، ۔۔۔ زلیخا میر اوہ ہاتھ زمان ملنگی کے پاس محفوظ ہے،
میں اسے سود کے ساتھ واپس چاہتا ہوں ۔۔۔ زمان ملنگی کے دونوں ہاتھ میری طلب
ہیں اندگی میں بہت کم چیزوں کی آرزو کی ہے، لیکن اس وقت سے اب تک اس آرزو،
میں جیتار باہوں اور میں نے تم سے تہارے چار بیوں میں سے ایک بیٹامانگاہے ۔۔۔۔۔ مجھے سے بیٹا
قرض دے دوزلیخا''۔

زلیخا بھٹی بھٹی آئلھوں سے شاہ عامل کو دیکھتی رہی ۔۔ ، پھراس نے کہا'' تمہاری مہریانی ہے شاہ کہ میرے بینے کو تم میری ملکیت سبجھتے ہولیکن بے فکر رہو ۔۔۔۔۔ تمہارے راہتے میں تبھی مزاحم نہیں ہوں گ

شاہ عامل نے زلیخا کے شانے کو تھیکی دی اور کہا، ""علی نواز کی ہر خوشی میری زندگ کی سب سے بری خواہش ہے "" اللہ نے چاہا تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی ..... ہیں ایک تحوز اساکام ہو جانے دو"۔

" بچھے اعتراض نہیں ہے اور بات یہ تھی بھی نہیں.... میں تو صرف جذباتی طور پر سوچ رہی تک علی نواز ابھی تک ان سوچ رہی تخیل ملے رہتے ہیں، جبکہ علی نواز ابھی تک ان میں اجنبی ہے۔ میں اجنبی ہے۔ ۔

"ميرى نگاه يس اس كاسب سى برامقام ب"\_

"معانی جاہتی ہوں شاہ! عورت ہوں . ۔ جذباتی ہو کر پچھ کہدگئی .....اگر تمہارے جذبات کو تخیس بیچی ہو تو مجھے معاف کروو"۔

شادعامل نے تینوں بیٹوں کے لئے جو رشتے طے کئے تھے، ان کی تکمیل میں مصروف بوگیا اپند دست غلام خیر کو بھی اس نے اپنی مدد کے لئے طلب کر لیاتھا، … یہی دہ پرانا ساختی تھاجو بستی خانہ خیل جھوڑنے کے بعد بھی اس کا شناسا تھا، ورنہ تمام قدیم شناساؤں سے اس نے رشتے توڑ لئے تھے۔

"غلام خیرنے کہا ۔ اور چونکہ مجھے تہارے اندر کی کیفیت معلوم ہے شاہ عامل اور پہ

ا بر کابات؟ -المرا بال نے پر خیال انداز میں گر دن ہلاتے ہوئے کہا ..... "ہاں ٹھیک کہتے ہو واقعی المرا کتے ہولیکن اب کیا کروں؟ "-

المجودہ اسے دن یہاں رہ لیا ہے۔ ۱۰۰۰ اس کے بعد اسے میرے ساتھ داہیں بھیج اسے ہوتو میرے بیٹے کی حیثیت ہے۔ اس بہتریہ ہوگا کہ اگر بھائیوں کی شاد کی ہیں وہ شریک ہوتو میرے بیٹے کی حیثیت ہے "۔ شادعا ال نے بچھ سوچا، بھر بولا!" حالا تکہ ہیہ ایک بہت ہی مشکل کام ہوگا۔ اس بیس بی بین نیوں چاہتا کہ جب علی نواز کو اس کے مقصد کی جمکیل کے لئے روانہ کروں تو اس بات کا انقار کروں تو اس بات کا انقار کروں تو اس بات کا انقار کروں ہوگی ہے۔ مشورہ و کہ اس سلسلے بیں کیا کروں !"۔

"نہیں ..... بھائی آ ہیں ہیں مل لئے ہیں .... ماں کا سینہ مھنڈ اہو گیا ہے .... یہ ضروری المحالار النیز ل بھائی آ ہی ہیں اس کا تعارف بھی تاکہ جب وہ اپنے مقصد کی علم جوانی ہیں اس کا تعارف بھی تاکہ جب وہ اپنے مقصد کی علم کی جاری کا حمل کی لوٹے تواس کے لئے یہ سب ججواجبی نہ ہو، بلکہ اسے اپنے گھر کی جار دیواری کا النی بورت حال ناط نہیں ہے . ... بس اس کے بعد کے حالات کا فریس ہے منصوبہ۔

نام خیر کامیہ مشورہ بالکل نیااور اجنبی تھااور بھر جب شاہ عامل نے اپنی بیوی سے اس بست مشورہ کیا تو خصوصی طور پر علی نواز کو شامل رکھا تھا..... مال کی دلی کیفیت تو بالکل بننسے تھی نواز نے مطمئن لیجے میں کہا۔

الإلى المالي المالي في خاصا خيال ركما تفاس سابعيد بنيم عرب بيت الله في كل إلت كا شاه عامل في عال المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المال ا ناام ایک است مطابق نما استند علی نواز او لئے اروائی آلیالا رائی لے ابعد کہتد ننی میں انسوب کے مطابق نما است الملالات الملياد اليا، لتين تتنول بهما نيول كوالول مين اليك بجيب ما نوف ديند أيا البول المجيدية على الملياد اليا، التين من من الماس الله الماس الله الماس الله الماس الله الماس الله الماس الله الان من ایک ایک این بات سمی تقمی که علی نواز آلر الن کا میکا بھائی ب توان کے ور میان الن کا میکا بھائی ب توان کے ور میان الن کی ایک کا بھائی ہے۔ ایک الن کے در میان الن کے ایک کا بھائی ہے توان کے در میان الن کے در میان الن کے در میان الن کے در میان الن کا میکا بھائی ہے توان کے در میان الن کے در میان کے ملى نسنيم اور على الإين مروال خالق اليول من يول عن اليس بات نبيل تقمى جو تسي طمر من كا تنازعه بن جاتي. مل شاه ملی نعنیم اور ملی داراب نے ایک دور سے سے منتقلو کرتے ،وی کہا: "وو النے بی سورت حال سجھ ہی نمبیں پائے بیتے اور شاید شاہ عامل نے انہیں اس قابل البياسه الناكه ابناراز مين شركك كرتان من خود وه تهمي ابينا تنول بمغول كاس كيفيت كو المرى الرباتها. انتين بهر حال على نواز تواس كى آرزوذا كاستك ميل تها. ١٠٠٠س كى اللَّك بى ا فیت تنی ناام خیرے آیک بار کیر مفتیلی مشور د زوااور اس کے بعد شاہ عامل نے اپنے ياد آم تنسيات بتائية و ين كبار سن المتربين ابنداه بن سه بتايا كياب على نوازك ليعلى بم اُلُهُ اللهُ اللهُ خَيْلِ کے زميندار بيتے، نه صرف بين بلکه وبال دوسرے بہت ہے لوگ جيمو لم نې نوزه يندار جن کي اپني زينيم تنميس بل ننه ، نبل نته ، اناج کي سنېري باليال تنميس ···· اللك أنكان ميں بنتے :و نے بيجے اور سكيت كاتى :ونى لز كيال تھيں اور اس كے بعد استى خاند ي المانان النكار الغل : والوراس نه جم سنه جهارا ... منهم فيهين لها.... جمعن انسان ست الماريل المحيد او على نوازك زمان ماتنى مير كان نفرت كاناج محل به استاج تم الساوك المستان ميد نفرت مين تمين و مينا وال الم شك لوك النبي ميني كو المالا است مين كم وية مين من مهرك وه تمام خوشيال دية مين من زمينين وية

الله یا زمینین تمهاری تھیں ایکن زمان مانکی نے اسے ہم سے تبیین ایا مبرے پاس

"میں اس میورے سے اتفاق کرتا زول سے بھانیوں سے میں نے ما تا سے تربی اس نابعد مید اوالیاس این استن میں بلے جانات ور نیاب .... بھانیوں کی شاہ ی میں أب يحيد الماس بال كل الأيت ت إلى الناسية

هماد ما مل او الله تو امن او التما البيان مسلمت دا نقاضا يبل تنها من نما م في كم مشور \_ نے سورت مال بی بدل وی متنی، نیلین علی نواز جنی ای سے اتفاق کر تا تنیار ورجے وو ماام نبي ك ساتيد والإسالي البيتي بار باتما أواس في الها-

" بهمر نیب نبیب سالگانت نبی سنجان ایون ملمی شاده واراب مجمد عندور دور رہنے تک بین وبلاء میں نے تو جمیشہ النمیں اپ خوابوں میں بہائے

ب فل الدابعالي بالين أس قدر البين البيني التاب "-

"بالكل ديباتي. من تومستقبل ك بارك مين وجها وال وارب ما تو ای ب کا؟"۔

١١ ست لوازي كا في تقى لونيج ابات بهال كبال عبال عبال توسك مي يا ٢٠٠٠

" يه ترمينكل ب كه أنمائ بالمثاه لوات ورر كينه مر آماده كر سكيس". " نيه جو او كاد يكها بات كا" \_

شاہ عامل آئد ول میں ہند آلبسا دو نو وہ الک بات ہے ملین اس نے بھی وزلہار شیں ایا ، تنول شال کی شادیوں کی تیاریاں : و نے تکوں میمانوں کو مدمولیا کیااور بھر تیوں و لهندل و المعسن : و كوران ك كله المحنيل ، على نواز بهن تقريب مين شامل متمااه رياام في بھی ایکن بہت کی نگاہ وال نے مسین و تبیل ملی نواز کے وجود کا طواف کیا تھا، البتہ شاہ ک کے بعد تنه ال والبنوال او يه تنبيل معلوم او و كاله ان مدر ميان كوني دو نتما شخص بهي ايها به

سر میں سر میں ہوتا ہے کہ کوئی مخص نیمرا آسانی سافات رامتان میں آواز کو بہت اللہ الحکل ہوجا تا ہے کہ کوئی مخص نیمرا آسانی سافات میں دور نور ہوتا المرکازوا ای مرسی بات میں بات سے میں باپ کے انتقام کا انتصور زیدور کھا، لیکن زید کی کی ای ای نے علی فواز کے سنے میں باپ کے انتقام کا انتصور زیدور کھا، لیکن زید کی کی بہ ہوں ہیں۔ این ہوں میں این ہیں کو لَا شک نہیں کے علی نواز اپنے باپ سے متنانس تھا، انگین اپنی سوچیں مہمی این ہیں کو لَا شک ال ال المال ب سامان و اور پر جینے ایالاً امرائی کی سوچنے ہیں....اس وفت تو خیر علی نواز کے ول میں کو کی خاص اتسور جہدائج طور کر جہدائج طور کر ا بید است با بید اور جو زندگی مهیا تی تقلی ۱۰۰۰ سلی نواز نے اس دوران سومیا کے تقلی ۱۰۰۰ سلی نواز نے اس دوران سومیا کے تقلی ماہاں ندی ہے کیوں محروم کردیا گیا ہے ۔۔ آخر اس مقدد کے لئے اس کا بی ازارہ اس نامد کے لئے اس کا بی بن كول ميا ميا ميا مين بيط محمى تواى باب كادادو بين. ان كى ركول ميس بناساں بار بار علی تواز کے ذہن میں أنجرر با تھااور ایک جیب س تشکش ول میں بیدا المائد باب کے ساتھ مجھی ناانصافی ہوئی ہے اور جو مجھ کہد کر شاہ عامل نے اسے بہاں بين ومرال كم حيثيت ركتاب الكن بس انساني احساس يونهي و تاب معلى بجيد ار مورے مجی وی ہے ، اب برالگ بات ہے کہ عقل کے مشور ول کو جذبات کے ون می ازادیاجائے..... بستی خانہ خیل تواب ایک اجنبی می جگہ بی ہو گئی تھی اس کے لئے

کھنا کی بھی اتنا اندازہ نہیں لگایا تھا اس نے البتہ خوبانی کے دہ باغ اے یاد تھے جہاں اس کا

ای کے لئے یہ نفرے کو تائی آل ہے او آئ بیں تعہیں سونچا بیوں علی نواز ۔ میراایک بزوان کیال ب نصال کے دونوں ہارو در کار ہوں مے میرے استظارا ، میں پیہ طانت نمیں کہ میں اس سے اپنامو آلما ہواہا تھہ چھین لواں، کیکن اب میر ذرمہ واری میر ساں ہے۔ تمبارے حوالے کر تا ہول ہے ہو سکے تو میری نے خوانش بچ ری کر دو .... میکا میری زندگی

" يس اى مقدى ففرت كوايك پائيزه درانت كى طرح اپنادل ميں ركھتا ہوں شا؛ إبا" على نوازئے ہواب دیا۔

" قونچى جادَا ادرائيخ عملى اور ذبانت = دورات منخب كروجو حمهيں زمان ملتك تك سال جائے 💎 میں سار افینلہ حمہیں خود کرناہے "۔

" تو پُئر اجازت چامتا مول"۔

اور جب تم اس کام تی محیل کے بعد واپس آؤ سے توان معبوط دیوار دن کا حصار تمبارا ہر طرح شینظ کرے گا۔ یہاں تک پہنچ جانااس کے بعد میں اپنی دیناؤں کے ساتھ ساتھ ات من كارات جي تنهار التي كول دول كالمدير ميراتم ت وعدوب ". باب سے و خصت بوٹ کے بعد مل نواز نے غلام خیر سے کہا"۔

"بابا ملام بھے اس کے لئے آپ کامٹور در رکار ہوگا .... میں شاید خود اتنی زمانت اینے ول اور دمان بن منبيس ركتناك آساني سيدكام كرسكون"

" تمهارا وبال واخل مونااز حد ضروري باور سنواهاري بستى حويلي خانه خيل سات فاسلے یہ نبیس بے کے آگر زمان ملکی تمہارے بارے میں معلومات کرناچاہے تواہے ہے نہ چل ين الماين اين في مدواري قبول كرول كاست تم عار مني طور پر مجيد و بنا جيا بناسكته بو كو في عاد مني كباني للمز ليهنايا أكر بات مجه تك كيني تومين خوو سنجال لول كا، جس طرح بهي بن پڑے تم ذ مان مائلی کے گھر تک بہنچنے کی کو مشش کرواور اس کے بعد اینے کام کاوہاں ہے آ ماز كره و .... بيد نتمام با تيس كره يس بانده كر على نواز اپني آبائي بستى كى جانب چل پڑا.....انسان كى

ب ابنے سراتھ اے کام پرنے جہ تھ، نیسن وہ بھی اپنے مقصد کے تحت! شاہ عال إ سوچوں میں نہ جانے کیا کیا ہجو تھا۔ خانہ خیل کی وہ چھوٹی کی ندی جو خانہ خیل اور بیر وہ بستیوں کے در مریان حد فر علی بنی بدوئی مقمی ماسی طوف فی رفتار سے بہد رہی مقمی ..... نری ہ سَيْ جَلَّهُ مِد مَنْ بِلِّ بِعِ مِولَ مُنْ عَلِيهِ فِي مَنْ كُن مِرِ كَارِي دِيمَهِ مِمَّالُ مُبِينَ مِوقَى مُتَّمَى البيته لبية ۖ والے خود بی ان کر مت و فیرہ کر ہے کرتے تھے۔ یہ بل جس سے گزر کر بہتی کے قب مِن داخل بواجِ سَمَّاتِی مَسْمِرایِ کبر : تم من و فی دویل استے فاصحے پر تھے کہ اگر ان سے ندن عبور کی جانی قربستی تک بینیجے کے لئے خاصہ راسته اختیار کرنا پڑتا تھی، چنانچے معلومات کے منابق عی فاز بھی ای بر کی جانب چل پڑا ۔ خوبصورت تدی جواس جند سے زیادہ گم ی نیں تحق اے اس قدر در کشش کی کہ یں عبور کرنے کے بجائے وہ ندی کے اُنتھے یا ٹی میں ہتا گیا جگہ جند بن أنجر في بون علي الله او بني تن جن سے رسيوں سے بناور الله بناؤہ مخص كى آواز أنجر ك-یں گزرہ تی جو بہتی کے قلب میں جلاجاتا تھ ۔۔یہ یں خاصااستعال میں رہتا تھا اور پھیمے کی ا بنوں سے اس کے مخدوش ہونے کی خبر تر س رتی محیں ۔ سوچا یہ گیا تھا کہ سس من سب وقت ال كَ مرمت مُركَ جائع، ليكن الجحي الرجم يرعمل نبيل بواتق - "ال وقت جب على وانبر ك من يقي بقر ك برف جنان كي من ندى ك شيرير يافى الإاساطول من ن گرد عاف کررہ تھاکہ اس نے بل کے آخری سرے پر کچھ آوازیں محسوس میں اور پھراس وَالْ وَالْحِطْ لِكُامِ وَالْحِلْ اللَّهِ عَلِيمُ اللَّهِ عَلِيمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ بل سے تزررے تھے اور ف مے ف مے سے بچھ اور افراد جی آرے تھے ۔ می فواز نبی ج شتر کہ یہ کون لوگ ہیں، لیکن جموالے مل سے تررف والوں کو وور جیس ک نگا ہوں سے ، نَهُ مِهِ أَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ أَمْ اللَّهِ أَوْلَ لُوا م ف الكالوالتب من تنتي من أول وزع هي أرع من الما المودوجي والكالوالية آبیز پائٹے تھے، میکن کہارہ کی وسٹیائے اوٹ پل عبور کرتے ، ہے ۔ تمہی می واز کا اہم الربات كيد ك بيد يدون مون مرون وت بين الورج مربور وم يول كي ك وجدت

مرر ما تھا ... عی نواز کو اور پچھ تونہ سوجھااس نے جمدی ہے اس مری جنری سنر طح سرر ماتھا ... عن اور سی میں میں میں میں میں میں اور سی اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں را الراب المراب ی مرس دیار بر مرس نوب سیالیکن علی نواز کے شمنی باتھ بھاری وزن سنجانے کے بہناتی وقت رسہ نوب سیالیکن سے دوران سنجانے کے ا ہے اور اور کی اور کی توت صرف کی سے کہا دوں کو اترازہ مجمی نہ ہو رہے کے اور اور کی اندازہ مجمی نہ ہو رہے کے ا ان این مجمع سے اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی کا اور کی کے اور کی کی اور کی کے اور کی کا اور کی کا ا بنام ا بنام الله عند الله عند الكرية وطا تقور باتحداس رسے كونه سنجال ليتے قو الله عنداس رسے كونه سنجال ليتے قو ب میں۔ بہتر ہے اور جو ایک تھی اور کہار ہاتی سمیت دریا میں آپڑتے اور جو کیجے بھی ہوتا، وواکی نگ میں نی جگہ جھوڑ چا یہ ہے۔ ان فی بین ناش طور سے پائل میں جو کوئی بھی تھ وہ شاہر ند نگایا ہے۔ کہار آرام کے ایسی فی بین ناش طور سے بائل میں الله المراجع الله المراجع المراجع والمالي المراجع المر

مر چورووجوان! آؤ ..... بهارے پاس آؤ ... تم نے جواحدان بم يركيے اس كابم أَوْوَنُ بَهِرِ وِرصَلَ نَبِينَ دِسَ سَئِنَةِ ... عِيمُورُ دُور سه دُولُونُكَ مَّزِر حَيْمَ جِن "به تب على نُواز یے ہے چیوزویتے اور اسنے مار ووک کو سبل تا ہواان ن جانب بزید گیا ۔ شاندار شخصیت اً الله مختف في تتحريني نظيمول سے على فواز كود يكھا ور بول ـ

ن کے نیچے تم کیا کررے تھے؟"۔

اب چېرك ن مردو حورماتمه جنب" ـ

الله من مبارا؟ "\_ 

200 3 C - 19 04 منجوز خانه فيل

فيوان ترسة أس دقت به رئ بيق ک زندگ بيچ کرجو کارة مد مرانج م دوي اس پر جم من المعنا حمان مندین من حویل فاند خیل میں تم جس کے بھی میمان ہو، وہ بھی جارے اليان تم في أس ملافت ك ساته ال كهارول لوالي الريار مياره قابل السين المادريا مرور كرين المعربين تم يه النسالي بات نديت وكي ".

على أواز في كرون شم لي اور اس ك إحد وريا في وريا من الناري النافي كيا العلى اور المار الموزاء فاسل مي ١٠١ - يلي جارت شي ١١٠ مراء الناراء في المعاان ١٠٠ راران ئے بعد ا ں معنم نے بو میما۔

" ایک و یکی ماند خیل بیل تم اس کے جہاں ۱۲ الا

"ا بنی یشین فین او مالیان بن او یکی خانه فیل کے مالات زمان مانکی کا میمان بنا

شاندار منصیت نے مالک نے است نو جمکوار حیرت ہے دیکھااور کہا۔

"زمان مائلی کے مہمان بنامیا ہے ہو ۲"۔

"إلى!"\_

" أ ت كهال سه و ١٢ في المتى كانام بتاؤ؟".

"مهرى التى كانام سراهب"

"او بر او ليني لو يهال سنه زياد هدور دين "ليكن زمان مانكي م ياس تم سس كن

" یہ بات میرے علم بیل ہے کہ سر دار زمان خانہ نیل کے قرب و جوار کی تمام زمیزوں كامالك باورين ايد بدروز كار فعنس،اس منتي ميس مروار ملكي يرين ال ال الله آياءون اله اس ك لول ى في در خواست كرون ادر بين في يه بين سنات كه وه مهمان خواز ب ادر

منرورت وندول لی مدو مهمی لرانا ہے ، " یہ جلکوہ مینس کے ہو نول پر مشکران کے کہا منی ان کے سالنمہ جو اوک نفیے ہو بھی منگرانے کی نفیے، نگھر جو یکی تباہ کا این علم

ناموش سے اللہ اوار مولی کے دروازے مان تان کری شکوہ فونس نے کہا۔

ان الام زمان مانکی ہے اور بول مجمد اول تم الی استون کو مجمان نائی استون کو مجمان نائی ہے تھے،

اللہ مجمل خود مؤد اور یہ لینے کی مشر ورت مجمان نا الله اور استمان نائی مجمن بلاء محمن بلاء

**⟨§⟩ ⟨§⟩ ⟨§⟩** 

UPLOAD BY SALIMSALKHAN

الگوڑے کی سواری کر لیتے ہو؟"۔
"جی سردار! میں گھوڑے کی پشت ہے اجنبی نہیں"۔
"جیٹیز الوهر آ!" زمان ملتکی نے دور ہے گزرتے ہونے خادم کو آواز وی اور بزی بردی
مونجوں دالا چنگیز الوهر آئیا۔
مونجوں دالا چنگیز الوهر آئیا۔

" بندوق چلانا سلحا، سمجما ..... پستول، بندوق، مختجر تمام بتهمیار چلانا سکماؤاے "\_ " نمک ہے مر دار!" چنگیزانے کہا .... زمان ملنگی نے اس پر ایک نظر ڈالی اور تھر وہاں ہے آئے بڑھ کیا ..... چنگیزانے اپنے کام کا آغاز کردیا ..... نشانہ بازی کی مثل کے لئے وہ اے بہتی ہے دور خوبانیوں کے باغوں کی ڈھلانوں کے پاس لے گیااور علی نواز کووہ سب کچھ الأكياجواس كے اور اس كے باب كے ساتھ پیش آیا تھا ..... خوبانيوں كے بير در خت اس ئے اپنے تھے اور شاہ عامل نے ان در ختول کو بھی اپنی اولاد کی طرح پروان چڑھایا تھا ..... یهاں آگراس کا عزم تازہ ہو گیا۔۔۔۔۔انجھی دن ہی کتنے گزرے تھے۔۔۔۔۔زمان ملنگی کی شخصیت المولی نہیں تھی ....اس پر ہاتھ والنا بھی آسان کام نہیں تھا. ... ساری باتوں کے ساتھ اتھ ملی اواز خود کو اپناکام سر انجام وے کے بعد بہال سے بیاکر بھی لے جانا جا ہتا تھا، بنانچ جلد بازی کا کوئی کام کرنااس کے لئے ممکن نہیں تھا .... اتناہی کیا کم تھا کہ وہ دشمن کی ٹریک کے قریب آبیٹیا ہے اور اب و سٹمن کی گردن اس کی پہنٹے سے زیادہ دور نہیں.... بنینان بندوق اس کے ہاتھ میں تھائی اور تمام ابتدائی باتیں بنانے لگا، لیکن چند ہی روز کی منن كالعد چنكيز اخود مجمى حير ان رو كيا تفا ... ايك روزاس في بنت موئ كها.

"نوازے میں نہیں مانیاک تو بندوق پکڑنا نہیں جانیا تھا ... تو تواجھے انتھے نشانہ بازوں شکان کتر رہاہے "\_

"میرا جاجا ہمیشہ سے میری تعربیفیں کر تارہاہے.... چنگیز الاس کا کہنا تھا کہ جو بات المانعہ بختے ناائی جاتی ہے دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں پیش آتی"۔

## UPLOAD BY SALIMSALKHAN

على نواز كفير ابو مليا بوزمان ملتلى متلم الربولان " "ما ته سائ الذ" جب على نواز نے

وونوا الم تحد سائت كئة توزمان ملتكي في تجيوكم النيم الديكها والجيم بولا-

الندوق بإلاماجات : و؟"\_

ووالمريض مراوان

ع بھانی آئی۔ عربی ان آئی میں اپ کی لاؤلی اور جبیتی بیٹی گو مقامی رسم ورواج کے مطابق پروے میں رہا کرتی تھی، اپ کی لاؤلی اور جبیتی ج بہت اللیفوں سے ذریعے جس حد تک بھی ممکن تھا.... تربیت دی گئی تھی.... وہ المبنوات اللیفوں سے دریا گئی تھی.... وہ مہن اسے میں ہور نیا کے علوم سے بھی واقف تھی .....زمان ملنگی نے اس بار اللہ میں بھی ہور دنیا کے علوم سے بھی واقف تھی .....زمان ملنگی نے اس بار انان کہ ہوات شکار پراسے اپنے ساتھ ہی رکھا تھا....وادی گولکا کے مناظر بے مد ں ۔ ان میں بنگان بنی دنگل میں منگل جسے کہا جاسکتا ہے ۔۔۔۔۔زمان ملنگی کی آمد سے وہی سال بیدا بیانک تھے، لیکن جنگل میں منگل جسے کہا جاسکتا ہے۔۔۔۔۔زمان ملنگی کی آمد سے وہی سال بیدا ہے۔ ہو گیا تھا۔۔۔ بے شار ملاز مین ..... ملاز مائی موجود تھے اور ایک وسیع حصہ این نے بیہ گاہ ، ، زن مَنْ مَنَى جہاں در میان میں صنوبر کے لئے بھی خیمہ لگایا گیا تھا .... شکار کا موسم حد، چنا فیمہ شار على شروع كيا الياور جہال در ندول كى شامت آئى وہال معصوم برن .... نيل كانے و نيره ہی مصیبت میں کر فقار ہو گئے ..... زمان مکنگی کی خیمہ گاہ کے سامنے اکثر گوشت بھننے کی خوشبو الناريق تھی ..... ماحول بہت حسين تھا ..... لق و دق ميدانوں پر جب كهر كى دُھند لا ہموں ے عائد جما نکنا تو جاندنی ایک نئ ہی شکل میں زمین پر بگھر جاتی تھی ....اس حسین ماحول میں مزبر نوخِزیت کی عمرے نکل کر جوانی کے ر موزیانے لگی تھی .....اپنی دوستوں کے ساتھ إبر نكلّ توبيل دل جابتا تقا ..... اس كأكمه ان حسين وادبيل كاايك حصه بن جائے تأكمه ان كا سن بھی نگاہوں ہے روپوش نہ ہوسکے .....اگرچہ اس سے پہلے بھی وہ خانہ خیل کے مختلف نواحات میں گنی تھی، کیکن اس وقت جو بچھ اس کی نگاہوں کے سامنے تھے.....وہ اے دیکھ کر محور ہو گئی تھی ..... غالبًا یہ ول میں امنگوں کادور تھااور آگے بردھتے ہوئے وقت کے ساتھ اتھ جذبات کی شکل بھی تبدیل ہوتی جارہی تھی ..... شاید یہی وجہ تھی کہ ان مسحور کن ہور ہی تھی ..... جذبات کی تحریر کو پڑھنا آسان ن میں ہوتا ....وہ تو صرف رگ ویے میں ایک سرور کی شکل میں ہتے ہیں اور یہی کیفیت اس انت اول ک مناسبت سے صنوبر کے ول میں جاگ رہی تھی.... خاموش اور برامرار

الزیوں میں جاندنی کے گھیت کا سفر کرتی وہ اس نیلے کے پاس پینچی..... ہمراہ لڑ کیاں مدہم مدہم

"و و تو میں بھی دیکھ رہا ہوں"۔ ایک ماہ کے بعد زمان ملنگی نے جنگیزاے علی نواز کے بارے میں بو چھا تو جنگیزانے کہا۔ "سر دار!اس کی مشق دیکھو گے حیران رہ جاؤ گے ..... وہ تو بہت ہی ذبین کڑ کا ہے ..... ہر کام لحول میں سکھ لیتا ہے"۔

تو تو کیا سبختاہ چنگیز اہماری برکھ معمولی ہوتی ہے! ہم نے اس کے ہاتھ دیکھے تھے اور ہمار اپررا تجربہ اس بات کا گواہ ہے کہ وہ معمولی لڑکا نہیں ہے اور پھر زمان ملنگی جسے بچھ بنانا علیہ اور وہ نہ بن سکے "۔
عیاہے اور وہ نہ بن سکے "۔

اب زمان ملئگی نے اے اپنے خاص ساتھیوں میں شامل کر لیا .....ر قموں کی وصولیا بی کے لئے زمان ملنگی کو آس پاس کی بستیوں میں جانا پڑتا تھااور سیہ وصولیا بی جائز اور قانونی نہیں تھی، بلکہ طاقت کے بل پر قرب وجوار کی آباد یوں کو خراج وینے پر مجبور کیا جاتا تھا..... بہت ے ایسے واقعات ہوئے تھے جہال گولیاں چلنے تک نوبت آگئی تھی .....زمان ملئگی کے ساتھ جہاں اور بہت ہے لوگ ہوا کرتے تھے وہاں اس کا دجیہہ و شکیل باڈی گار ڈ علی نواز مجھی ہوتا تھا..... بھرایک خوبصورت موسم میں جب کہ برف پوش پہاڑوں کی برف منجمد ہوگئی تھی ادر سبرہ زمین کے سینے سے آئے جی کر جھا تکنے لگا تھا ..... زمان ملنگی نے شکار کا پروگرام بنايا ..... وه برسال اس موسم مين وادى كولكا شكار كھيلنے جاتا تھا ..... ان علاقول مين بير حسين وادى اپنى مثال آپ تھى اور سر دارول نے اے مشترك ملكيت قرار ديا تھا .....اس وادى يس مكنے جنگل بھی تھے اور ان كلنے جنگلوں من در ندے بھی یائے جاتے تھے ..... دل والے بجھ: وتت ان در ندوں کے در میان آگر گزارتے تھے اور زمان ملنگی بھی دل والوں ہی میں سے تھا، لیکن اپی لاؤلی صنوبر کے بغیروہ یہاں نہیں آتا تھا، جس طرح قدیم زمانے کے جادوگروں کی زندگی پرندول میں ہوا کرتی تھی اور پرندول کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو جادو کر خود بخود مر جایا کرتے تھے،ای طرح زمان ملنگی نے اپنی زندگی بھی حسین صنوبر میں سمودی تھی,.... ب مثال حسن کی مالکہ صنوبر اس کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی اور زمان ملنگی مجھی اے زیادہ "روازگاشکاری سائتسی ہے"۔ افرائی جانتی ہو؟"۔ افرائی جانتی ہو؟"۔

ا بہت معلوم ہے ۔۔۔۔ کوئی بتار ہاتھا" صنوبر کے کان یہ سب بچھ من رہے تھے، لیکن بہ معلوم ہے۔۔۔۔ کوئی بتار ہاتھا است نجانے کہر لی ہواؤں نے دل کے کون بہت بھی جو بہتے دیا ہے دل کے کون بہت بھی جو بہتے دیا ہے دیا ہے میشی سیٹھی دکھن اس میں نمودار ہوئی تھی ۔۔ جے کو بالیا تھا کہ ایک دکھن سیٹھی سیٹھی دکھن اس میں نمودار ہوئی تھی ۔۔ جو کو بالیا تھا کہ ایک دکھن ہوئی آواز میں کہا۔ نبر ایک آران نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔

البرى عجب بات ہوئى .... ہميں تو معلوم ہى نہيں تھاكد دمال كوئى ہے" بيمراس كے " بدود فام شی این تھے میں چلی گنی اور بستر پرلیٹ گئی، لیکن نہ جانے کیسے کیسے احساسات بدر کے ماتھ پروں سے مجر اہوازم تکیہ سنے پر دیائے سے جو کمس حاصل ہوا، وہ برالذت آمیز ے۔ نظور دل کی اس میشی میشی دکھن میں <sup>با</sup>کی ملکی کی پیدا ہو گئی۔۔۔۔اس نے آتکھیں بند کرلیس الني بياره على نواز أو آئي هيس مجسى بند تنبيس كريار بانتها ...اس كه دل ووماغ ميس ايك طوفان ں ہے۔ ایک ہجان برپا تھا۔ ... وہ حسین سر اپلے کہ اس کی خوشبواس دفت مجھی اس کے ذہمن میں اتری ولا تھی۔ اور علی اسے ویکھتی ہوئی بول کی جانے ول میں جالینا جاہتی ہوں اور علی اور علی فالالک عجیب سی بے تلی اور بے اسی کا شکار ہو گیا، لیکن سورج کی روشنی فرمہ دار ایوں کا اعلان كَلْ تَعْي .... منعب جوكونى بهى مو، مقصد بإن على الله الله المالكيال ضرورى موتى بين برلازم كردى جائيس.... سو دن كالمعمول وبي كا وبي - در ندول كي موت .....معصوم ، فروں کا شکار اور اس کے بعد حبیکتی ہو ٹی شام بڑاا حجتایہ وگر ام جاریا تھااور زمان ملتگ بے مد فوش تھاکہ اس بار شکار کے موسم میں اتفاق ہے اس طرف کوئی اور شکاری ٹولی نہیں ال شاید وقت کی بات بھی تھی ، اب ہے کچھ وقت کے بعد شکار گاہوں میں مرداروں کی آمد شروع ہو جائے گی اور بہاڑول ہے اتر نے والے بندو قول کی گولیوں کا شور

ال دن الفاق سے ایک اور وافعہ مجھی پیش آیا شام کی د هند لائیوں میں جب زمان ملنگی

آوازیں سرموشیال کررہی تھیں ۔۔ یہ آواز دہیمی اس لئے رکھی مٹی تھی کہ کہیں اور نہ س ل حائے . کھے یابندیاں تو بہر طور ہوتی ہیں .... چاہے جگہ کوئی بھی ہولیکن مجراس نیلے کے عقب ميں پہنچ کروہ سب كى سب وم بخودرہ كئيں ..... كوئى وہاں موجود تھااور جو موجود تھاوہ اس ملے کے عقبی حصے میں زمین پر جیٹھا آئکھیں بند کئے کسی سوچ میں ڈوہا ہوا تھااور ان کی آ ہنیں من کرا جاتک بی اس نے آ تکھیں کھول دیں اور گھبر اگر کھڑ اہو گیا ..... صنوبر سب سے آعے مقی ادر ملے کے عقب سے اجا تک نکل تھی ... اس لنے اس مخص سے فاصل بھی بہت مخضر ساتھا ۔ حنوبر کا سانس زک عمیا ، اس نے سامنے کھڑے ہوئے تحض کو دیکھااور ال محض نے اے … بہلا لمحہ خوف کا تھا ، دومراحیرت گاادر تیسرے لمحے کی تفصیل شاید محج الفاظ می بیان نه کی جاسے ..... اول محسوس بواجیے مقناطیس کا ایک کرادوسرے نکڑے کے سامنے ہو، آگے بڑھ کر گلے لگ جانے کی خواہشوں کے ساتھ لیکن کچھ رکاو میں مانغ تھیں ۔ ایک کمبے میں دونوں کے دل درماغ پر جواثر ہواوہ صدیوں کی روایت ہے الگ نہیں بلکہ عمدیوں ہی کی روایت کی بندیثوں میں جکڑا ہوا تھا 💎 پہلے جذبات کاریلہ آیا پھر رائے میں اخلاق کی چٹان اور اس کے بعد محبوبیت اوونوں کی آئکھیں کہیل گئیں. .. . نوجوان نے رُخ تبدیل کر لیا کہ جانبا تھا زمان ملنگی پردے کا پابندہے اور یقینا ہے اس کی حرم یاوہ لڑ کیاں جن کے یارے میں سب کو تھوڑا بہت علم تھااور دوسری جانب صنوبر کی بھی میں میفیت! ہوش کی واپسی میں وقت نہ اکا اور اس نے فور ای رُخ بدل لیا نہ زمان ملنَّ کو علم ہوگا تو ناراض ہوگا، منوبر لڑکیوں کے ساتھ واپس توبلٹ آئی نکین کچھ وہیں ہیول آئی. نجانے اليا ؟ جس كات أو في اندازه نبيل بويار باتنا .. بس قد مول كي لغزش بتاتي تقي كه كو في اجنبي بات ہو گئی ہے۔

> " بيد كون قفا؟ "منو برنّ ايك سائقى لا كى نے يو تجھا۔ " على نواز!" دوسر كى لۈكى بول. " كون على نواز؟" \_

اینے ساتھیوں کے ہمراہ واپس کا سنر کر رہا تھا توایک خونخوار تیندوے نے راستہ روکا..... و توف جانور جنگل میں شایداہے حریفوں پر حاوی ہو تا چلا آیا تھا ....اسوانہیں خاطر میں نہ لاما، لیکن جب بندوق کی گولی نے اس کا شانہ زخمی کر دیا تواس نے بھاگنے کی ٹھانی اور کر ب کے عالم میں دور تا ہوا تاریکیوں میں روبوش ہو گیا، چونکہ فضامیں دھند کئے گہرے ہوگئے تھے... اس لئے زمان ملنگی کے ساتھی اسے تلاش نہ کرسکے۔

ملنگی نے اپنے ساتھیوں سے کہاتھا۔

"ہو سکے تواہے تلاش کروز خمی جانور بہت خطرناک ہو تاہے "ساتھیوں نے کو ششیں کیں ... عاروں طرف گھوڑے دوڑائے ..... کچھ دور تک توزمین پر خون کے دھبے ملتے رے لیکن اس کے بعد وہ بھی رات کی تاریکی میں تم ہوگئے ..... تیندواد وبارہ نظر نہیں آریا تحا .... تب وہ خیمہ گاہ واپس بہنے گئے اور اس کے بعد معمولات کا عمل شروع ہو گیا ..... کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا تھا.... جس مقصد کے لئے وہ لوگ یہاں آئے تھے اس میں انہیں کامیابیان ہی حاصل ہورہی تھیں اور زمان ملنگی اینے سارے پروگرام سے بروامطمئن تھا.... تمام کام معمول کے مطابق شروع ہوگئے .... کھاناوغیرہ کھایا گیا.... پھر مکنگی کی طرف ہے سب کو آرام کی اجازت دے دی گئی ..... موسم بہت خوشگوار تھااور فضا میں وہی کہر کے ساتھ ساتھ جاندنی بھری ہوئی تھی۔

آج مجمی صنوبراین ان سہیلیوں کے ساتھ چبل قدمی کے لئے نکلی .... یہاں اس سر گاہ میں آکر زمان ملنگی نے پابندیال زم کردی تھیں اور کوئی ایسی بات نہیں تھی .....وہ اپ ماتھ آنے والوں سے بھی مطمئن تھااور ماحول سے بھی، لیکن صنوبر کی آئھوں میں نہ جانے کیے کیے تصورات رہے ہوئے تھے ..... ساتھی لڑ کیوں سے وہ اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتی تھی، کمین قدم بے اختیار ای نیلے کی جانب اُٹھ رہے تھے اور دل میں ایک ہوک کا تھی ۔۔۔ وہ حسین وجود پھر نظر آئے۔۔۔۔۔ یہ احساس دل میں تھالیکن آج وہ موجود نہیں تھا اورائے نہاکر صنوبر کی آئھوں میں أداسيوں كے سائے اتر آئے ..... پھر ماحول ميں د لکشی نہ

یاار تھوزی تی سروساحت کے بعد وہ والیس ملیٹ پزی .....اس کی خاموش کو محسوس مجھی یاالور تھوزی تی سروساحت کے بعد وہ والیس ملیٹ تین ر خاادر سوری کی در سوری بی رستی تصین .... خود نلی نواز بھی جان بو جه کر مرسکتی تصین .... خود نلی نواز بھی جان بو جه کر مرسکتی تصین ... مرسم نربارات سور کی تھا، حالا نکہ ول جینے جینے کر اسے مجبور کررہا تھا کہ وہ بھر مطلوب نظر کی ان خراب اں ہے۔ بنب جانے، ہو سکتاہے تقدیر پھر سے مہربان ہوجائے سسارادن ہی کھویا کھویارہا تھااور بنب جائے، ہو سکتاہے تقدیر پھر بہب بیار تارہاتھا سیال آنے کا مقصد تو بالکل مختف ہی ہے۔ یہ سب کھی کی اجازے معلومات اس قدر محدود بھی نبیس تھیں .... یہ جانتا تھا کہ زمان ملنگ کی ا : ٢٠٠٠ البته يه بالكل نبيس جاناتا كا قيام ب ... البته يه بالكل نبيس جانياتها الله الماتي جانياتها یں الک اللہ اللہ کا کا بیٹی ہی تھی جو ایک کمھے میں اس پر افسوں کر گئی تھی .... اینے مقصد ے بنا بے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا تھااور دن مجر کی کشکش کے بعد وہ اس حد تک دل پر قابو نے من کامیاب ہو گیا تھا کہ جا ہت کے باوجود آج اس سمت ند نکا بلکہ اپنے فیمے ہی میں بنه گزارا، کیکن دل کی آ داز کانوں میں د ھمک رہی تھی اور وہ سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔

منوبرا بي كاو شول ميں ناكام ہو كروايس خيمه گاه ميں آگئي.....رايتے متعين تھے اوراس ا بنبر در میان میں تھا، کیکن گزرگاہ با قاعد گی ہے بنائی گئی تھی تاکہ اے کوئی دفت نہ ہواور پی اں کا معمول تھا کہ رات کو سیر گاہ میں چہل قدمی ضرور کرتی تھی اور زمان ملنگی کی طرف ہے ان فُا ابازت اے حاصل متمی .... و ونوں سائھی لڑ کیوں کو اس نے ان کے خیموں میں جاکر المام كرنے كے لئے كہااور خود تھكے تھكے قد مون سے اپنے خيمے كى جانب بڑھ كئي.....وه النا الال الوسجهان كى كوشش كرر بى تقى \_

"يه سب کچھ تو فيک نبيل ، يه تو برے رائے بيل ... بارے لئے بالكل الكركن عاتى الم اور خاندان والول كى گردنين. ...؟ ايسانهين سوچنا چاہئے..... ده جو كو كى الکے بہر حال ہم میں سے نہیں ہے" ایک تھنڈی سانس لے کروہ اپنے خیمے میں داخل المار بونمی خیمے میں قدم رکھا۔ اچانک بی ایک گوشے سے خوفناک غراہث بلند ہوئی

اور پیمرایک بھیافک جیخ دوسری بھیافک جین خود سنوبہ کی تھی کیونکہ اس نے اس زخمی تینروے کودیکھ میں تھا جواس کے بستر کے قریب اپنے زخمی وجود کو لئے پناو گزیں تھااور کسی کی بداخت پرغرایا تھا۔ یہ بھی مبتر تھا کہ اس نے دیوانگی میں حملہ نہیں کرڈالا تھا.... ناانا . خون زیاد و به جانے کی وجہ ہے اس پر نقابت سوار تھی، لیکن صنو بر کے لئے میہ ایک انتما کی بیمائک واقعہ تھااوراس سے حلق سے بے وریے جینیں نگل رہی تھیں ....وو پر کی طرح خیمہ مجوے دروازے تک محال توسی سے تعرائی اور خوف سے کا بیتی ہوئی اس سے لیٹ گن .... يْ لِبَّا كُولَى يَجْمَر لِمِي جِنَانِ مَحْمَى .. يَعْيَنَيْ طور بِر كُولَى انساني بدن اس قدر مُحُوس اور مضبوط مبين ہو سیآ تھا۔۔۔۔وواس بدن سے لیٹ گئی۔۔۔ آنے والے کے ہاتھ میں مشعل تھی اور وہ عجیب ی کیفیت کا شکار بو گیا تھا، لیکن نجر اندرے تیندوے کی غرابٹیں شدید بو گئیں اور اس کے بعدود غراة بوابا برنظا تومشعل بردارنے منوبر كوائي بشت پر كرليا.....ايك ہاتھ سے صنوبر ى بدن سنجالے اور دومرے باتھ ہے مشعل ..... وو تیندوے سے نبر د آزماہو گیا..... آگ کا شعلہ تیندوے کے چبرے پر لگا تو وہ خرا کر وائیں پلٹااور قلا بازی کھا گیا.... سبحی کئی مشعل بردار دورتے بوئے آگے ..... باہر موسم ے اطف اندور ہونے کے لئے وہ معمول کے مطابق گروہ بناکر بینے محمئے تھے اور یا تیں مور ہی تھیں کہ رات کے سائے میں جینے کی دلدوز آواز نے انہیں حواس باختہ کر دیااور خود زبان ملئگی جواب خیمے میں آرام کرنے کولیٹ چکاتھا، بنی کی آواز بھیان کر دیوانوں کی طرح دوڑااور جب اس کے خیمے میں بہنیا تواس نے عجب بی منظر و یکھا ..... صنوبر علی نواز کے بدن سے جمٹی ہوئی تھی اور علی نواز ہاتھ میں مشعل کئے تمینروے کواس تک بینچنے سے روک رہا تھا ..... نور اصورت حال زمان ملنگی کی سمجھ میں آئی اور دواحتیاطی تدابیر کرفے لگا ..... میلے آھے بردھ کر بنی کو تسلیاں دے کر علی نواز کے بدن ے جداکیااور بچر علی نواز کو ہدایات دیے لگا ..... علی نواز دنیوانہ داراندرواخل ہوااور تیندوے یر حمله آور بو گیا.....زخی در ندوانی زندگی اور موت کی کشکش میں گر فتار تھا، کیکن مقالج من علی نواز جبیها توی بیکل آدی تھا..... علی نواز نے اے گرون سے بکڑا..... مشعل سپیکگا

تربیخ کیا ، اس نے در ندے کے رونوں پنج کیز کر مخالف من موزے اور برجابونا کے سرک اسے مصور کیم نوابع برجارون المحتل من المحتل المح ن الاردن ؟ الله الموالي المنافع كي كوشش على مصروف تها، ليكن مدمة بل دوي كي كيفيت كاشكار و ذار و فود ي سر المنافع كي سر المنافع المناف ر در ج سنتی خبر تعدور قوصنو بر سے ایٹ جانے کا تھا، تیمر تینروے کی شررانگیزی که اس سلامتی خبر ر ماں انداع اور مخرور وجود مجنی تھا، جوخون بہہ جانے کی وجہے اس تا بل نہیں رہتی کہ انداع کا در مخرور وجود مجنی تھا، جوخون بہہ جانے کی وجہے اس تا بل ہر۔ ہے۔ یہ ونی بیکی شخص کا مقابلہ کر سکے ..... سور فتہ رقتہ تیندوے کے حواس مجمی جواب دے بہ ۔ مورنجی علی نواز نے اسے اس طرح زمین ہر را گرانتھا کہ اس کا چیر دہی خمراب ہو گیا... و کیھنے ۔ یہ بھی نبیں کر سکتے تھے ..... یندو قیس تن گئی تحسیں، لیکن اان بندو قوں کی زومیں علی الله المجروبي المسالع وه گولی نه جلاسکه ..... بال ایک مرد آنبن کی بلیری اور طاقت کاوه مجمی بن رے تیے .... یبال تک کہ تیندوے نے دم توڑویا .... علی نوازنے اس کے دونوں ، وزریخ ادراس کے بعد وہ کھڑا ہو گیا ۔۔۔۔ تو زمان ملنگی آگے بڑ تمااوراس نے علی نواز کو بزراني وانب تحيني بوئ كبا

"كياده ختم بو گيا؟"\_

علی نوازنے ایک گہری سائس لے کر زمان ملنگی کودیکھا۔۔۔۔۔ تیمریرادب کیجے میں کبا۔ "بل۔۔۔وحش جبنم رسیدیو گیا"۔

"بُوُ بابر آؤ" زمان ملنگی نواز کا بازو کیز کر بابر لے آیا اور بابر آکر اس نے اپنے مرتبرال وُ تکم دیا۔

"بوسکتاہ جیندوے میں زندگی باقی ہو۔ اس کی کھوپڑی میں گولیاں اتار دواور اسکے بھوائی کولیاں اتار دواور اسکے بھوائی کی گھوپڑی میں اور وہ علی نواز کو لے کرایک بھوائی جگہ گھیٹ کرلے جاؤے۔۔۔ میں ابھی آتا ہوں "اور وہ علی نواز کو لے کرایک بنیب بھی جہد گاہ میں افرا تفری جج گئی تھی۔۔۔۔جولڑ کیاں وہاں موجود تھیں اور بنین تنہ بھی اور خود صنو بران ہی میں ہے ایک کے خیمے میں جلی گئی تھی۔۔۔۔ زمان ملئگی

"على نواز! تم نے ایک بار بھر میری بنی کی زندگی بچائی ہے .... بہت احسانات کر رہے ہو مجھ پر .... غالبًا بید وہی زخمی تیندوا تھا، جے ہم نے زخمی کیا تھا..... وہ ہماری غیر موجود گی میں خیر گاہ میں آگھسااور دیکھا کیساا تفاق ہے ....اس نے ہماری بٹی ہی کے خیمے میں پناہ لی " "جی .... عالی مر حبت .... میں نے آقازادی کی چیخ سی تو میرے کئے سے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیاکہ زنان خانے کے آداب کا خیال کردن یا پھر گر فتار بلا کی مدد کو پہنچوں..... مو اگر مجھ سے گتاخی ہوئی ہے تواس کے لئے نثر مسار ہول"۔

" نہیں علی نواز ..... ہم تم پر اعتبار بھی کرتے ہیں اور ناز بھی کرتے ہیں، بلکہ انجھی اور ای دفت ہم تمہیں یہاں بھی اور حویلی بین بھی زنان خانے کا نگران مقرر کرتے ہیں..... تم جیے مستعد آدی کی ہمیں اشد ضرورت ہے ..... ہم تمہاری دلیری .... دیانت ..... نیک نفسی اور ایمانداری کی قدر کرتے ہیں ..... تمہار اشکریہ! جبکہ ہم نے زندگی میں مجھی کسی کا شكريه نهيں اداكيا، ليكن بات معمولي نهيں ..... جمارى بيني جميں زندگی ہے زيادہ پيارى ہے"۔ اور اس کے بعد باقی معاملات جاری رہے .....در خقیقت زمان مکنگی دل ہے علی نواز کی قدر کرنے لگا تھا.... بات میموٹی می تھی لیکن دوایسے وجود تھے جن کے لئے بیہ بات جھوٹی نبین تھی .... رات گزر گئی .... عالات پر سکون ہو گئے .... پہرا سخت ہو گیا، لیکن اد هر علی نواز کے دل میں یہ تصور تھاکہ آخر تقدیر صنوبر کو بار باراس کے قریب کیوں لار ہی ہے اور اد سر صنوبرا ہے احساس کے بوجھ میں دنی ہوئی تھی ....اس کابدن ڈھا ا جار ہا تھا ..... وجود کے ادنازک حصے جواس چٹان ہے ہیوست ہو گئے تھے.....ا بھی تک اس کا کمس محسوس کررہے يني ... آه بجه كيا بور باب، كياكرون؟"ميں كياكرون؟"\_

صنو بركى صرف يمي سوج تقى اور ان سوچوں كاكونى جواب آسان نہيں ہو تا.... گزرنے والا ہر لمحہ نجانے کیے کیے احساسات کا شکار تھااور خود علی نواز بھی ان تمام احساسات ے دور نبیں تھا .... ول و دماغ نے کچھ اور بی طلب کرنا شروع کر دیا تھا.... بس ایک

ا میں کودیجے لیا جائے .... زندگی سیر اب ہو جاتی ہے اور چو نکہ زمان ملنگی نے اب محبوب کودیجے لیا جائے اس نے اس کے اے سری میں اس کے اس سے ایکا میں سے کا میں مقرر کر دیا تھا،اس لئے اے سری میں م دار المار الما فرض بورا كيا جائے .... وہ يهال عشق كے جال ميں كر فار ہوتا مار الما جائے اللہ على اللہ فار ہوتا م بالم المجام دے كريبال سے نكل جانا جائے، ليكن شايديہ بھى مشكل ہى مشكل ہى ہور اتھا۔۔۔۔ کی بار اس نے اپنے قرب وجوار میں آ مثیں محسوس کی تھیں۔۔۔۔ کئی بار صنوبر ع خیے کا پردہ ہٹایا تھااور اس میں صنوبر کو دیکھا تھا....لیکن قریب جانے کا کوئی جواز نہیں نیا....زخبدل لیا تھااور اس کے بعد لرز تار ہتا تھا..... خود صنوبر کی بھی ہمت اس کے قریب نے کی نہیں پڑی تھی .... اس قدر دلیر نہیں تھی لیکن سے قربت مزید آگ مجڑ کا رہی تنی .... یبان تک که سیر و شکار سے زمان مکنگی کادل اکتابااور دانسی کی شمانی گئی ..... پھراس كے بعد بستی خانہ خیل مكی وہی حویلی اس كامسكن بنی، لیكن تبدیلی بیہ ہوئی تھی كہ اب علی نواز كو الدرونی حصد میں رہنا پڑتا تھا ....اس حبکہ جہاں سے صنوبر تک رسائی آسان تھی .... وہ اپنے آپ سے جنگ کررہا تھااور میہ جنگ دونوں طرف جاری تھی ..... علی نواز ذہنی طور براس قدر التور میں تھاکہ خود آگے بردھ کر صنوبر کے قریب پہنچنا ..... ہاں عیش میں بلی ہوئی لڑکی بت ک نازک راہوں کو عبور کر کے ایک رات اس تک پہنچ گئی اور علی نواز کے سامنے ج گھڑ کا ہو گی ..... علی نواز سحر زدہ رہ گیا تھا. ... صنوبر کے تصور ہی میں ڈوبا ہوا تھا کہ بیے تصور جنینت بن کر نگاہوں کے سامنے آگیا..... صنوبر خاموشی سے کھڑی اے دیکھ رہی تھی اور مُولِوْلَة بِقِرِالَّيَا تَعَا ..... خاصاوفت اسى طرح گزر گيا ..... پھر صنوبر نے متر نم آواز بيں کہا۔

47

"وہ مرافرض تھا"۔
"پہرے جسموں سے نکلی ہوئی آواز مختلف ہوتی ہے ..... تم اپنے آپ کو پھر ظاہر
"پھرے جسموں سے نکلی ہوئی آواز مختلف ہوتی ہے ..... کیا تم
من کی کوشش کر رہے ہو ..... کی کوشش کر رہے ہو ..... کیا تم
من نہیں کر کتے ؟"۔
من نہیں کر کتے ؟"۔

بیں۔
«لین ایک بات ذہن میں رکھنا۔۔۔۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔۔۔۔ میں کوئی بری
«لین ایک بات ذہن میں مرک سوچ کی گھٹن اب میرے و جود میں کھٹنے والی ہے۔۔۔۔ میں
لاک نہیں ہوں۔۔۔۔۔ لیکن میر ک سوچ کی گھٹن اب میرے و جود میں کھٹنے والی ہے۔۔۔۔ میں
نے پہالفاظ اپنے منہ سے زکال کر عورت کی روایت کو پامال کیا ہے، لیکن سے سوچ کر کہ دل
میں جو بھے ہے تمہارے سامنے کہہ دول اور تم سے جواب طلب کرول"۔

المربعة المرب

"لیکن میں غلام ہوں نہ بھر ..... میں نے اپنی نسوانیت کوریزہ ریزہ کیا ہے .....اس کا ملااں کا جواب میں میری محبت کا قرار کر کے سے ملداں کا جواب میں میری محبت کا قرار کر کے سے ملد بناہوگا"۔

ٹاید سے میرے لئے مجھی ممکن نہ ہو۔

ناممکن کو ممکن بناؤ علی نواز ..... کوشش کرو..... اگر اینے دل میں میرے لئے کوئی بائش ادُتو۔

"آب آسان ہیں میرے لئے ..... میں زمین کی پہتیوں میں رہنے والاانسان ہوں..... اُمان تک پرواز میرے لئے ممکن نہیں"۔

"تو پھر صرف ہیہ کہو ..... صنوبرا ہے طور پر کوشش کرو.... بیں تم ہے انحراف نہیں گروں انکا گئیں کے انکراف نہیں کرال گا"۔

علی نواز نے زُرخ تبدیل کر لیا....اس کے بعد صنوبر جو بچھ کہتی رہی،اس نے اپنے کان

"مياتم پقر كے مجمعے ہو؟""تو بولتے كوں نہيں""كيابولو؟""ميں تمہارے پاس آئى ہوں""آپ كو نہيں آنا چاہئے تھا""كيوں؟""ميں غلام ہوں""ميں غلام تو كوئى نسل نہيں ہوتى""ميں مانتا ہوں ليكن ميں زمان مكنگى كانمك خوار ہوں""يہ الفاظ كيوں كہر ہے ہو؟""اس لئے كہ ميں زنان خانے كامحافظ ہوں""مطلب؟"-

"جب کسی کو کسی جگہ کی حفاظت سونپ دی جاتی ہے تووہ ذاتی تصورات ختم کر دیناہے"۔
"میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں" صنو برشاید دیوانی سی ہو گئی تھی۔
علی نواز نے سحر زدہ نگا ہوں سے اسے دیکھا ..... پھر بولا: "میہ آپ کی بڑائی ہے لیکن میں اس قابل نہیں ہوں"۔

"تم باربار میری زندگی بچاتے رہے ہو ..... مجھے تو علم بھی نہیں تھا کہ اس وقت جب
میں بالئی میں آر ہی تھی ..... تم نے مجھے بل پرے گرنے سے بچایا تھا ..... بل ٹوٹ گیا تھا اور تم
اس کے پنچے کھڑے ہوئے تھے .... بیات تو بہت بعد میں مجھے معلوم ہوئی "۔
"مجھے علم نہیں تھا کہ اس بالکی میں آپ ہیں .... بس وہ توانسانی ہدر دی تھی "۔
"اور پھرتم نے مجھے ور ندے سے بچایا"۔

اس کی جانب ہے بند کر لتے، ۔..البتہ جب صنوبر واپس پلٹی تواس نے کہا۔ " مجھے! میں ہررات تمہارے پاس آؤل گیادر تم سے اس وقت تک اپنی محبت کاجوار مائلتی رہوں گی، جب تک تم اس کا اقرار نہ کرلو .... اور اس کے بعد وہ چلی گئی، لیکن پات عرف اس قدر ہی نہیں تھی کہ علی نواز کی دلی تمنااس طرح بور ی ہو گئی تھی، بلکہ اس <u>س</u>ر بس مردہ بھی بہت کچھ تھااور مدیر وہاس جگہ ہے کچھ فاصلے پر تھا۔۔۔۔ جہاں اس وقت علی نواز موجود تھااور بردے کے عقب میں خود زمان ملنگی تھاجو رات کے اس جھے میں کسی کام ہے اد حرنکل آیا تھااور اس نے حیران نگاہوں ہے صنوبر کو علی نواز کے پاس آتے ہوئے ویکھا تھا ... سیلے غصہ کی شدید لہر أجرى ١٠٠٠ ك بعداس نے صنوبر اور علی نواز كے مكالم ہے اور پھر اکر رہ گیا۔ …صنوبراس کی زندگی،اس کی روح،اس کی آئکھیوں کی بینائی....اس کے سارے وجود کا مرکز اور اس کے بیہ الفاظ! ساری باتنیں اپنی جگہ ..... زمان ملنگی کا ابناا ک مقام ....ایک و قارتھا ... یہ الگ بات ہے کہ ان تمام چیز وں کے ساتھ ساتھ اس کا تاریک ما منی بھی تھا، لیکن جب تاریکیاں روشنیوں میں بدل جاتی ہیں تو انسان ان کے بارے میں سوچنا مجمی جول جاتا ہے .. .. اب زمان مکنگی چیز ہی کیچہ اور تھا..... تب اس نے اس د لکش، خو بروجوان پر غور کیااور اے احساس ہوا کہ غلطی خود اس سے ہوئی ہے .....اے آب د آتش کو یکیا نہیں کرنا جاہے تھا .... یہ خلطی سو فیصدی ہی اس کی ہے، لیکن اب کیا کیا جائے ، لڑ کھڑاتے قد موں سے وہ اپنی خواب گاہ میں واپس آیا اور بستر پر لیٹ کر سوج میں

ذوب کیا اندرے مختلف کیفیات اُنجرتی آربی تھیں....اس نے سوچا کہ خاموش سے اور قبل کرنااس ملی نواز کو کس و نیائے میں لیے جاکر قبل کروے خود اینے ہاتھوں ہے اور قبل کرنااس کے لئے کوئی مشکل کام نہیں تھا ، اس قبل کی خبر کسی کو کانوں کان نہ ہونے وے ، لیکن شاید طویل عرصے ہے و حشت و در ندگی ہے کنارہ کش ہوچکا تھا اور اب دل میں خوف خدا بھی جاکا تھا، چنانچ بہت قرصے ہے اس نے اپنے مظالم کا سلسلہ بند کرر کھا تھا اور بہتی خانہ شیل میں ہر مرکش پر قابوپائے کے بعد مطمئن ہو گیا تھا. اگر ملی نواز کی طرف ہے ایک خیل میں ہر مرکش پر قابوپائے کے بعد مطمئن ہو گیا تھا. اگر ملی نواز کی طرف ہے ایک

جی داد اور این اظهار غلامی تھا ۔۔۔۔ وہ سب کچھ تھا جو علی نواز کو مکمل طور ہے ہے ان کا کا است کے است کا کہ است کے است کے است کا کہ است کے است کا کہ است کے است کے است کا کہ است کے است کے است کے است کا کہ است کے است کی است کے است کے است کے است کے است کے است کی است کے است کو است کے اس نفر طاہر میں اس سے ماضی کے احساسات کے ساتھ ،اس وقت تو علی نواز نے صنوبر کو ا رو بھی بہت سے ماضی کے احساسات کے ساتھ ،اس وقت تو علی نواز نے صنوبر کو اس ے۔۔۔۔ ؟ انہار کھا تھا، جب اس نے اس کی پاکلی کو چٹانوں پر گرنے سے بچایا تھایااس وفت بھی کچھ نہار کھا تھا، جب ہے۔ یہ مارہ ہے۔ اور ہے اور استان میں اور اور استان میں تعبیدوے سے صنوبر کی زندگی بچائی تھی۔... ہید ا نها ؟ : الدان کر ادر کہاں ہو تی ؟ یقینی طور پر شکار گاہ میں؛ لیکن صنوبر اس کی گخت دل سے تمس الدان کر ادر کہاں ہو تی ؟ نقینی طور پر شکار گاہ میں؛ لیکن صنوبر اس کی گخت دل سے تمس ہوں۔ میب ہی میس گئی۔۔۔۔ نہیں صرف علی نواز کوراستے سے ہٹادیئے سے صنوبر کے سینے میں ۔ : ن منعل نہیں بچھ عتی …. اس مشعل کو بچھانے کے لئے بہت سوچنا پڑے گا…… بہت زرین گا....وہ بیٹی کی اس حریمت ہے سخت بدول ہوا تھا، نیکن اب عمر کے ساتھ اہانہ تربہ بھی بڑھ گیا تھا۔







الجابر؟ الجابر؟ الخالظ ميں النے جذبات كا اظهار كروے كى .....اس نے سوچا بھى نہيں تھا..... انے مات ان اگر فامو تی ہے ٹل جائے تو بہتر ہو گا .... میں اپناکام کر کے نکل جاؤں ....اس کے بعد انداره ای کرب میں مبتلا کیا تو کو کی گوشہ دیکھ لوں گا، لیکن اب ساب کیا از خی دل نے زیادہ ہی کرب میں مبتلا کیا تو کو کی گوشہ دیکھ لوں گا، لیکن اب ساب کیا رر نارن بها سوچین دامن میر تقیین ..... سورج نکلا تو ده این آرام گاه مین آگیااور بستر پرلیف رول بهاستان رہاں ہے۔ رہاں ہے۔ رہائیں بند کرلیں .... ول و دماغ جل رہے تھے .... آئیسیں سلگ رہی تھیں .... یورا ، رور سنی کاشکار تھا ....عام حالات میں سہ پہر کوایک بیجے تک سوتا تھا، لیکن آج نیند کا کوئی ہیں۔ نیرز ہن میں نہیں تھا....دو ہے بلکا پھلکا کھانا کھایااور اس کے بعد چہل قدمی کے لئے نکل ئا ... دل کو قرار دینا چاہتا تھا، لیکن قرار اب اس کے بس کی بات نہیں تھی ..... سارادن ال المارے بھرنے کے بعد آخری طور پر اس نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ اپناکام مکمل کرے اور یاں ے نگل جائے .... ورنہ جب تک یہال رہے گا .... یہ روگ دیمک کی طرح اے کھاتا ، على الله الله الله الله الله منصوب يرعمل كرنے كا فيصله كرليا .... باب نے جو ا کو کہاتادہ حرف بہ حرف نہ سہی لیکن زمان ملئگی کوزندگی ہے محروم کر کے باپ کی خواہش إرل كرسكا قا، چنانچداك ايى جكد منخب كرلى اس نے جہال سے وہ زمان ملنكى كى خواب گاہ لُائتَىٰ كَمْرِ كَى كَانْتَانِه لے سکے ....اس سے پہلے بھی کئی بار اس نے زمان ملنگی کود يکھا تھا.... بكركا حويلى كے ايك ايسے جھے ميں تھلتی تھی جے مال خانہ كہا جاتا تھا..... يہاں سازوسامان الارتا ...اوپر کی منزل پر ایک ایسی جگه موجود تھی جہاں سے زمان ملنگی کی کھڑ کی کا جائزہ البائظ اورای جگہ ہے اس نے را کفل کی نال باہر زکالی اور منتظر ہو کر بیٹھ گیا .....دات گئے نبه تام لوگ موجاتے تھے، تب اس کی ڈیوٹی کا آغاز ہو تا تھا..... یہ وقت ابیاتھا کہ لوگ ہاں ہے۔۔۔۔ ہان ملنگی کھانے وغیرہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعدا پی خواب گاہ می این اور خاصی دیریک جاگنار ہنا تھا....اس کھڑی سے وہ صاف نظر آیا کرتا تھا..... زر انظار کر تارہا.... فیصلہ کر لیا تھااس نے کہ زمان مکنگی کو گولی مارنے کے بعد وہ

نوجوانی کی عمرا بیے حادثوں ہے دو چار ہو جاتی ہے اور پھر دوہی صور تیں ہوتی ہیں ہاتا بھیانک المیے رونما ہوں یا پھر اپنی ناک خطرے میں پڑجائے .... بید رات زمان ملنگی کے لئے سوچوں کی رات تھی۔ ... مجھی وہ اس قدر آتش مزاج تھاکہ ہر قدم سویے سمجھے بغیر اٹھالیّا تھا، لیکن یہ مجھی کی بات ہے۔ ۔۔۔اب کی بات بچھ اور تھی ۔۔۔۔دل کی گہرائیوں میں بیٹی کے بیار کے ایسے شدید جذبے تھے کہ وہ ان سے نہیں لڑ سکتا تھا ..... آج تک اس کی صورت دیکھ کر جیتار ہا تھا.....اس کی معصوم معصوم خواہشوں کو بپور اکر ناوہ زندگی کا مقصد سمجھتا تھا.....ا<sub>ب</sub> ا پی ذات پر ضرب آئی ہے تو کس کا انتخاب کرے ..... اپنایا نور عین کا ..... کیا عجب حادثہ ہوا ہے جہاں تک علی نواز کا تعلق ہے تو تجی بات ہے کہ وہ بے قصور ہے، بلکہ وہ بہت قابل اعلا تا بت ہواہے، مگر کیا کروں .... میں کیا کروں؟ وہ شدید المجھنوں کا شکار تھا، ... جنون کے عالم میں اس نے اپنی جگہ ہے اُٹھ کر میز کی درازے پہتول نکالا .... اس کے جیمبر میں گولیاں واخل کیں .... ۔ پھراس کے نال پر سائلنسر لگایاور اس کے بعد اپنی جگہ ہے اُٹھ کر باہر نگل آیا .... اد هر أد هر تلاش كر كے اس نے على نواز كو ديكھا..... سر پکڑے ہوئے برا كفل ایك ديوارے لگائے بيٹا ہوا تھا.... شير كاشير ... چوڑے چكے بدن كا مالك خوبصورت اتاك دِ کھنے سے دل میں خود بخود محبت بیدا ہو جائے .... ،اگر میں اس کو خون میں نہلا دوں تو مجھے کیا ملے گا، .. سوائے اس کے کہ میرے کناہ میں ایک اور کا اضافہ ہوجائے گا، .... وہ تواس کا خوش بختی ہے کہ بات اس طرح میرے کانوں تک مینجی ..... ورنہ میں نوبیہ سوچتا کہ وہ خود بھی تریک گناه ہے، لیکن یہ سب کھی ... میرے خدا اکیا کروں میں کیا کروں؟واہی پاللہ

خاموشی سے مال خانے سے باہر نکل کر حویلی کے بیرونی احاطے کی دیوار کود کر باہر چلاجائے ادراس کے بعد یبال نہیں رکے گا ....ول جاہے کچھ بھی کہے، بدن جاہے کسی طرح بغادت كرے ليكن يہ كام كرنے كے بعد يہال ہے أكل جانا نشرورى مو گااور وہ انتظار كرتار ہا... وتت کا ہر لہنہ دماغ ہے دہکتا ہوا گزر رہا تھااور اس کی نگاہیں اس کھڑ کی کا جائزہ لے رہی تهیں ہے جمراے زمان ملنگی نظر آیا جو روشنی جلا کر ایک کرسی پر بیٹھ طمیا تھا.....اس کا جیرہ سامنے تقان بیباں ہے اس کی چیشانی کا با آسانی نشانہ لیا جاسکتا تھااور نشانے بازی میں ملی نواز بے مثال ہو چکا تھا. ... سولمند لمن گزر تار ہااور اس کے بعد اس نے اپنے طور پراینے آپ کو تیار کیااور نشست باند ﷺ لگا، لیکن کہانیاں ایسے ہی بنتی ہیں اور سے سب بچھ حقیقتوں کا حصہ ہوتانے ، کہانی کہ لیاجائے ، کہانی حقیقت بی کادوسر انام ہوتی ہے ، اے زمان ملنگی ے عقب میں سنوبر نظر آئی متی ... ، و بے قد مول آ مے برم ر می متی اور اس کے بعد وہ جھی اور اس نے عقب ہے زمان مائلی کی کر دن میں بانہیں ڈال دیں ....زمان مائلی نے چونک كر چېروا څمايا تغااور على نواز كادل خون مو گيا تھا، . . . په حسين با نهيں ..... په د لنشين انداز اليك بنی کے باپ سے بیار کا ایسا اظہار تھا کہ علی نواز لزر کر رہ گیا ..... اب اگریہ پیشانی داغدار ہو جائے توصنو ہر کے ول پر کیا گزرے کی ہم چند کے اسے علم نہ ہو پائے گا کہ اس کے باپ كا قاتل اس كالميوب ب، ليكن اس كادل نس قدر ماول بهو جائے گا .... محبت كابيه طوفاك تو على نواز ئے سینے میں مجھی محفوظ تھا....اس نی را تیں مجسی ہے کل ہوممنی تھیں۔ ،،اس کادل بھی اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، لیکن وواس جنوال سے نکل جانا جا ہتا تھا .... محبت اور فرمنیا کی جنگ میں فرنس بورا کر کے معبت کور فمن کر نے کی ہمت کرنا جا ہنا تھا۔ …اگر چہ نسنو بر کا بر السوراس ك ك جال بخش تماه كيمن كيا كياجات ؟ ا يك فيها له تؤكر ناهي بمو كالوراس وفت اله عاد ل نه مانا - تسنو برت دل پریه واث انکانا میر به کن ممکن تنبیس ، آه کمیا کرول میس کما کروں، اس نے را تفل ہنائی اور پھر نوٹے :و ہے وجود کو لے کر مال خانے کا ترینے کے کہا مواا بني آرام كادياس أليااورا يك كوث ين مرجه الألمر بيله اليا

ادهر دوسر انتسال جاری تنها ... زمان ماننگی این مانشی کویاد کرر با تنما اور سوی ربا تنما ک الاسترائي توده برے سے برے قدم اٹھائے سے کریز نہیں کر تا تھا ۔۔۔ بہا کر ایا کر تا اللہ اللہ کا کہ ایک کر ایا کر تا والبرائي الب يه كيا مور ما ہے ... مبت من طرح انسان كم مانتموں ميں انتظارياں وال رہاں، جی بن چکا ہے ، اس سے پہلے تو میں نے انسانوں کو تبھی اس قدر اہمیت نہیں دی تھی ۔ . . ر نارے ، . . . بی ای کے ول میں ایک خیال گزر ا . . . . معبت بد بخت کیسی چیز ہے . . . . . مدیال ازر سمی سال کاوجود فنا شبیس ہو تا سب سمجھی ہے اولاد کے لئے دل میں جانتی ہے اور میں مجب کا انسور بن جاتی ہے . . . محبت کے ہاتھوں کس تدر مجبوریاں اٹھانا پڑتی ہیں انسان ہ ، این سوچوں میں اس طرح و و باہو انتھا کہ سنو بر کی آمد کی خبر مہمی نہ ہو سکی .....مال جب مزہر کی بانہوں کا ہاراس کے شکلے میں حائل ہوا نواس نے چونک کر گرون اٹھا کی اور صنوبر كرونن چرك كو خود ير بتك پايا.... ايك ليح ك كئ دل مين شعله بهز كاليكن جو أنهين ... جو كمس ..... جو سانسيس اس سے عكر اربى تنميں .... انہوں نے اس كو بجملا الِ ایک کمنے میں کیفیت بدل آئی ...، تاہم دل میں ذکھن تھی جو آواز بن کر اُ بھری۔ " نو براد عمر آؤ.... مير يا سامنه مبيمو" \_

" آئ آپ کئی بار میرے سامنے آئے بابا جان ..... کیکن آپ نے جمھ پر توجہ نہیں اُ اُن آپ کی طبیعت تو تھیک ہے نا؟"۔

"بهت سوچتی رئی مول بابا جان ..... پھر مجھے ایک واقعہ یاد آیا.... آپ کو مجھی بار دلاؤں "زمان ملنگی نے اب مھی کوئی جواب نہیں دیا تھا ..... صنو ہر پر خیال کہے میں بولی۔ "ہم شاہ چراغ کے عرس پر گئے تھے یا باجان .....وہ تویاد ہو گانا آپ کو؟"۔ "اور دہاں آپ نے مجھے ایک بات کہی تھی ..... شاہ چراغ کے مزار پ"۔

"آپ نے کہا تھا بابا جان .... کہ بے شک میں این مال کے شکم سے پیدا ہوئی ہوں لیکن اس کے بعد آپ کے وجود کا حصہ بن جکی ہوں ..... آپ نے کہا تھا بابا جان ..... بات ا جھی ہویا بری .... کمیں بھی ہو آپ ہے بڑا ہدرد میراال روئے زمین پر دوسرا نہیں ہو سکتا..... سودل کی بات بھی آپ سے نہ چھیاؤں اور جو بھی مجھ پر گزرے میں آپ ہے کہددوں اور میں نے شاہ چراغ کے مزار پریہ قتم کھائی تھی باباجان کہ آپ کواپنی زندگی کے ہرراز میں شریک رکھوں گی''۔

زمان ملنگی کے بدن میں جھنجھناہ ہونے گی ..... بیٹی اس قدر معصوم تھی اور اس کے ان الفاظ سے اسے بیاحساس ہور ہاتھا کہ وہ جو بچھ کہنے جار ہی ہے وہی زمان ملئگی کی تشویش ادر يريشاني ہے .... سوده انتظار كرنے لكا .... صنوبرنے كما:

"بابا جان ایک عجیب ی بات ہوگئی ہے ..... بابا، میں نے مجھی زندگی میں کوئی ایا کام نہیں کیاجس کے لئے مجھے آپ سے شر مندہ ہونا پڑے یاکوئی بات آپ سے چھپانی پڑے تو ہوا یوں ہے بابا جان کہ وہ جو تحض ہے نا جسے آپ نے زنان خانے کا مگران مقرر کیا ہے اور جس کانام علی نوازہے، توبابا جانی ہوایہ کہ شکار گاہ میں ..... میں اپنی دوستوں کے ساتھ رات کی سیر کو نکلی تھی اور میں نے اے ایک ٹیلے کے عقب میں بیٹھے ہوئے دیکھا..... ہمیں دیکھ کر وہ شر مساری ہے کھڑا ہو گیا تھا، لیکن بابا جانی مجھے یوں لگا جیسے بچھ ستارے ٹوٹ کر میرے آ لچل میں عمر پڑے ہوں اور ان میں سے ہر ستارے کی شکل اس جیسی ہو ..... وہ تو چلا گیا ال

ا کل ہوگئی..... پھراس کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ اس نے تیندوے ایکر پی راتوں کو بے کل ہو گئی.... وقت بھی در مجھ رو وجوں عبر الاست بررات میں دہ مجھے یاد آتا ہے .... بابا جانی میں ان یادوں سے مجبور ہو کراس کر بران است بررات میں دہ مجھے یاد آتا ہے ... بابا جانی میں ان یادوں سے مجبور ہو کراس ان الاست المال ال الما موں دی ۔ .... میرادل یہ چاہتاہے کہ میں آنکھول سے آنسوؤل کی دھاریں بہاؤں ..... ا بالمال المحمد المالي المحمد المالي المحمد كما كرنا عام عن في آب من المحمد المالي المحمد كما كرنا عام المحمد المح المراد با المواقول نبھایا ہے ..... میری رہنمائی سیجے ..... مجھے مشور ہو ہیجئے "۔ عزار بردیا ہوا قول نبھایا ہے .....

رے بال ملکی زمین بوس ہو گیا ..... بینی کس قدر معصوم ہے ..... جوانی کے ہر رمزے نا زمان ملکی زمین بوس ہو گیا ..... انا .... دوبات کہدر ای ہے اپنے باپ سے .... جو ہواؤں سے مجھی چھپائی جاتی ہے .... جو الخاساس على جھيائي جاتى ہے .... يه ساده لوحى نہيں تواور كيا ہے! سواس نے سوھاك من كري ..... بوسكرا ہے ميد لمحات اس كى مشكل كاحل بن جائيں ..... كچھ ور غور كرنے عبداس نے کہا۔

"اوربیسب کھ مجھ سے کہتے ہوئے ممہیں شرم نہیں محسوس ہوئی"۔ "میں نے سوچی تھی میہ بات بابا جانی کہ ایسے کسی احساس پر جھے شر مانا چاہئے، لیکن کیا نبال بات سے انکار کریں گے ؟ کیااب آپ یہ بات کہددیں گے کہ آپ نے جو چھ کہاتھا ااقبوك كهاتفا"\_

"كيامطلب؟"\_

"آپ نے کہا تھا نا بابا جانی، کہ ول کا ہر راز آپ کو بتادوں ..... آپ میرے سیح

" بول نسب میری رہنمائی تبول کروگی؟"۔ "كيول نہيں بابا جانى ..... آپ مجھے بتائے "۔ بن المراع المرا

المرابی ہے سوابھلا مجھے اور کون مشورہ دے سکتا ہے"۔

المرابی ہے سوابھلا مجھے اور کون مشورہ دے سکتا ہے"۔

المرابی ہے تم نے کسی دوسرے کو بھی بتائی ہے ۔۔۔۔۔ کسی کواپنار از دار بنایا ہے تم نے ؟"۔

المرابی بابا جائی ۔۔۔۔ بھایا ہے کیسے ہو سکتا تھا ۔۔۔۔ آپ کے سوامیر ااور کوئی راز دار بھی

زنبی ہے ادر نہ بی مجھے کسی اور راز دارکی ضرورت ہے"۔

زنبی ہے ادر نہ بی مجھے کسی اور راز دارکی ضرورت ہے"۔

و بن ہے ادر میں کا دل بیکھل کر موم ہو گیا ..... معصوم می بیکی سے وہ کیا کہنا جس نے ایک زبان ملنگی کا دل بیکھل کر موم ہو گیا ..... معصوم می بیکی سے وہ کیا کہنا جس نے ایک بیاتی کھی دین میں ڈال وی تھی۔

" "گویاتم به جاہتی ہو کہ میں شہمیں اس بارے میں مشور ہ دوں؟"۔ "ہاں اِباجانی..... ضرور ک ہے"۔

"تہیں خود کو سمجھانا چاہئے ..... یہ غور کرنا چاہئے کہ تمہارے بابا جانی کی عزت نبادے اس ممل سے خاک میں مل جائے گئ"۔

منوبرنے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبایا اور پر خیال کہیج میں بولی..... آج ہی سے اس خورے پرعمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں باباجانی!

"بال میری بینی ..... ایسا بی کرو" زمان ملنگی نے کہااور وہ مطمئن انداز میں واپس جلی فی نظر نمان ملنگی کے ول کی و نیا تہہ و بالا ہوگئی تھی ..... وہ انتہائی پریشان ہوگیا تھا ..... معنوم بی بالکل شخص می سید و نیا ہے ناواقف ..... کیا ہوگیا ہے ..... جوانی کے احساسات الکر الناغ پر حاوی بھی نہ کئے جائیں تب بھی فطرت کا کھیل تو جاری رہتا ہے اور یہ بی النکن مشکل کا شکار ہوگئی ہے ، لیکن وہ ذلیل غلام ..... وہ تو کسی بھی قابل نہیں ہے ....

"بات میری سمجھ میں نہیں آربی بابا جانی سے نلاموں کی شکیس بدلی بونی کیوں نہیں ہو تین سبیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہیں ہونے چاہئے ۔۔۔ سے ہم سے ہر حال میں کم ہونے چاہئے ۔۔۔ سے ہم سے ہر حال میں کم ہونے چاہئیں بابا جانی ۔۔۔ ہم جیسے کیوں ہوتے ہیں ۔۔۔۔ اگر دوہم جیسے ہوتے ہیں تو پھر بابا جانی ہم یہ کیلے ہیں "۔ جانی ہم یہ تفریق کیسے کر سکتے ہیں "۔

" تجربه ميرازياده بيا تمبارا؟" -"آپ كابابواني!" -

"توجو کھ میرے تجربے نے جھے دیاہے دو کی ہے کہ جب غلاموں کواپے برابر لاکر الکہ کھڑا کیا جاتا ہے توسب کھڑا کیا ہے تو اپنے جذبات کے اظبار میں مجھی بے لگام نیں بو کمیں سروی ہو گئام نیں ہو کی بیلے سوچنا جا ہے اور اس کے بعد ہو کی فی سروی ہو جی انہیں میں انہیں میں بوٹ بوٹ کے لئے پہلے سوچنا جا ہے اور اس کے بعد کو نی فیصلہ کرنا جا ہے ہے اور اس کے بعد کو نی فیصلہ کرنا ہو جو کہ جس شخص کے بارے میں تم کہ درجی ہو دو جارا ایک اونی غلام ہے "۔

صنویر گردن جھکا کرسوچ میں ڈوب گئی ..... کچھ لیمے غور کرتی رہی، پھر بول۔

"بر چند کہ یہ تمام باتیں میری تبجھ میں نہیں آتیں باباجانی کیکن آپ کہہ رہے ہیں اس کے فاط نہیں ہوں گی۔۔۔۔البتہ جب بھی بھی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی میں کے اس کے بارے میں پو چھا ہے۔ ماں تو کوئی صحیح بات نہیں بتا سنتیں کیونکہ انہیں خود و نیا کا تجربہ نہیں ہے ، باباجانی ۔ آپ کو دو و نیا کا تجربہ نہیں ہے ، باباجانی ۔ آپ کا

کارل بن پیداہو مئی تھی ..... غلام خبر نے کہا تھا۔

کارل بن پیداہو مئی تھی .... غلام خبر نے کہا تھا۔

الب انسان آسا تشوں کا شکار ہو جاتا ہے تو کسی قابل نہیں رہتا .... جسم کی توانا کی اور اگر مجسی نوو د نام کے لئے اور اگر مجسی نوو د نام کہ بر مشقت زندگی انجائی جائے اور اگر مجسی شمالی نوو د نے میں مصروف ہو جاؤ ..... ذہمن بث الب دل کو گئیس نو کدال الحفاکر زمین کھود نے میں مصروف ہو جاؤ ..... ذہمن بث الب دل ہے نکل جاتے ہیں "۔ یہ مناسب تھا میرامنصب تو بچھاور بی

من بہاں ذان منگی کی بین سے عشق کرنے نہیں آیابکد ملنگی کو موت کی فیندسلانے المالات المال مرے نظافے بر تعانو آئندہ بھی الیابی ہوگا.. .. میں اس احساس میں ڈو بار ہوں گاکہ وہ صنوبر ۔ اب ہے ۔۔۔۔ ہر چند کہ صنوبراب میرے وجود پر چیما گئی ہے ، لیکن میں اس لئے یہاں نہیں السب مجھاناکام کرناہے، ہوسکتاہے خوبانیول کے دہ باغ جو میرے باپ کی ملکیت تھاور بنبن ناماند طور برزمان ملتكى نے ميرے باب سے چھين ليا تفااور ميرے باپ كانكاركى یاباں کواہے بازوے محروم کرویا تھا۔۔۔۔ مید عین ممکن ہے کہ وہی بغ زبان ملکی کامقتل بادري وي براي باب كالنقام لے سكول، چنانچد وہ خوش سے جل براتها .... زمان مگی کے آدمیوں نے وہاں کام کرنے والوں سے علی نواز کا تعارف کرولیا اور علی نواز کو باغ كان جوئے كر ميں رہنے كى اجازت ال حق جو باغ كے ركھوالوں كے لئے تعا .....على لانا المادي الن زين برآباد موعميا، جس ساس كامنى كارشته تعاسسان در حول س العاكم عجب ى محبت كاحساس موا ..... بجين من باب كے ساتھ يهال چند بار آياتھا .... اور ہے ہیں گئے رہتی تھی، جس کا تعلق دوہرے احساس سے تھا.... ایک طرف عمر کی طلب اور الا من المرف فرض كا حساس .... بنجائي كيا كياسو چيس ذبن ميس آتى ربتى تقيس ..... كام كى میں وخیر ہوری جائے گی ..... راہتے آسان نہ ہوتے تو پھر مشکل راستوں کو اختیار کیا جائے

نمیں ہے . شریف زاوو ہے . ، خویصورت ہے . ، شدر ست و توانا ہے . . ۔ قابل دید ہے سین اس کا بیہ مطلب تو نہیں کہ وہ زبان ملتگی . . . وہ الفاظ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جن بج ملموم ایک غالام کی برتری ہو اس کے ول میں نفرت کا طوفان اُ کہ رہا تھا، لیکن ایک ایک مخص کے خلاف جس کے الفاظ وہ من مجی چکا تھا ۔ ب بلاشبہ ظلم و ناانصالی اس کا شعار رہا تھا، لیکن یہ برائی بات تھی . . . ، عمر نے تحل مجی ویا تھا اور تھوڑی می شرافت مجمی نجانے کہاں ہے ول میں آبی تھی۔

وہ کسی مجی طرح علی نواز کو مور و الزام قرار نہیں دے سکتا تھا، کیکن پچھے نہ کچھے کرتا ضروری تھا.....د مرے دن اس نے عل نوازے تنہائی بیں گفتگو کرتے ہوئے کہا۔

"علی نواز ..... تم بہت نیک . . . ایمانداراود محنتی انسان ہو .... خانہ خیل میں ہمارا بہت کچھ ہے ، لیکن ذھلانوں پر خوبانیوں کے باغات نہ جانے کیوں اُبڑتے جارہ ہیں، عالا نکر دہاں بہت ہے لوگ کام کرتے ہیں لیکن ہم یہ سیجھتے ہیں کہ وہ ان پر محنت نہیں کرتے ..... مسیح طور پران کی د کچھ بعال نہیں ہوتی ..... ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم جیسا کوئی ذمہ وار شخص وہاں کام کرنے والوں کی گرانی کرے ....اس کے لئے میں نے تمہاراا متقاب کیا ہم وہاں رہ کو باغوں کے اس باغ کی و کچھ بعال کر سکتے ہو؟ "۔

"آپ کا تھم ہے تو ہیر سوال کیسا" علی نواز نے جواب دیا۔

"بى تو چر چلے جاؤ میں کچھ لوگوں كو تمہارے ہمراہ كر دیتا ہول..... وہ وہال موجود لوگوں كو جاديں مے كہ تم ان كے محمران ہو ..... ميں ان در ختوں كو سر سبز وشاداب و يكنا چا ہتا ہوں"۔

سو علی نواز کو چند لوگول کی ہمرائی میں روانہ کر دیا گیا، لیکن علی ٹواز بھی بے و توف نہیں تھا..... وہ یہ سوچ رہا تھا کہ حویل ہے اس کی علیحدگی کو کی خاص معنی رکھتی ہے یا مجروہ مسرف انفاق ہے، لیکن وجہ کچھ بھی ہو..... وہ خود بھی اس چیز کو ناپہند نہیں کر رہا تھا..... یہاں حویلی میں رہ کراس کادل مجیب وغریب احساسات کا شکار رہتا تھا ....نہ جانے کیا کیا طلب اس

ج سین اس کے بعد روعمل کے طور پر صنوبر کے دل پر کیا گزرے گا سب تو پہتہ چل جائے اور اس تنقی نواز نے زمان ملنگی کو قتل کر دیا ہے اور اس قتل کی دجہ شاہ عامل تھا جس کی زمینی زمان ملنگی نے ہتھیالی تھیں اور جسے اس نے اس کے بازو سے محروم کر دیا تھا، لیکن جب یہ بات عام ہوگی تو صنوبر پر کیا افرات ہوں مے ۔۔۔ اس طرح کشکش میں وقت گزر تا رہا۔۔۔۔۔ اس طرح کشکش میں وقت گزر تا رہا۔۔۔۔۔ اب تو صنوبر کی ایک جھل بھی تبییں دکھے سکن تھا، حالا نکہ رات کی تنہا تیوں میں وہ نجانے کی کسی شکیں افتیاز کر کے اس کے سامنے آ جایا کرتی تھی۔۔

" نبين بايام تحيك مون" ـ

" تو فیمرید بناؤ که تمباری صحت کیول خراب بونی جارے ؟" ر

" بية نميس بابايس تو خود نميس جانق بال بس نيند نميس آتى، بهت كو نشش كرتى بول المين سوت سوت جاگ جاتى بول المين سوت سوت جاگ جاتى بول اور بيمرانيد كريمني جاتى بور ... شايد يهى وجد ب "زمان

ا میں اور آہ مجر کررہ عمیا تھا، لیکن بھرا کیک شام اس نے جب حجت ہے فضاؤں میں اتر ان کی آب سرد آہ مجر کر رہ عمیا تھا۔ کیا۔ کی ایس میں سر میں سرور ا ای ایک سر مولی می نظیم ہُوئے دیکھا، این ایک سائتی اڑکی کواس نے اپ ہراہ ای جی سور کو حولی ہے نظیم ہُوئے دیکھا، این ایک سائتی اڑکی کواس نے اپ ہراہ ای جی ہے ہے ایک ایک میں ایک سائٹی اور کی کواس نے اپ ہراہ نځ کان ملتی چو نکه ان د نول صنوبر پر خصوصی نکاه رکھتا تھا، اس لئے صنوبر کا میا باغا زمان ملتی چو نکه ان د نول صنوبر پر خصوصی نکاه رکھتا تھا، اس لئے صنوبر کا میا عامی او جمل ندره سکا اس نے خاموشی کے ساتھ صوبر کا تعاقب کیا اس کی کا تعاقب کیا اس کا تعاقب کیا اس کا تعاقب کیا ور این کا آرزو تھی کے ووایک بار، صرف ایک بار علی نواز کے انداز میں لغزش و کیے لے اس کا آرزو تھی کا انداز میں انداز من سن على فروجرم عائد كريم التي ....ووائي عدالت من فروجرم عائد كريم يسيد مور فرباندں کے باغ میں داخل ہو گئی ... اس نے باغ کے کنارے اپنی دوست لز کی کو كَرْ الْهَاور كِيراس جِيونِ نِهِ عَلَى جَانب جِل بِرُى جِس مِيس على نوازر ہتا تھا. .... زمان ملنگى كريل اس كاتعاقب كرد باتحا ... اس كے لئے برطرح كے كام كرنے دالے برادول إدر موجود تھے، ليكن سے كام بى ايما تھاكد اسے خود آ مے برھ كر كر تا پر رما تھا ..... كھريس على ور موجود تھا۔ ، وہ صنوبر کو و کھے کر مشتدر رو گیا .... صنوبر نے کالی جادرائے چبرے سے أنه فادر آ م بره كر على نواز كود كمية موس بول-

"تم نے بھے بچان تولیانا" علی نواز خاموش کھڑا ہواتھا، صخوبر پھر بولیا۔
"اور میں نے آج وہ کام کیا ہے جو زندگی میں پہلے بھی نہیں کیا ، ابا جانی بھی جھے
اُلکے بغیر گھرے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتے ، لیکن آج میں نے دہ سب بچھ کر لیا ہے
جو کر لیا ہے بھی نہیں علی تھی"۔

"آب يبال كول آئى بي إ قازادى؟"\_

"ابن اصل میں میں تمہیں بھلانے کی کو ششوں میں معروف ہوں بہت دنول سے ابنے دل میں معروف ہوں بہت دنول سے سے ابنے دل میں سے ابنے دل میں سے ابنے دل میں ابنے شکل ہور باہب میرے لئے مجر میں نے اپنے دل میں ابنے نظر کیار دکھے لوں بہت آخری بار دکھے لوں تمہیں "مائے بعد کمجی میں تمہارے پاس نہیں آؤں گی جانتے ہو کمیوں ؟"-

علی نوازنے نگا ہیں اٹھا کراہے دیکھااور پھر بولا۔ "من تبين جانتا"۔

"اصل میں بابا جانی نے مجھے بہت کچھ مستجمایا بجمایا ہے اور ان کی بچھ کچھ باتیں میری سمجہ میں آبی می بیں ..... اگر میں اس طرح تم سے ملوں اور تم سے اظہار محبت کروں تو بایا جانی کی عرت مجروح ہوتی ہے .... بن بہت دن تک سوچنے کے بعد سے فیصلہ کرنے میں كامياب ، وكني بول كراب اب آب كو بمين كے لئے تمبارى زندگى سے علىده كردول.... اس کے منتج میں بس میں مرجاؤں گی اور مرنا تو سب کو بی ہو تا ہے .... کچھ لوگ میلے مرجاتے ہیں..... کچے بعد میں ....اب بہال سے جاؤں گی تا تو پھر مجھی تمہارے پاس نہیں آؤں گی اور نہ ی باباجانی کویہ بات بتاؤل گی کہ جس آہتہ آہتہ مرری ہول، مگر مرنے سے بہلے ایک بارتم سے ملتا منروری تھا"۔

على نواز نے اپنا چرد دونوں ہاتھوں سے ڈھک لیا ..... وہ اپنی کیفیت کا اظہار نہیں کرنا جا بتا تھا، جبکہ صنوبر کے الفاظ س کر زمان ملنگی کا دل مکڑے مکڑے ہوگیا تھا.... باختیار اس کی آجھوں سے آنسو منے لکے تھے .... پھر وہ مزید کھھ سے بغیر وہاں سے واپس بلا برا ....اس کے ہوش وحواس جواب دیتے جارہے تھے ..... کیا ہو گیا؟ میہ کیا ہور ہاہے .... آوید کیا ہورہا ہے؟ ایسانہیں ہونا چاہئے ..... میرے گھر کے آنگن کا ایک ہی تو پھول ہے .... جس بچی کو میں نے اتنے نازے پالا تھا،اے اس طرح موت کے حوالے کر دول ..... شدید تُحَتَّنُ كَاشْكَارِ تَحَا.....وه صنو بركو و مِن حِيورُ آيا تَعَا،ليكن سارے اعصاب شل ہورہے تھے...۔ اینے کمرے کادر وازہ بند کر کے وہ بستر پر لیٹ گیا .....اس کاذہن سائیس سائیس کررہا تھا.... مامنی جیسا بھی گزراتھا۔

ودا يك الك بات محى .... بستى خانه خيل براس كالممل اقتدار تها .... بي اقتداراس في جس طرح حاصل کیا تھا،خود اس کے اپنے دل میں اس کا بور ااحساس تھا، کیکن وہ ماضی کی بات تحل ..... وقت نے اے بے شار تجربے دیئے تھے ..... بہت موں کے گھر لوٹے تھے ال

رے دوں اس بین اب ہ ایک فرد جانتا ہے کہ علی نوازاس کا غلام ہے۔۔۔۔ایک اونی غلام اور بین خانہ خیل کا ایک اونی غلام اور بین خانہ میں میں میں اس م ا بہتا ہے۔ اور کی حیثیت سے بستی خانہ خیل میں رہے گا تو وہ شرم سے منہ آئی اللم اگر اس سے داماد کی حیثیت سے بستی خانہ خیل میں رہے گا تو وہ شرم سے منہ آئی الل البالات الماليمي نہيں رہے گا ..... مرجانا ہو گا اسے .... فیصلہ سے کرنا تھا کہ دونوں میں الباغ کے قابل بھی نہیں رہے گا .... رہانا ہو گا اسے .... ہے۔ الے من سے مترادف تھا .... میں خود لا کھ بار مر جاؤں گالیکن صنوبر میری معصوم بجی نے ا الجي دنيا جي جي منہيں ويکھا .... آج شايد سه سزا ہے ميرے لئے .... گنهگار تو ميں بیں ۔۔۔ لا تعداد گناد کئے ہیں اور بیر سز اتوان گناہوں کا بدلہ ہے ۔۔۔۔۔اس سے بڑی سز ااور کیا برعن ہے .... جذبات میں ڈو بے کے بجائے فیصلہ کرنا ضروری ہے .... یہ فیصلہ کیا ہونا بانے؟" بہت مشکل کام تھاہ اور بات بھی الی تھی کہ اس کے لئے کسی دوست سے مشورہ بی نبیں لیا جا سکتا تھا ..... عزت ہرین آئی تھی اور بہت غور وخوض کے بعد اس نے سے فیعلہ الا کچے بھی ہوجائے .... صنوبر کو نہیں مرنے دے گا.... ترکیب ایسی ہونی جاہئے کہ اپنی رات بھی ج جائے اور صنوبر کی زندگی مجھی ....۔ کوئی محص فیصلہ تواس کے لئے کرنا ممکن نبن فا .... بن جذباتی فیلے ہی کئے جاسکتے تھے .... ایسے حالات میں سواس نے مجھ فیلے كادرات فرركني ..... صبح كواس في ايناك خادم خاص كواين باس طلب كيااور بولا-"تمهیں بہتی سراہ جاتا ہے .... سراہ بہتی میں کوئی غلام خیر نامی تخص رہتا ہے ....ا فن بق سے میرے پاس لے آؤ" خاوم خاص مدایات لے کر چل پڑا ..... سفر کر تارہااور النزلسى سراو پین گیا، جس كافاصله بهت زیاده نهیس تمااور خلام خیر و بال كے مشہور آدمیوں ين تناسب تما .... يبلي بي فخفس سے غلام خير کے گھر کا نبتہ پو چھا تواس نے خادم خاص کولا کر أناتي كم سائن كحر اكر ديا ..... قوى بيكل معمر شخص نے نووار د كوديكھا تو بولا۔ " يابات ٢ ؟ تم جحه سے كيول مانا جائے مو؟"۔ "ايك بيغام ب تمهارت لخ"

"?.....1*"* 

"خانہ خیل کے سر دار زبان ملنگی نے تمہیں طلب کیا ہے" غلام خیر کے چبرے پر الا تعداد رنگ آکر گزر محے سسات ماعلم تھا، یعنی بید کہ علی نواز نے جس مقصد کے

لا تربیت پائی ہے، اب وہ اس کی میکیل میں مصروف ہے ..... خادم خاص سے اس نے بہت میں اس کئے سامیں نکل

ے سوال کئے ....اس نے کہا۔

"میں بچھ نہیں جانتا.... بس میرے آ قاکا یہ تھم تھاسو میں اس کی "تکیل کے لئے چلا آیا تھا.... بھلامالکوں کے معاملات خادم کیسے جان سکتے ہیں؟"۔

多多多

UPLOAD BY SALIMSALKHAN

## upload by Salimsalkhan

نلام خبر کو زمان ملنگی کی خلوت میں پیش کر دیا گیا.....زمان ملنگی اس کے ساتھ کمال بہت آیا.....اس نے غلام خبر کوعزت و تحریم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایااور بولا۔

«بہتی سراہ میں تم کب ہے رہتے ہو؟"۔
«بہتی سراہ میں تم کب ہے رہتے ہو؟"۔
«بہتی سراہ میں ندگی گزاری"۔
«بین پیدا ہواو بیں زندگی گزاری"۔

علی نواز تمہارا کون ہے؟" غلام خیر کے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا تھالیکن سمجھدار آرئ تا .....گردن جھکا کر نرم لہجے میں بولا۔

"ميرااس يكونى رشته نهيس كيكن وه مجھے جياكہتا ہے"۔

"مال .... باپ کون ہیں اس کے ؟"۔

"میرے دوست تھے....لیکن نہ جانے کہاں گم ہو گئے اپنے بچے کو میرے پاس جھوڑ اُلاریہ ہات اس وقت کی ہے جب علی نواز بہت نضاما تھا..... چار پانچ سال عمر ہو گی اس کی یا ناد جے سال ہو!"۔

"کیامطلب؟"زمان ملنگی نے سوال کیا تھا۔

"بات این بی ہے ۔۔۔۔۔ ایک عجیب سی کہانی! میں دوست اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ملائ تھے۔۔۔۔۔ کسی اور بتی ہے ملائ تھے۔۔۔۔۔ کسی اور بتی ہے مالات کا شکار تھے۔۔۔۔۔ کسی اور بتی ہے مالات کا شکار تھے۔۔۔۔۔ کسی اور بتی مرد۔۔۔۔ بی بی ابن مرد۔۔۔۔ بی عورت تھی اور ایک مرد۔۔۔۔ بی بی ابن مرکز ہوگئ تھی۔۔۔۔۔ کا شکار تھے۔۔۔۔۔ رائے میں دات ہوگئ تھی۔۔۔۔۔ دونوں عجیب سے کرب کا شکار تھے۔۔۔۔۔ رائے میں دات ہوگئ تھی۔۔۔۔۔

" نہیں تم صرف وہ بات کر وجو بیل چاہوں" زمان مئنگی نے ہاتھ اٹھاکر سرو کہے میں کہا۔ "جی عالی و قار" غلام خیر نے مطمئن کہتے میں کہا۔

"دیکھو غلام خیر جو کچھ بھی ہواہے جیسے بھی ہواہے میں تم جیسے لوگوں کو اپنار از دار نہیں بناسکتا، لیکن بھی مجوریاں کیا کیا نہیں کر وادیتیں! جو پچھ میں کہنے جارہا ہوں ..... ان الفاظ کی حفاظت اپنی زندگی سمجھو کیونکہ اس کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں ہوگا..... تبارے لئے .... شاید میرانام تم جانتے ہو"۔

"عالی و قار کا نام کون نہیں جانتا ..... حویلی خانہ خیل کے دور دور تک کے علاقے عال مرتبت کے نام سے گونجتے ہیں "۔

"مگر تقدیر نے ہمیں شکست دی ہے غلام خیر ..... ہم تقدیر کے شکار ہوگئے ہیں ... الفاظ کہہ رہ ہیں ہم تم سے جنہیں اپن زبان سے اواکرتے ہوئے ایک باپ کو ڈوب مرا طاخ کہہ رہ ہم زندہ در گور ہوگئے ہیں .... جو فیصلہ ہم نے کیا ہے .... وہ ہماری موت کے متر اوف ہے ، لیکن بعض فیصلے موت کو ویکھتے ہوئے ہمی کرنے پرنے ہیں .... ہماری ایک متر اوف ہے ، لیکن بعض فیصلے موت کو ویکھتے ہوئے ہمی کرنے پرنے ہیں .... ہماری ایک متر اوف ہے ہمارا اوہ بد بخت لے یاک ہمارے لئے عذاب جال ہن کیا گئی ہے وہ .... اور کوئی نہیں ہے ہمارا .... کیا کہ متحد جماری نے عذاب جال ہن کیا گئی ہمارے ایک عذاب جال ہن کیا

منوبراس سے محبت کرنے گئی ہے .... وہ بھی اسے جا بتا ہے حالا نکہ وہ جو پچھ ہے تم ا بی جات میں میں ہمارا نداق اُڑایا جائے .....ہم تمہیں ایک ؤمد داری سونیتا خل اور اس سے اطراف میں ہمارا نداق اُڑایا جائے .....ہم تمہیں ایک ؤمد داری سونیتا اینانہ جل اور اس سے مد سروں ہم جمع میں ایک اور اس ا ما المارات من میں رکھنا کہ ہم ہے د غابازی نہ صرف تمہیں بلکہ ہراس فخص کو فنا الماریہ بات ذہن میں رکھنا کہ ہم سے د عابازی نہ صرف تمہیں بلکہ ہراس فخص کو فنا ر ک س و کا است کو گرہ میں تہمیں سلام بھی کیا ہوگا ۔۔۔۔۔اس بات کو گرہ میں باندھ کر زدے گا جس نے بھی زندگی میں تہمیں سلام بھی کیا ہوگا ۔۔۔۔۔اس بات کو گرہ میں باندھ کر ردی ردی بنازیم به چاہتے ہیں کہ تم علی نواز اور صنو ہر کو یہاں سے لے کر شہر چلے جاؤ .... ہم تمہیں بنازیم بدچاہتے ہیں کہ تم علی نواز اور صنو ہر کو یہاں سے لے کر شہر چلے جاؤ .... ہم تمہیں ا میں ہے۔ ایک خوبصورت مکان تمہاری ایا ہے۔۔۔۔ایک خوبصورت مکان تمہاری ایم ہم ہی ہت بتائے دیتے ہیں۔۔۔۔ نبی برگی تہارے گئے، لیکن خاموشی کے ساتھ وہاں زندگی بسر کرنا ..... بھی کسی ہے یہ ندن زراناکه صور کس کی بنی ہے .... ہم مناسب دفت پر خود تم سے ملا قات کریں ئے...ہم اتنا بچھ دے جارہے ہیں تنہیں کہ تمہاری اور ان بچوں کی زندگی بڑے عیش و زائے گزرے گی، لیکن ذہمن میں رکھنا کہ جو ہدایات ہم نے دی ہیں ان میں ہے ایک ہے المانخان نه بو .... سمجھ رہے ہوتم ؟"۔

نار کے بورے وجود میں اعظمن ہور ہی تھی جو کچھ اس نے سوچا تھا.... شاید اللا نبر کے بورے دجود میں اعظمن ہور ہی تھی جو کچھ اس نے سوچا تھا.... شاید الا مرت ساید الا مرت الا الا مرت الیکن غلام خیر جہاندیدہ تھا ۔۔۔ وہ چاہتا تماکہ الرب نہ سوچ ا الرب المال ان المان ملک میں این شخصیت کو جیمیائے رکھا تھا اور زمان ملنگی یہ نہیں این شخصیت کو جیمیائے رکھا تھا اور زمان ملنگی یہ نہیں

ن کافیاکہ علی نواز کون ہے۔

عنی نواز نے اچا بک ہی غلام خیر کوا ہے سامنے ویکھا تو حیرت اور مسرت ہے اسے دیکھا عنی نواز نے اچا بک ہی غلام ر کے ساتھ اس نے بوری زندگی گزاری تھی ....اپ باپ اور بھائیوں اللہ اور بھائیوں اللہ اور بھائیوں المرافواز في يوال

"اوا كمداس طرح!"-

"بال یجھ کام تھاتم ہے۔ .. سو ملنے جلا آیا.... مجھ ضرورت ہے اور تمہیں میرے ا او کیں جلناہے"۔

"كہاں؟"\_

"كايه موال تمهين زيب ويتابع؟ كيامير التناكهد ديناكافي نهين؟"

"نبيل بچاجان اليي كوئى بات نبيس سيس نے تو يو نبى بوچھ ليا تھا سي جو ذمه دارى اب بردگائی ہے بس اس کی سکیل "۔

"ال تحمل من تم تنها نہیں ہو ..... میں بھی تمہارے ساتھ ہوں"۔

"أب توابتداء بي سے مير بے ساتھ بيں ليكن"۔

"أنين باقى سارى باتيں راستے ميں ہوں گی ..... اس وقت جب ہم يہاں سے روانہ

"بمیں کب روانہ ہوناہے؟"۔

"کلرات فامو تی ہے ہمیں ایک مقام پر پہنچنا ہے"۔

اس کازہر برداشت کرنا پڑے گا ....ا ہے جدیات کو چھپانے کے لئے اس نے چبرہ چھیالیا تھا... ازمان ملنگی آہتہ آہت کہدر ہاتھا۔

"ول كا كلوًا متهيں سونب رہے ہيں ہم ..... زمان ملئكى نے سارى عمر سر أنهاكر زند كى گزاری ہے ....اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس کا سر مجھی اس طرح جھک جائے گا، لکین ہوتا ہے یوں بھی ہوتا ہے .... بہت برامقام ملاہے تمہیں غلام خیر ..... بہت براانعام ملا ہے... تصور مھی نہیں کر کتے تھے تم، لیکن قدرت جب سمی کودیے پر آتی ہے تواس طرح وے دیتی ہے .... سنو! میر اایک ایک لفظ گرہ میں باندھو ..... خبر دار اس میں کوئی فرق نہ آئے.... میں ہمیشہ علم دیتار ہاہوں اور اس وقت بھی تمہیں جو تھم دے رہا ہوں.... تمہیں ای کے مطابق عمل کرنا ہے .... میرے تھم سے مخرف ہونے والے زندگی سے محروم ہو جاتے ہیں.... میں تمہیں تمام تفصیلات بتار ہا ہول.... انہیں ذہن نشین کر لواور اس کے بعد خامو ٹی ہے یہاں کچھ وقت قیام کرو ..... تمہیں بالکل خاموشی کے ساتھ علی نوازے ملنا ہے.... اس سے بس اتنا کہو کہ اسے تمہارے ساتھ جانا ہے..... کوئی اور بھی ساتھ ہوگالیکن یہ تم نہیں جانتے کہ کون ساتھ ہوگا..... پھریہاں ہے خاموشی کے ساتھ رات کی تاریکیوں میں نکل جاؤاور جو کچھ میں نے کہاہے وہی کروں .... خبر دارتم سراہ کارخ بھی نہیں کروگے، كيونكه ميں نہيں جا ہتاكہ كمى كوعلم ہوسكے"۔

"میں خادم ہوں تھم کی تغیل ہے مہمی انحراف نہیں کروں گا"۔

پھر زمان ملئکی غلام خبر کو آ مے کی تفصیلات بتا تا رہاکہ اے مس طرح اور کیا کرا ہے۔ اس کے بعد اس نے خاموشی سے غلام خیر کو ایک کمرے میں منتقل کر دیااور رات کا تاریکی میں وہ غلام خیر کوایئے ساتھ ہی لے کر نکلا ..... وہ ایسا کوئی موقع کمی کو نہیں دینا چاہٹا تھاکہ اس کی بے عزتی کی کہانی کسی اور کے کانوں تک جائے ..... خوبا نیوں کے باغ کے سرے پررک کراس نے غلام خیر کو بنایا کہ علی نواز کہاں رہنا ہے اور پھر غلام خیر کو وہاں جانے لا اجازت دے دی۔

" بیں تھی ہوں پایا جانی" -" بیں تھی وعدہ تھا میرے اور تمہارے در میان کہ بابا جانی ہے بھی حجوث نہیں "اور پہ

الولی''۔ ''بہ نے کوئی جھوٹ بولا ہے بابا جانی ؟''۔ ''ہائی کہ ہمرہی ہو کہ تم ٹھیک ہو''۔ ''باجانی!اصل میں صحیح طور پریہ اندازہ نہیں لگایار ہی کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں..... ''باجی چکر آ جاتا ہے باتی اور کوئی بات نہیں ہے''۔

"نید آتی ہے؟"-"تموزی تھوڑی ۔۔۔۔ پوری طرح نہیں سویاتی ۔۔۔۔۔ اصل میں مجھے برے خیالات گیر الج ہی ۔۔۔۔ خواب نظر آتے ہیں"-"بیاد کھتی ہوان خوابوں میں"-

"ٹایہ آپ کونہ بتاسکوں ..... وہ باتیں دیکھتی ہوں جن کے لئے آپ نے مجھے منع کیا

"ہوں .... بیٹے ہم نے تمہارے لئے بند و بست کیا ہے ، ایک ایسے عکیم کا بند و بست جو نلائا محت بالکل ٹھیک کر دے گا''۔

"فیکے باباجانی ..... آپ نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے"۔

"كرايك مشكل به بهار ك لخے"۔

"كياباجانى؟"\_

ا المبائے جو بچھ کیاہے میں اس سے اٹکار کیسے کر سکتی ہوں ..... لیکن بیہ ضروری نہیں ا نا القوائے اللہ اللہ علی خود بخود ٹھیک ہو جاتی ''۔ "جیما آپ کا تھم لیکن کیااس کے لئے زمان ملنگی کواطلاع دینا ضروری ہوگا..... جیما کہ آپ کو معلوم ہے جیاجان کہ ہیں"۔

" ال مجھے سب بچھ معلوم ہے....کسی کواطلاع دینے کی ضرورت نہیں.... یہ بھی نہیں ہتاتا ہے متہیں کہ تم کہیں جارہے ہو"۔ نہیں بتاتا ہے متہیں کہ تم کہیں جارہے ہو"۔

سل ۱۹۷۳ میں ہے۔ اس بات کے کہااور جب استجالیں گے "علی نواز نے کہااور جب " محلی نواز نے کہااور جب اللہ منجر نے اے واپسی کے لئے کہانو وہ بولا۔ علام خیر نے اے واپسی کے لئے کہانو وہ بولا۔

" نہیں ..... آپ کہاں جاکیں گے ؟ کیا یہاں اور کوئی بھی آپ کا شناساہے؟"۔ "بال ہا اور مجھے جانا ہے بس جتنامیں نے شہیں بتایا .... شہیں اتنابی کرنا ہے"۔ " میں ہے" علی نواز نے کہااور اس کے بعد غلام خیر وہاں سے واپس چل پڑااور سے خوش بختی تھی اس کی کہ الیں اور کوئی بات نہیں ہوئی تھی جس سے علی نواز کی شخصیت پر روشنی پڑتی کیونکہ زمان ملنگی نے حبیب کران دونوں کی گفتگو سنی تھی ..... پھراس کے بعد زمان ملنگی نے اے اس کمرے میں قید کر دیا ..... وہ اپنی عزت کا ہر طرح تتحفظ چا ہتا تھا، جو فیصلہ اس نے کیا تھا، اس میں اپنی بیوی کو بھی شامل نہیں کیا تھا..... بس دل کے مکڑے کو خاموش ہے غیروں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا.....جب دوسری شام وہ اپنی تیاریاں کھل کر چکا تواس نے صنوبرے ملا قات کی اور خوداس کے کمرے میں پہنچا..... صنوبر مسہم کا ے کر لگائے آئکھیں بند کتے بیٹھی تھی .... باپ کی آمد کی خبر مجھی نہ ہو سکی اے اور زان ملنگی اے دیکھار ہا۔۔۔۔اس کی آئکھوں میں نمی آگئی تھی، لیکن پھراس نے اپنے دل کو تقویت دی اور ہلکی سی آواز حلق ہے نکال کر صنوبر کو چو نکادیا .....صنوبر نے جلدی ہے پاؤں سکوڑے اور سيد هي ہو کر بيٹھ گئی۔

"باباجانی آب سے آگئے میرے کرے میں؟"۔

ببابان ملنگی نے بہ مشکل تمام ہو نٹوں پر مسکراہٹ پیدا کی اور بولا:" ہید دیکھنے کہ ہمارا بٹی کس حال میں ہے"۔ "إباجانى..... بين آپ ہے دور كيے رہ سكول گئ"۔
"إباجانى..... بين آپ آوَل گا تو تم مجھے بتانا كه مجھ سے دور ي تمهميں كيسي لگي، بعد
"بب بين تمہارے باس آوَل گا تو تم مجھے بتانا كه مجھ سے دوري تمهميں كيسي لگي، بعد

"اں نے کبھی گھوڑے کی پشت پر سفر نہیں کیا، لیکن مجبوری ہے غلام خیر اور اب اس کُانام ذور داری میں تمہیں سونپ رہا ہوں ..... نہاں ملنگی کی نگا ہیں ہر لمحہ تمہار اتعاقب کریں ہے نہاں ملنگی کے احسانات ختم ہو گئے ..... زمان ملنگی کی نگا ہیں ہر لمحہ تمہار اتعاقب کریں کہ اسے بر کی ہدایت کے ایک ایک لفظ پر عمل کرنا"۔

کا ۔۔۔ میر کی ہدایت کے مطابق سے سفر کرنا اور میر کی ہدایت کے ایک ایک لفظ پر عمل کرنا"۔

غلام خیر نے احترام ہے گردن جھکادی تھی، جبکہ علی نواز پر سحر طاری تھا۔۔۔۔ نہ جانے کے کیے الفاظ کے ساتھ زمان ملنگی نے ان دونوں کو صنوبر کے ساتھ رخصت کیا۔۔۔۔ غلام فیر نے اس کے ساتھ میٹھ گیا،

فیر نے اس کے ساتھ صنوبر کو گھوڑے پر بھایا اور اس کے بعد خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا،

المجمور نے پر علی نواز سوار تھا۔۔۔۔ بھر زمان ملنگی اس وقت تک تاریکی میں گھو۔ تا کہ ان کا تصور ان گھوڑوں کو نہ دیکھتا رہا۔۔۔ اس کے بعد دہ گردن جھکا کرواہی میں ہے ہوئے کیا جن کی پاداش میں آئ

"ضروری تھا بیٹے!""اگر آپ سیجھتے ہیں کہ ضروری تھا با باجانی تو پیر میرے لئے انکار کی کیا گنجائش ہے"۔
"اگر آپ سیجھتے ہیں کہ ضروری تھا با باجانی تو پیر میرے لئے انکار کی کیفیت جو پیچھ تھی اس کاول
"ہوں" وہ بہت و برتک بیٹی کے ساتھ جیٹے اربال

۔۔ ساتھ لے کروہاں سے خاموشی کے ساتھ باہر نکل آیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ "تمہیں میہ فاصلہ بیدل ہی طے کرنا ہو گا۔۔۔۔ بیٹے آج تک میں نے تمہیں یا کئی کے بغیر

ہیں ہیہ فاصلہ چید ان است گھرے نہیں نکالا، لیکن تم نے خود ہی اس کا آغاز کیا تھا''۔

"بیں نے بابال ؟"۔

" ہاں پاکل کے بغیر تم خوبانی باغ تک گئیں "-" بابانی آپ کووہ بات ناگوار گزری؟"-

باباجان آپ وده بات در از برای کندن شاید تمهاری تقدیر کوناگوار گزری سستم "نبیس بنے مجھے توناگوار نبیس گزری لیکن شاید تمهاری تقدیر کوناگوار گزری سستم نے تقدیرے انحراف کرنے کی کوشش کی تھی"۔

"تحوڑا اما فاصلہ طے کرنا ہے رات کی ان تاریکیوں ہیں اس کے بعد ہیں تمہیں دوافراد
کے پاس بہنجاؤں گا۔۔۔۔ وہ تمہیں ساتھ لے کر جائیں گے۔۔۔۔۔ ان میں ہے ایک شخص کانا 
غلام خیر ہے۔۔۔۔ یوں سمجھ لو میرے لئے وہ شخص بردی اہمیت رکھتا ہے اور میں تمہیں اس کے
دوالے کر رہا ہوں۔۔۔۔ تم یوں سمجھنا میری غیر موجودگی میں کہ جو پچھ میں ہوں تمہارے لئے
میرے بعد وہ ہوگا۔۔۔۔ تمہیں اس کے ہر تکم کی تقمیل کرنی ہے اور بس ایک طویل عرصہ تک
میرے اور تمہارے ور میان جدائی رہے گی۔۔۔۔ تمہیں ساری چیزیں گواراکر نا ہوں گی "
دمگر با باجانی میر اگھر آپ سب "صنو برنے و حشت زدہ لہج میں کہا۔
"یہ سب پچھ تمہیں برداشت کرنا ہوگا"۔
"یہ سب پچھ تمہیں برداشت کرنا ہوگا"۔

مجھے بھی جاتے "۔ ان المرافع میں کی سے المحقہ کی المحقہ میں کی میں المحقہ میں کی میں المحقہ میں المحقہ میں کی میں المحقہ میں المحقہ المرافع میں میں المحقہ میں المحق 

وں اور اللہ میں اور اللہ منظمال طور سے غلام نیمر کو کروئی گئی تھی۔ ایک تیجوزہ منزل جس کی نشان وی . پ عام میں میں کی تفصیل کا مجمی کوئی تعلیم خور پر اندازہ نہیں ہو ، تھا، نیکین یہ قور زن ا فی که دوزهان منگی ی کی مکیت تق .... صاف نتاجر جو تا تقی که ایک طویل ع ممد ت ہے سنول نہیں کیا گیا. ... فلام خیر کی پر اسرار شخصیت اس وقت من دوتوں کے نئے معمد 

ما يك خوبعورت عبد اوراب تمبارت النائب في من سب اور موثراً . ويوالمن مين ميال ربه بو كاليا جا فلام خير"-

> " تحور بهما وقت " غلام خير نے معموم منوير كو بغور د تجھتے ہوئے كب "وريهال تختيم كهال بيل؟" بد

محمر میں آجا کی گئے ہتے! فی الحال میں تمبارے کے ایک کروساف کروائے وہ الله - مُزَعَلَ أُوارُ إِسَّ فَيْنِ مِ خَيرِ فِي كَهِ الورِ آكَ بِرُحِدَ اللهِ - مَرِهِ صاف ستقراق تقه - يس إِنْ مُورُنُ بِبِ جِهِرْ يِو نِجِدِ مُرِنَى مُعْمَى جِس مِين صنوبر بَعِي خُوشَى سے شامل بو كَنْ واس ف است بوست الملت

ِ ' لیک قیم ابنی نبتی اور با با جانی کو مجبور کر بیبام یا نگی مور نیمن می نومز کی بیبان المن المحصر بهت الجامل راب اور ندجات كول ميرت دل كويد العمية التا الم 

ے اپنی زند کی کا نموں ہیں " س حرر آر خصت کر ہ پڑا تھ ۔ اپنے کئے پرووند تو بچھتار ، تھاند ہور تھے۔ دویق صور تیں تھیں یا قابق عزت بچائے کے لئے بیٹی کو کھی کھل کر مرہانے ویتا یکی کی زند گی ہی نے کے لئے عزت کوداؤپر انکاریتا ۔ اس نے اپنی کمزور کی کو محسوس کر اور و دسری صورت میر ممل کیاتی او حریجی نواز اینے آپ کوید بیتین والانے کی کوشش ارر با تھا کہ جو کچواس وقت اس کی نگاہوں کے سامنے ہے ، وہ حقیقت ہے .... وسے اہم خوا بوں میں زندگی گزارتے کا عاوی خیس تی سے بیتی کو بیوش کی نگاہ سے ویکھیا تھا اور ۔ ہے ہے یا مربوش ہی میں گزرے تھے کہ ایک تعوزے پر فائے مرخیر اور اس کی زند گی کا ما نعل سومر تھے اور واس مرووں اور آگے کے معاملات قوق و کی شبیل جانہ تھا، اساور یہ حقیقت تھی کے غذم خیرے ستی سراوی جانب رہ نہیں کیا ۔۔۔۔ سراد میں تو بچہ بچے اس کا شاما بتی سنی و زنے بھی وہیں زند گُل گزاری تھی ۔۔۔ سمرادے لوگ صنوبر کود کمچہ کرچو تختے اور اس کے جد تحقی نہ تمبیل سے میں کہانی منفر عام ہے آجانی اور زمان منگی کو اس کا عمر ہوج تا ۔ تجرب فی سارے معامدت بھی جے بوئے ، ریل کا سفر نسنو بر کے لئے بہت اجَبَى قد وي توسارا، حول ى اجبن محسوس بور، تما موائع على نوازك ووفور بھی علی فواز کی قربت کو عجیب ہے انداز میں محسوس کر رہی تھی۔ .. دوران سفر اس نے مر و تی من و حیله

" مجھے کن خاص تھیم کور کھانے کے لئے لئے جارہے ہوتم اواک؟"۔ ومي ماے تمبارے بابات تم سے ؟ "۔

"وو كَتِ شِيح مِن يَهُ ربول اور وو مجهد على في كي لنظ تميس بجيجة جاسيت بي، نسكن جد میں انہوں نے عجیب عجیب یا تھی کیس اور یہ جا جا نظام تھر ان کے بارے میں کہا ہے کہ میں ان کی بروت پر کمن کرول ''۔

" فَيْكَ بِي وَالنَّ كُنِّر وت ير عَمْل كرونك

"جيال جم جاري تي دول كياتم بحق ميري ما تحد بوطي با

ن المار الم

"ادراگراس لاکی کو تمہاری زندگی میں شامل کر دیاجائے تو"۔

"بير ممكن نهيس"-

"اگرمیں میہ کر سکوں تو"۔

"ال كاجواب اتنا آسان نہيں ميرے لئے"۔

"کین میرافیصلہ یہی ہے کہ اب میں اس لڑکی کو تمہاری زندگی میں شامل کردوں"
اللہ تمہارا نکاح کردوں ..... غلام خیر کے ان الفاظ کو علی نواز نے بہت حیرت سے سنا السام کہا۔

" بچاجان سے کیے ممکن ہے ؟"۔

" سیکن ہوچکا ہے اور اس بات کو زمان ملنگی بھی جانتا ہے …… میں مخضر الفاظ ہیں اس المنظم باتا ہوں" نام خیر نے وہ تمام باتیں علی نواز کو بتادیں جو اس دوران پیش آئی تھیں المنظل نے کسے کے لئے آمادہ کیا تھا۔…۔ یہ تمام باتیں من کر علی المنظم نے کس طرح اسے اس بات کے لئے آمادہ کیا تھا۔…۔ یہ تمام باتیں من کر علی المنظم کا بھراس نے کہا۔

زم لجع مي كها-

"بال بین ..... یہاں تم تنها نہیں ہو ..... میں تمہارا جا جا غلام خیر تمہارے ساتھ ہوں.... علی لواز تمہارے ساتھ ہے اور بھی کچھ لوگوں سے تمہاری ملا قات ہوگی .....وو سب تمہارے اپنے ہیں ....اب تم یہال آرام کرو ..... ہم ذراد وسرے کمرول کو دیکھ لیں " میں بھی اگر ساتھ دول تو کیا حرج ہے"۔
"میں بھی اگر ساتھ دول تو کیا حرج ہے "۔

" بیٹے تم تھوڑی دیریہاں آرام کر نوسفر کی تھکن دور ہو جائے گی"۔ " آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے" پھر غلام خیر علی نواز کو لے کراتنے فاصلے پر آگیا کہ ان کی با توں کوکسی کے شنے کاام کان ندر ہے .... تب غلام خیر نے کہا۔

"علی نواز ..... اب و قت ملاہے کہ میں تم نے ذرایجے اور تفصیلی گفتگو کروں ..... میرے سوالوں کے صحیح جواب وینا ..... میں تمہار استاد بھی ہوں .... بچین سے تمہاری خدمت بھی کی ہے ۔... تمہارے باپ کا دوست بھی ہوں اور تم مجھے بچا بھی کہتے ہو، چنانچ بھی ہے جو بھی کہو، غلط نہ کہنا "۔

"جى چاچاجان" على توازن كها\_

"تمایک مقصد لے کر بہتی فانہ خیل میں گئے تھے،اس کے لئے تم نے کیا کیا؟"۔
"اور آپ نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا.... میں جھوٹ نہیں بولوں گاادر آپ پر بھی فرض ہے کہ میرے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو بچ جانیں"۔
"ہال یہ میراوعدہ ہے"۔

میں اپنے باپ پر ہونے والے ظلم سے نفرت کرتا تھااور نفرت کرتا ہوں اور میں ظلوص دل سے یہ مقصد لے کر وہاں گیا تھا کہ بالآ خرزمان ملنگی کو قتل کر دوں گا ..... اور اپنی باپ کی خواہش کی تکمیل کروں گا ..... اس کام میں نقد رہنے میر کی مدد کی اور میں زمان ملنگی کی حویلی تک بہنے گیا، لیکن پھر شکار کے دوران زمان ملنگی کی بیٹی میرے سامنے آئی اور پیا جان میرے دل میں اس کے لئے ایک مقام بیدا ہو گیا ..... میں مشکل میں گرفتار ہو گیا کہ جان میرے دل میں اس کے لئے ایک مقام بیدا ہو گیا ..... میں مشکل میں گرفتار ہو گیا کہ

رہ آسانی ہوجائے گا؟"۔ انہ ہوجائے گانہیں ہو گیا ہے "۔۔۔۔۔ میں تم دونوں کا نکاح کرا تا ہوں اور بس اس کے "بوجائے گانہیں ہو گیا ہے الا ہوں۔۔۔۔ دیر کرنامناسب نہیں ہوگا۔ انہ ہے کرنے کے لئے نکلنے ہی والا ہوں۔۔۔۔ دیر کرنامناسب نہیں ہوگا۔ انہ ہے ہوئے لہجے میں کہا۔ "بین منا نواز نے سہے ہوئے لہجے میں کہا۔

ا المجمل المجمل

"آبِوامِان"-

"نہیں..... میرا تمہاراخون کا کوئی رشتہ نہیں ..... شاہ عامل بس میرادوست تھا.....

ہزائی بتی کا بھی نہیں ہوں جہاں تم لوگ رہتے تھے، لیکن شاہ عامل ہے دوئی تھی .....

پزندگی پر سکون گزار رہا تھا میں کہ شاہ عامل میرے پاس تمہیں لے کر آیا....اس نے مجھ عابکہ فرمائش کی اور میں نے تمہیں اپنی آغوش میں بھر لیا اور اس کے بعد میر اکہنا ہے کار بائر جذبات ول میں رکھتے ہو .....اگر عقل ساتھ دیتی ہے تو اندازہ لگالوماضی میں کھو کر کئی نے تمہارے لئے کیا بچھ کیا ہے، لیکن سے حقیقت ہے کہ اس دور میں کوئی کسی کے لئے کہا کہ اس دور میں کوئی کسی کے لئے بی ناور جب پاؤں مضبوط ہوجاتے بی تو ایق باتیں بھلادیے کے لئے ہوتی ہیں "۔

برازر فولاد ہوجاتے ہیں تو باتی باتیں بھلادیے کے لئے ہوتی ہیں "۔

"نہیں چاجان....الی بات نہیں ہے"۔

النی بات ہے .... تم اس کا اظہار کررہے ہو. ... سارے حقوق تمہارے باپ کو جب الی بات ہے .... تم اس کا اظہار کر رہے ہو .... سارے حقوق تمہارے باپ کو جب تمہیں ایک کمزور وجود کی شکل میں میرے پاس چھوڑ گیا تھا۔ ایک منظم ساتھ اور میں نے اس کی آرزو کی جمیل کی .. .. سب بچھ ایسے نہیں ہوجا تا علی ارزو کی جمیل کی .. .. سب بچھ ایسے نہیں ہوجا تا علی

" یے تصور بہت و کنش ہے اور یہ الفظ ہے حدول نظیم لیکن الن میں میرے باہ کی سے روز دول کے تقاضے اپنی جگہ لیکن سے روز دول کے تقاضے اپنی جگہ لیکن سے روز دول کے تقاضے اپنی جگہ لیکن میں اپنے ایک ماتھ ہے معذور باپ کی ان حسر تول کا خون نہیں کروں گا جمن کے در میان سے آیا۔ نا گھ ہے معذور باپ کی ان حسر تول کا خون نہیں کروں گا جمن کے در میان سے آیا۔ نا گھ ہے معذور باپ کی ان حسر تول کا خون نہیں کروں گا جمن کے در میان سے آیا۔

"اگرتم زبان ملنگی کو تمل کردیے تو وہ مرجاتا اور اپنے احساس شکست سے دور بوجاتا ۔۔۔۔ پجر کوئی یہ نہ جان پاتا کہ اپنی موت کے بعد غلام ملنگی کے احساسات کیارہ، لکین کیاایک ایباانقام جوانبان کو ہر لحد قبل کردے ۔۔۔۔ زیادہ شدید نہیں ۔۔۔۔ ابجی توزبان ملنگی کو پچے بھی نہیں معلوم ۔۔۔۔ وہ یہ نہیں جانا کہ تم کون ہو۔۔۔۔ جب اسے اس بات کا علم بوگا کہ اس کے دشمن کا بیٹا اب اس کا داماد ہے تو تم خود سوچو اکیا کیفیت ہوگی اس کی ۔۔۔۔ اپنی کوانے دشمن کے بیٹی اب اس کا داماد ہے تو تم خود سوچو اکیا کیفیت ہوگی اس کی ۔۔۔۔ اپنی کوانے دشمن کے بیٹی کو اپنی کی تحویل میں دیکھ کر اس پر کیا قبر ٹوٹے گا۔۔۔۔ کیا تمہیں اس کا اندازہ ہے؟ کیا اس کے بدن کی موت سے زیادہ اس کے غرور کی موت دلکش نہیں "علی نواز پر نیٹان نگا ہوں سے اپنے استاد کو دیکھنے لگا ۔۔۔۔ انو کھی سی بات کہی تھی اس نے ۔۔۔۔۔ اپنی طرف ول کی گرائیوں سے یہ آوازا ٹھ رہی تھی کہ زندگی گرار نااس کا بھی حق ہے ۔۔۔۔۔ اپنی بند کو حاصل کر ایمناس کی آرز و بھی ہے تو دو سری طرف اس باپ کا جبرہ نگا ہوں کے سامنے تھا جس نے اپنی عمر کا بیشتر حصد اس آرز و میس گزار اتھا۔۔۔۔ فیصلہ کرنا مشکل ہور ہاتھا۔۔۔۔ فیصلہ کرنا مشکل ہور ہاتھا۔۔۔۔۔ فیصلہ کرنا مشکل ہور ہاتھا۔۔۔۔ فیصلہ کرنا مشکل ہور ہاتھا۔۔۔۔ فیصلہ کرنا مشکل ہور ہاتھا۔۔۔۔ فیصلہ کہا۔۔۔

"بر چند کہ میں نے اتنابر اقدم اٹھالیا ہے اور بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، لیکن پھر بھی میں تم سے یو چھنا جا ہتا ہوں کہ خود تمبار اا نیافیشلہ کیا ہے"۔

"ميرافيله کھ بھی نبيں ہے جياجان سيس توبس بيہ سوچ رہابوں که کيابيہ سب

"علی نواز .....کیا ہماری شادی کی اجازت با باجان نے دیدی تھی؟"\_

"ہاں ۔۔۔۔ غلام خیر کا یہی کہناہے"۔

«لیکن باباجان نے تو ..... میر امطلب ہے کہ وہ؟''۔'

"نبیں ابھی یہ وہ وقت نہیں ہے کہ بابا جان ہماری اس رسم میں شر کت کرئے..... نہیں خود بھی حالات کا تھوڑ ابہت اندازہ ہے"۔

"زرامامجھے سمجھادو..... بیر سب ہوا کیاہے؟"۔

"تہاری محبت ..... میری جا ہت ..... با باجانی کے علم میں آچکی تھی"۔

"ہاں ..... میں نے خود انہیں اس بارے میں بتایا تھا، چو نکہ میرے اور ان کے در میان ' ماہو بتما''

ان کی دہ تمہاری شادی مجھ سے کرنا جاہتے تھے..... میں ایک غلام تھا نال....ان کا سے ایک علام تھا نال....ان کا سے ایک استان کا سے ایک علام تھا نال....ان کا سے ایک استان کا سے ایک استان کا سے ایک استان کا سے ایک نازی سے سے ایک نازی سے نازی سے ایک نازی سے نازی سے

"النسبية بات مجھے معلوم ہے"۔

نواز ..... آنے والے وقت میں تم بھی عملی زندگی میں داخل ہو گے اور اس کے بعد تمہیں ان ہاتوں کا احساس ہوگا کہ کسی کی اولاد کی پرورش کر سے کسی کی اولاد کو اپنے سینے پر سلا کر انسان کو کیا کیا ہے کچھ کرنا پڑتا ہے ..... ٹھیک ہے ۔.... تم ٹھیک کہتے ہواور میر اخیال ہے اب یہاں سے میر اکر دار ختم ہو جانا جا ہے ، جہال تک بات اس لڑکی کی ہے تو میں اسے واپس پہنچادوں گا..... ٹھیک ہے ، ایسا ہونا ہی جا ہے ۔۔

> " پچاجان آپ ناراض ہو گئے ..... میں نے توبیہ سوچاتھا"۔ " پچھ نہیں سوچاتھا..... مجھے بتاؤ بچھ فیصلے کرنے کا حق مجھے ہے یا نہیں "۔

> > "آپ کومیری زندگی پر بورا بوراحق ہے"۔

"فضول بات كررى مو؟"\_

"نہیں بچاجان ..... حقیقت ہے"۔

"تو پھر تمہیں جو پچھ میں کہہ رہا ہوں، وہ کرنا ہو گا..... میر ااپنا بھی کوئی وجود ہےاں د نیامیں .....میں بھی اپنے ضمیر کو جواب دہ ہوں"۔

" کچاجان میں آپ کے سامنے کچھ نہیں بولول گا"۔

"سوچ لو"۔

"جی ….. آپ اطمینان رکھے ….. میں واقعی آپ کے سامنے بچھ نہیں بولوں گا….. میں میہ نہیں کہتا کہ میہ آرزو میرے وجود کا ایک حصہ ہے ، لیکن بس بچھ اور احساسات شے جنہوں نے مجھے خاموش کر دیاتھا"۔

" ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔ سب ٹھیک ہوجائے گا۔۔۔۔ کرناوہی ہے جومیں سوچ رہا ہوں۔۔۔ نم اگر مجھے یہ اہمیت نہ دیتے تو پھر تمہارے باپ سے یہ سوال کرتا کہ وہ مجھے تمہارے لئے کیا تن دیتا ہے۔۔۔۔ کتناحق دیتا ہے وہ مجھے "۔

"نہیں چپاجان ..... مجھ پر آپ کوپور اپوراحق ہے"۔

"اس لڑکی کو ڈھارس دو ..... خبر دار وہ میہ نہ سوچنے پائے کہ وہ اجنبیوں سے در میان

را بین تمہارے لئے بیدا ہوگئی تھی ..... یہ ایک عجیب کہانی ہے صنوبر ..... فدارا ....

ال کہانی دھقت جانے کے بعد مجھ سے برول نہ ہوجانا ..... ایک وقت ایبا آئے گا ال کہانی دھقت جانے کے بعد مجھ سے برول نہ ہوجانا ..... جب شاید تم میں موچو کہ میں نے دھوکہ میں ایندھ لینا ..... میں نے دھوکہ نہاں ماتھ دھوکہ کیا ہے، لیکن آج اس بات کو گرہ میں باندھ لینا ..... میں نے دھوکہ نہاں کا شکار ہوکر مجھے مجر م سمجھ بیٹھیں تو میں کوئی احتجاج نہیں اللہ کا شکار ہوکر مجھے مجر م سمجھ بیٹھیں تو میں کوئی احتجاج نہیں ران گاہذی معذرت کرول گاتم سے .... سمجھ ربی ہو میری بات ....اس وقت اگر تم نے بیان کی معذرت کرول گاتم سے نکل جاؤں گااور اس کے بعد تم بھی میری صورت بی الحراث کیا تو بی تمہار کا دیا ہے۔ نکل جاؤں گااور اس کے بعد تم بھی میری صورت نہیں تمہار کا دیا ہے۔ نکل جاؤں گااور اس کے بعد تم بھی میری صورت نہیں کہارا میرا نہیں تمہارا میرا نہیں تمہارا میرا نہیں تمہارا میرا نہی کے آئری کھات تک کا ما تھ ہے "۔

"کیک باتیں کررہے ہو علی نواز ..... کون سار از ہے وہ ..... بجھے نہیں بتاؤ گے ؟"۔

"میں نے کہانال ..... ابھی میری بچھ مجبوریاں ہیں ..... یوں سجھ لو کہ میں کسی بھی فرنال از کوانی ناز بان سے تہمارے کانوں فرنال راز کوانی زبان سے تمہارے کانوں نکی بھی ہے۔

مرنال راز کوانی زبان سے تہمارے کانوں نکی بیٹے گا"۔

" بھے رازوں ہے و کچیں ہے نہ میں اُ کھنوں میں پڑنے والی لڑکی ہوں ..... میں تو بس الا کا زندگی گزارتی رہی ہوں ..... بڑوں کے معاملات بڑے جانیں ..... تم اگر خلوص دل عنجے چاہئے ہوناعلی نواز توایس کے سواجھے اور پچھ نہیں چاہئے ..... راز پچھ بھی ہوں میں کر چکر میں نہیں اُلھناچا ہتی ..... بس مجھے اپنی محبت کا یقین دلا دواور یہ بتادو کہ تمہاری میری : آرست زندگی نجری ہے "۔

"انشاءالله ....ای میں اگر تمہاری طرف سے کوئی رخنہ اندازی نہ ہوئی تو میں اپنی انگاءاللہ ....ای میں آگر تمہاری آغوش میں گزاروں گا"۔ اللہ جو میں ایس کر اروں گا"۔ اللہ جو میں ایس کر اروں گا"۔

 "لیکن وہ تمہاری محبت ہے مجبور ہوگئے اور انہوں نے میرے چیا غلام خیر کو بلا کر انہیں یہ حق اور بید اجازت دی کہ وہ جمیں شہر میں لے آئیں اور یہاں لا کر ہماری شادی کر دیں" یہ حق اور بید اجازت دی کہ وہ جمیں شہر میں بھی ہیں ۔۔۔۔۔ انہوں کے علم میں بھی ہیں ۔۔۔۔ سخی سبیں ملیں گے ؟"۔ سخی سبیں ملیں گے ؟"۔ سنہیں وہ آئیں گے ۔۔۔۔ انہوں نے کہا ہے کہ تم سے ملنے کے لئے شہر آئیں گے "۔ شہر آئیں گے ۔۔۔ "تو یہ سب کچھ ان کی اجازت سے ہوا ہے ؟"۔ "تو یہ سب کچھ ان کی اجازت سے ہوا ہے ؟"۔ "بال ان کی اجازت سے ہوا ہے ؟"۔ "ہال ان کی اجازت سے ہوا ہے ؟"۔ "ہال ان کی اجازت سے ہوا ہے "۔۔ "ہال ان کی اجازت سے ہوا ہے "۔۔

"تب قر عمیک ہے۔ ، میں تو پر بیٹان ہور بی تھی، بلادجہ بی .... ویسے یہاں بڑی تہائی میں ہے۔ ۔ میں تو پر بیٹان ہور بی تھی، بلادجہ بی .... تنبائی میں میرا ہے۔ ۔۔۔۔ تنبائی میں میرا اللہ در امشکلیا سے لیے کا .... کیا تم ہر وفت نے رے مما تحد روسکو کے عمان اور ا

حی نواز سے جیس ہوب گیا گیراس نے آج تہ سے اما۔ مزیں ..... تم تنبا نہیں رہوئی نہال نیر اکسر نے میں بیر سال بیر اکسر نے میں بیال کی بیویال ہیں''۔ میرے تمن بھائی اور ہیں ....ان کی بیویال ہیں''۔

"لبل ..... تھوڑا ساوتت در کارہے ..... وہ تم سے ضرور مل لیں گے .....ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں صنوبر "۔

"كيا؟"\_

"دیکھو صنوبر ..... میں نے تمہیں مجھی دھوکہ نہیں دیا ..... تمہاری میری ملاقات ہوئی ..... میں تمہارا خادم تھا ..... ایک معمولی ساانسان، لیکن میری زندگی کا ایک پس منظر ہے ..... تم اب میری زندگی کا آئی ہے .... تم اب میری زندگی کی آئی گری ساتھی بن گئی ہو کہ اب میر اہر راز تمہاری ملکیت ہونا جائے، لیکن اس راز میں میرا مرک ماتھی بن گئی ہو کہ اب میرا ہم راز تمہاری ملکیت ہونا جائے ، لیکن اس راز میں میرا خاندانی و قار پوشیدہ ہے .... یہ تمہیں معلوم ہو جائے گا ..... لیکن میری زبانی نہیں ..... تم بین کرونہ میں نے یہ جا اتھا کہ تم مجھ سے محبت کرواور نہ اس محبت پر میراکوئی زور چلاتھا ہو

پابندیال تھیں اور ان ہی فتیوں اور پابندیوں نے در میان وہ پلی تھی ہے۔ لیک زمان ملکی است اپندیوں تیں ورح کی طرح چاہتا تھا، لیکن اس کے باوبوو اس نے جو اسول تر تیہ ویئے تھے، ابتدائی سے ان کی تربیت صنوبر کو ملی تھی، پانچ اس کے برعکس ایمن میں کو کی خیال نہیں بیدا ہواتھا ہاں اپنے باپ سے اے تکمل طور پر عقبدت بھی تھی۔ اس پر ہمرور بھی پیدا ہواتھا ہاں اپنے باپ سے اے تکمل طور پر عقبدت بھی تھی۔ اس کا کو کی واسط نہیں رہاتھا تما ہم مرح کا یقین تھا اے باپ پر ، چنا نہے انجسنوں سے اس کا کو کی واسط نہیں رہاتھا اور اب جب اس علی نواز کی آغوش نصیب ہوئی تو پھر اس کی زندگی میں خو جیوں کے سوا اور کھی ندرہا۔

## 像像像

## UPLOAD BY SALIMSALKHAN

ملام خیر نے انہیں سے خوجمیال منانے کی بور می ہوری آزادی می نتنی اور اس نے لیاں اویل و فلے ، پندرہ دن ، عور نے پندرہ دن ۔ اور ان پندرہ و نوں ہیں ہمیں۔ بیا مان ہوں نہ مان ہوں نہ مان مانکی اس ملر ف آ لکے ، نیکن اے اس کی پر واو میں ا نی اب تو بہت نے مرسلے لے ہو تھے شعبہ اور کوئی ابیا میکل مرسلہ جمیں نمانت موبی ار در بیان مو نا ..... صورت مال تقریبان سے باتھ میں نقبی، رئین زمان ماہمی کا بہاں آنا الماميكل كام تما .... ماام خير جانا نماكه آيك باب أس الرئ ابي بني ك النه روب الله منجمی تبھی اس سے دل میں زمان مانکی کے لئے ہمدر دی جمی انہمر آتی متھی، لیکن ہے الان الك مرت بي مقصد تقى ..... الغرض وقت كزر تار بااور ال ك بعد ا يك ون الم خبر تیار او کیا....اس نے علی تو از اور صنو بر کو مجمی نیار ہونے کے لئے کہا تھا ملی اواز عن الله الله عن بولا<u>ـ</u>

"ايام اپ كرمارې بين ؟" ـ

"إل!"\_

"مم ... مگر کیا آپ اس دوران میر \_ والد نه مل جل بین ۲" \_ "دنین" \_

" قولم المائك " السامل مان ك ملاث " ..

"الله مير ورى ب اور ميل أنه بين ايد بات ناؤل مي الميت ربنا المه بين

"ماری ہانیں میں کر لو کے شاہ عامل .... کیاکسی کوعزت ہے خوش آ مدید کہنے کا یہی

زوں ردی۔ "زلیخا"، علی شاد کہاں ہوتم سب لوگ ..... زلیخا، دیکھو ہمارا علی نواز آگیا..... زلیخاتم ہنا ہو ۔ علی نواز آگیا ہے "وہ زور زور سے چیخ رہا تھااور چند ہی کمحوں کے بعد ہال کے ہزارے سے سب لوگ اندر داخل ہو گئے ..... زلیخانے یقین نہ کرنے والی نگا ہوں سے علی زراز کھااور پھر بے اختیاراس کی جانب دوڑی۔

" نلی نواز ..... میرے بیجے ..... میری زندگی ..... میری روح "وہ علی نوازے دیوانہ وار بِدِ أَنْ ﴿ عَلَى شَادِ ..... على دارابِ وغير ه بهى آگئے تھے اور ال نتیوں کی بیگمات بھی ..... وہ ب بران نام بول سے منظر و کھے رہے تھے .... خصوصاً عور توں کی نگامیں ایک طرف رُنُ بولُ منوبر پر پرری تھیں جس کا چبرہ ابھی تک گھو نگھٹ میں چھپا ہوا تھا.... شاہ عامل أبران بھی نہیں سکتا تھا کہ اس لڑک کا تعلق کسی طرح علی نواز ہے ہوگا....اس نے غور نَا لَهُ مِنْ كِلْ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ ع ہو اور نہ جانے ان ذہنوں میں صنو ہر کا جائزہ لے رہی تھیں اور نہ جانے ان ذہنوں میں کیا البشر بول گی ..... کوئی میہ توسوج بھی نہیں سکتا تھا کہ اس دلبن جیسی لڑکی کا تعلق سی نہ المرازان ملكى سے ہوگا، ليكن بير بھى نہيں سوچا جاسكا تھاكہ اس كا تعنق كسى شكل ميں کے میں زائر اب مجھی دایس نہیں آئے گا .....ووان میں سے نہیں ہے .....وو توایک ہتھیار ا کر متعمدہ جواستعال ہونے کے بعد ختم ہو جائے گا.... کیا کہا جاسکیا تھا .... بات

یو لنے کی ضرورت نہیں جبوہ ا ہے دل کی بھڑاس نکال بھے گا تو پھر میں زبان کھولوں گا تم اس دور ان خامو ثی ہی اختیار کرنا''۔

"کمیا یہ بہتر نہیں ہوگا، پہا جان کہ مجھے. میرامطلب ہے آپ ہم دونوں کو ابھی ماتھ نہ لے جائیں ، پہلے ایک بار آپ باباجان سے مل کریہ بات انہیں بتاویں "۔ " پھروبی العنی جو فیصلہ میں نے کیا ہے تم اس سے منحرف ہورہے ہو .... جو کھ ہوگا تمہارے سامنے ہوگا۔ اس لڑکی کے سامنے ہوگا تاکہ سے بھی حقیقتوں کو جان لے ..... ساری باتیں سب سے علم میں رہنی جا بھیں تاکہ کسی سے دل بیں کوئی شک و شبہ باتی نہ رہے میں در میان کا کوئی کام جا ہتا ہی نہیں "بہر حال غلام خیر کے سامنے یہاں بھی علی نوازی نہیں چلی تھی، لیکن جو فاصلہ طے ہور ہاتھا، دہ اس کی روح کو لرزار ہاتھا، .... کیا کہے گا وو ؟ كيا كم كا؟ بمر تحوري ور كے بعد وہ اپنے مكان ميں داخل ہو گيا .... صنوبر سمش، لجائل غلام خیر کے ساتھ آمے بڑھ رہی تھی ... اتفاق سے سب سے پہلے شاہ عامل نے ہی اپ بنے کو دیکھا ...ایک کیاری کے پاس کچھ کر رہاتھا... .اس سے طلق سے ایک آواز نگلی اور وہ و بوانہ دار علی نواز کی جانب دوڑا ۔ قریب آگراس سے لیٹ گیا .... اس کے سارے دجود کو چوسے لگا نظام خیر کھھ فاصلے پراے دکھے رہاتھااور اس کے ساتھ بی صنوبر بھی....باپ کے جذبات کمی قدر ہموار ہوئے تواس نے غلام خیر کی جانب دیکھا، اور پھراس لڑکی ک

طرف - اوراس کے انداز میں حرت پیداہوگئی۔
"آؤمیرے عزیز دوست ... میری زندگی کے سب سے بڑے ساتھی آؤ۔.. وہال ازک کیوں گئے اور یہ بچی کون ہے ... یہ گھو تگھٹ کیوں نکالے ہوئے ہے .... قریب لاؤ اے میرے ، کون ہے یہ اور ... اور میرے بچے .... میری زندگی .. میری روح نکیا توکا مرانی کی خبر لے کر آیا ہے ، گر تیرے ہاتھ خالی کیوں ہیں ؟ میں نے تو تجھ سے یہ کہاتھ کے دونوں بازوکاٹ لین میری و قابو پالے تو تواس کے دونوں بازوکاٹ لین جھے اس کے دونوں بازوکاٹ لین کے دونوں بازوکاٹ کے دونوں کے دونو

سى معمولى شخص كى تو تقمى نهيس..... مبتى خانه خيل كاسر دار زمان ملئگى كوئى معمولى حيثيبته ي مالک نہیں تھا.....اول تواس کاگر فت میں آناہی مشکل تھا.....علی تواز جبیہا بانکادلیر اگر است ہلاک کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے توبہ ضروری نہیں تھا کہ اس کے بعد ودوہاں ہے نکنے میں بھی کامیاب ہوجائے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بسااد قات خود شاہ عامل کو بھی احماس ہوتا تھاکہ اپنے انتقام کی محمیل کے لئے اسے خود ہی کچھ کرنا جاہنے تھا....این ایک جیے کواس کام کے لئے داؤ پر لگادیناا نسانیت نہیں تھی ادر نہ بی اے کسی کی زندگ ہے تھیانے ہا حق تحا، ليكن بس ايك جنون تفا ..... ايك ريوا تَنْي تحتى ..... جانتا تفاكه خود وه سب بجيه نبين كر يحكے گاجو كرنا جا ہتا ہے ....اس وقت عالم جنون ميں اس نے اپنے بيٹے كو اس كام كے لئے مخصوص کردیا تھا، لیکن جب زیخا کے آنسور خساروں پر ستے اور وہ بین کرتی توشا، عامل کو احساس ہوتاکہ واقعی زیرک سے زیرک انسان زندگی میں بہت بڑی بڑی غلطیال کرجا، ہے ۔۔۔۔اے تیج مج کوئی حق نہیں تھاا ہے حسین اور خوبرو بیٹے کو داؤ پر لگانے کا، لیکن جو کچے : ایائے کہ تم ہمیں ساری تفصیل بتاؤ۔ كرچكا تحااب اس كى دالىسى مجمى ممكن نہيں تھى ..... وه زليخا كے سامنے شر منده شر منده سار بتا تھا، کیکن اس وقت بھی جب علی نواز اس انداز میں واپس آیا تواس کے دل میں بھروہی جذبہا انتقام سر ابھارنے لگااور اس نے بیٹے ہے بار باریمی سوال کیا کہ کیا وہ اپنے و شمن کے ہاتھ كاث كرلانے ميں كامياب نہيں موسكا ..... بہر حال كوئى جواب كسى ہے پاس نہيں تھا ..... فجر

" بَجِو..... أَكْر حَمْهِ بِينَ كُونَى خاص مصروفيت نه جو تو بينه جاؤ..... اصل مين جو گفتگو جونی ہودہ تم سب کے سامنے ہونی ہے، کیو نکہ اس میں سب کا مستقبل چھیا ہواہے "۔ "غلام خيربابالس آب خيريت سے توجي ؟"على شاد في سوال كيا۔ "بال میں خیریت سے ہوں"۔

" محمر مجھے بتاؤ ..... مجھے، ارے ہال ..... بت نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے ..... چلو میں خاموش بواجا تا ہوں....میں کچھ نہیں بولوں گا"۔

" نلام نیر بھائی ہے بچی کون ہے اور اس نے تھو تکھٹ کیوں اکال رکھاہے؟" زلیخائے ا بی مبت سر شار لیج میں کبا۔

ہ بنا ہمانی ۔۔۔ جس طرح تمہارے تین بیٹول کی خوبھورت بیویاں ان کے ہم او مزن ہوں۔ آبن صوبر ہے"ایک بار مجر لو گول کے ذبنول میں شدید بحر ان پیدا ہوا ۔۔۔۔ شاہ عامل کا آبن کا صوبر ہے "ایک بار مجر لو گول کے ذبنول میں شدید بحر ان پیدا ہوا ۔۔۔۔ شاہ عامل کا رہ ہاں۔ ایک لیے سے لئے تصویر جیرت بنا پھراس پر عجیب سے آثار نظر آئے ۔۔۔۔۔ پھروہ آہت۔ جہالی ایم سے لئے تصویر جیرت بنا پھراس پر عجیب سے آثار نظر آئے۔۔۔۔۔ پھروہ آہت

"على نوازكى بيوك؟"-

"إلى ما ناح الدونون كا نكاح كرديا بـ "\_

تماں وت جس انداز میں گفتگو کررہے ہو غلام خیر ، وہ ہم او گوں پر ظلم ہے ..... ہونا تو

"الى نواز، تواس قدر خاموش كيول ہے ..... ببلاجواب مجھے يه دے كه كيا ماراد ممن الدب إقف اسموت كى آغوش ميس سلاديا؟" ـ

"دوزندہ ہے" علی نواز کے بجائے غلام خیر نے کہا اور شاہ عامل نے آئھیں بند المن المجمل المحاين اندرى اندر سوجتار بالجير ندْهال البج مين بولا \_

" نَعْيَكُ بَى كَيَا تُونَے عَلَى نواز ..... تونے تھيك بى كيا..... بلكه بہت اچھا كيا تونے ..... "في بتاليا الله من الله تيرى مال كواب اطمينان بو گيا بو گا الله النجاء كبواب تو محد سے نمانین د با تنهیں ..... خدا کا شکر ہے کہ وہ طعنہ جوتم مجھے دیں رہی ہو خود بخود ختم ہو گیا.... نرسازا یک جنون کا قدم اشمایا تھا، لیکن تنمبارا بیئا مجھ سے زیادہ سمجھدار نگلا، بلکہ وہی سمجھ مین کی تمافت کواس نے قبول نہیں کیااور اپنی دنیا آباد کر لی ... تمہیں مبارک ہو النبخ محمین مبارک بو"

اینام و نگانول سنته صنو مرکود کید ربی تھی۔ دوایک باراس کی انظرین علی نواز ک

- للنت زده آواز نگل-سی سیست سیسترده یہ دے ہوے ہا الفاظ عاعت کی تصدیق کرتے ہے ۔۔۔ انہیں شاہ عامل نے بھی سااور زلیخانے ۔۔۔ انہیں شاہ عامل نے بھی سااور زلیخانے ۔۔۔ انہیں شاہ عامل ہے بھی سااور زلیخانے ۔۔۔ انہیں سالور زلیخانے ۔۔۔ انہیں سااور زلیخانے ۔۔۔ انہیں سالور زلیک ۔۔۔ انہیں سالور زلیکر انہیں سالور زلی ہے ۔۔۔ انہیں سالور زلیکر انہیں سالور زلی ہے ۔۔۔ انہیں سالور زلی ال المارة الكين شايد مسرت سے نہيں بلكہ غيظ و غضب سے زليخا کی ممتا بحری علام خواد عضب سے زليخا کی ممتا بحری علام مر اس استعماد من استعماد رشاه عامل تھر اکررہ گیا ، تب زلیخا آ گے بڑھی، آئیوں میں غضب کی آگ بھڑک استعماد رشاہ عامل تھر اکررہ گیا ، تب زلیخا آ گے بڑھی، رور کا ہے کی کر اپنی طرف تھینچااور خوداس کے سامنے سینہ سیر ہو گئ۔ ان نے صوبر کا ہاتھ میکڑ کر اپنی طرف تھینچااور خوداس کے سامنے سینہ سیر ہو گئ۔ " سی کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو اس بچی کی طرف میلی نگاہ ہے دیکھے ..... آئھیں ہے۔۔۔۔۔ ہیں اپی تزپ پر نادم ہوں۔۔۔۔ تیری رگول میں بہاڑوں کاخون نہیں ہے۔۔۔۔۔ بہاڑزادے نبرت مند ہوتے ہیں ..... وہ دشمن کا سر کاشتے ہیں ان کی بیٹیوں کی طرف نگاہ نہیں النے ..... بہتر ہواکہ تو مجھ سے دور رہا .... تیرے اس عمل سے میرے ذل میں تیرے لئے إركے موتے بند ہو گئے ..... يد بچى اللہ كے بعد ميرى پناہ ميں ہے اور شايد تيراباب بھى اس فرن اپناانقام ندیورا کر سکے .... مجھے معاف کرنا شاہ عامل .... میرے بدن کے ایک ایک رائع پر تراحق ہے، کیکن اپنا ضمیر تجھ پر قربان نہ کر سکوں گی"۔

شاوعال اب خونی نظروں سے غلام خیر کو دیکھ رہاتھا..... پھراس نے منہ سے جھاگ اُلاتے ہوئے کہا۔

" یا دوئی نبھائی ہے تونے غلام خیر ..... یہ تربیت دی ہے تونے میرے بیٹے کو ..... زان منگ کے دونوں ہاتھ مانگے تھے میں نے ..... یہ تو نہیں کہاتھا کہ ایک کمزور پچی پر توت ازالیا کا جائے۔

"میاسمچھ رہے ہوتم دونوں اسکیوں مجھے گالیاں دے رہے ہو اسکیوں جلد بازی

علی نوازاب بھی خاموش تھااور غلام خیر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ان سب کود کھے، ہا تھا ۔۔ اس کی آتھوں میں ان سب کے لئے حقارت کے آثار تھے۔۔۔۔۔ علی نواز کے بھائیوں اور بھابیول نے بہت کچھ کہااور یہ سنتے رہے۔۔۔۔۔ پھر جب وہ خاموش ہوئے تو غلام خیر بولا۔ "کسی کواور کچھ کہناہے؟"۔

"اب كينے كے مخوائش ہے نو سنو شاہ علام خير جاجا ..... نمل شاد نے كہا"۔
" سنے كى مخوائش ہے تو سنو شاہ عامل ..... تمبارى بہو زمان ملئكى كى بينى ہے "غلام خير نے كہا ۔ ایک لیے کے لئے توبات كى كى سمجھ ميں نہيں آئى ..... لیكن دوسرے لیے شاہ عامل كى آئكس ، ليكن دوسرے لیے شاہ عامل كى آئكس ، و ندلا گئيں ..... اى كانوں ميں سائيں سائيں ہونے لگى ..... آئكھوں عامل كى آئكس ، و ندلا گئيں ، اس كى كانوں ميں سائيں سائيں ہونے لگى ..... آئكھوں ميں سنوبر كى شكل منتشر ہوگئى اور كانوں ميں غلام خبر كے الفاظ .... جينے اور بہوئيں توان الفاظ كا ينتين نہ كر سكے ليكن زيخانے محسوس كيا اور آ كے بردھ كر صنوبر كے پاس بہنج گئ

المان على المان ا

- Je 11 - 16

الله المرابع المعامل المرابع ا

اروس ایدر میل پار میل مین مین مین مین مین این به آوازین ایما مین ایران ایران

" بھے کمی چورا ہے پر بشماد و اور میر ۔ سر پر جو تے مار و" غلام خیر نے کہااور شاہ عامل عرائے لگا پھر بولا۔

" بھے اس کی فرصت نہیں ہے ، جنانچہ بیہ کام نسی مناسب وفت پر کروں گا، مکراب مجھے الا بتا''۔

"تیرابیناادر بهواب تیر نیال روزی کی مسین اس کھر میں جارہا ہوں جو زمان مکنگی الی کھر میں جارہا ہوں جو زمان مکنگی الی نی کو دیائے۔ میں جاستا ہوں وہ اپنی بیٹی کی جد الی زیادہ عرصہ برواشت نہیں کر سکے الی بیٹی کو سکے اللہ بیٹ بال کروں گا؟"۔

الان الزركاب اندازہ غاط خبیں تھا ملی نواز اور سنوبر كوشاہ عامل كے محمر بنتے ہوئے الحال الزركاب اندازہ غاط خبیں تھا مكان النائل كو بہت دوسر ہے افراد كے سانتھ مكان النائل كرد من ميان مكان النائل كو بہت دوسر ہے افراد كے سانتھ مكان منظر مكان النائل كا دم منظر الله تعالى الن كا دم منظر النائل منظر النائل بنائج وہ خود كو سنجال كرائي عبكہ ہے اٹھا اور ہاہر بہل بڑا۔

لرسته دو پیرسب پلیم بیر ب بینی ال لای کی مرشی سه ۱۹۶۰ نان مانکی نے اے نود دمار سے سالنمر ایا ہے ۔''

"ايال، ميون او بالميرتي والمان بالمال كالبار

" لے مِاوُّا ہے اندر یو پر لواں ہے تھر داری آلر ناری کر دائیں اور ماری کر دائیں کا ہے۔ ہواؤا ہے اندر کے مِناوُ

" أَوَّ بِينَ الْمُنْ مِن اللهِ اللهِ

ز اینائے کہااور سب کو تہوز کر سنو پر کواند ریا گئی۔

ناام نیر ہواا نمیک ہے بناہ مائل نواندر ہے بہت براہ سی تیری ہے کالیاں ن ار
ہیں بھی ہے کے لئے بنتہ ہو و ت ترک لردینا، لیان تیراہ مل سرفلا پہلاوں کے سراہ ر
اد بنی کر تاہ ہے بیمی فیرت نے اس پہلا لی دو ت پر افخر ہے ، ہم پہلاوں نے رہا اور نے ک اس پہلاوں اور سے و تے ک و الحد و شمن کی آبر و کو جمنی اپنی آبر و ای بجنی ہیں ، اماری لڑائی ایک و سرے نے کے پوٹ پر و تی ہو تی بول کی بیوٹ پر و تی بول کی بیوٹ کو شہیں جمانات کو شہی ابوادوں ایر و اس بھول کیا میرے یاد کے بین جمانات کو شہی ہمانات کو شہی ابوادوں ایر میں نہیں بہاڑوں ابول کیا اور ابول کی ابوادوں ایر کے بین جمی ابوادوں ایر ک بین جمانات کی بہاڑوں ابول بیار و ابول ابوادوں ایر کے بین جمی ابوادوں ایر کے بین جمی ابوادوں ایر کے بین جمی ابوادوں ایر کی بیار و ک بیار و ابول ابوادوں ایر کے بیار کے بین جمی ابوادوں ایر کی بیار و ک بیار و کا بیار و ک بیار و کا بیار و ک بیار و کا بیار و ک بیار و کا بیار و کار

" تو پھریہ لڑکی "۲"شاہ مامل نے کہا۔

"تادان اداکیا ہے زبان ملکن نے اپنا سار انزانہ کشے دی ہے ہی پوری بات توس لے "۔ بات توس لے "۔

الب خاام خیر اے ہوری کہانی نائے اگااور آبت آزند شاہ عال یا بیرے لی سرنی میرت میں بدائے تکی ۔ پھروہ سوخ میں زوب ایا۔

"ردارافلام کی کہ کہنا جا ہتا ہے"۔

"ردارافلام کی کہ کہنا جا ہتا ہے"۔

"رواد دلوں یہاں ہیں ہیں"۔

"رواد دلوں یہاں ہیں ہیں"۔

"رواد تخریف رکھیں.... میں بتا تا ہوں"۔

"رواد تخریف رکھیں... میں بتا تا ہوں"۔

"رواد تخریف رکھیں کررہے ہو؟ پہلے کیوں نہیں بتایا؟"۔

"رواد تخریف کی کررہے ہو؟ پہلے کیوں نہیں بتایا؟"۔

"رواد کی اجازت کے بغیر زبان کیے کھول سکتا تھا؟"۔

"سر دارکی اجازت کے بغیر زبان کیے کھول سکتا تھا؟"۔

" کیا ایم فاص بات تھی ..... تم نے کیوں نہ کہا کہ وہ کہیں گئے ہوئے ہیں؟ آخر اس الم جہانے کی کیابات تھی''۔

"ر دارزادی کے مرتبے کو میں نے سر دار ملنگی کے مرتبے سے کم نہیں جانا..... خود ان کا کام تفاکہ زبان بندر کھی جائے "۔

"كسلط مين؟"-

"دى تومر دار كوبتانا چاہتا ہوں"۔

"ددایخ سرال میں ہیں''۔

\_"?U\J.....\J"

"چندروز قبل کی بات ہے کہ سیر کے دوران علی نواز کے والدین اسے مل گئے .....وہ نگاریخ ہیں..... بعد میں وہ بیٹے اور بہو کوا ہے ساتھ لے گئے "۔ "کہاں؟"۔

"ایخ گھر"۔

مکان کے صدر در وازے کے باہر غلام خیر نے زمان مکنگی کا استقبال کیا .... ملنگی کے چہرے پر شدید بے چینی پھیلی ہوئی تھی .. اس کی منتظر نگاہیں بے چینی سے در وازے کی چہرے پر شدید بے چینی تھیں .... غلام خیر کو دکھ کر دہ بے اختیار اس کی طرف لیکا .... غلام خیر کے طرف این تھیں .... غلام خیر کے سام کاجواب دے کراس نے کہا۔

" ٹھیک ہو غلام خیر!صنوبر ٹھیک ہے ..... جمھ سے دور رہ کر دہ میرے لئے بے چین تو ہیں ہے؟''۔

"بیجیاں باپ کے سائے میں بل کر جوان ہوتے ہیں، انہیں بھول تو نہیں سکتے ..... بیٹیوں کواللہ بہت صابر بناتا ہے .... عظم رب العالمین کے تحت وہ شو ہر کی اطاعت گزار ہوتی ہیں، لیکن بچین کے شب دروز کی کہانی کہیں بھولئے کے لئے ہوتی ہے"۔

"کہاں ہے دہ؟اے بتاؤ کہ میں آیا ہوں"۔
"اندر آئے سر دار ..... معزز مہمان کہاں قیام کریں گے ..... مجھے تھم دیں ان کا

بندوبست کہاں کروں؟ "غلام خیرنے پوچھا۔ "یہ تم پر منحصر ہے یوں کرو ۔۔۔۔۔ تم اپنی مرض ہے ان کے قیام کا انتظام کرو۔۔۔۔ میں اندر جارہا ہوں "زمان مکنگی نے صدر دروازے کی طرف قدم بڑھادیئے۔

 97

المجلدالا تعورا بيسم المجلوبية المنظم المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المجلوبات المائي المستعمل ا

منبي معزز مردارا"

۔ برگز نبیں ہو سکتا ۔۔۔۔ ہر تر نبیس ہو سکتا ۔۔۔ ایک بارتیم بھی جگادیا گیا ہے ۔۔۔۔ ایک برا بھی جگادیا گیا ہے ۔۔۔ سب سے پہلے میں تیرے بدن کے بزار کھڑے کروں گا۔۔۔۔

النیز مراث کتھے زندہ نبیں چیوڑوں گا''۔

اُر جھے نے کوئی خلطی ہوئی ہے معزز سر دار تو آپ کے خلام کی گردن آپ کے سے بناوں سے اتار دیں گے تو اف شیس کروں گا ..... آرزویہ ہے کہ جھے اتار دیں گے تو اف شیس کروں گا ..... آرزویہ ہے کہ جھے ان نظامان فاج نے ۔

نائن منگی کے بورے بدن میں آتش دوڑر ہی تحتی .....اس کا وجود خاکستر ہوا جار ہا ان منگی کے بورے بدان میں آتش دوڑر ہی تحتی .....اس کے ان ایک بار نیم دوا پی جگد بر بینچہ گیااور اس نے دونوں ہاتھوں ہے مر بیکڑ لیا....اس کے بازل ہوئی آواز نکلی۔

" یا دو تحرزہ ری بنی کے قابل ہے؟"۔ دوس کے شوہر ہ تحریب علامہ اسٹویر وہاں خوش ہے؟ انہوں نے اسے اپنی بہو قبول کر اما؟ ہیئے واس سے منحر نے ق

"تم ت كياكها؟"\_

نلام خیر نے گردن جھکائی اور نجرز ریاب مسلم اکر کہا ..... "مر دارایہ توشاہ عالی کی معبت ہے .... مرف دوس کے ناطے اس نے مجھے اپنا بھائی قرار دیا اور پھر شاید بجھ ایے علی قرار دیا اور بھر شاید بجھ ایے حالات ہوئے جن کی بنا پراس نے اپنے بیٹے کو میرے حوالے کر دیا اور مجھ سے کہا کہ میں ان کی پرورش کروں .... پھر خود نہ جانے کہاں گم ہو گیا"۔

"كيانام بتلائم في مسكيانام بتلا؟" زمان ملنكى كوجود مين جيسے بم بها بعثا تحال "كن كانام مردار؟"\_

"كيانامة على نوازك إبكا؟"\_

"شاد عامل إاوروه تمهاري عي بستي كاريخ والايج"\_

"زمان ملنگی کے پاؤل کرزنے ملکے ..... آکھوں میں تاریکی تجیل سی میں اوہ بیشا جلا

بھی اس سازش کاشریک معلوم ہو تاہے"۔ غلام خیر خاموش کھڑار ہا ....زمان ملنگی نے پھر کہا۔ " بجھے بناغلام خیر اس سازش کامر کز کہاں تھا؟ادر کس انداز میں سیہ سوحیا گیا"۔ "غلام کو علم دیاجار ہاہے تو سے عرض کرنے کی جرات کر رہاہوں کہ مجھے تو پچھے معلوم ہی نه تقا..... حقیقت تو میں گوش گزار کر چکا ہوں سر دار!اور حقیقت سے بھی کہ اس شخص نے نہ تھا..... جس کے بارے میں ..... میں نے تجھے بتایا تھاا پے معصوم بچے کو میرے حوالے کر دیااور مجھ ے کہاکہ حالات ایسے ہیں غلام خبر کہ اس بیچ کی پرورش شہیں کرنی ہے ..... میں نے ازر<sub>او</sub> انیانیت اس ہے پوچھاکہ وہ حالات کیا ہیں تووہ کر خت کہیج میں بولا کہ اگر میں اس کا پیر کام ' نہیں کر سکتا تو انکار کردوں لیکن وہ راز پوچھنے کی کو شش نہ کروں جسے وہ اپنے سینے میں چھیائے رکھنا چاہتا ہے ..... سومیں توایک بےلوث انسان تھا.... میں نے خامو ثی اختیار کرلی ادراس کے بعد جب بھی میں نے شاہ عامل کو تلاش کیا تو وہ مجھے نہ ملا۔۔۔۔ مجھے یہی علم ہوا کہ دو بہتی خانہ خیل کارہے والاہے اور بستی چھوڑ کر چلا گیاہے اور اب اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں....اس نے مجھے بھی کچھ نہیں بتایا تھا، بہر حال میں لاولد تھا..... میری زندگی تناستی ..... میں اپنی چھوٹی سی بستی میں بس اپنی زندگی گزار رہاتھا....اس بیچے کے سہارے مجھے بھی زندہ رہے کا موقع مل گیا .... جب بیہ جوان ہو، گیا تو ظاہر ہے اس بات کی ضرورت پین آئی کہ یہ اپنی زندگی کے لئے کوئی رائے تااش کرے کہیں نوکری وغیرہ کرلے .... اس کے بعد علی نواز مجھے خداحافظ کہہ کر چلا آیا تھا۔ ... پھراس کے بارے میں مجھے ای وقت اطلاع ملى جب عظيم سر دار نے مجھے طلب کیا تھا''۔



زان م<sup>لنگ</sup>ی غلام خبر کی پوری با تنیں بھی نہیں <sup>س</sup> نہیں سن رہا تھا .... وہ تو بس اپنی زندگی کے ربی ہے۔ ان سے گزر رہا تھا۔۔۔۔ کیا ہی عجیب بات تھی! کیساانو کھا حادثہ بیش آیا تھا؟ دل کے بران سے گزر رہا تھا۔۔۔ برایا جمان سے گزر رہا تھا۔۔۔۔ کیا ہی عجیب بات تھی! کیساانو کھا حادثہ بیش آیا تھا؟ دل کے بران ہرں رہ ہرں رہ ہرائی تو وہ لمحہ بھر بھی بر داشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن سینے پر پپھر کی سل رکھی اور ہرے کی جدائی تو وہ لمحہ بھر بھی بر داشت رب المرب المرب المرب المرب المربي ال ہا۔ ۔ انگادیہ جس کی وہ آرز و مند ہے۔۔۔۔جب بنی چلی آئی تواس پر جو گزری،اس کا دل ہی ، یہ ۔ ہنانا ..... دیواند ہو گیا تھاوہ .....اے احساس ہوا تھا کہ بٹی کے بغیر شایداب زندگی کی بقیہ : البر منكل ہوجا كيں .... شديد كشكش كا شكار رہا تھااور پيمر سارے خدشات بالائے طاق ، وَكُرُوا عِلْ بِرِاتِهَا .... سفر كاا يك ايك لمحه اس پر شاق گزرا نها.....اس كي آنگھوں ميں صنوبر ﴾ نهور بني ہو کی تھی اور وہ اپنی آگ میں جلتا ہو ادیوانہ واریبال تک چلا آیا تھا ....نہ جانے اُہٰ اِور و کمیں ول میں بسائے ہوئے، لیکن اس ایک نام نے اس کی حیات خاکستر کروی نے ۔۔۔ ٹادعال! آہ شاہ عامل اس پر فتح حاصل کرنے میں کا میاب ہو گیا ۔۔۔۔ بقینا یہ گہری ہٰ ٹی تھی..... آہ کاش میں شاہ عامل پر نگاہ ر کھتا اور پیہ دیکھتا کہ وہ کیا کررہاہے..... ہے توپیۃ الما گیا تھا کہ وہ نستی ہے چلا گیاہے ، کیکن ایک قلاش کا نستی ہے چلا جانا کوئی معنی نہیں رکھتا ان التغیر سول کے بعد زندگی کاوہ دور گزر جانے کے بعد بھی جو طوفانی دور ہو تاہے الانکاکے بعد سمندر کی سطح ساکن ہو جاتی ہے ....ایک بار پھر اس کے وجو د میں تلاظم بریا کھا گیا تھا۔۔۔۔اس گادل جاہر ہاتھا کہ جو کو ٹی نگاہوں کے سامنے آئے،اے فنا کروے۔۔۔۔

آئے گائے ہے جرچیز کو اور خود بھی اس آگ میں جل کرخائمشر ہوجائے ... تاس کے ہمان پر اس کا جمان پر اس کے جمان پر اس کا جات ہوں جا ہے۔ اس کے جمان پر اس کا جات ہوں تک وہ اس آگ میں حجاستار ہا۔ اس کے بعد اس نے زکا جی الحا کر غلام خیر کو دیکھا اور نجر مرد البیح میں پولا ..... اس کے بعر کے دیات تو تمہیں معلوم ہواں کے غلام خیر ؟"۔

" نبیں مر دار .... بیں تو تھم کا غلام ہول .... اس گھر میں تمہارے چو کیدار کی حیثیت سے ہول سرجب کبو گئے، جلا جاؤل گا؟ واپس اپنی لیستی میں "۔

تو آیہ تیم ہے دوست شاہ عامل نے تجھ سے میہ نہ کہا کہ تو بھی اس گھر کو چھوڑ کر اس کے یا تھ رو۔

"اس نے کبی کہا تھا ۔۔۔ علی نواز بھی ہی چاہتا تھا لیکن مردار بر شخص کا ایک معیا۔

زندگی ہوت ہے۔۔۔۔۔ سوج کا ایک مقام ہوتا ہے ہر دل میں ۔۔۔۔ آپ نے جوذ مدداری میر۔

پرد کی تمتی ۔۔۔۔ بٹک اس کا مجھے کوئی معاوضہ نہیں ملا، لیکن میں نے آپ سے زبان کا سودا کیا تھا۔۔۔ بو میں یبال اب گھر میں موجود ہول اور جب تک آپ چاہیں گے رہول گا۔۔۔۔ کھے اس علی شال گار میں دہنے کی خواہش ہے نہ کسی صلے کی تمنا! بال ۔۔۔۔۔ لیکن اگر کسی کا حرام کا دشتہ تبھانا جرم ہے توجو عدالت بھی چاہے جھے اس جرم کی سزادے دے "۔۔ کا حرام کا دشتہ تبھانا جرم ہے توجو عدالت بھی جاری حقیقت بتا"۔۔

"س۔۔۔۔ بات س! ایک بار پھر مجھے ساری حقیقت بتا"۔

"دختیت بہت مخترب مردار ..... آپ نے مجھے تکم دیا ..... میں نے آپ کے تکم کی فلان اور سنوبر کوا یک ووسرے کا ساتھی بنادیا"۔

"ایک منٹ میری بات من! کیا تو نے ان دونوں کو شاہ عامل کے سپر دہنیں کر دیا تھا؟"۔

"مردار! گردن آپ کی امانت ہے ..... شانوں سے اتار دیجے لیکن رُوح پر آپ کا کو کی تخت نہیں ۔.... رُوح کو پامال کرنے کی کو حش نہ سیجے گا قل میں ایکن جمونانہ کہیں"۔

ترکے جی آپ مجھے .... لیکن جمونانہ کہیں "۔

• "ليامطلب؟" •

، یہ ہی معلوم ہے تجھے کہ جب ہماری بنی اس گھر میں پننے گئی تو شاہ عامل نے اس کے نری سلوک کیا؟"۔

ریمی نیس نیس کچھ وقت گزار کر میں واپس آگیا، لیکن زنان خانے کے حالات مجھے مدر ہور ہے۔ مدر نیس ''۔

ن ابن زبان بالکل بندر کھنا ۔۔۔۔۔ ایک لفظ کس سے کہنے کی کو شش نہ کرنا۔ ۔۔. میں سیجے بنر بڑ۔ ان کے بعد کیا کرنا ہے۔

"نیک ہر دار اس کی آپ کو یہ اندازہ ہے کہ میں صرف اوائی فرض کے گناہ کا اندازہ ہے کہ میں صرف اوائی فرض کے گناہ کا اندازہ ہوں ایک معزز شخص کی عزت کی حفاظت کرنے پر مجرم قرار پایا ہوں اندازہ ہو کے بعدا اگر مجھے یہ احساس ہو تا اندازہ بار منگی میرا مخالف ہو گیا ہے تو میں اپنے الکے پناوگا، اندازہ منگی میرا مخالف ہو گیا ہے تو میں اپنے بات ہوا کر کمی مجمی گوشے میں اپنے لئے پناوگا، اندازہ کی مجرم قرار اندازہ کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ مجھے جس قدر مجمی مجرم قرار اندازہ کی مجرم قرار اندازہ کی ایک بعد فیصلہ آپ کے باتھ میں ہے کہ مجھے جس قدر مجمی مجرم قرار اندازہ کی ایک بات ہوں کہ اب جینے سے کوئی دلیجی نہیں میں میں اندازہ کی لیا ہوں کہ اب جینے سے کوئی دلیجی نہیں نہیں ، انہاں، یہ در خواست اندازہ کی لیا ہوں کہ اب جینے سے کوئی دلیجی نہیں نہیں ، انہاں، یہ در خواست اندازہ کی لیا ہوں کہ اب جینے سے کوئی دلیجی نہیں نہیں کی کھی پر لیتین رکھا جائے ''۔

نان منگی و گرفائے قد مول سے اس یوٹ کمرے کے دروازے کی جانب جل پڑا تھا، فروز انسان میں میں میں اسے چاتیا : ول اپنے ووستول کے در میان پہنچا ہیں آئے اس اس جن اوگر میں اپنے وجود کا حصہ

سبحتاتھا وہ بھین ہاں کے ساتھ رہ بھی ان کو این ان کی لوگوں کو وہ اپناراز وار بناکر اسے کہ اس کے جدروارر اس کے ایک لفظ پر اپنی جان قربان کردیں ان بی لوگوں کو وہ اپناراز وار بناکر یہاں لیا تھااور وہ جانے تھے کہ سر دار ملنگی کے ول پر کیسے گھاؤ گئے ہیں، لیکن سے وہ لوگ تھے بیباں لایا تھااور وہ جانے تھے کہ سر دار ملنگی کے ول پر کیسے گھاؤ گئے ہیں، کین سے وہ لوگ تھے اس کی پورٹی زندگی کار ایکارڈ تھا ۔۔۔ ان ہیں سب سے زیادہ قر بی شخص تراب جان تھاجو زبان ملنگی کا بھین کا ساتھی تھااور وہ نول اکسٹے سکول میں پڑھے تھے اور جب برانیوں کے واست پر انکی کا بھین کا ساتھی تھا اور دو نول اکسٹے سکول میں پڑھے تھے اور جب برانیوں کے واست تھا، پر نظر تو تراب جان صرف اس کے لئے زبان ملنگی کا ساتھی تھا کہ وہ اس کا دوست تھا، پر احمال کے وہ اس کے بعد تجربات نے شنڈک پیدائی، توانائی کی کی نے احساسات کو دوسرے رنگ دے وہ ہے ۔۔۔۔۔۔ سواس وقت بھی زبان ملنگی تراب جان کے پاس جا بھی تھا تھا ۔۔۔۔۔ تراب جان نے ایک زگاہ ہیں دکھے لیا کہ زبان ملنگی زخم خور دہ ہے اور بچھ نے جا بھی تھا تھا ۔۔۔۔۔ تراب جان نے ایک زگاہ ہیں دکھے لیا کہ زبان ملنگی زخم خور دہ ہے اور بچھ نے گھاڈاس کے ول پر لگے ہیں، ورنہ وہ اس قدر نذھال نظر نہ آتا اس نے ہمدر دی اور جھا۔۔

اً اگر کوئی ایسی بات ہے جو مجھے بتائی جا علق ہے تو میں اسے جانے کا خواہش مند ہوں مان!"۔

"من سنه چین ہوں یہ جانے کے لئے کہ کوئی نیادا تعدیبیں آیا ہے تووہ کیا ہے؟"۔ تراب نے پریشان البح میں کہا۔

روست بھی قرب وجوار میں آبیٹے سے سسندمان ملنگی کی کیفیت یہ بتارہی المراقی کی کیفیت یہ بتارہی المراقی کی کیفیت یہ بتارہی المین کی براواقد ہو گیا ہے ... زمان ملنگی نے جلتی ہوئی آئیسیس اٹھا کیں... اپنے باراقی کی براواقد ہو گیا ہے ... بھر غمز دہ لیج میں بولا۔

الدون المارات المارويات ا

ہ رہ: ۔ اکون من ہے وہ؟ ہوا کیا ہے؟ زمان ملنگی اگر ہمیں اپنے راز میں شریک کرنا جائے روز انے لئے اس قدر بے جین مت کرو''تراب جان نے کہا۔

زبان ملکی زاب جان کی صورت و یکھتارہا ، ، پھر بولا۔ "شرم کا ایسا مقام ہے تر اب بن کر میر کاذبان اس کی عقدہ کشائی کی سکت نہیں رکھتی "۔

۔ "بذبات کا جو طوفان تم پر چھایا ہوا ہے اسے نکال دو ..... ورنہ تمہارا منہ بھٹ جائے ا۔ زبان ملنگی! میں تمہارے جوش کی شدت کو محسوس کر رہا ہوں "تراب جان نے کہا۔ "ہاں بتا تاہوں ..... شاہ عامل یاد ہے تمہیں ؟"۔

 کو بنائیں اور دہ سب بہت و سریک سنسناہٹ کا شکار رہے ۔۔۔۔۔ تراب جان کے چبرے بیان کے چبرے بیان کے چبرے بیان کے جبرے بیان کی بیائی کیا فیصلہ کیا ہے بیاری ہجید گی طاری تھی ۔۔۔۔ بہت و سریکے بعد اس نے کہا ۔۔۔۔ زمان مکنگی کیا فیصلہ کیا ہے بیاری ہجید گی طاری تھی۔۔۔۔ بہت و سریک بعد اس نے کہا۔۔۔۔ زمان مکنگی کیا فیصلہ کیا ہے برائری ہجید گی طاری تھی۔۔۔۔ بہت و سریک بیات کیا ہے بیاد اس کے بعد اس نے کہا۔۔۔۔ زمان مکنگی کیا فیصلہ کیا ہے برائری ہجید گی طاری ہے۔۔۔۔ بیان کے بیان کی بیا

الم " " " سيس كريار ما كو تى فيصله ..... نهيس كريار ما " - "

"ہمے کیا جائے ہو؟"۔ "میابہ بتانے کی ضرورت ہے؟"کیا میں نے تتہمیں اس لئے اپنی بیاری کاراز بتایا ہے کہ نہیے سیسوال کروکہ اس بیاری کی کیادوا کی جائے۔

ا بھے ہے اس اور اگر کوئی تمہاری «نہیں سے موکہ بعض دوائیں کروی ہوتی ہیں اور اگر کوئی تمہاری میں ہوتی ہیں اور اگر کوئی تمہاری میں کے تمہیں کروی دوا پیش کرے تو ..... کیا وہ اس احساس کا شکار ہے کہ اس دوائی از ایک کارندگی ہیں شامل ہوجائے گی"۔

كہناكياجاتے ہو تراب جان؟"۔

"ریکھو،جو کہنا جاہتے ہو ..... صاف لہجے میں کہو ..... میر اذہن اس و نت کسی بوجھ کو انت کرنے کی سکتے نہیں رکھتا"۔

" بمیں حالات کا تجزیہ کرنا جاہئے زمان مکنگی "۔

"جوکرناچاہتے ہو.....کرو، مجھے سکون چاہئے ..... مجھے سکون چاہئے۔ "ران ملنگی اپنی بٹی سے اس قدر پیار کرتے ہوتم کہ تم نے دہ کیا..... جو شاید مجھی تصور " آبا! دہ شاہ عامل تو ہمیں یاد ہے "-اور اس کے بعد دہ خانہ خیل ہے کہیں چلا گیا تھااور ہم نے سے سوچ کر اس پر توجہ نہیں وی تھی کہ اب دہ اس قدر کمزور ہو گیاہے کہ اس کے اندر ہم سے مقابلے کی سکت نہیں رہی۔

ا من رہ ابرہ من معطور سیا ہے۔ "ہاں..... مجھے یاد ہے "تراب جان نے کہا۔

لیکن وہ بدبخت ایک عظیم منصوبے کی پنجیل میں مصروف ہو گیااور اپنے منصوبے کو اختیام بک بہنچانے کے لئے اس نے خانہ خیل سے دور کی اختیار کی تھی۔ "کینا منصوبہ ؟ کیا کیااس نے ؟"۔

"كيا؟" بيك وتت كي آوازين أبجري-

"علی نواز جس کے پاس اس وقت میں یہال آیا ہوں اور جو میری بیٹی کا شوہر بن چکا ہے.....میری صنوبر کااس ہے نکاح ہو چکاہے .....وہ شاہ عامل کا بیٹا ہے "۔

دھائے بھی بھی ہے آواز بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کاار تعاش محسوس کیا جاسکتا ہے اور
اس وقت اس جگہ یہی ارتعاش بھیلا ہوا تھا ..... ہر شخص لرز شوں کا شکار تھا ..... یہ نا قابل یقین
انکشاف ان کے اعصاب کو بھی مفلوح کرنے کا باعث بن گیا تھا جس کی بناء پر وہ دیر تک بول
بھی نہ سکے، لیکن ان کے وجود ان دھاکوں سے بیدا ہونے والے آرتعاش کا شکار تھ .....
نجاف کتنی دیر تک وہ اس ارتعاش کا شکار رہے ..... بہ مشکل تمام انہوں نے سنجالا لیا .....

"كيادا قعى .....ي حقيقت ٢٠٠٠

"بال ایک بدنماحقیقت!"\_

"خداکے لئے بتاؤتم پراس حقیقت کا نکشاف کیے ہوا؟"\_

زمان ملنكى غلام خير كے الفاظ د برانے لگا ... اس نے مشینی انداز میں تمام بانیں اپ

میں بھی نہ آسکے ....اپی بنی کی آرزو کی پھیل سے لئے تم نے ایک ایساقد م اٹھایا جس سے ہم نے ایک ایساقد م اٹھایا جس سے ہم نے تمہیں لہولہان کر دیا تھا.....اگر تم شخص نے تمہیں لہولہان کر دیا تھا.....اگر تم شکست کی بات کرتے ہو تو تمہار کی بہلی شکست وہ تھی "۔

توہم تجزیہ یوں کرتے ہیں زمان ملنگی کہ شاہ عامل نے اپنے بیٹے کو غلام خیر کے حوالے کر دیا، لیکن شاہ عامل کی ایک ہی اولاد تو نہیں تھی"۔

"شايدايياتھا"۔

"میں جانتا ہوں ……اس کے اور بھی کئی بیٹے تھے …… صحیح تعداد تو مجھے نہیں معلوم سوال مدیبیدا ہو تاہے کہ اس نے اپنے ایک ہی بیٹے کوغلام خیر کے حوالے کیوں کیا؟"۔ "مازش اور صرف سازش"۔

" پیسازش شاه عامل کی ہو سکتی ہے ، ... علی نواز یاغلام خیر کی نہیں ''۔ " وہ اس سازش میں شریک تھے؟''۔

" کم از کم علی نواز نہیں کیونکہ وہ معصوم بچہ تھااور پھر زمان ملنگی! وہ بالکل اتفاقیہ طور پر استی خانہ خیل ہوئی اتفاقیہ طور پر خانہ خیل بہنچا ۔۔۔۔ یہ اس سے کہا گیا ہوکہ وہ بستی خانہ خیل جائے لیکن تم مجھے بتاؤ کیااس کے ساتھ ساتھ تقدیر کی کاریگری شامل نہیں تھی ۔۔۔۔ بل کاوہ رسہ تو بہت میں جسے ساتھ ساتھ ماتھ تو شدیل کاریگری شامل نہیں تھی۔۔۔۔ بل کاوہ رسہ تو بہت میں اس وقت ٹوٹ گیا جب صنوبر وہاں سے گزر رہی تھی اور یہ بھی

لابری کا کھیل تھا کہ اس وقت علی نواز وہاں موجود تھا... یہ صف ایک اتفاق تی کہ می نواز ہوں کا بھیل کہ یا تھیں کون سوار ہے ، پا لکی سوار وں کو بچائے گئے اپنی توت کا بھیر کہ پالکی میں کون سوار ہے ، پالکی سوار وں کو بچائے گئے اپنی توت بھیں کے بیارے ساتھ تھااور ان ساری با توں کو جو اس وقت بھیں بھیر کہ بیارہ کیا ۔ بیر جو حالات پیش آئے ، ان ساری با توں کا مجھے سم ہے ..... سمجھے رہے ہو نہر ان کا مطلب کے معلی نواز کم از کم اپنے باپ کی ساز شوں کا مجھے سم ہے ..... یا بھر تم ان ان کا مطلب کے معلی نواز کم از کم اپنے باپ کی ساز شوں کا میر کیے تو کہ شاہ عامل نے سوچا ضرور تھا لیکن ہواوہ جو تقدر میں لکھا تھا"۔

ا بہت میں تم ہے صرف میہ معلوم کرنا حیابتا ہوں ..... میہ مشورہ جیابتا ہوں میں تم ہے کہ ایک کا اللہ میں تم ہے کہ ایک کیا کرنا جائے "-

" پہ مشورہ تمہاری موجودہ کیفیت کے بالکل خلاف ہو گااور میں نہیں جا ہتا کہ مجھے جو سر دیا گیاہے، اس میں کمی آئے .... میں میر جھی نہیں جا ہتا کہ میرادوست میہ محسوس اے کہ میں نے اس کی شان کے خلاف مشورہ دیا ..... میں سے مشورہ بھی دے سکتا ہوں کہ ا المراضين گنول ہے مسلح ہو کر ہم اس گھر میں داخل ہوں جبال شاہ عامل رہتا ہے اور المرسورك علاوه ياعلى نواز كے علاوہ جو صنوبر كازندگى بھر كاسائقى ہے، وہاں موجود ايك الك مخص كواس كے خون ميں تبلادين ..... ايسے سوراخ كريں ان كے جسموں ميں كه ان کِنام انساء أوهر كرره جائيں ..... ہم انہيں ريزه ريزه كريكتے ہيں ..... ميں بيہ مشوره حمهبيں المستما اور ہم میر کام کر سکتے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کام کرنے کے بعد ہم الزوالات بہتی خانہ خیل پہنچ جا ئیں اور یہ بھی جانتے ہیں ہم کہ اس کے بعد کوئی ریہ نہ کہہ مُنْ الله اوہم تھے .... یہاں تک کہ علی نواز کو بھی یہ معلوم نہیں ہوسکے گاکہ اس کے اہل المالانے قاتل کون میں ..... لیکن اگر وہ نوجوان بالکل بنی دیوانہ نہیں اور اپنی بیوی کو لے رو جی گھریس فروکش ہواہے اگر وہاں اسے عزت کا مقام نہ ملا توابیا بھی نہیں کہ وہ وہیں آ ا المرادي، ليكن سير سب مجھ كرناايك بدترين خطره مول لينا ہو گا..... زمان ملئگی! كيونكه المنا المنافران بات كاكسى وقت پنة چل گياكه اس كے الل خاندان كے قاتل ہم ہيں توكياوہ

صوبرے ساتھ بہتر سلوک کرے گا؟ کیاایک بیٹاالیا کر سکتاہے؟ اپنے طور پر موچوز مان ملنگی! کیاریہ ممکن ہوگاس کے لئے؟"۔

كريار با ..... كيون مير المتحان في رباع:"-

"جہیں ایک نکلیف دہ مشورہ دینا جا ہتا ہوں زمان مکنگی! سنواور اس کے بعد میرے "مصب کا تعین کرلو..... میری زندگی اور موت کا فیصلہ کرلو..... مجھے اعتراض نہیں ہوگا"

تراب جان کو بھی جوش آگیا۔ "کہو..... میں یہی جاہتا ہوں کہ جو دل میں ہے کہو..... تم میرے دوست ہو ..... میں تم

پراعتماد کرتا ہوں''زمان مکنگی نے کہا۔ '' تواس اعتماد کے رشتے کو قائم رکھتے ہوئے میں تخصے مشورہ ویتا ہول زمان ملنگی...

س! پی زندگی بھر کی سر داری کو بھول جا.....ا پی زندگی بھر کی کامیا بیوں کو بھول جا.....ای دقت توایک بٹی کا باپ ہے .....ایک ایسی بٹی کا باپ جو تیر ک عزت ہے ..... تیر کی آ بردے

وقت توایک بی کاباب ہے .....ایل ایل ایل کا باب ہو سری طرت ہے ..... سری ابروہ اور تیری زندگی ہے ..... جے تواپنے وجود سے زیادہ چاہتا ہے اور سے بات میں جانتا ہول ..... اگر ایسانہ ہو تا تو تواپنی ذات پر کوئی ضرب بر داشت نہ کر تا ..... زمان ملئگی ..... شاد عامل کے

ار ایبانہ ہوتا ہو تو اپی دات پر وی سرب برداست سر بات سایم کر ..... قبول کر ..... جو ثاد گھر جا .... غلام خیر کو ساتھ لے جااوراس کے بعد وہ ہر بات تسلیم کر ..... قبول کر ..... جو ثاد عامل تیرے ساتھ کرے .... ان تمام کیفیتوں کو برداشت کر زمان مکنگی ..... جو تجھ پر دہال ۱

طاری ہوں .... توایک شکست خور دہ کی حیثیت ہے جااور اگر شاہ عامل اس قابل نہ نکلا کہ اا تیرے ساتھ بہتر سلوک کرے تو پھر ہمارا آخری فیصلہ ہوگا کہ ہم سب بچھ ختم کر دی، جا

کروی سب کچھ ..... کیکن ابتداء ایسی نہیں ہونی جائے ..... ابتداء تو ایک بٹی کے باپ کا حیثیت سے کر اسساں کے طنز کا ہر تیر برداشت کر .....اس ایٹ آپ سے بردامقام دے تاکہ تیری بٹی آبادر ہے .... یہ ایک تجربہ ہوگانسانیت کا .....دیجیں

الكانتيجه كيانكلاب!"\_

ریم" دان ملنگی نے آئیسیں بند کر لی تھیں۔ زان ملنگی نے آئیسیں بند کر لی تھیں۔



UPLOAD BY SALIMSALKHAN

## UPLOAD BY SALIMSALKHAN

شاہ عال اب بہت خوش تھا..... اپنی اس فتح کا اسے پورا پورااحساس ہو گیا تھا..... شخص جس نے اس ہے اس کی زمینیں چھین لی تھیں ....اس کا باز و چھین لیا تھا..... ہری طرر ہ تحكست كهاچكاتها، كيومكمه شاه عال نے اس سے اس كى عزت تجھين كى تھى ..... يه بات شاه عالل ا چھی طرح جانتا تھا کہ زمان ملنگی کو جب حقیقت کا علم ہو گا تواس پر کیا گزرے گی!ز مانہ شناس تھا.... حقیقوں کو المجھی طرح جانبا تھا کہ اگر زمان ملنگی حقیقت حال کا علم ہونے کے بعد قبر بن کے ٹوٹا توشایدوہ اس کامقابلہ نہ کرسکے .....ایی صورت میں بیٹے اور گھر کے تمام افرادیر قیامت ٹیٹ سکتی تھی .... بیرسب اس کا شکار ہو جاتے، لیکن اس نے خود غرضی ہے سوجا تھا کہ کامیابی کے بعد اگر موت بھی گئے لگانی پڑے تو سودا مہنگا نہیں.....اگر ابھی ہے اپنے بیوں کواین اس احساس سے آگاہ کردے گا تو دہ اس سے منحرف ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے ان كى طرف ہے كى شديدرد عمل كااظهار بو ..... يه احماس بھى ہو چكا تھااہے كه باتى بينے اب من بھی طرح علی نواز کواپنے در میان قبول کرنے کے لئے تیار نہیں، لیکن اس سلیلے میں اس کار دید سخت ہو گیا تھا..... چندروز تک اس نے اپنے بیٹوں کی بے رخی محسوس کی ادریہ جان الياكه بيوں كى بيوياں بھى صنو بركو كوئى حيثيت دينے پر آمادہ نہيں..... الہذاا يك دن ال ئے تنہا کی میں اپنے تینوں بیٹوں تشیخم... ، علی شاد اور علی دار اب کو طلب کر لیا.... تینوں بیٹے باب ك مائ ينج كئے\_

الصل بیں ہمیں سے سب تجھے بہت عجیب محسوس ہورہا ہے بابا جانی....اس کی وجہ سے الصل بیں ہمیں سے سبلے اسے اپنے در میان مجھی نہیں دیکھا"۔ پر ہم نے اس سے پہلے اسے اپنے در میان مجھی نہیں دیکھا"۔

کہ ہم نے اس سے پہتے ہے۔ ہم کے ہم نے اس سے پہتے ہے۔ ہم کے ہم نے ہوں سے ہوتی ہیں جن کا علم مال باپ اپنی اولاد کو نہیں دیتے ، ہم البیل تو بہت سی چیزیں ایسی کہ جو یکھ ہوا۔ … میر سے ایما پر ہموا ….. میر ی ضرور ت اور نہا ہا ہم البیل ہم البیل نہیں کہ جو یکھ ہوا۔ یہ میر سے ایما پر ہموا سے ہمی میر کی ضرور ت اور ملی نہا ہم جور کا تھی ہے سب تیجھ اور اب میں جو یکھ کے راباہوں سے بھی میر کی ضرور ت اور ملی

از کا ہے ۔ "آپ ہے شک ٹھیکہ کہتے ہوں گے لیکن ہم اپنی کیفیت آپ کو بتا چکے ہیں۔.. وہ ہما بنہ لگنا ہے اور ایک اجنبی کا کوئی بڑا مقام ہمیں ناپبند ہے"۔

"اں کے نتیج میں سیا بھی ہوسکتا ہے کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں اور اپنے مظلوم بیٹے کہاتھ ایک الگ زندگی گزاروں''۔

"آپکواس کافق حاصل ہے ..... بابا جان!"علی داراب نے کہا۔

"کیک ہے ..... تو مجھے اس کا مجھی حق حاصل ہے کہ جو کچھ میں نے تہہیں دیا ہے ..... ال کاتم ہے حماب طلب کر لول ..... مجھے میر می واپسی کرنا پڑے گی تمہیں اور اس کے بعد برے پاس جو پخھ ہے .... وہ میں اپنے اس بیٹے کو دے ووں جے میں نے زندگی مجر اپنے نب و درر کھاہے "۔

ال بات پر نسب نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی .....علی شاد نے کہا: "بابا جان آپ بلانی ہور ہے ہیں ساد نے کہا: "بابا جان آپ بلانی ہور ہیں ہوں ہم سے کس قدر مختلف ہے! ہمارے دل ..... بانی ہور کریں وہ ہم سے کس قدر مختلف ہے! ہمارے دل ..... برنا جائے بانی نہیں کرتے ..... ہم تعلیم یافتہ ہیں ..... ہم اس دنیا میں رہنا جائے بن سرم محسوس بن سروا کی جائل اور دیباتی نوجوان ہے۔ .... ہم اسے بھائی کہتے ہوئے شرم محسوس التے بیانی ہوئے شرم محسوس التے بیانی کہتے ہوئے شرم محسوس التی بیانی کہتے ہوئے شرم محسوس التے بیانی کہتے ہوئے شرم محسوس التی بیانی کرتے ہوئے شرم محسوس التی بیانی کہتے ہوئے شرم محسوس التی بیانی کرتے ہوئے شرم محسوس التی بیانی کرتے ہوئے شرم محسوس التی بیانی کہتے ہوئے شرم محسوس التی بیانی کرتے ہوئے شرم محسوس التی بیانی کی کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کی بیانی کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کرتے ہیں کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہیں کرتے ہوئے کرتے ہے کرتے ہوئے کرتے ہے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے ک

" بنیم اول کو بھی شرم نہیں آتی .... تم شرم کا نام کیا جانو! اربے بد بختو! ساری اللہ نام کیا جانو! اربے بد بختو! ساری اللہ نام کیا آتی ہیں آتی ہیں آتی ہیں اللہ بیل نے بیل میں اللہ بیل نے بیل کے بیل میں اللہ بیل نے بیل میں اللہ بیل بیل میں اللہ بیل میں

اے قربی کی براہنا تھ ... میں نے تم میں ہے کسی کواس کام کے لئے متحب نہ کیااور اپنی اس ہوکہ اپنے باپ کی اس ہے حرمتی اور بے عزتی کا کوئی احساس تمبارے ول میں نہ رہا۔۔۔ موکہ اپنے باپ کی اس ہے حرمتی اور بے عزتی کا کوئی احساس تمبارے ول میں نہ رہا۔۔۔ حیتوں ہے آنٹا ہونے کے بعد تو تمہیں علی نواز کے قد موں پر سر جھکا دیٹا جاہئے تھا جس نے تمبارے اپ کی توجن کا انتقام الیا، جس نے وہ کیا جس پر تم بمیشد ناز کرتے رہو گے "۔ "كنبے كو تو بابا جان، بہت بجير كہا جات ہے۔ يہ صرف ابنا ابنا انداز فكر ہے اور كم خوبعورت بات بای عمروانقام بے یہ کہ آپ کے صاحبزادے .... آپ کی مدارت كے مطابق مر دارز مان منتقى كامر كائے تئے تھے اور اس كى بينى كولے بى گے "۔ "تم ير لعن جيج ع سوااور كياكر سكتابول من ..... شبرى زندگى في ورحقيقت تم ے تمباری شان-... تمباری آبرو۔ ، تمبارامقام چین لیا ہے.... تمبارے احساسات مردو بو يحكے بي .... تمبارا منمير سوگيا ب .... من توبيد سمجتنا بول كه بيد انتقام ايسا ب جس كى مثال بہاروں میں نبیں ملے كى اور حقیقت من ہے كہ میں نے تجتى ملے اس كے بارے میں ای انداز میں سوچا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہوا کہ زمان منتگی اگر مرجا تا ..... میر ابیاً اے تملّ كرة عاتوبيا نقام اس قدر شديد نه بوج جناشديدانتام اب لياكيا بـ .... ب و توفوازمان منكى كى موت تولىحد لمحه بوگى ..... ايك ايك لمح مرے ؟ وو، ليكن تم نبيس سمجھو كے ..... شايم

في تم عد تمبارى فيرت جين لي .... آوا افسوس المتى فنطيال كى بين مين في زندگي مين "-میوں نے مید سوجا کے صورت حال خراب ہوری ہے بالخصوص علی طبیعم زمان شاس تنا- ١٠٠٠ في چند لمحول كے بعد پینترابدلااور خصيلے ليج ميں بھائيوں سے بولا:"بابا جان ك موقف ساتم في إباجان جو كچه كهدرت بن السية تم في شايد محسوس نبس كيا، كينن مجھ احساس بور باہے ۔۔۔ جب ایک بات سے بابا جان مطمئن میں تو میر اخیال ہے جمیں النا ے اتحال كر، چاہنے" بھائنوں نے جرت سے على نسيغم كور كھا تو على نسيغم نے انہيں غير

عظن بر خلطی کی ہے میں نے ۔۔۔ مجھے حمد بیں تعلیم نہیں ولانی جاہنے تھی ۔۔۔۔ تمباری تعلیم

يت اشارة يه اور يولا-

تمری<sup>ں</sup> ہنتہ ہے اگر کوئی اب بھی ہا جان سے موقف سے اختیاف رکھنا چاہتہ ہے قوشامیر ہنتہ ہے اگر کوئی اب نے ہیں۔ نہاں کو اپنے موقف کا حامی نہیں بناتا جا بتا ۔۔۔۔ تم لوگ اپنے فربسن کی گیرائیوں کو نثمان واپنے موقف کا حامی نہیں بناتا جا بتا ۔۔۔۔ تم ا المار میں ہیں ہے کہ میں تم سے کنارہ کش ہوجاؤل ''۔ بالیہ سید همی ہی بات ہے کہ میں تم سے کنارہ کش ہوجاؤل ''۔

--بعد تن عنی عنیغم نے اپنے بھائیوں کو سمجھاتے ہوئے کہا:" ہے و تو فوااس وقت سب بعد تن عنی ۔ ا کن کے ہتھ میں ہے ۔۔۔۔۔ہم ان کے غدار نہیں ۔۔۔۔۔لیکن حقیقت سے کہ علی نواز کو ان کے ان کا میں ان کے ان کا میں ان ک زبرہ اذبن تبھی قبول نہ کر سکے ..... وہ ایک الگ بات ہے کہ بابا جانی بار بار جمیں تعلیم کا مدریج تیں۔۔۔ تو کم از کم ہماری تعلیم ہمارے لئے تو ناکارہ نہیں ہونی جا ہے۔۔۔۔اس وقت بن وفوش رکھنے کا مطلب میر ہے کہ جماری خوشیاں بھی قائم رہیں .... بے شک ہم اس انتها پڑھام حاصل کر بچکے ہیں اور کررہے ہیں، لیکن کیاتم یہ چاہو گے کہ ہم نے گھر بن أر إدان جالل كنوار كوسب مجيم مل جائے .....ارے اس كاكيا بمرے كاليكن بم مفلوح بہ ترا اللہ معلمت بوی چزے .... مصلحت سے کام لو ....اس سے تعاون کرو۔ .. في الاوقت منامب فيصل كرسك كا"\_

" د نول بھائیوں نے اپنے برے بھائی ہے اتفاق کر لیا، لیکن مر دوں کی باتیں عور تول بجيم كبال آتى ہيں! بھائيوں كاروبيہ توايك دم تبديل ہواتھا، ليكن سب سے برى بات ؛ لكرينول يويال النيخ النيخ شوہروں كود تيكھتيں توانبيں بيداحساس بوتاكہ ميہ مرجعائے منانول بن، جبکه علی نواز کود کیچه کریداحساس ہو تا تیزاکد اجھی اجھی زمین سے تازہ تازو کھلا منا المجاب جیما ..... حسین آنکھیں .... گہرے گئے سیاہ بال ... ، بلند و بالا قامت .... بُنْهُ وَمِلْ شَخْصِتَ مَنْ الرَّجِبِ بَهِ النَّهِ قَلَ مِنْ عَلِيرُونِ بِهِ الْيَ يَجَابِو جَائِے توان عور توں بنام از مرن کا حمائ ہوتا تھا.... مید خالص عورت بن تھا، جو ان کے واوں کو حجسیاتا رہتا

تی. دوسری جانب صنوبر بھی اتنی ہی حسین تھی اور دیکھنے والے کو ایک نگاور کیو اربے یہ میں ہو تا تناکہ بید دونوں ایک دوسرے کے لینے اس د نیامیں اتارے گئے ہیں ..... انہی کا ح لونی ایساغانس داقعه تو پیش نهیس آیا تھا..... یہ اندر ہی کی وار دات تھی جوان کے دلوں میں تمی اور اس طرت کے سب ایک دوسرے سے چھپائے ہوئے تھیں، لیکن زبان سے جو باتیں ادا دو جاتی تنمیں وودل کی کیفیت کی غماز ک<sup>یا</sup>ر تی تنمین ، تکر نیمر خاص واقعه اس دن پیش آگیا جس . شاد عامل اینے خوبصورت کھر کی کیاری میں کاٹ حیسانٹ کر رہا تھا ..... فطری طور پر زراعت پیٹر تھا..... خوبصورت مکان کے بیر ونی حصے کواس نے ایک بے مثال حسن دیدیا تھا....ای میں اس کی کیجی یادیں بھی شامل تھیں، چنانچہ باغ میں خوبانیوں کے در خت حجمول رہے ستے. ... جن کی میٹی میٹی خوشبو تھی .... جسے آس پاس کے رہنے والول نے اپنانے کی کو شش کی تھی، لیکن اس میں کا میاب نہیں ہو کیے تھے اور عموماً شاہ عامل ہے پوچھتے رہے تھے کہ خوبانیوں کے بیدور خت اس نے بہال کیسے اٹا کئے ..... کیکن بید شاہ عامل کی اپنی زند کی کا ہم ترین راز تھا.... شاہ عامل اینے کا مول میں مصروف تھااور اس کے بیٹے بھی اس کے ترب وجوار میں موجود تھے اور اپنے طور پر اپنے کسی اہم مننے میں تفتیگو کر رہے تھے، جبکہ مل نوازاور صنوبرات کرے میں سے که دروازے ت خلام خیر اندرواخل جوا .... غلام خیر کو و کیجہ کرشاد عامل کو کوئی جیرت نہیں ہوئی تھی الکین اس کے عقب میں بھی کوئی موجود تھاجو حبيجكمًا : وااندر آيا تمااور جب شاه عامل نے اسے ديكها تواس كا يورا بدن حجينجينا كررہ كيا... آیک نگاه میں اس نے زمان ملنگی کو بھیان لیا تھا، حالا نکہ زندگی کا ایک طویل عرصہ گزر پکا تھا، مین کچھ اوٹ زندمی کے آخری سانس تک بھولے منیں جائے اور زمان ملنگی بھی آم از ا شاه عامل کے لئے ایسا ہی اکی شخص تھا ۔۔۔ زمان ملنگی نے ایک نگاہ شاہ عامل کو دیکھااور اس ک بعد اس کی نظریں جھک کئی تنھیں .... پیجر وہ انتہائی ست قد موں ہے کیاری کے نزدیک شاه عامل ك باس بنجيا .... اس في نظاه الماكر شاه عامل نود يكيا اورايك بورى كهاني شاه عامل ك أ تلمول مين إليمه لي ١٠٠٠ من أباني مين أنك فاتح ألي فتح كاذ كر تما ١٠٠٠ شاه عامل مع جبر ال

براس الله بیب می شان و تمکنت پائی جاتی بین ... وواکاین بیمان زمان ملتان تو و کید براس الله بیب می شان و تمکنت پائی جاتی بیش زمین پر قیک و یک اور پیرا پی بیش کار شام بیمان با بین بیش بر شام بیمان بی

"نیم مردارا یہ تو کوئی بات نہ بوئی ..... میں تیرے چہرے پر انتظام کی جملک اور بانت کا جینی دردارا یہ تو کوئی مزے کی بات نہ بوئی ..... یہ بگری تیری بات کا جینی دیکھنا چاہتا ہوں .... یہ تو کوئی مزے کی بات نہ بوئی ..... یہ بگری تیری کی امانت ہے جن کے سر کا بُنات کے کسی شخص کے سامنے کا بُنان نیم ہوئے ان پہاڑوں کے بائوں نیم ہوئے ان پہاڑوں کے بائوں نیم ہوئے ان بہاڑوں کے بائوں نیم برد بردے بردے فاتح فئے کہ شادیا نے بجاتے ہوئے ان پہاڑوں کی میں برد اللہ گزرے، تو ان مرول نے بلندیوں ہے انہیں دیکھا اور اپنے قد موں بی میں سر برد برد برد ول کے بائدیوں ہے انہیں دیکھا اور اپنے قد موں بی میں برد برد برد ول کی امانت ہے .... اپنے مدمقابل کے سامنے ہم مجمعی سر برد برنیات ہے ۔... اپنے مدمقابل کے سامنے ہم مجمعی سر برنیات ہے ۔... کوئی برانوں کی امانت ہے .... محمد اجازت دے کہ برنیات ہے برد میرے قریب آ .... معزز سردار ملتئی کو عزت واحترام برانو بھی ہو تا تو میں اپنے دونوں ہا تھوں ہے اس بگڑی کو زمان ملتگی اسے آئر میے ادو سرا بازو بھی ہو تا تو میں اپنے دونوں ہا تھوں ہے اس بگڑی کو زمان ملتگی اس آئر میے ادو سرا بازو بھی ہو تا تو میں اپنے دونوں ہا تھوں ہے اس بگڑی کو زمان ملتگی

ندر نی این نے آئے ایس اس کے اپنے وجود میں بھی گز گرامت اور ع تھی۔ وہ سخت جذباتی ہور ہاتی .... اس نے اپناایک باتھ شادعامل کے ساتھ شامل نیااور ۔ چیزی و دونی روزیان منگی کے سر پر سجودیا .... پھر شاہ عامل نے اپنے باتھ سے زمان منگی کم

مبداد فاورات كفراكرت بوع إوال

"ببت جالاك ب تومه وارزمان منكن! ب حد جالاك بب تو ١٠٠٠ تحم ور حقيقت اندن تخيق مرة آتے ہيں... آن من نے تي سے سامنے شکست مان في .... ب شک مي تي الدخة بل نبين .... بي شك بين تيراجم بله نبين، ... أيك لمح بين تون مجح ماري : نر کی کی کوششوں ہے محروم کر دیا ہے۔ بنی دیا مجھے انھا کر زمین پر ..... چور چور کر ویا مجھے ... بِحَيْمِ فَتْحِ مِبْدِكَ مِوزِمان مَنْنَ الْحَيْمِ فَتْمَ مِبارك مِو"-

زه بن ملكى كى تجيلى المحصيرة نسوذل كا بوجيد نه سنجال سيس اوراس كى المحمول بية أنوون ك قطرت نكل كرزين من جذب بوكة ....اس أن آست كابان شاير من تنج كامنى منيس جاندا تقاء تو مجدے بہت براہ شاد عال امن نے سنجے ايك حقير شخصيت تعجما تھا، ... آج میری موج مجھے شرمندہ کرری ہے .... میں نے بمیشہ بلندی پر بیٹھ کر بستیول تی طرف دیکھا تھا، لیکن آج میں سر اٹھاکر بلندی کی طرف دیکھ رہا ہوں جہال آ موجود ہے .... شاد عامل ہو سکتا ہے کہ توب تصور کرے کہ میری مصلحت مجھے یہ الفاظ تینے ہ مجيور كررتى ب .... من تجوس يه نبيس كبول كأكه اين سويق تبديل كروب، لينون اتناشرور كبناء بها وال إنى صفائي من كري شي مسلمت بسند و ما " ..

الاور تيرى بدانى يهل بك توفي ميرى ان كاونتول برى را فسكى كالطبار نبيس كيا الله ير بيل من تنجيه منادون زمان منكن كه من في البين بيني كواس كن نبيس بيبي تلاك فالم طمیت کے احساس کا شکار ہویا وہ تیے ہے جرم میں داخل بوکر تیا ی بی نے رابطہ کرے میں بھی سچانسان اول زمان منگی! میں نے اپنے انتقام کا ذریعہ میہ تبیس بنایا تھا کیکن لگا، اپنے

ان فی سے ان کی ان فیعلول کو تشاہم سرایا، جو ہوااس میں میرے کی منصوبے کو ان سے ان منصوبے کو ان میں میرے کو ان م ان کے سے ان اور ان میں اور ان میں اور ان میں اور ان میں میں اور ان میں میں اور ان میں میں میں میں میں منصوبے کو ربیب میں نے توسید حمی سید حق سے بات کبی تھی اپنے بیٹے سے کہ میجیے زمان منگی فرنبی تھی میں نے مور د ۱۶۷ ۔ برن ہے ۔۔۔ میرادوست ہے ۔۔۔۔ میرے لئے قابل احترام ہے ۔۔۔ کاش تو میری میر برن ہے ۔۔۔۔ میرادوست ہے۔۔۔۔

من ہے۔ ای شاد اور علی داراب کے چبرول پر سمسنح کے آ خار سمنے .... ووا پی جگہ کھڑے ہے المرابع المعاور قريب نبيس آئے تھے .... تب شادعامل فے انبيس آوازوي اور بولا۔ "ميراعزيز..... ميرا دوست ..... ميرا جهاني آيا ہے ....اے احترام کے ساتھ اندر بيواورات تيام كے لئے مناسب انتظامات كروائد

میم منوبرے مل سکتا بول"۔

آبی .....کیوں نبیں! میرے دوست کو اندر لے جاؤاور اے اس کی بیٹی کے ساتھ نامر جوزوو".

نجرال طرح زمان ملئلی غلام خیر کے ساتھ اندر چل بڑا، جبکہ شاہ عامل نے اس کا جی نبی او جاد لیکن بات و بیس آ جاتی ہے کہ انسان کی اپنی سوج تبیتی اس کے ساتھ تعاون المرازل مدوقت کے فیلے جہال سے ہوتے ہیں، وہیں سے درست ہوتے ہیں، البتہ علی مجر اردو مرے دونوں جمائی شاہ عامل کے پاس پہنچ گئے ..... حجو نے بھائی علی داراب نے

" زبنال يه نقاآب كادشمن زمان ملنگى؟"\_

المان من منے سیجے اندازہ لگایا ہے۔۔۔۔۔ یہ نتھا میراد شمن زمان مکنگی اور یہ ہے میرا

بی بین است. این از کا آغاز زمان ملنگی نے بہتی خانہ خیل میں کیا تھا۔۔۔۔ اس کا کوئی مخصوص محور جی انہ ہوئی ہے۔ انہ خیل سے لا تعداد افراد زمان ملنگی کی برائیوں کا شکار بوئے تھے، لیکن ان میں بین ہی ہے نور گواس کی دشتی کے قابل نمیں سمجھا تھا اور بالآخر اسے اپنا آ قامان لیا تھا اور برئی بی گئے تھے کہ زمان ملنگی کون تھا۔۔۔۔ بہت سے ایسے بھی تھے جن کی دوسر کی برزور بھی اور وہ خود اپنے دلوں میں کتنے چراغ چھپائے ہوئے چل لیے تھے۔۔۔۔ برای وہ جود تھی اور وہ خود اپنے دلوں میں کتنے چراغ چھپائے ہوئے چل لیے تھے۔۔۔۔ بری وہ برائی فار فی کا شوت ویا بری تھا اور اس طرح فی اور موٹی کے شاہ عامل نے برئی اعلیٰ ظر فی کا شوت ویا برائی تھا اور آہتہ آہتہ جس طرح وہ برائی تھا۔۔۔ زمان ملنگی نے جس انداز میں اپنا آ غاز کیا تھا اور آہتہ آہتہ جس طرح وہ برائی میں مینچا تھا، وہ بالکل ہی مختلف بات متی۔۔۔۔ بہر حال تراب جان اور دو سرے برائی می مزر میمانوں کی حیثیت سے اس حکمہ برائی تھے کہ شاہ اور برائی میں میزان شے کہ شاہ برائی میں بینچا تھا، وہ بالکل ہی مختلف بات متی۔۔۔۔ بہر حال تراب جان اور دو سرے برائی میں میزان شے کہ شاہ برائی میں میں فیصلہ کر ناانسان کے بس کی بات نہیں۔۔ باری برائی میں میں میں میں بینچا تھا، وہ بالکل ہی فیصلہ کر ناانسان کے بس کی بات نہیں۔۔ باری برائی میں۔ برائی میں میں بران شے کہ شاہ برائی میں میں میں میں میں برائی کیا تربیں۔ برائی میں کیا بات نہیں۔۔ برائی میں کی بات نہیں۔۔ برائی میں کی بات نہیں۔۔ برائی میں کی بات نہیں۔

کُران تک زمان مکنگی ..... شاہ عامل کا مہمان رہااور شاہ عامل نے بھی اس کی خاطر مران میں کمال کرد کھایا ..... گوا ہے اپنے بیٹوں کے چہروں پر مخالفت نظر آتی تھی، لیکن نہ بنید کارد عمل کسی بھی صورت میں ظاہر نہیں بویایا تھا، کیونکہ بہر حال بیٹوں میں اتن نو نہ بہر مال بیٹوں میں اتن نو نہ بہر نہیں تقی است جال ملی نواز اپنے طور پر باپ کا شکر گزار تھا ..... صورت حال اس کے است میں اور وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ نے کس قدر بلند ظرنی کا ثبوت مراز میں نور کو بھی آئی تھی، کیونکہ کہانیاں بھی صیغہ راز میں نور نہ بہر نہ بہر کی شکل میں افشاء ہوجاتی ہیں ..... ہاں، جب زمان ملنگی شبر سے بھی نی شکل میں افشاء ہوجاتی ہیں ..... ہاں، جب زمان ملنگی شبر سے بھی نور کو بھی آئی تھی، کیونکہ کہانیاں بھی صیغہ راز میں افشاء ہوجاتی ہیں ..... ہاں، جب زمان ملنگی شبر سے بھی است کی شکل میں افشاء ہوجاتی ہیں ..... ہاں، جب زمان ملنگی شبر سے بھی است کی شکل میں افشاء ہوجاتی ہیں ..... ہاں، جب زمان ملنگی شبر سے بھی است کی شکل میں افشاء ہوجاتی ہیں ..... ہاں، جب زمان ملنگی شبر سے بھی است کی شکل میں افشاء ہوجاتی ہیں ..... ہاں، جب زمان ملنگی شبر سے بھی است کی شکل میں افشاء ہوجاتی ہیں ..... ہاں، جب زمان ملنگی شبر سے بھی است کی شکل میں افشاء ہوجاتی ہیں ہوجاتی ہیں ہو بھی ہیں۔

ووست زمان منتكى "-

"بران ، نیں باباجانی تواک بات عرش کروں آپ سے!" علی داراب نے کہااور شاہ عامل تیکھی نگاہوں سے بینے کودیکھنے لگا۔

"ہم نے ای طرح کے واقعات فلموں میں تو دیکھے ہیں... حقیقت کی دنیا میں ان و دیکھے ہیں... حقیقت کی دنیا میں ان واقعات کا ظبوراس طرح ہو سکتا ہے.... ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا"۔ شاہ عامل سے ہو منوں پر طنزیہ مسکراہت سیسل گنی.... پھراس نے کہا۔

"جبال تمباری پرورش بوئی ہے ….. جس محول میں تم نے بوش سنجالا ہے …..
وبال میں ہی تمبیں لے کر آیا تھا اور تم پہاڑوں کی شان اور پہاڑوں کی اقدار بھول گئے …..
حقیقت ہے کہ اب ہماری زندگی کی وہ برانیاں صرف افسانوں میں رہ گئی ہیں ….. وراصل ہم
ان برائیوں سے محروم ہو بچے ہیں ….. قصور تحوزُ اسامیرا بھی ہے ….. کاش میں تمبیں بمی
ان بہاڑوں کی عظمت کے زیر سایہ پروان چڑھا تا ….. کاش تم بھی لبتی خانہ خیل میں پرورش
پاتے تو تمبیں اندازہ ہو تا کہ انسان کی بلندی تعنی : وتی ہے! جاؤا پناکام کرواور سنوا معزز
مہمان کے ساتھ اگر ورو برابر گتافی کی گئی توشاید میں یہ غفلت معاف کرنے کا اہل نہ خابت
ہو سکول "۔

یہ بات کہہ کر شاد عائل اندر کی طرف چل بڑا جبکہ زمان ملنگی اس بڑے کمرے میں واقع ہے۔

واجنایہ بواجبان ہر صنوبر کا قیام تھا۔۔۔۔۔ اس وقت علی نواز بھی صنوبر کے پاس موجود تھا۔۔۔

فلام تیر نے دروازے کی جانب اشارہ کیا اور زمان ملنگی دحر کتے دل کے ساتھ اندر دافل بوگیا۔۔۔۔دونوں میاں بیوک کی بات پر بنس رہے تھے۔۔۔۔۔انہوں نے چو تک کر زمان ملنگی ہے دیکھا اور صنوبر کے حلق ہے ایک چیخی نکل گئی، پھر وہ" باباجاتی "کہہ کر زمان ملنگی ہے لیٹ دیکھا اور صنوبر کے حلق ہے ایک چیخی نکل گئی، پھر وہ" باباجاتی "کہہ کر زمان ملنگی ہے لیٹ گئی اور زارو قطار رونے گئی۔۔۔۔ علی نواز ایک سمت کو اجو گیا تھا، باپ کی آنھوں ہے بھی آنسوؤں کا دریارواں ہو گیا اور ول کی بجڑ اس آستہ آستہ آنسوؤں کی شکل میں بہتی رہی۔۔ آنسوؤں کا دریارواں ہو گیا اور اول کی بجڑ اس آستہ آستہ آنسوؤں کی شکل میں بہتی رہی۔۔ یہاں تک کہ دونوں کے جی ملکے ہوگئے۔۔۔۔۔زمان ملنگی نے علی نواز کی طرف دیکھا اور اولا۔۔

با فرندر دُن ایک می سیستان کا سے بوائے ہوائے " E572 C. j. - Sier, poss

ر المان مثل ہو گئے ہوٹروں کر نے اپنے بینوں سے کہ جمیر کر مقردوہ قت پر ہستی ریے زبان مثل ہو گئے ہوٹروں وہ ترری کہ نے ستی ہے ور تمنے کر ستی میں بتم رہے گے۔ ایر بادی رور ہے۔ ایر کے سے مرف ایک مور کرہ ہے بیز ہوں وہ جائی از ند ی میں کیکہ مقد موسمی رے کے جد نسان کا اپنی کوئی رائے نہیں ہوں کیے ناکی دو پڑٹی زندگ کے ورے میں س ے کی اُن اُفِید منیں کر سکر بیٹ تک کے ان کے بزرگ زیروں منالہ

روں اُ نے بنوک کر می مشیم کو زیم در ہوں '' قرار ب متبین میراؤ سے ين مين والراد والمراد في الم

البيرات كالموبود يَّ فَا وَالرَّنِيلَ الرَّرِي وَ بِهِ وَالْمِيلَ بِمَ مِنْ مَنْ وَرَسُولِينَا فِيلَ الدرز المخ كالف بجورك بات المواء مكر الكر كروساء كاك المائع أبه تب المماية كوز عين فير كريات

رون النور مرز المرز المرز المرزات في علم وريه برزور يور س المراجع المراج

ا: بولایت حرف اتی ک ہے کہ اب ہم زندگ کر باعثر ہوئیے ہیں۔ ہم بالنار كريم رؤي الحراف المراجع مندانی محصول کے ہائے کہ ہم برت تورک پر وری رے وک کر کا 259 200

人工是有效。这一次有效是不到 183.2572.366 المراز ال المان المرافي المان والمنظمة المواكدة والمرك المرافي والمركزين

Esten Barra suin inche sine in che sine in em. Luciki f.

1,2: 8,5 2 2 of 55 5 5. 1" attict in ار در سر ور مورد و المراد و

Audicate Sand on action to the Chie. こうとうとうないましょうとうこれの

ميرو آرزو کا بره مارين و فتي ز کورون ساک منک ير رين 一人とういうでとりからいうこんと

مر بدور کے فائر دن کی میں کروں در میرے کی کر سی فائد کر ای مردن کے والے و زائد ہورے در مو کوریک بہت بری و ت کہدر تح زیان سنَّ من بسق میر دوانتی بری سینیت ور فدرت ریحته تھ ور جس بستی میں از باریما وقبت في در شهر أور كريد وقب الزين التي الموكر كرب الله يمن بره ريد

مراب تبررؤنو برا عن ن سن وير م عربوب در الله الم معمر ويرب تمروع المراج المروع المراج الم و أور و نامي تر مين و يكن و ساري وليب و شو التي را به يك ال

ار كرسي وكم مير و قرفت تكريخ دو وي تمير الشر رُز و بور المستن ور-15.03 156.56 ، رسن سن ایک ترزی مین کردید بیم بور . 263 816 1954 185 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

الاسرونية مؤر مج تمراك المراك المرادية

123

شاہ عالی کا فہ ہن ایک کسے کے لئے بھٹکا تھا پھر اس نے آہت ہے کہا: بہت بجیب شاہ عالی کا فہ ہن ایک سے کے النے بھٹکا تھا پھر اس نہیں آئی تھی کیکن اب ہم چل فی کا ظہار کیا ہم نے افاقد مر پر ہمیشہ ہی مجر وسا کیا ہے تو یہ آخری بھر وسا بھی سہی '' ری ہیں اور جب ہم نے تقد مر پر ہمیشہ ہی مجر وسا کیا ہے تو یہ آخری بھر وسا بھی سہی '' رہ ہیں اس کے بعد ہمارے اور تقد مر کے در میان را بطے ختم ہی نہ ہو جا کمیں؟' شیغ ہم کہ ہمیں اس کے بعد ہمارے اور تقد مر گیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ شیغ کی بات نے اس نے ہماوش ہو گیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ شیغ کی بات نے اس نے مرور پیدا کر دیا تھا۔ سن جہا نیوں میں اس نے سوچا تھا کہ واقعی کیا زمان کی دل بی شک ضرور پیدا کر دیا تھا۔ سن جہا کیوں میں اس نے خود کو یہ کہہ کر سمجھا لیا کہ شہاں تدر غلط انسان بھی خابت ہو سکتا ہے ۔۔۔۔۔ پھر اس نے خود کو یہ کہہ کر سمجھا لیا کہ اُر تذریعی ہی سب بچھ لکھا ہے تو تقد مر کے لکھے کو آج تک کون ٹال مکا ہے جو وہ ٹال

جب شاہ عامل کے آنے کی اطلاع ملی تو سبتی خانہ خیل کے بے شارا فراداس مہمان کے انتہال کے لئے تیار ہو گئے، جن کے بارے میں انہیں کچھ معلوم نہیں تھالیکن ان سے کہا گیا

مجھے سر خرو ہونے کامو قع بے دو"۔ "ہم سمجھے نہیں بابا جانی!"۔

" ٹھیک ہے باباجانی ۔۔۔۔۔۔ہم اب تک آپ کی لاج ہی رکھتے آئے ہیں " نسیغم نے کہا۔

ان لوگوں کے جانے کے بعد شاہ عامل کے چبرے پر خمول کے سائے لرزال

ہو گئے ۔۔۔۔۔۔ بیٹوں کارویہ اے ضرورت سے زیادہ ہی خراب محسوس ہوا تھا، لیکن بعض او قات

ایا ہو تا ہے کہ کسی بات کے متعلق زندگی بھرنہ سوچا جائے، لیکن وہ ظہور پذیر ہو جاتی

ہو کا ایسا ہو تا ہے کہ کسی بات کے متعلق زندگی بھرنہ سوچا جائے، لیکن وہ ظہور پذیر ہو جاتی

ہو ایسا ہو تا ہے کہ کسی بات کے متعلق زندگی بھرنہ سوچا جائے، لیکن وہ نظہور پذیر ہو جاتی

> "باباجانی ایک بات پر آب نے غور نہیں کیا؟"۔ "کیا؟"۔

"زمان ملنگی کے بارے میں جمیں جتنا معلوم ہوا ہے اس کا اس سے کہیں زیادہ آپ کو علم ہوگا، کہیں ایبا تو نہیں کہ یہاں چکنی چڑی با تیں کر کے اس نے آپ کو رام کر لیا ہواور اب بستی خانہ خیل میں ہماری قتل کاہ تغییر کی گئی ہو ..... جب ہم وہاں پہنچیں تو زمان ملنگی اپنے پورے تہراورا بی پوری قوت کے ساتھ ہمیں نر غیر میں لے لے اور پھر وہاں ہمیں موت کی نید سااویا جائے"۔

تھاکہ ایک معزز مہمان کی پذیرائی کے لئے تیار ہو جائیں .....جب شاہ عامل کو دیکھا گیا توبیش ایے تھے جواہے پیچان ہی نہ سکے، لیکن جو پرانے تھے ادر جن سے شاہ عامل کا براہ راست واسط رہ چکا تھا. ... وہ شاہ عامل کو دیکھ کر اظہار حسرت کرنے لگے کہ انہوں نے تواپناس کے عنوادیااور پستیوں کی انتہا کو پہنچ گئے ، لیکن شاہ عامل کو یہ عزت اور بیہ شہرت نہ جانے کم طرح ہے ملی استی کے افراد آپس میں سر گوشیال کرتے رہے ۔۔ ، ادھر شاہ عامل کو زمان منگی کی حویلی میں پہنچادیا گیا، جہاں اس کے لئے اعلیٰ ترین انتظام کیا گیا تھااور خدام اس کی ر لجو تی میں مصروف ہو گئے ..... خود زمان ملنگی اس کے قد مول میں بچھا جارہا تھا ..... وقت لھے لحة كزرنے لگا .... يہاں تك كه شاه عامل كويد يفين ہو كميا كه اس كے بيثوں كاخدشه بالكل غاط تھا.....زمان ملنگی اتنا براانسان بھی نہیں تھااور پھر جب رہتے اس طرح قائم ہو جاتے ہی تو انسان کواپنے اندر نجانے کیا کیا تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں..... دفت خود مجھی انسان کی شخصیت کو اس طرح بدل لیمّا ہے کہ وہ بہجانا بھی نہ جاسکے .... تین دن ای طرح گزر گئے ....اس دوران زمان ملنگی نے اپنے دوستوں کو تھم دیا کہ وہ ایک ایسی محفل کا انتظام کریں جو بستی خانہ خیل کے بڑے چوک میں منعقد کی جائے اور وہاں ایک جلسہ عام کا بند و بست بھی کریں جس میں خانہ خیل کے ہر تشخص کو مدعو کر لیا جائے ..... سویو نہی ہوااور بالآخر ایک دن بستی خانہ خیل کے سب سے بڑے چوک میں شامیانے لگادیئے گئے ..... بستی کے تمام باشندوں کو معزز مہمانوں کی طرح خوش آمدید کہا گیااور نجانے کون کون کس کس طرح کیا کیا سوچتا رہا ....زمان ملنگی کے اندر توالیاانسان مجھی نہیں جاگا تھا. .... یقینی طور پراس میں بھی اس کی کوئی بڑی حال ہو گی اور میہ باتیں صرف خانہ خیل کے لوگوں نے ہی نہیں سوچی تھیں، بلکہ فد شات کا شکار شاہ عامل کے بیٹے بھی تھے ...وہ چو نکتے رہے تھے اور انہیں یوں محسوس ہو تا تھاجیے وہ دشنوں کی کمین گادیس تھم آئے ہوں اور اب اپ آپ کواس کے اندر محصور پا رے ہوں ... دوان کے فقط خد شات مصرالیکن ایس کوئی بات در حقیقت نہ تھی. ... زمان ملنًا ي نو ان كى خاطر مدارات ميس كوئى كسر اللها نهيس ركھى تھى، ليكن جھوٹے بھائى ملى

راب نے بڑے بھائی علی شاد ہے کہا تھا: "اور کیا بی دلچسپ نظارہ ہوگا..... تم سبجھتے ہو تا ارب نے بڑے بھائی علی شاد ہے کہا تھا: "اور کیا بی دوہ مجرب ہو جا کیں اور بھران کی قربانی فربانی فربانی خوب کھلایا بلایا جا تا ہے تاکہ وہ مجرب ہو جا کیں اور بھران کی قربانی فربانی خربانی فربانی میں کھی تیار ہو جانا جا ہے"۔

ازبان کے میں بھی تیار ہو جانا جا ہے ہو؟"۔

"مردل ہلانے والی با تیں بی کیوں کیا کرتے ہو؟"۔
"مردل ہلانے والی با تیم بی کیوں کیا کرتے ہو؟"۔
"اجھا..... تم بچ بتاؤ ..... کیا تہمیں ہے احساس نہیں ہو تا؟"۔

"الله بہتر جانتا ہے " میں ہمارا باپ ہمارا دشمن کیوں بن گیاہے؟ دہ ایسے ہی اللہ بہتر جانتا ہے " دہ ایسے ہی اول تو ایک ایسے شخص کو لا کر ہم پر مسلط کر دیا جو ہم کہ نہ کی چکر میں پھنسادیتا ہے ۔۔۔۔۔اول تو ایک ایسے شخص کو لا کر ہم پر مسلط کر دیا جو این کی خور دیر بنار ہتا ہے اور اس کے بعد ہم ان کے عجیب عجیب احکامات کی پیروی پیروی نیز ہم ہم ان کے عجیب عجیب احکامات کی پیروی میں جنہیں تسلیم کرنے کے لئے ہماراول نہیں چا ہتا"۔

"مرن په سوچو که اگر دا قعی ہمارے ساتھ ایساہی قدم اٹھایا گیا تو ہم اپنا بچاؤ کس طرح مند ؟"

"تم نے بہتی خانہ خیل کا مکمل جائزہ لے لیا؟"یہ بہتی تو بڑی و حشت ناک ہے۔۔۔۔، ہم ان ہول کا گئے تھے۔۔۔۔۔ لیکن شاید ہماری مٹی ہمیں یہاں تھینج کر لائی ہے۔۔۔۔۔ ہمارا ضمیر مہت اٹھا ہے اور یہیں ہمار اا ختیام ہوگا"۔

"من بوبے عد خوف محسوس کررہا ہول.... بھلا غور کر و.....اتنے عرصے ہے ..... المسلب اتنے دنوں ہے ہم یہاں رہ رہے ہیں ..... ہر طرح ہے ہماری دیکھ بھال اور المسلب کی جارئی ہے .... اب اس کے بعد بھلاا یک جلسہ عام کی کیا ضرورت ہے! ہم عظر عام نہیں کہہ سکتے "۔

" تو پھر؟" بڑے بھائی عنیغم نے کسی قدر پریشان کہجے میں پوچھا۔ " نیناوہ بارامقتل ہے … جمیں اس جرات کی سز اسر عام دی جائے گی اور کیا ہی دلچسپ " بنج بہر جلاد تکواریں لئے ہمارے سر ہماری گرونوں سے علیحدہ کررہے ہوئے "۔ " ایر بہتر نہیں ہوگا کہ ہم خامو خی ہے بھاگ چلیں ؟"۔

بہا۔ «ہبتی خانہ خیل سے رہنے والو! بہاڑوں کی روایات بھی عجیب ہوتی ہیں مگر کہیں کہیں ۔ «ہبتی خانہ خیل سے رہنے والو! بہاڑوں کی روایات بھی عجیب ہوتی ہیں مگر کہیں کہیں ن بْن بْنَ بِي مِنْ اللَّهِ عَلَى جَلِي مِنْ قَابِلَ فَهِم مُوتَى بِينَ .... شايد مين اللَّهُ الْجُهِ باین اعتران کرتا ہوں کہ نہ میں کسی معزز سر دار کا بیٹا ہوں نہ کسی زمیندار کا اور نہ بین اعتران کرتا ہوں کہ نہ میں کسی معزز سر دار کا بیٹا ہوں نہ کسی زمیندار کا اور نہ ج کی این بری شخصیت کا جس کے نام ہے کوئی بری بات وابستہ ہو ..... میرا خاندان بہت معولا ما تعالى الله على المجيم الكرير اانسان تصور كيا جاتا تقالسلوگول كى تكابول من لیل وخوار تھا میں اور پھر بچھا لیے حالات ہوئے کہ میر کی نبتی میری دشمن بن گئی.... رائل میری این تھیں .... بہتی والوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، وہ سب جائز تھا.... میں نے بہنی کے چندا فراد کو قتل کیا اور اپنے اوباش دوستوں کے ہمراہ وہاں سے بھاگ نکلا ..... فول عرصه تک میں نے بہاڑوں میں بناہ لی .... میری زندگی لوٹ مار میں گزری .... اس ك بعد ميں نے ايك الجھا خاصه كروہ بناليا..... زمانے ہے شناسائی ہوتی گئی.... ميں نے ميہ موں کیا کہ برائی کو فروغ وینے کے لئے ان برے لوگوں کا سہار اضروری تفاجو برائیوں کی الناكو بنا كراپ لئے بہت يجھ حاصل كر يكے بين، چنانچه ميں نے ان كاسمار اليا ..... كسى بھى ففر کواہنے بہاتھ شامل کر لینازیادہ مشکل کام نہیں ..... دنیا کا ایک ہی رنگ ہے ..... دولت نُ چِكُ كَىٰ كُو دِ كھادو..... مطلب بيد كه اپنے ہم فطرت كو ہمنوا بنالينا كوئى مشكل كام نہيں المتسمى نے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات قائم كر لئے ..... ايك طويل عرصہ واكب نْلَا تارباتها .... خيال تهاكه اب وه طريقه كار جيمورُ كريجه اور طريقه كار اپنايا جائے ..... نه المن كول نگاه بستى خانه خيل برېزى ..... يەخوبصورت بستى مجھے بېند آئى ..... ميں يہاں رائل ہو گیا .... فطرت میں جو بچھ تھا، اس کے بارے میں مخضر بتا چکا ہوں.... بھلا افتدار ئ بغیر میر کازندگی کیے گزرتی، چنانچہ اپنے آپ کواور منوایا..... بری فطرت کا مالک تھا، اسے ہمی ہمارے والد صاحب قبلہ کی ہے عزتی ہوگی ....ان کی خواہش ہے کہ ہم خوشی فوشی قبل ہو جاکیں۔

"و کیوالیا بونا تو نہیں چاہے ..... ہماراا پناستقبل ہے .... ہماری اپنی زندگی ہے ..... ہماری اپنی زندگی ہے ..... ہماری اپنی سانسیں ہیں .... ہے تک ہم اپنے والدین کی آغوش میں پروان چڑھے .... ہم اپنے طور پر فیصلے کرنے کا بھی حق شک ہم نے ان کی انگلی کچڑ کرونیاد یکھی، لیکن اب ہم اپنے طور پر فیصلے کرنے کا بھی حق رکھتے ہیں ..... آخر ہم یہ ادکامات کب تک تبول کریں ؟"۔

"بے تواس وقت کی بات ہے جب ہم زندہ بچیں گے .....ا بھی توب سوچو یہال سے جان بچانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے ؟"۔

بہر حال فیصلہ کوئی بھی نہیں کر سکااور اس مین معزز مہمانوں کو بڑے چوک ہیں لے جایا گیا ۔۔۔ اس دوران شاہ عامل کے بارے ہیں طرح طرح کی ابنواہیں گردش کرتی رہی محصہ ۔۔۔۔۔۔ ایک عظیم الثان اجتماع تھا۔۔۔۔۔ تمام لوگ بی موجود تھے۔۔۔۔۔ زمان ملنگی نے جن جن لوگوں کے ساتھ جو جو سلوک کیا تھا۔۔۔۔۔ وہ سب کے سب اس سلوک کو بھی نہیں بجول کے ستے تھے، چنانچہ یہاں آنا بھی بس زمان ملنگی کے احکامات ماننے کاایک حصہ اور اپنے فرض کی اور کیگا تی تقی ورنہ کون تھاجواس طرح زمان ملنگی کی دعوت پر آنا قبول کر تا اوواس علاقے کا ایک ناپندید داور براانسان تھا۔۔۔۔ زمان ملنگی نے اپنے معزز دوستوں کے لئے ایک بلند جگہ نتی کو تھی اور بہال بڑے احرام اور اجتمام کے ساتھ انہیں بٹھایا گیا۔۔۔۔۔ زمان ملنگی اپنے ساتھ خب کی تھی اور بہال بڑے احرام اور اجتمام کے ساتھ انہیں بٹھایا گیا۔۔۔۔۔ زمان ملنگی اپنے ساتھ خب کی تھی اور نے سال موجود تھا اور اس کے خدام بھی آئیاس، کی گھڑے تھے۔۔۔۔۔زمان ملنگی اپنے ساتھ خبانے کیا کیا انتظامات کر کے لایا تھا کس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ساز دسامان کیا ہے جو ایک طرف رکھ دیا کیا ہے۔۔

ایک عجیب ساماحول طاری ہو گیا تھا.... لوگ نہ جانے کیا کیاسوچ رہے تھے.....انجی تک کسی کو بھی بیہ اندازہ نہیں تھاکہ زمان ملنگی کیا کرناچاہتاہے..... معزز مہمانوں کے احزام میں کوئی کمی نہیں جچوڑی گئی تھی ....جبزمان ملنگی کی نگاہوں نے یہ محسوس کرلیا کہ جن

میری اصلاح کاسامان ہوا ۔۔۔۔ شاہ عائل اینے اہل خاندان کے ساتھ ا بھیدں کہ بیس سے میری اصلاح کاسامان ہوا ۔۔۔ است ا بنایاں میں انسان نے اپنے دل میں انتقام پرورش کیااور اپنے ایک بننے کو ایک بنے کو میں انتقام پرورش کیااور اپنے ایک بننے کو بنایا، لیکن اس غیور انسان نے اپنے دل میں انتقام پرورش کیا اور اپنے ایک بنے کو بنایا کیا ہے۔ اس میں سے ا جسر المعلی نواز کو تو آپ یمچانے ہوں گے .....وہ ای میں زار آپ کے الجنبی نہیں ..... علی نواز کو تو آپ یمچانے ہوں گے .....وہ ای میں سر منہ سر ... ؟ معمل کے منصوبے کے مطابق وہ بیبان داخل ہوا..... منصوبہ یہ تھا کہ وہ استان منصوبہ یہ تھا کہ وہ ہوں ہے۔ اور اس طرح شاہ عامل کا انتقام بورا کرے، لیکن تقدیر کے فیصلے کچھ اور اور اس طرح شاہ عامل کا انتقام بورا کرے، لیکن تقدیر کے فیصلے پچھ اور ایک حقیر این این است کا کہ مجھے اس صدیک رسواکرے کہ میں اپنی ذات میں ایک حقیر عنی کررہ جاؤں ۔۔۔۔۔ سو میری بنی صنوبر اس سے متاثر ہو گئی اور میں اس قدر مجبور ہو تیا ا المان کی مرضی ہے شادی کرنے کی اجازت دے دوں، لیکن مجھے سے علم نہیں تھا نران رونماہو کیں .... میں جب شاہ عامل کے سامنے پہنچااور اس عالم میں پہنچا کہ میں اس ، مل اونی تھی، لیکن میں شاہ عامل کے سامنے مفتوح بن گیااور جب ایک مفتوح فاتنے کے اع بنجاتوا سنے ایک عجیب تبدیلی محسوس کی ..... میرے ذہن میں فاتھ کا تصور میں تھا " النائل کواینے بیرول تلے روند ڈالے اور اے اینے انقام کا نشانہ بناکر اس قدر بیت الما كرود موت كو دنيا كى ہر شے ہے زيادہ فتمتی سمجھ ..... كيكن ميں نے ايك انو كھا فاتح النبسالانو کے فاتے نے مجھے وہ عزت،وہ بڑائی،وہ مقام دیا کہ میں جیران رہ گیا..... تب المام يكم من واقعى خانداني طور يرجيمو ثاانسان مول ..... براني پشت در پشت انسان ك المبنی منتل ہوتی ہے۔۔۔۔ کوئی شخص اگر چند بزے کام کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لے تو ا ماند الجربہ یہ کہتا ہے کہ وہ انتہائی ہے و توف انسان ہے ..... بڑائی توصد پول میں بلتی ہے، ائلیائی جوالنا ہوتی ہے اور اس کے بعد انسان کی فطرت میں شامل ہوتی ہے ..... اس مُطَنَّهُ مَنْ مَيْرِى ذِنْدِ كَى كَارِحْ بِي بِدِلْ دَالا ... بهر حال اتنى صاف گوئى ہے بيے كہانى سناكر

اس لئے اپنے بی قرب وجوار میں برائیاں بھیلاناشر وئ کر دیں .... بستی خانہ خیل کے اوموں ے میں نے بہت ہجھ چھین لیا ..... میں نہیں جاہتا تھا کہ میرا کوئی ہم بلہ ہو. ... میں اسے ساتھیوں کی مدد ہے،اپنے تعلقات کے بل پر اور اختیارات کے زور سے اپنی کاوشوں کے حصول میں کامیاب ہو گیا ..... وقت اپنی کہانی خود تحریر کر تا ہے ..... میری کہانی بھی وقت نے تحریر کی .... جب انسان کو سب کچھ حاصل ہوجاتا ہے تواس کے دل میں پریشانیاں أبرنے لگی ہیں ..... وہ موجما ہے کہ اب کیا کرے، میرے پاس مزید کھے کرنے کے لئے نبیں تھا، چنانچہ میری فطرت میں تبدیلیاں پیدا ہو نئیں اور میر اول چاہنے لگا کہ اب این اس یر شور زندگی کو ختم کر کے سکون کی زندگی اپنائی جائے ..... میری زندگی کا محور اگر پچھ تھا تو میری وہ بٹی تھی .... میری زندگی اپنی بٹی کی ذات میں ضم ہو گئی .... صنوبر کے سوااس كا كات من مرے لئے بھے نہ رہا .... زندگی كے مسائل آخرى سانس تك بيجيا نہيں چوڑتے .... میرے پال اپنا اقتدار کو بر قرار رکھنے کے لئے مسئلہ مجمی بھااور اپنی بنی کی محبت اور اس کابیار بھی ..... کوشش کر کے دونوں کام بورے کر تار ہا ..... صنوبر پھولوں کی طرح معسوم اور پاکیزہ تھی اور ہے....اس سے کسی لغزش کی توقع میں نہیں کر سکتا تھا.... ا بی برائیول کے دور میں .... میں نے اس بستی کے بے شار افراد کے ساتھ بہت برے برے سلوک کئے ....ان ہی میں شاہ عامل بھی ہے ..... شاہ عامل ایک معزز انسان ہے، لیکن میری برانیوں سے وہ مجی نبیں بچ سکا .... میں نے نستی کے لوگوں سے بہت کچھ چھینااور ان ہی میں شاہ عامل کے باعات بھی تھے .... شاہ عامل نے جھے سے انحراف کیا تواہے مجبور کرنے كے لئے ميں نے اس بر تشدد كيااور اس كا بايال بازوكاث ديا ..... اس كے ساتھ ہى ميں نے اسے دھمکیال بھی دیں کہ میں اس کے اہل خاندان کو قبل کردوں گا .... نتیجہ بیہ ہوا کہ شاہ عامل نے وہ بانات میرے سے و کرو یے اور اس کے بعد بات ختم ہوگئی .... مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ شاد عامل بھی ان لوگوں میں سے ہے جو شکست سلیم کرنے کے بعد ساری زندگی سر جن کر گزار دیتے ہیں... ہی یہیں سے فلطی نوٹنی تھی مجھ سے فلطی تہیں کہتا ہیں اے،

میں نے آپ کو بھینی طور پر میرے میں ال دیا ہے الیان سے کہائی میری نہیں ۔ یہ کہائی اور فاتع لی ہے ؛ ں نے بھے یہ ابانی نانے پر مجبور ایا ہے ۔ آپ سجبھ رہے ہیں نامیری باتیا شاہ مامل میرا دوست ... میرا بھائی ہیرا منتزم میری بنی کے شوہر کا باپ میری زند کی بی بهت بزی بهتیفنت، ۱۵۹ س و تت میر امنهمان ۲۰۰۰ مین اعتراف کرتابول کا میں ایک بر اانسان ہوں، <sup>لیک</sup>ن میری ایک آرز د ب اگر آپ<sup>او گ</sup> است*دپور* اگر نے کی اماز پر ریں میریا کی آرزو ہے کہ میں اب پھھ نیک کام کروں سالتے نیک کام جو میریا ول کو تھوڑا بہت سکون بنٹیمیں کیا آپ جسے مہارا دیں کے ··· میری مدد کریں مے عالانکہ میں جانتا ہوں کہ آپ میں ہے اسی ایک سے ول میں میرے لئے محبت ہے د احترام آپ اوگ خوفزدہ میں، مجھ ہے، ایس خوف کا یہ ماحول فحتم کردینا ماہا ہوں 🕟 آن میں اینے فاتح کے سامنے مفتون کی حیثیت ہے کھڑا ہوں..... تو معلااب میرے اندر کیارہ کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑاانسان سمجھوں .... طاقور سمجھوں ا د و ستوابہت سال کزر کئے میرے آپ کے در میان · آپ او کو ل نے میری وجہ ہے جوج تکلیفیں اٹھائی ہیں .... مجند پہلے اس کا احساس نہیں تھا۔ آج میں اس احساس کے زراز ہوں تموز ہے ہے نیک کام کرنا جا ہتا ہوں اور آ پ ہے ور خواست کر تا ہول کہ انہما قبول کرلیں اپنے دل میں بے شک میر ہے گئے نفرت زندہ رہنے دیں کتان کم از کم میرانا پیش مش قبول کرلیں"۔

" تراب جان" زمان ملنگی نے اپ مصاحب خاص کو آواز وی اور تراب بان ای کی پاس پین محلوم نہیں بھی کے زمان ملنگی کا بی پین محلوم نہیں بھی کے زمان ملنگی کا بیا ہوتی تھا کہ تراب بان کو بھی یہ بات معلوم نہیں بھی کہ زمان ملنگی مو مااہئے ہر کام بیں ای ہے مشور ہے کیا کر تا تھا، لیکن ای الله اس نے جو کیا تھا، تنہا بی کیا تھا اور تراب جان کی جمال آئی جرات کہاں ہو سکتی تھی کہ دوزائل ملنگی ہے اس کے ایسے کا مول کے بارے بیں ہو بہتے لے جن سے بارے بیں وہ اے بتا انہما ملنگی ہے اس کے ایسے کا مول کے بار یہ بیا ہے اس کی بار یہ کی بیا اس کے ایسے کا مول کے بار یہ بیا ہے جن سے بار یہ بیل وہ اے بتا انہما میں بیا ہے اس کی بیا اس کے ایسے کا مول کے بار یہ بیا ہے بیا ہے بیا کا ایک مول کے بار یہ بیا ہے بیا گا ہی بیا ہے بیا ہی ہو او اس کے ایس المول و " قریب المالی بیا ہے بیا ان قریب آیا تو زمان مائلی نے کہا: " یہ بیس المولو " قریب آیا تو زمان مائلی نے کہا: " یہ بیس المولو " قریب آیا تو زمان مائلی نے کہا: " یہ بیس المولو " قریب آیا تو زمان مائلی نے کہا: " یہ بیس المولو " قریب آیا تو زمان مائلی نے کہا: " یہ بیس المولو " قریب آیا تو زمان مائلی نے کہا: " یہ بیس المولو " قریب المالیک

المان من المان من المان المنابي المان المنابي المان المنابي المان المنابي المان الم 

روسیده فرنس ایند کر کار ان و آیا تو زمان ملکی نے کہا: "صوفی عدیل آئے!" آپ مررسیده المالين المرادة وال المالية المالية المالية





## UPLOAD BY SALIMSALKHAN

کسی زمانے میں وہ یہاں احجی خاصی تجارت کرتا تھا اور ختک میوؤں کا بڑا ہوپاری کہلاتا قعا، لیکن اب وہ اپنی ہی زمینوں پر کام کرتا تھا، بلکہ وہ کام نہیں کرتا تھا، اس کے بیٹے ان زمینوں پر کام کرتے تھے اور ایک بے کسی کی زندگی گزار رہے تھے ... ، صوفی عدیل کو طلب کیا گیا اور وہ زمان ملنگی کے سامنے بہنچ گیا۔ .... زمان ملنگی اسے دیجھارہا، پھراس نے فاکل اٹھا کر صوفی عدیل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

"صوفی عدیل! میں نے آپ آپ آپ آپ گابہت کھ چھین لیا تھا ..... بہت عرصہ میں نے اے ایک اسے ایک تحت اس سے جو کچھ کمایا ہے، اس کا دوگنا کر کے میں آپ کو آپ کی زمینوں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں ..... آئ سے وہ زمینیں اور وہ باغات آپ کے ایخ ہیں جو میں نے کبھی آپ سے لئے تھے .... میں نے معاوضے کے چیک بھی اس میں رکھ دیئے ہیں۔ از راہ کرم قبول فرما ہے"۔

لوگوں کے منہ حیرت سے کھل گئے ..... شاہ عامل نے بھی تعجب سے ویکھا ..... صولاً عدم لے منہ حیرت سے کھل گئے ..... شاہ عامل نے بھی تعجب سے ویکھا .... صولاً عدم لے اس کے سامنے مر اس کے سامنے مر جھکاتے ہوئے کہا۔

"آب اگر جاہیں تو میر نیاس گتافی کی مجھے سز ابھی دے کتے ہیں..... صونی عدیل ا ببرحال میں نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیاہے۔ اب یہ کاغذ قبول فرمائے ...، تما ا قانونی کارروائیاں مکمل ہیں .....آپ اپنی زمینوں کے مالک ہیں "۔

اک صوفی عدیل کودے کر زمان مکنگی نے کہا۔

اللہ مناہ! کاام شاہ! کاام ہے جس دور میں ان لوگوں کے ساتھ برائی ہوئی

اللہ آپ ہوئے ، کلام شاہ! کیام شاہ بے بناہ مصائب نے اور گزرتے ہوئے وقت نے انہیں

اللہ اللہ اللہ مناہ کے بعد غلام محبوب اور اس کے بعد دو سرا، تیسرااور چوتھا.....

اللہ کر دیاتھا ،... کلام شاہ کے بعد غلام محبوب اور اس کے بعد دو سرا، تیسرااور چوتھا.....

اللہ کر دیاتھا ،... کلام شاہ کے بعد غلام محبوب اور اس کے بعد دو سرا، تیسرااور چوتھا....

بن البی سے اور است طاری تھا۔۔۔۔ ہے شار مجمع تھا، کیکن اس طرح خاموش کہ جیسے اسے سے اور کو اور سکتہ طاری تھا۔۔۔۔ ہنار مجمع تھا، کیکن اس طرح خاموش کہ جیسے اسے بہر ہوگئے گیا ہو، وہ خاموش سے زمان ملئلی کی بیہ انو تھی کارر وائی دکھے رہا تھا۔۔۔۔ آخر میس بہر ہوگئے نے شرمیار نگا ہوں ہے شاہ عامل کو دیکھا، دیکھتارہا، پھر بولا۔

ازی اعظم ایس تمہیں یہی کہہ کر مخاطب کروں گا۔۔۔۔ بیس تمہارا بھی مقروض ہوں انظم۔۔۔۔ بات وہی ہے جو بیس ان لوگوں ہے کرچکا ہوں۔۔۔۔۔ تم بہت بڑے انسان ان اور یہ وہ معاوضہ جو اس قبضے کے دوران کا بنیا ہے ۔۔۔۔۔ تم بہت بڑے انسان ان نی اور یہ وہ معاوضہ جو اس قبض کی بڑائی تبول کی ہے۔۔۔۔۔ تم بہت بڑے انسان ابنی بہتے ہا ہمیں نے کسی شخص کی بڑائی تبول کی ہے۔۔۔۔۔ تم نے ابن کاسب یجھ بہند ابنا ہا ہمیں ہو جے بہند ابنا ہمیں ہو جے اس کے اوگوں کو بھی تم نے ان کاسب یجھ بہند ابنا ہمیں ہو جے انسان کو شکست دی ہے سے اس کے لئے طویل جدو جہد اور کاوش کر کے زبان ان بہن شیطان کو شکست دی ہے۔۔۔۔ میرے دوست! یہ معاوضہ قبول کر و۔۔۔۔۔ اگر تم کسی انتقان کو شکست دی ہے۔۔۔۔ میرے دوست! یہ معاوضہ قبول کر و۔۔۔۔۔ اگر تم کسی انتقان کو شکست دی ہے۔۔۔۔ میرے دوست! یہ معاوضہ قبول کر و۔۔۔۔۔ اگر تم کسی انتقان کو شکست دی ہے۔۔۔۔ میرے ما تھ ناانصافی ہو گی۔۔۔۔۔ایک انسان کے دل انتقان کو قبول کر کے نہاں کر اور انتقان کر وہوں کر کے نہاں کر انتقان کے دول کر کے نہاں کر انتقان کر اور انتقان کی کو قبول کر کے نہاں کر انتقان کے دول کر کے نہاں کر انتقان کے دول کر کے نہاں کر انتقان کے دول کر کے نہاں کو نہاں کو نہاں کو نہاں کر انتقان کی دول کر کے نہاں کر انتقان کی دول کر کے نہاں کو نہاں کو نہاں کی نیکی کو قبول کر کے نہاں کا نہاں کو نہاں کو نہاں کو نہاں کو نہاں کر کھور کر کے نہاں کر کے نہاں کر انتقان کو نہاں کر انتقان کی دول کر کے نہاں کر نہاں کر نہاں کو نہاں کو نہاں کو نہاں کو نہاں کر کھور کر کے نہاں کر کھور کر کے نہاں کر کھور کر کر کا کہ کو نہاں کو نہاں کو نہاں کر کھور کر کے نہاں کر کھور کر کے نہاں کر کھور کو نہاں کر کھور کر کے نہاں کر کھور کر کے نہاں کر کھور کر کے نہاں کر کھور کر کھور کر کے نہاں کر کھور کر کے نہاں کر کھور کر کے نہاں کو نہاں کو نہاں کو نہاں کو نہاں کو نہاں کر کھور کر کے نہاں کو نہاں کی نہاں کو نہاں کر کھور کر کے نہاں کر کھور کر کے نہاں کو نہاں کر نہاں کو نہاں کو نہاں کو نہاں

نزال سشدر نگاہوں سے زمان ملنگی کو دیکھ رہا تھا..... وہ بچھ بھی نہ بول سکا، کہنے

الخ تھے " یہ مہمان نوازی .... افرا تفری کا شکار ہو گئی اور فوری طور پر بیہ طے کیا گیا کہ

النائل كويبال سے شہر لے جایا جائے . . . اس شہر میں جہاں شاہ عامل رہتا ہے اور اس کے

المُنظات بھی بہر حال وقت کے مهاتھ ہونے لیکن اس کے سواادر کوئی ترکیب نہیں

المن می نواز نے سنو ہر کو گھروا پس جھجوادیا تھا..... علی نواز کے باقی تینوں بھائی بھی

انا المرال کو چلے میں استاہ عامل اور علی نواز بے شار افراد کے ساتھ ہیتال میں

المرتع به سبتال میں ڈاکٹرول نے زمان ملنگی کامعا ئند کیا ..... قطع شدہ بازوا نہیں پیش

الاارانہوں نے کہاکہ بازوجس طرح سے کثا ہے اس کے بعد اے شانے کے ساتھ

ے لئے اس کے پاس ماہم جمی جمیل تھا، کیان زمان مائل نے اس پر الانفانہ کی ، ووائم دولیج "الدر میں ور حقیقات اپنے کئے پر شمر مندہ وال سیجیلی بار اس انداز میں مجینے شم مند کی ہور ہی ہے کہ میں الفائل میں بیان منٹیں کر ساتا ہے۔ ۔ ۱۹ ست ، جھھ پر تنمہاراا کی۔ ال قر من ہمی ہے اور جب انسان قرمس کی ادا <sup>بی</sup>لی پر لک ہی جائے نوانے ہر قرمض واپس کر وہ ط عاہے ، میں تم ہے عاجزی ہے ور خواست کر تا ہوں کہ اپناوہ قرمن بھی قبول کرو تا کہ

كولى وي بمي نبين علما تهاك وه قرض كياب اوركوني سوخ بهي نبيس سكتا تهاكه كول انسان اس ملرح قرمن کی واپسی بھی کر سکتا ہے ، ، زمان ملنگی نے مسند وق ہیں ہاتھ ڈالا... ما انباتر اب جان مهمی میه منزیں دکھیر سیکا تھا کہ مسند وق میں کیا کیا ہے کیکن زمان ملنکی شاید اس ا تت مِذباتی طور پر دیوانه : و رما تما .... جو چیز اس نے اس بار مسند وف سے باہر نکال وہ ایک کلبازی منمی، جس کا تیز اور بیلدار مجل آئیموں کو خیر و کر رہا تھا.... "بیوٹی ی کاہاڑی کاورت پکڑ کراس نے کلہاڑی کو تو لا ۔ کوئی نہیں سمجھ سکا کہ بیہ خو فناک ہتھ میار اس وقت کس مقمد ت نکالا کیا ہے ، لیکن اس وقت مجمع چنی پڑا نھا جب زمان ملئکی نے اپنا بایاں ہاتھ بلند کیالا وانے ہاتھ سے کلہاڑی کو بغل کے قریب اس صفائی سے ماراکہ اس کا بایاں بازواس کے شانے سے جدا ہو کریے گریزاں … خون کا ایک فوارہ بلند ہوااور دہشت ناک چینیں آبان ت ہاتیں کرنے تکیں . ۔ سب کے سب بے اختیار کھڑے ہومنے تھے ....زمان ملکی کے مو نول پر ایک آسودہ مسکر اہث مقی .... اس نے خون آلود کلہاڑی کو بنجے پھینکا، جھ کر دائن ہاتھ سے اپناہای ہاتھ اٹھایااور شاہ عامل کی طرف بردھاتے ہوئے کہا۔

مير يدول كالراجه باكام ماك"-

"میں مانتا ہوں تم اس ہاتھ کو مجھی اپنے شانے سے مسلک کرنا پیند منہیں کرو مے جس نے صرف ظلم کئے ہیں، لیکن یہ مجھ پر تمہار ا قرض تھا"۔

اس کے بعد ایک افرا تفری ایک ہنگار ہے گیا .. تراب جان اور زمان ملتگی ک

مسلک نہیں کیا جاسکا ہم حال ہے خوفاک عمل بڑا ہی لرزہ خیزتھا ،... زمان ملکی کا ساتھی اس کی صحت کے لئے وعائیں کررہ سے سے ،... ان کے چبرے آنووں ہے اسے سے انہوں نے دن رات صرف کرو کے ، لیکن زمان ملنگی کے بدن سے بہہ جانے والا سے خون اے دوبارہ نہیں مل سکا ،.. اس کی صحت بگڑتی ہی چلی گئی، لیکن اس کی پرعزم نگایں خون اے دوبارہ نہیں مل سکا ،.. اس کی صحت بگڑتی ہی چلی گئی، لیکن اس کی پرعزم نگایں اوراس کا نداز گفتگواییا تھا کہ کسی کو گمان بھی نہ ہو سرکا کہ وہ ایک قریب المرگ انسان ہے۔ انہوں نے لرزتے لیجے میں کہا۔

"اور جوزخم اس کے سینے پر لگا تھااس نے اسے نیم مردہ تو کر ہی دیا تھا.... بس ایک ترض تھاجواس کے سینے میں زندگی بن کر دوڑ رہا تھااور خدا کرے وہ زندگی پاجائے، لیکن ۔ میری پوری زندگی اس کے ساتھ گزری ہے اور میں زمان مکنگی کو بخو بی جانتا ہوں.....ووایا سب کچھ لٹانے کے بعد خامو ٹی کی آغوش میں سوجانا جا ہتاہے اور خد اکرے ایسانہ ہو ۔۔۔۔خدا اے زندگی عطاکرے "لیکن زمان ملنگی شایدا پنی زندگی کے بارے میں آخری فیصلے کرچکاتھا، چنانچہ سولہ دن تک موت وزیست کی کشکش میں مبتلار ہے کے بعد اس نے یہ و نیا چھوڑ دی، جس میں رہنے کواب اس کاول نہیں چاہتا تھا، کیو نکہ اسے اس دنیا میں بے حد شر مندگی تھی۔ و قت کے وہارے کس طرح اپنارخ بدلتے ہیں..... انسانی ذہن سوچ بھی نہیں سكنا، ويسے توبستی خانہ خیل میں لا تعداد افراد كوزمان ملنگی كے ہاتھوں شديد نقصانات پنج تے اور ان کے ذہنوں میں زمان ملنگی کے لئے نفرت کے سوا بچھ نہیں تھا، لیکن زندگی جب ا پناسامان لینتی ہے تو شاید انسان ابن اصلیت کی جانب لوٹ جاتا ہے ... یہ صرف خیال ے. ممکن ہے مید حقیقت نہ ہولیکن کم از کم زبان ملنگی کی فطرت میں یہی بات سامنے آئی تقی ....وه د نیانے رخصت ہور ہاتھا تو اس نے د نیا کو د نیاواپس کر دی تھی، کیکن شاہ عامل پر جو اثرات مرتب ہوئے تھے، وہ عجیب نوعیت کے تھے ..... دشمن کا بھی ایک رشتہ ہو تا ہے اور و شمن سے انقام لینے کا تصور نجانے کیسی لذت رکھتا ہے .... شاہ عامل اب اس لذت ہے محروم ہو گیا تھااور جب اس نے اپنے آپ کو اس لذت سے محروم محسوس کیا نواہے دنیا فال

ب کیارہ کیا ہے: ندگی میں! قدرت نے صرف بنے ویئے تھے۔ بیٹی کونی بن الله عامل کی نسبت میں بنیال بھی آئی تھیں زلیخا، شاہ عامل کی نسبت میں بیزال کی کردور لا گاہ بر تھی نیکن شاہ عامل کو چو نکہ زندگی کے لا تعداد کشن سائل کا سامنا کر نایزا اں لئے اس سے بدن میں کمزوریاں پیدا ہو چکی تھیں کچھ ایسا سانحہ ہوا تھا کہ ان لئے اس ا المراح لئے دشمن سے گھر میں سوگ منایا جار ہا تھا ۔ شاہ عالل کو خصوصی طور پر مسنوبر المراح لئے دشمن سے گھر میں سوگ با المان المان شناس تفا و نیاد بهمی تقی .... جانتا تفاکه وه الیم معصوم لرکی الم با نیا تفاکه وه الیم معصوم لرکی ہے۔ ہن<sub>اک نظر</sub>ت میں پہاڑوں کی ساد گی رچی ہوئی ہے۔ تینوں بینوں کی بیویوں کی فطرت بیں الف تھا شہری لڑ کیاں تھیں ، کوانیکھے گھرانوں ہے تعلق رکھتی تھیں، لیکن ر بن شریت رجی بهو نی تقی ۱۰۰۰۰ تیز حیالا ک اور دنیا کوزیاده سمجھنے والی تنقیس ، جبکه صنو بر ر بیانی بھول تھی جو بہاڑوں کی چٹانوں میں کھلا تھا ، ، اس میں کو ئی شک شہیں کہ علی نواز النايون كابهت زياده خيال ركهتا تها ، وه اس كن محبت تهي ... وه اس كي آرزوؤل كي ائر تنمی لین علی نواز نے خود بھی ایک سادہ زندگی گزاری تھی .... یہاں ابھی تک وہ ا الله المجنى المبنى محسوس كرتا الله الله ول ميس بها ئيون كابيار تھا ..... وہ جب بھى و کے مانے ہو تابری محبت سے ان کے قریب آنے کی کو سٹش کر تاء لیکن اب اس قدر رہ ہی نہیں تھاکہ بھائیوں کی دوری کو محسوس نہ کر سکے ، ، وہ بظاہر اس ہے خوش اخلاقی المائي أته تصليل ايك تحيادً ايك تناف على نواز بمين محسوس كرنا نقا .... وه تو از پرش ہوجاتا تھا، لیکن شاہ عامل کے دل پر بڑا دباؤ پڑجاتا تھا، ایک روز اس نے اپنی

" ہم پڑھ بجیب می کیفیت محسوس کر رہا ہوں… یوں لگتا ہے جیسے علی نواز کویہ لوگ منامیان جگہ نمیں دیں گے"۔

نظرف شویش بحبری انگاموں سے دیکھااور بولی "اصل میں تینوں طراقہ سے دیکھااور بولی "اصل میں تینوں طراقہ میں تابعی سے انگری انگری انگری میں تابعی میں انتوان میں تو انہیں بہت آبھی "جھاتی بہت آبھی جھاتی رہتی ہون،

مان نیز نے انگا ہیں اٹھا کر باپ کو و کیمیا بھر زری ہے بوال: ''بیوں مارے <u>اس</u>ر کیواں ملی منبخر نے انگا ہیں اٹھا کر باپ کو و کیمیا بھر زری ہے بوال: '' بیول میں اٹھا کر باپ کیواں

"ال ... ووجو میں مانگنا جا ہتا ہوں نہارے پاس ہواور وہ تم مجھے وے سکتے ہو؟"۔
"فرمائے اہمیں کیا خدمت کرنی ہے آپ کی ؟"۔

"بنے! مجھے ایک ایسے احساس کا شکار نہ بناؤ جو مجھے و تھی کروے ، …اب میرے اندر
الکو سنے کی ہمت نہیں … میں جاہتا ہوں کہ وہ جو میرے مشن پر قربان ہو گیا ہے ، …
نہار کی مجت نہیں … میں جاہتا ہوں کہ وہ جو میرے مشن پر قربان ہو گیا ہے ، …
نہار کی مجبول سے دور نہ رہ ۔ … نمہار آ آ ہی میں جو سلوک ہے ، اس کے ساتھ بھی تم
الکی سلوک کرو … ابھی تک تم اے اپنوں کی طرح قبول نہ کرپائے!"۔
"باجان! یہ صرف آ ہے کا پنا خیال ہے حالا نکہ ایس کوئی بات نہیں … ہم اے اہمیت

نیکن اس وقت مبرے مجھانے بہمانے کااٹر زائل ہو جاتا ہے جب ال کی بیویاں ان کے کان مجرویتی ہیں''۔

۔ ۔۔ "نیکن انہیں علی نواز اور اس معصوم لڑگ سے شکایت کیا ہے آ خر"۔ " پیکایت نہیں، بس اسانی فطرت مجھو"ز کیجائے کہا۔ " پیکایت نہیں، بس اسانی فطرت مجھو"ز کیجائے کہا۔

"آخر انسانی فطرت میں سے گھناؤنا پن کیوں ہے !" تم دیکھو وہ ہر طرح سے ان ک خدمت گزاری میں گلی رہتی ہے ... اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ تینوں لڑکیاں صنوبر کے مقابلے میں ہو تھ بھی نہیں ہیں .... ان کے والدین کھاتے چیتے لوگ ہیں، لیکن زمان منگی کی مخصیت بی کچھ اور تھی۔

"ایک بار پھر تمہارے سامنے میں ان لوگوں سے تفنگو کروں گی .... بات یہ ہے کہ اپنے بینے کہ اپنے بینے کہ اپنے بینے کا سیخوں ہیں کہ سیخوں ہیں ہے۔ اپنے بینوں ہیں جانتا ہوں "۔" ہاں .... میں جانتا ہوں "۔

پھرایک دن شاہ عامل نے و وبارہ اپنے تینوں بینوں کو طلب کر لیا ... علی نواز کواس لئے نہیں شریک کیا گیا تھا کہ اگر اس کے سامنے گفتگو ہوئی اور اسے احساس ہوا کہ اس کے بھائی اس سے بدگان میں تواہد دکھ ہوگا ... وہ زمانے کے لئے بچھ بھی تھالیکن اپنے بھائیوں کے لئے بچھ بھی تھالیکن اپنے بھائیوں کے لئے بالکل موم تھااور ان سے بہ پناہ بیار کر تا تھا ... تینوں بٹے بہنچ گئے .... ان کی یوبوں نے آنے کی کوشش کی توشاہ عامل نے مہم لہج میں کہا۔

"بنیو!تم اس گھرکے ہر راز میں شریک ہو .... ہر کام میں تمہاری شمولیت کو میں افضل سے جھتا ہوں الیکن مجھی کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو مال باپ اور بیٹوں کے در میان الا رہنا ضروری ہوتے ہیں ۔... اس لئے اگر تم برانہ مانو نو تھوڑی دیر کے لئے ہمیں تنہا چھوڑد د"۔ تینوں خواتین منہ بناکر چلی تھیں۔

شاہ عامل نے درواز دبند کر دیا ... پھر دہ اپنی بیوی کے پاس آ کر بیٹے گیا۔ زایخانے کہا: "تمہادے ابابہت عرصہ ہے تمہارے لئے پریشان ہیں بچو"۔

ررہے ہو، اس ہوجاتاہ کے ہو۔ اس سے تمہیں اتنا عاصل ہوجاتاہ کہ اس کے ہوران سے تمہیں اتنا عاصل ہوجاتاہ کہ اسکا متعقا بدول برای زندگی کا ایک منصوبہ بناسکو ..... مستقبل در تے میں نہیں ملتاء اے تعمیر کرنا نمائج طور پر این زندگی کا ایک منصوبہ بناسکو ..... مستقبل در تے میں نہیں ملتاء اے تعمیر کرنا الا المراب المر 

۔ "وہ تو ٹھیک ہے بابا جان لیکن آپ ذراخو دانصاف سیجے"۔

"مطلب؟"-

ورزينين ممين واپس مل چکی مين جو مجھی چھن گئی تھيں ..... کياان زمينوں کی تقسيم نردر کا نہیں"علی ضیغم نے جرات مندی سے کہااور شاہ عامل اسے عجیب نظروں ہے دیجھنے

"میں نے تمہیں اس لئے باایا تھا علی صیغم کہ تمہارے دل میں تمہارے بھائی کی محبت پیاروں .... تمہیں میہ بتاؤں کہ تمہارار ویہ اس کے ساتھ بہتر نہیں، کیکن تم نے ایک نیاہی الله شروع كرديا..... كيون لركو إكيا تمهارا بھى يہى خيال ہے جو تمهارے بروے بھائى كاہے؟"۔

العانی از ندگی جب ایک محور پر آجاتی ہے توانسان کی سوچیس پھیل جاتی ہیں..... یہ نبنت تو ہاور میر اخیال ہے کہ علی صیغم غلط نہیں کہدر ہے..... بات یہ ہے کہ جب نسی کو الرقیم کی کا حساس نہیں رہے تو پھر رشتوں کی جانچ شروع ہو جاتی ہے۔۔۔۔اگر کوئی نبریا ہم نے آپ کے ول میں اپنے لئے اور اپنے بھائی کے لئے پائی تو ظاہر ہے کہ اس کے اُلت بم رِم تب بول گے "۔

"کیرا تبریل کی بات کرتے ہو؟"\_

"مثانیا کہ ایک عجیب سے احساس کا مبارا لے کر آپ نے اسے ایک مظلوم انسان نجیات آپ خود بنانے وہ مظلوم کیے ہے؟ اسے ہم پر فوقیت دینا کیا معنی رکھتا ہے؟" اسرات بہت یں کہ وہ آب سے الگ ہو کریر وان چر شا، مانتے ہیں ہم لوگ سے بات ، لیکن بابا ویتے ہیں۔۔ کہیں بھی اس کاراستہ نہیں روکتے۔۔۔۔۔ ہم کوئی ایساعمل نہیں کرتے جوائی کے لئے نقصان وہ ہو، چر آپ نہ جانے ہم سے کیا جاہتے ہیں؟"۔

أَرْمِيرِ الْجِرِبِ خَامِ ثَابِتَ كُرِنَاحِيْتِ بِهِ وَالرَّجِيمِ الْكِيبِ وَقُوفِ انسان كَنِي عَنْ فُورِيز مند بو نؤ کہہ دو، لیکن میں تمبارے اندروہ جذیبے نہیں یا تاجو تم سب ایک دوسرے کے لئے ایے دلوں میں رکھتے ہو سوائے اس کے "۔

"باباجان ..... بہت ہے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کا کوئی حل بظاہر نظر نہیں آئے.... معاف کیجئے، ابنی بیوبوں کواپنے ماضی کی کہانیاں سناتے ہوئے ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ہم بہت بزے زمیندار سے ..... ہماراا بناایک مقام تھالیکن ہم اس کا کونی شوت نہیں بیش کریاتے ... آپ خود و کیجئے بابا جان ..... ہم کیاز ندگی گزار رہے ہیں! معمولی سی آمدنی ہوتی ہے ہماری اور ال میں بہ مشکل تمام ہم اپنا گزار اکرتے ہیں ..... بابا جان، بس کچھ ایسے مسائل اور الجمنیں ہیں جن کی بنا پر شاید آپ کو یہ احساس ہوتا ہوگا ..... بڑے بھانی علی صنیخم نے اپنول ک بات كا آناز كيا

"کر بین اتم پر سکون زندگی گزار رہ بود ، کوئی بہت بڑی مشکل تو شین ب تمہاری زندگی میں''\_

" جارے سامنے سب سے بڑی مشکل جارا مستقبل ہے۔ ... آب بتائے .... ہم اپن اولادول کو کیادے کر جائیں گے ؟" علی ضیغم نے کہااور شاہ عامل بجیب می نگاہوں ہے اپ بينے كوو كينے لگا، كيتر بولا۔

" د کھوا ہم ایک جھوٹی سی استی میں رہتے تھے، ... میں نے بڑی محنت مشقت کر کے زندگی کا ایک رخ اپنایا تھا .... پھر یوں ہوا کہ ہم ت ہمارا سب پچھے چھن گیا، لیکن اس کے باوجود میں نے تم لوگوں کی پرورش کے لئے تھوڑا بہت جمع کرر کھا تھا ... جسے لے کر ہی یبال شہر میں آئیااور پھر میں نے اپنے طور پر تمہیں ایک بہتر زندگی دینے کی کوشش کی مب ست بن کی بات میر کر متمبیل زیور تعلیم سے آراستہ کیااور آج تم اس قابل ہو کہ اچھے

ال بھالی ایک جیت سے نیچے رہنا ۔۔۔۔ بہتر ہے کہ مجھی تنمبارے در میان کو ٹی اختلاف نہ ال بھالی ایک جیت سے سے میں اور ترا ۔۔ گئے سے است یاں میں اس میں استان کے دروازے کے المررت بیا آرانگال ہو میں جائے تواہے گھر کے دروازے کے المررت بیا آرانگال ہو میں جائے تواہے گھر کے دروازے میں المرانگال ہو میں جائے ہو اللہ میں اللہ را بین است میں است میں اور اور متمہیں متسنو کی نظامت، کیا ہے۔ است میں است کی نظامت، کیا ہے۔ است کی انتظاف کو گھرے باہر لے جاؤ کے اور متمہد ۔ انتظاف کو گھرے باہر کے جاؤ کے است متمہد ۔ انتظاف کو گھرے باہد میں سے متمہد ۔ انتظاف کو گھرے باہد کے باہد کے باہد کو گھرے باہد کے باہد الجالات میں مداخلت کر کے شہیں غاط راہوں پر بھنکا میں ہے''۔ البرانی فال معاملات میں مداخلت کر کے شہیں غاط راہوں پر بھنکا میں ہے''۔ البرانیا ہے فال معاملات میں دراخلت کر کے شہیں غاط راہوں پر بھنکا میں ہے''۔

المارى اللي الكل تحديد بين بابا جانى .... ليكن مم آپ كى اس بات ست انفاق

" فندخل كاده زييس جواب جميس والبس مل من بين اور جن پرخو بالدول ب بالمات الله يئة ين، بهار بي در ميان تقشيم مو حاني حيا بنيس ... وه تو جمار اسائبان نبيس .. وو توجهار الله نیں بلکہ طویل عرصہ کے بعد جیسا کہ آپ نے خود کہا، وور و بارہ آپ تک سینجی ہیں''۔ نیں بلکہ طویل عرصہ کے بعد جیسا کہ آپ "سنو ....اييانهين موسكنا"-

"كيون بالجاني؟"اس بار على شاد نے سوال كريا۔

"مِي تههين تفصيل ہے بتا چاہوں ليكن يوں لگتاہے جيسے تمہاري سمجھ ميں كچھ آنہيں إ.... على نواز غير تعليم يافته ہے ..... وہ كوئى جنر تھى نہيں جانتا..... آخراہے بھى زندگى

"توکیاده خانه خیل واپس جا کران ز مینوں پر کاشت کرے گا؟"۔

"نبین .....وه زمینیں کچھ لوگوں کی تگرانی میں بیں اور وہ لوگ سالباسال ہے وہاں کام أُنْ عِلَى آئے ہیں میں مجھنا ہوں کہ زمینوں کی آمدنی اس قدر ضرور ہوگی کہ علی نواز الاعابي لزربر كريح."\_

"الوبابا جانی اکیا انصاف ہے .... کیا شان ہے آپ کے انساف کی اوہ زمیندار بیٹھ کر "مین تمہیں ساری تنصیادت بناچ کا ہوں ....اس کے علادہ زینیں ....اب سیح بات تو

بن اس نے فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ تو سب بچھ آیک سب ہے مسجھے منصوبے کے تحت تحالوں منسوبه آپ کی ضرورت تھا''۔

بہ آپ م " ریکھو .... بات اصل میں رہے کہ تم بوگ و نت مجبولتے جارہے ہو ..... مال ہاپ کی است سے نیز انہ ایس میں ایسان میں ایسان اور است میں ال ہاپ کی ہ غوش میں جس طرح اولاد پروان چرصتی ہے اور اگر خوش نصیبوں کو اس کا موقع ملائے ہ ان کی کیفیت ہی مختلف ہوتی ہے ... ہر لمحدال کی نگرانی میں بسر ہو تاہے جیسے میں لے تہم یر وان چزهایا.....زمان ملنگی اس وقت اَ یک ظالم اور سنگندل انسان تقد،اس نے بستی ظانہ خل کو جو بچھ بنادیا تھا آج میں اسے دہرانا نہیں جا ہتا۔ …تم لوگ بھی بڑے ہوتے اور میں دہن ر بهٔ الوتم یقین کرو جن بدترین حالات کا تمهیس مقابله کرنا پژتا، تم اس کا تصور بھی نہر کر کتے ... میں نے حمہیں اپنے بازوزن میں جھیا کر یہاں تک مینچایا..... اس کے <sub>بود</sub> تمہارے بہتر مستقبل کا بندوبست کیا ۔ تم نے تعلیم حاصل کی ..... ہمارے زیر مایہ پروان چر ہے .. تہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی ..... بر مشکل میں تمہارے سامنے تمہارابی رہا، لیکن وہ غلام خیر ایک معمولی سا آدی ہے ..... وہ ایک حچھو ٹی سی نستی میں رہتا تھا ....ایک حبو نیزے جبیہا مکان تھااس کا، ساس جھو نیزے میں میرے بچے نے زندگی کے ہیں ہری گزارے.... مجھ رہے ہو ناتم! یہ بیں برس اس نے میرے سائے ہے محروم روکر تزارے ،اس میں کونی شک نہیں کہ غلام خیر میر ایمبترین دوست ہے اوراس نے میر یج کا پورا بورا خیال رکھا، لیکن جو محروی اے ربی، تم اس کا احساس کرو..... وہ تعلیم مجل نہیں حاصل کر سکا ---وہ ہمارے قرب سے بھی محروم رہااور اس کے بعد میں نے اے داؤی لگادیا... بیالگ بات ہے کہ نقد ریکا فیصلہ بجھ اور بی تھا..... توبیہ ساری صورت حال ہے! می نے جو کچھ تماہ تم پر خرج کر دیا .... ہے گھر ہے جو تمہارے لئے ایک سانبان کی حیثیت رکھا ہے... بیر سب تمہارے در میان مشنزک ہے اور میں نہیں جانتا کہ میری زندگی کتفاج؛ کیکن میری زندگی میں بھی گھر کو تقسیم نہ کرنا جب گھر تقسیم ہونے ہیں تو بھی بھی بالگ نهیں رہتا..... ہر شخص تنہا اور بے سا نبان رد جا تا ہے..... میں شہبیں وصیت کر تا ہوں ک

ي بنورك على لو إلى ملكي ريد مني الزين إلى وه من المان الأسر إلى " 

يه وريد ين أم بيارون كوبرابر دا مسه مانا يا جود ".

فرين آبائه وبهز وأن على لواز لووية لراس فارتزا س فيسد مسه بسي المسائن مانان "أم ا \_ اللم أراد ا \_ الله الله

"اور میں ان افالا کو ترباری کائی".

" تابدا" على عليم نے كران بسكائے ١٠ - كباراك ك رائد كاكارى ك الرامنة يتنجور

؛ ب وه نيول بيك كنه لا ناهما لل سنه زايغا سه آباء

" نزیں زینا یہ لوک یہ اوک براور ہو من بین سید شاید ہمی ایئ ہمائی کے سالنمه بہتر ملوک نه کر تمیں آه و بین پرایان ہوں مبری مبرر بین نہیں آناکہ کا

ترون" بناه مال سر پکز كرينه كها.

份份份

## UPLOAD BY SALIMSALKHAN

ان ترراناری ۔ آئے برار رہا تھا۔ مال ماشی کی مرف المسک رہا تھا ، بنل مار ف برست والے قد موں لی را آثار بہت تیز ہوتی ہے۔ بہر مال اب بہت ی انماله- بارینه بن ملکی تنسیل زایفالی بهر رور نوب اور موبت سنوبه کو عاصل تشی ر من بر کااس کسر بیس ریا<sup>ن</sup> نگی مسه مسمی با انگل مبنانسه مهت میس بنهاه :بله باقی نینوس بهمانی اور ں کی ایاں ما تھ سالنمو تی رہا کر نے نئے ان کی تو بہ سنوبر کی باب المعانبیں تھی رم مل نواز تماکہ ہرایک بھائی کے سامنے بہتا جاتا تھا ۔ وہ جو پڑم بھی کہنے ، علی نوازان کے را می این کرتا مرک ساری و باید بھال اس نے اینے شانوں پر لے بی ہتمی مسمی الرابالُ كو كمنى مشكل كالبركارية موت وينا سارى منرور نيس على نواز أى يه بورى كى بنی اور والی نوشی سارے کام سر انجام دینا اس کی آرزو بہی ہوتی کہ بھائی اے بھی نہ کا اللہ ے ویسیں انہی تا۔ اس تے ول میں ایٹ کی بھائی کے لئے کوئی بد کمانی پرائیں ہوئی تنبی اور شاید بھی و مید تنبی کہ اس نے بھا ہوں کو جمی اس سے انتلاف کا موقع مُنْ لَنَ كُوْتُوا الْهِ يَهُ الْنَاسِلُهُ وَاوِل بِينَ لِغُرْضَ بِمِرا وَوَا بَنَوَا اللَّهِ مِنْ بِينَ بِس مكر ما وه ايك الم المراتيما عوك لرئے طی نوازاں نے بالک مزوم تھا، لیکن بہر حال وہ الأكا الناول مين مسروف بنوا مستوبر ال مين لولى ئك نزين كه ان بنيول نواتين ك 

اس کے ساتھ جو بھی سلوک کر تیں، ووات بین خوشی کے ساتھ قبول کر ایا کرتی تھی۔ ایک بین دین ہو گئی ساتھ اچھا نہیں ہے۔ اب توان اور وہ اس کی چھوٹی مہو کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ اب توان اور وہ اس نے یہ بات سوچنا بھی گناہ سمجھ لیا تفاکہ زمان ملنگی کے بارے میں کوئی فلط لفظ منہ سے نکلے اول تو وواس و نیاسے جاچکا تھا اور پھر اس نے جس انداز میں اپنے گنا بول کا کفارواوا کی خارواوا کی تھا، وہ ان سب سے دلوں پر تقش ہو تی تھا ایکن ایک آدھ بار نسرین تصیم جو علی تشیم کی یوی تھی۔ اپنی ساس کے ساتھ حسن سلوک ہیں گئی تھی۔ "میری سمجھ جی نہیں آتا کہ تم یوئی تھی۔ اپنی ساس کے ساتھ حسن سلوک ہیں کیا کی گئی ہے۔ ہماری جانب آپ کی توجہ بالکل بیس ہوتی، جبکہ چھوٹی بہو آپ کی آگھ کا تارا بن گئی ہے۔ ہماری جانب آپ کی توجہ بالکل بیس ہوتی، جبکہ چھوٹی بہو آپ کی آگھ کا تارا بن گئی ہے۔ ۔

سین اول بهو .... اس میں کوئی شک تبییں که وہ میری آنکھوں کا تارا ہے ... جانتی ہو ''بال بہو .... اس میں کوئی شک تبییں کہ وہ میری آنکھوں کا تارا ہے ... جانتی ہو نموں '''۔

"جان جاتے تو كم ازكم غم تونه بوتا" عاليه شادنے كبا-

"بة پھر سيد هي ي بات آسانى ہے سجھ او ستم لوگوں كے ماشاء الله بھرے برے اللہ عمران بين سب ہر جگد آجا سكتى ہو ...

همران بين تمبار اميد ہے تنبار اس كاكوئى بھى نبيس ہے ..... وہ بے سہار اہے ....اس سے ملئے سے لئے جاتى ہو ليكن اس كاكوئى بھى نبيس ہے ..... وہ بے سہار اہے ....اس سے باس جانے كے لئے كوئى جگد نبيس ،اس لئے بيں اس پر زيادہ توجہ دين بول تاكد اسے ال اور باب كا خم محموس نہ ہو"۔

"یہ تو کوئی بات نہ ہوئی .... ہم بھی اپنال باپ سے ملتے ہیں تواس طرح جس طرن غیروں سے مل رہے ہول"۔

یربی ہوں میں ہوں میں ان سے ابنول کی طرح ماو سے مجھی تم پرید دیاؤڈ الا گیا کہ تم ابنال اللہ ہے ابنول کی طرح ماو ہم نے تو مجھی تہماری طرف آ کھ اٹھا کر یاپ سے بہت زیادہ محبت اور اعتاد کے ساتھ نہ ماوا ہم نے تو مجھی تہماری طرف آ کھ اٹھا کہ مجھی نہیں و کھا کہ کب جاتی ہو سے آتی ہوں کیا کرتی ہو سے کون تمہارے ہاں آتا ہے! ہمیں تمہارے ان سے محبت اور بیار سے ملئے پر اعتراض بھی نہیں سے ہہت جھوٹی ت

سے ہوا ظاہر ب میں بھی سی گھری میں تھی سیرے اپنے بھی تنے میں ال ے ہواتا ہوں ۔ ان میں ہواتا ہوں ۔ ان میں کہ ان سے بہت محبت سے ملتی رہواں اور خداکا شکرت کے میں نے اپناوور من سے اپناوور من سے اپناوور من سے بھوتی کی سے جیموتی کی سے جیموتی کی سے میں اس میں سے بھوتی کی سے بھوتی کی سے میں اس میں سے جیموتی کی سے بھوتی کی در انگری کے بھوتی کی سے بھوتی کی کی سے بھوتی کی کے بھوتی کی سے بھوتی کی سے بھوتی کی کے بھوتی کے بھوتی کی کرنے کی کے بھوتی کی کرنے کے بھوتی کی کے بھوتی کی کے بھوتی کی کے بھوتی کی کرنے کے بھوتی کی کے بھوتی کے بھوتی کے بھوتی کے بھوتی کے بھوتی کی کے بھوتی کے ب بنا کا در ان است جیموتی سی بس ول میں تھوزی می کبلد پیداکراو نم انام المجمودی بایات بہت حجبوتی سی سی سی است کا میں است کی کہا ہے۔ ان المام المحت تمہار المام سی سی سی سی المام ا ا میمان کے دلول میں ایک ہی مقام ہو تاہے "زلیخانے اسپنے طور پر انہیں بہت مہمایا کال اب کے ایمان از اس کا تھے ماہم انسان از اس ا المالاج من المحتى، تاہم انہوں نے اسپے رویئے میں قدرے کیک پیدا کی تھی، المحتی اللہ علی اللہ تعلق میں تدری کیک پیدا کی تھی، اللہ تعلق میں اللہ تعلق میں اللہ تعلق میں اللہ تعلق مرت المرت المراد المراد من الموسى المراد المستى خانه خيل جاكرانية الموت كل آمدنى آنا شروع المرابية ال ر الالانة الالانة عنى بهترين دوستوں ميں شامل ہوتے تنے ... معاملات تھيک ہو شخ تنے، زيم ال سے بہترين دوستوں ميں شامل ہوتے تنے ... معاملات تھيک ہو شخ تنے، و برب این از این اسوده و ندگی گزار رب ستے ۱۰۰۰ بین علی نواز کو بھی میں بنالی این علی نواز کو بھی میں بنالی این این میں بنالی : غیر نان اور و سوے تھے جو غلط نہیں تھے ..... کافی دان گزر گئے . .... پھر ایک روز انہیں المنظر میں شریک بدونا پڑا ... .. شاہ عامل نے بہال شہر میں زندگی کے طویل ترین لمحات . ہی تھے۔..بہت ہے لوگوں سے شناسانی بھی تھی .... چندافراد سے گھریلو تعاقات بھی نے بیل ایک فوجی تھا .... میجر کے عہدے پر فائز طویل عرصہ سے شاہ عامل ہے اس الم تعقات نقط كمونكه وه مجتى اس صوب كاريني والانتحاجس سے شاہ عامل كا تعلق تھا..... بنق بنادير قائم موا تقا، ليكن بعد مين جهانزيب ايك جنَّك مين شهيد مو گيااوريه رشته بر من لور پر ختم بهو گیا، لیکن شاد عامل اس گیرانی و نظر اندازنه کر - یک ... بیگیم جبانزیب المُلَا فَقَ الناكِ .... ايك ميجرك بيكم تصين .... سركاري مراعات بيسي حاصل تتمين ر البرائي في البرائي مصوره كيا-البررائي فيال ب عاليه البرم ب توساته و بن پلانا چائي البرائي البررائي كو بهرائي عرادية ب كه جم سب الارتعام شوم تو التخصي بن جامي سے البررائي كو بهرائي مرادية ب كه جم سب الارتعام شوم تو التخصي بن جامي سے البررائي كو بهرائي ساتھ بن لے جانا ہ ؟"۔ البررائي مطاب تحاد تارك جانا ہے كانے جانا ہے كہا۔ البررائي مطاب تحاد تارك ہا ساتھ سالا سالا كو اللائي فون كردو"۔ "بورائي مطاب تحاد تارك و تيلى فون كردو"۔ "بورائي البرراسان لوگول كو تيلى فون كردو"۔

ب بھی اعلیٰ عبدوں پر فائز ہو کئے ہتے، چنانچ ایک طرف مالی آسودگی ہتی تو اور ی طرف ملی ملی کی روشنی ..... فاصی سوشل فاتون تھیں اور مختلف ساتی کا موں میں جھے لیتی رائی تھیں .. اپنے شوہر کے شاد عامل ہے تعاقبات نو دہ قدر نی نکاہ ہے و یکھتی تھیں افراد خانہ شاہ عامل کے خاندان ہے روشناس ہتے اسلامانا رہتا تھا النابی دنوں نگا جہاں زیب کے ہاں ایک تقریب سمتی اور انہوں نے اس میں النا سب کو مدمو کر ڈالا قدا انہیں اندرون خانہ حالات کا علم نہیں تھا کیو نکہ میچر کی موت کے بعد مانا جلنا ذرائم ہوئی افراد کی سمجی معلوم نہیں تھا۔ یہ بھی بہتانچہ بیلم جہاز نیب کو علی نوازیا اس کی ندل کے بارے میں جی معلوم نہیں تھا۔

و یہ بھی پچھلے دنوں وہ ہاہر تنی ہوئی تنحیں اور خاصہ وفت وہاں کنے ارکر آئی تنحیں۔ واپس آنے کے خاصے عرصے کے بعدیہ تقریب منعقد ہوئی اور چو نکہ شاد عامل کا خاندان میشہ عن ان کی تقریبات میں شامل ہو تار بتا تھا اس لئے نیلی فون پر انہوں نے نود شاد عالی سے تعدد شاد عالی سے بات کی تھی اور کہا تھا۔

"زلیخا جمانی کو آپ منج میر بیاس جمیع دیں اور شام کی دعوت میں تمام بی شر یک جوں کے انہا پی نیویوں کے ساتھ ۔۔۔۔ جمعیت با انتہا خوشی ہو کی اور میں کوئی معذرت آبیل مہیں کروں کی"۔

"مین تو قبیل آسکول کا بھائی صاحبہ انگین ہے ضہ ور آپ کی تقریب بیل شریک ہوں گ"۔

پویک مربونارو مب سے میں اہم اللہ اللہ اللہ بھا بیاں چلی سنیں پھر بھائی۔ … کچھ پتا ہی نہیں " "ہمیں تو معلوم بھی نہیں بابا جانی! پہنے بھا بیاں چلی سنیں پھر بھائی۔ … کچھ پتا ہی نہیں

تنادعامل کے دل کو پھر ایک و هیچالگا.... کچھ کسجے غور کرنے کے بعد اس نے کہا: "تم لوگ تیار ہو جاؤ... میں تمہارے ساتھ چلوں گا"۔ "کھیک ہے بابا جانی ....جو آپ کا تھکم"۔

"صنوبر کو تیار کرلو ... بیس بھی لباس تبدیل کرنے جاربا ہوں" شاہ عامل نے کہا .... بیس بھی نواز چاہ گیا تو شاہ عامل کے چبرے پر افسر دگی بھیل گئی ..... محبت اے باتی بیؤل ہے بھی تھی لیکن وہ مسلسل نافر مانی کررہے تھے اور ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ کسی طور علی نواز کوائے ور میان قبول کرنے کو تیار نہیں .... اس نے انہیں بار بار اپنا موقف سمجھایا تھا .... یہ بٹالغا کہ نواز نے اس کی زندگی کا سب سے بڑا مشن بور اکیا ہے ، لیکن وہ سب بے حس تھے .... انہوں نے کوئی بات قبول نہیں کی تھی ... اب ان سے کچھ کہنا ہے کار تھا ..... کوئی اور نا میں نہیں ہونے والے اس بیس کی تھی ... اب ان سے کچھ کہنا ہے کار تھا ..... کوئی اور نا میں نہیں ہونے والے گار تھا ..... کوئی اور نا میں نہیں ہونے والے گار تھا ..... کوئی اور نا میں نہیں ہونے والے گار تھا ..... کوئی اور نا میں نہیں ہونے والے گار تھا .... کوئی اور نا گا۔

ی سدہ علی نواز نے صنوبر سے کہا:" بابا جانی نے کہاہے تم تیار ہو جاؤ .... ہمیں جلنا ہے" ا او هر علی نواز نے صنوبر سے کہا:" بابا جانی نے کہا ہے تم تیار ہو جاؤ .... ہمیں جلنا ہے" ، "وہ سب جانے کی باتیں کر رہی تھیں ، گر جمیں کہاں جانا ہے نواز؟" ۔ "ایک تقریب میں شریک ہونا ہے ہمیں . بابا جانی سے ایک دوست سے تھے، تقریب ہے"۔

"فہروں میں تقریب کیسے ہوتی ہے؟ مجھے تو معلوم بھی نہیں میں کیا کروں؟"۔ "معلوم تو مجھے بھی نہیں لیکن بس تم تیار ہو جاؤ..... جیسے خانہ خیل کی تقریبوں میں

"توتم تيار ہو؟"\_

"جي باباجاني .....على نوازنے كہا۔

لد اورت کی فطرت کااصل بہاوہ۔

'زلیخا وہاں موجود ہو گی۔۔۔۔ اس نے یقینا دوسروں سے تمہارے بارے میں پوچھا نظست ٹی صوراتم زلیخا کے پاس چلی جانا''۔ ''جمابا جانی''۔

تقریب عالی شان تھی ..... بیگم جہانزیب دولت مند اور بہت سوشل تھیں .....اس طار انت شہر کے بردے بروف روف بیگات اور خوا تین و نوجوان وہاں موجود تھے ..... ان الر بنب وہاں بہنچا تو تقریب گاہ میں ہلچل می چج گئی ..... منفر و صور تیں، منفر د لباس، الرب وہاں بہنچا تو تقریب گاہ میں ہلچل می چج گئی ..... منفر و صور تیں، منفر د لباس، الرب مثل منظم شری زندگی میں کہاں! لوگوں کی نگاہیں اس جوڑے پر جم گئیں ......

"میںاے لے کر آتی ہول"ز لیخااس طرف بڑھ گئے۔

نیل بہوئل نے اس گفتگو کا ایک ایک لفظ سنا تھااور ان کے کلیج کہاب ہوگئے تھے..... ابر ہزاب کے ایک ایک لفظ کا نشتر ان کے دلوں میں اتر گیا تھا۔

نیم جہازیب نے دونوں کی بیشانی چومی، انہیں دعائیں دیں.....اپے گلے ہے قیمتی ہار نام کر دن میں ڈالااور مسکرا کر علی نواز سے کہا: قصور نمہارے مال باپ کا ہے کہ محسوس کر ایاادرایک عجیب می خوش اس نے دل میں آبی۔ زلیخ بیکم جہازیب کے ساتھ ہی تھی اور بیھی بیجھی سی تھی،.... تینول بہو میں اور بیڑ بیعیہ بینے لیکن علی نواز اور صنوبر نظر نہیں آئے تھے .....اس نے عالیہ سے یو جھاتھا:"من

آ گئے تنے، نیکن علی نوازاور صنوبر نظر نہیں آئے تھے .....ای نے عالیہ سے بوجیماتھا:" سنوبر نہیں آئی تمہارے ساتھ ..... علی نواز بھی نظر نہیں آر ہا؟"۔

"میں توان کے گھرے تیار ہو کر آئی ہوں ..... مجھے نہیں معلوم کہ وہ دونول کول انہیں آئے؟"۔

''نسرین ادر فروزاں ہے پوچھاتم نے ؟''۔ ''ود بھی میر ہے پاس ہی آگئی تھیں''عالیہ نے جواب دیا۔

سینم ہے اس بارے میں پوچھا تواس نے کہا: ہم نوکر کی کرتے ہیں دوسروں کی۔۔۔۔

وفتروں ہے اٹھ کر آگئے ہیں۔۔۔۔ ہمیں کیا معلوم کہ زمیندار صاحب کیوں نہیں آئے؟"۔

ووسر اگھر تھا۔۔۔۔ زلیخانے اس کے بعد کچھ نہیں کہا، لیکن پھر دواس وقت کھل اٹنی جب اس نے شاہ عامل کے ساتھ ان دونوں کو دیکھا۔۔ بیگم جہانزیب بھی اس طرف متوجہ تحسیں اور ان پر بھی دوسروں جیسی کیفیت طاری تھی۔۔۔۔ انہوں نے زلیخا کی طرف رن کیا اور کہا: 'میابید دونوں عامل بھائی کے ساتھ آئے ہیں؟"۔

" ہاں"زلیخا کے لہجے میں فخر تھا.....وہ ول بی دل میں ان پر نثار ہو رہی تھی۔ "کون ہیں میہ؟"۔

" ميراچو تھا بيڻا.....اور بہو"\_

"كيامطلب؟"

" وہ میرے تیسرے نمبر کا بیٹا ہے ..... جیھو نے بیٹے علی داراب سے بڑا"۔ " میں نے تواہے مجھی نہیں دیکھا؟"۔

"ای نے ہم سے دورا یک پہاڑی بہتی میں شاہ عامل کے ایک دوست کے ہ<sup>اں پرورٹنا</sup> آن ہے ''۔

تهبیں ہم سے چھپائے رکھا ... تمہادا تحف ہم پر قرض ما"۔ بحریوں ہوا کہ بے شار افراد ان کے گرد جمع ہو گئے ..... آزاد خیال لو کوں کی منظ عبوم المراب الماء عامل نے اپنی زوی سے تشولیش ردہ البتہ میں کہد دیا تھا.... تھی ... ہر مخص ہر منکے پر تنبیرہ کر سکتا تھا، چنانچہ تبعیرہ آرائیاں ہونے لگیں اوراس جوزیہ ے بارے میں معلومات حاصل کی جانے لگیں....ان دونوں کی کیجھ عجیب ہی پذیرانی ہوا گے۔ کے بارے میں معلومات حاصل کی جانے لگیں۔...ان دونوں کی کیجھ عجیب ہی پذیرانی ہوا گے۔ ے ہوں۔ تھی....شاہ عامل تشویش کی نگاہ ہے اس پذیرانی کو دکھ رہا تھا....اب اس قدر زمانہ ناشاں جمی نہیں تھاکہ اس کے ذیلی اڑات کو محسوس نہ کرسکے ..... تینوں بیموں کے لئے جولے جمی نہیں تھاکہ اس کے ذیلی اڑات کو محسوس نہ کرسکے ..... چرے بھی دکھ رہا تھااور تنیوں بہوؤل کے جیلتے ہوئے چبروں پر مجھی نظر پڑر ہی تھی، لیکن ببر حال یہ ساری باتیں اپنی جگہ ایک الگ هیٹیت رکھتی شمیں .... اس منفل میں ات صورت حال کو سنجالناتھا .... پھرشہر کی ایک بہت ہی معزز شخصیت نے اپنے طور پر انلان کہا۔ "خواتین وحضرات!ال جدید محفل میں ہم نے ایک ایسے جوڑے کودیکھاہے جسنے ایک عجیب بی سال بانده دیا ہے ..... قدرت اپنی تخلیقات میں بعض او قات بری فران ال ے کام لیتی ہے .... میں ان تمام بچیوں کی عزت کر تا ہوں جو بیباں موجود میں اور ان خواتی کی مجتمی جوالی محفلوں کی جان ہوتی ہیں....ان کا اپنا مقام ، ان کی اپنی جگہ ہے اور اے کونی النب مستحبی وهان کی کسی سازش کاشکارند ، و جائے "\_ نہیں چین سکتا،لیکن میری آرزوہے کہ قدرت کی اس حسین تخلیق کو خراج عسین بٹیا كرول ..... مين آپ لوگوں سے ان دونوں مياں بيوى كے بارے ميں ايك موال كرا " فيرالله نے جاہاتواليا بھی نہيں ہو گا، ليکن واقعی کچھ سوچنا تو پڑے گا"۔ جول · · کیا یہ واقعی اس دفت جان محفل نہیں! جنہیں میری بات سے اتفاق ہو · · · میرن

> ایک تفریحی مشغلہ تھاجولوگوں نے بیند کیااور اس کے بعد اس جوڑے کواس شاہ بہترین جوڑا قرار دیا گیا.... بہت ہے او گوں نے انہیں تھنے تھا نف بھی پیش کئے .... یا آنا محمی مسفروزان، عالیه اور نسرین کادل جاور بانها که محفل حجیوژ کر چلیے جائیں، <sup>لی</sup>کن ببر<sup>یا</sup>، گزارہ کرنا تحاام وقت کے ساتھ ۔۔۔ان کے داوں پر جو بیت رہی تھی۔ ۔ووالگ کا ب<sup>یت</sup> یہ سمی تقریب کاافتقام بری خوبسور تی ہے :وا.....شادعامل خود بھی اپنی بیو<sup>ی زایخات</sup>

<del>- ا</del>ئند کریں''۔

مراته داپس بانا تها، جبکه نتیول بنه اور تنیول بهونی این الور برمان باپ از در منور سر حلا طرف تنه میسد علی زور در سر ب بیاری ، بی کوئی شک طبیس کے ہمارے روایق لیاس میں اس وقت مسنو بر لود کمپیر کر میں خود مجمی میں کوئی شک ۔ رقی نیرے دوست غلام خیر نے علی نواز کو جس طرح پروان پڑھایا ہے ..... واقعی ماشا، مدال کام جن کے لفلے ہوئے چبرے تم نے وکھے .... سمجھ میں نہیں آتاز ایخا، کیا و میں بدی تشویش کا شکار ہوا۔ ۔۔۔ جمھے پول محسوس ہور ہات جیسے وہ تینوں میرے و إلى أولَى القصال فيه بمجيادي .... عيل الن كي طرف سے غير مطمئن ،وا، حالا كا و و مجمى ہ فاولاد ہیں، لیکن شاید تم اب اس بات پر مجھ ہے خوش نہ ہو سکو کہ اب میرے ول میں میں علی اواز کے تخفظ کا بندو بست کرنا : وگا ..... معصوم فطرت ہے ..... نیے رتعلیم

الهم ي طرف صنو برعلي نواز ہے كہہ ر بى تقى۔

" وسب كيم توجيح بهت احيمالكا ..... كياس قتم كي آخر يبات اكثر يبان بوتي ربتي بين "-

المبالوگ ببت التھے تھے ....انہوں نے کیا جارے اعز از میں یہ تقریب کی تھی؟"۔ "نبین مجھے بھی اتفاق سے کچھ زیادہ معلومات نہیں.... ان فاتون کے بارے جن کے بال ہم اواک شکے تھے، ایکن میرایہ خیال ہے کہ یہ ہمارے اعزاز میں کوئی س<sup>بنی</sup> تنگی درنه جمیس کیلے بلایا جاتا"۔

اسے تریز توسی طور ممکن نہیں، چنانچے شاہ عامل میر امطاب ہے انہیں بہتا ہے۔ اس شخصہ سے کہ مدید ا بنت بسام بنت بسام بنج کر آنے والی ایک ایک شخصیت کے کھ میں جو دلچسپ صورت عال پیل رہی تھی وہ بنج کی کر آنے والی ایک ایک شخصیت کے کھ میں جو دلچسپ صورت عال پیل رہی تھی۔ جوده المرابعي واخل ہو ٿني متمي ... ويسے تو عاليه شاد ..... فروزال على داراب اور الله منظ دور مين واخل ہو ٿني متمي ... ويسے تو عاليه شاد ..... فروزال على داراب اور بن عمیں جن کااظہار مجھی وہ نہیں کر سکتی تحمیں ....ان کیفیات میں خاص عورت بن نان بر می نجرانفرادی بات کرول گاتاکه وه خواتین جواس کیفیات کا شکار نهیس بوتیس، وه ، الله الله المجمول من على الله كل بات كرتا بول جن كے واول ميں الى كيفيات الى كيفيات .... برن نجوش من ایک عورت، ایک محبت کرنے والی عورت، ایک باو فاعورت، ایک باو فاعورت، ایک باو فاعورت، . ئے ٹوہر میں وہ تمام خصوصیات دیکھنا جا ہتی ہے جواہے دوسروں سے ممتاز کر سکیں.....وہ فی سنوں سے تذکرہ کرتے ہوئے اپنے شوہروں کے بارے میں بتاتی ہیں کہ ان میں کیا کیا نیں ہے...۔ووریہ بھی حامتی ہیں کہ ان کے شوہر، محفلوں میں اور ان کے دوستوں کے ر الله المغرد شخصیت کے حامل نظر آئیں۔ اس اس سلسلے میں بڑے بڑے لطفے ہو چکے ہیں فانبن جہاں ایک جانب صنوبر کے حسن جہال سوز سے حسرت کرتی تھیں تو دوسری جانب الناجم ان کے حسد کامر کر تھا، کیونکہ ان کے شوہر علی نواز کے مقالمے میں بری طرح اجدب اظرآتے تھے ۔۔۔۔۔ لوگ بے وحر ک ان کے بارے میں کہہ بھی کرویا کرتے نے ، ان محفل سے واپسی کے بعد توان کے ول کی کیفیت کچھ اور ہی شکل اختیار کر گئی الم ساب يبال ايك دوسر سے راز دارى كا تصور بھى ختم ہو گيا تھا ..... خصوصاً فروزاں ہونہاں بنول کیفیت کاشکار تھی .... یہ اپنی اپنی طبیعت کی بات ہوتی ہے .... فروزاں جس المان نیں آیا تھا. ... علی داراب جو سب سے حجمو ٹا بیٹا تھا، سب سے الجھی شکل و صورت

"لیکن انہوں نے تما نف کیوں دینے ؟"-علی نواز آہتہ ہے مسکرادیا، مجر بولا-

ی جمہیں و نجھ کر میں داوانہ ہو گیا تھا ۔۔۔ میں جو اپنے آپ کو بہت نٹھوس اور مہانہ کروار سمجھتا ہوں تو پھر دومرے کیوں نہ پاکل ہو جائے ''۔ صنوبراس کی ہات سمجھنے کی کوشش کرنے تگی۔

و کھا گیاہے کہ محریلوزند کی میں عورت ..... عورت کی سب سے بڑی و شمن اِلْ ماز ہے ، میں ہرایک کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا، کیکن کہیں اعلیٰ ظرنی اور ایج کھی . ك ايسے مظاہرے ديكھنے ميں ملتے ہیں جو قابل شحسین ہوتے ہیں، لیکن معاشرے یرایک عمر ی نکاد والی جائے تو عورت کو بعض او تات سب سے برا نقنسان عورت ہی ہے بیٹا ہے.... مناص طور سے ہمارے معاشرے میں سال، ننداور بہو وغیر ہ کا چکر ..... پچر کسی نم محفل میں دیکی لیجنے، مرد تو ہر طرح ہے گزارا کر لیتے ہیں..... خواہش شایر ہر دل میں بونی ت ، لباس کی ۱۰۰۰ جیمی زند گل کی ۱۰۰۰ پی شخصیت کو نمایاں کر نے کی کیکن اس سلیلے میں غورت جس جنون كاشكار نظر آتى ہے ، و دانتہا كو يج بيا ہواہے .....اس كى وجہ ہے معاشرے يما لا تعداد برائیاں جنم کتی ہیں جن کے بارے میں بہت سی کہانیاں، بہت سے واقعات ابت ت اضافے منظر نام پر آ کیے ہیں ..... ہم اس موضوع پر بحث نہیں کرنا جاہے .... سرف ا يك ماحول كاخاكه چيش كرنے كے لئے ان الفاظ كى ضرورت پيش آئى ..... مردون كى دسمن ك انداز مختلف بوتے بيں كونى بہت ہى يوى بات ہوجائے تومر و، مردكا زندكى ك ورب نظر آتاہے، لیکن عور تیں جیموئی جیوئی بات برایک دوسرے سے دشتنی افتیار کر کیا تیں ۔ تذکرہ چونک شاہ عامل کے گھریکا : ورہاہے ... میں ایک بارتیسر آپ کواس کہانی کا ابتداء کی جانب متوجه کرتا ہوں .... انجی تک ہم شاہ عامل کے خاندانی ہیں منظر میں انجھ جو یے بیں الیکن اس کی بنیادی وجہ سے ہے کہ شاہ عامل کی البھی ہوئی شخصیت کا لیس منظم جی ا ۱۰۰ یا جائے تاکہ اس کر دار کو آسانیال حاصل ہو جانبیں اور پھر ماضی ہمر حال آیک شو<sup>ن</sup>

ر ہوت کامالک تھا، جبکہ دونوں بزے بھائیات کے مامنے پچھ دیے دیے سے ستے ان روحت کامالک تھا، جبکہ دونوں بزے بھائیات سے مارے کے دائے۔ رو سے باب ہے۔ علی نواز کے آجانے سے بعد علی داراب کی بھی کوئی حیثیت نہیں ربی تھی ۔۔۔ فروزاں آب ا ما دارے . ایج آپ کواں گھر میں دوسروں سے برتر تسجیحتی تھی،اب بہت پستیوں میں آگئی تھی۔ ایج آپ کواں گھر میں دوسروں ہے تر ت ہ میں ہے۔ اس بات کو شدت ہے محسوس کرتی تھی، خاص طور سے بیگم جبانزیب کے گھر میں غانیا، ا ہے طور میر اس سوچ کا شکار ہو گئی تھی کہ اب اس کی شخصیت اس گھر میں ہے اثر ہوائی ے۔ اود کسی بھی قیمت پریہ سب ہجھ برداشت نہیں کرپار ہی تھی.... عجیب عجیب موجع . اس کے ذہن میں آتی رہیں....ان میں سمجھ مجر مانہ منصوبے بھی شامل تھے ....اس نے فیلہ کیا تھا کہ جو کچھ کرناہے تواس طرح کرناہے کے دوسری بھاوجوں کو مجتیاس کی خ<sub>یر</sub>د بوسكي ... اين نمام خوفاك احساسات كواس في اين دل مين بي ركها تحا، البية مو تع لخ یہ اس نے علی داراب ہے بات کی ..... علی داراب اس وقت اپنے آفس جانے کی تاریاں کر رہا تھا، لیکن انہمی کافی وقت تھا دونوں کے پاس ۔۔۔ فروزال پر اس کی نگاہ پڑی تواس نے منجيد ولهيج مل كبار

"كيابات ٢ فروزال؟ تم يجمد بجهي بجهي نظر آرجي بو!" ـ

" یات کوئی خاص نہیں ہے علی داراب .... کیکن سیجھ عجیب سے احساسات میرے زبین کوزخمی کررہے ہیں"۔

"ميا؟" على داراب في است و كييت : و ي كبار

فردنال چند کمی سوچتی ربی نیجر اس نے گہا: "میں جانتی ہوں کہ محسول تم جھا کررہ جو الیکن تم نے اپنی زبان سے کہتے نہیں کہا..... علی داراب جیسے یہ بات بتاؤک کیا تل نواز کے بیال آنے سے ہمارے اس پر سکون کھ بڑا نظام در ہم برہم نہیں ہو گیا....اصل ہما بہت می ہاتیں مرد محسوس نہیں موت الیکن خور تول کو این کا زیاد داحساس ہو تا ہے۔ اوال تو تھے سے باتہ جانے کے بعد باہر کی دنیا میں تم دوجاتے ہو، نیکن ہمیں ہر طرح

علی داراب، پیر لوکی جس نے اپنے آپ پر معصومیت کا تناگر اغلاف چز سا برہا۔ بنائے۔ بنائے کے اندر سے اس کا چبرہ نظر نہیں آتا ....ور حقیقت اندر سے وہ بہت اسلان کے اندر سے وہ بہت میں اندر سے اندر سے اندر سے اندر سے وہ بہت میں اندر سے اندر سے اندر سے اندر سے اندر سے وہ بہت میں اندر سے اندر سے اندر سے وہ بہت میں اندر سے وہ بہت میں اندر سے وہ بہت میں اندر سے ا ی<sup>نا اج</sup> پ<sup>نا اج</sup> ن<sub>الل</sub> مختس این اندر بے پناہ گہرائیاں رکھتا ہے ....ان دونوں نے بیباں آکر اس طرح المان الدرے اندرے اسے گہرے نہیں ... انہول نے سب کو پہلے یہ احساس دلایا ۔ مصوم بیں اور دنیا کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں ۔۔۔۔اب تم جھے بتاؤ کہ کیا نب صور ۔۔۔ ب<sub>ار منوبراس</sub> محفل میں شرکت کرنے کے لئے وہ جاہلانہ بباڑی لباس بہبن کر جان یو جھ کر مین تھیں تاکہ دوسروں سے منفرو نظر آئیں ..... کیاعام طورے گھر میں وہ اس قشم کے ر بن ہں؟ان لوگوں نے ہم لوگوں کو نیجاد کھانے کے لئے ایک روایق قشم کالباس پہنا برانبوں نے وہ محفل لوٹ لی .... میں مانتی ہوں کہ وہ لڑکی خوبصورت ہے لیکن اس الله يم وان ك لئ لباس كا انتخاب كس في كميا؟"-

نلی داراب سوچ میں دُوب گیا ..... وہ خور بھی شدید ذہنی عذاب کا شکار تھا کہنے لگا: میں نروزاں، ہم اس سلسلے میں ان دونوں کو اس قدر قصور وار قرار نہیں دے کتے ''۔ '' ہو ؟''

"الجانی کو و کیون حالا کا۔ مال تک کے ساتھ وہ بیٹم جہازیب کی کو تھی پر نہیں استی کی کو تھی پر نہیں استی کے ساتھ جانے کی کیا استی کی ساتھ جانے کی کیا استی کی ساتھ جانے کی کیا میں اسل میں وہ ان لوگوں کو یہ احساس ولانا چاہتے ہیں کہ ان کا مقام ہم سے منامنہ میں باجان کی کسی بات پر اعتراض نہیں کرتا ۔۔۔۔۔ان کی ابنی سوت ہے جس منامنہ جانے وہ استی براہ راست ہمیں متاثر کرے ۔۔۔۔ بابا جانی کو کم از منامنہ جانے اور است ہمیں متاثر کرے ۔۔۔۔ بابا جانی کو کم از منامنہ کی ایک میں متاثر کرے ۔۔۔۔ بابا جانی کو کم از منامنہ کو بات براہ راست ہمیں متاثر کرے ۔۔۔ بابا جانی کو کم از منامنہ کو اور است ہمیں متاثر کرے ۔۔۔ بابا جانی کو کم از منامنہ کو بات براہ راست ہمیں متاثر کرے ۔۔۔ بابا جانی کو کم از منامنہ کی اور است ہمیں متاثر کرے ۔۔۔ بابا جانی کو کم از منامنہ کو بات براہ راست ہمیں متاثر کرے ۔۔۔ بابا جانی کو کم از منامنہ کو بات براہ راست ہمیں متاثر کرے ۔۔۔ بابا جانی کو کم از منامنہ کو بات براہ راست ہمیں متاثر کرے ۔۔۔۔ بابا جانی کو کم از منامنہ کو بات براہ راست ہمیں متاثر کرے ۔۔۔۔ بابا جانی کو کم از منامنہ کو بات براہ راست ہمیں متاثر کو بات براہ راست ہمیں متاثر کرے ۔۔۔۔۔ بابا جانی کو کم از منامنہ کی بات کی کی کی بات کی



## UPLOAD BY SALIMSALKHAN

"بال ....من جانتا مول"-

"میں تمہیں بتاؤں علی داراب کہ اصل میں بات کیا ہے .... بات صرف آئی کانے ک صنوبرایک ایسے مخص کی بٹی ہے جس کے بادے مین بابا جانی مجمی احمیمی طرح سے جائے تھے کہ وہ س حیثیت کا حامل ہے اور جب علی نواز نے میہ کارنامہ سرانجام دے دیا توباہان المبال ملط میں مجھادو کہ۔ نے علی نواز کو مریر بشالیا....اب تم خود سوچو وہ کتنی بردی زمینول کے مالک بن گئے .....ا باباجان نے ہارے ساتھ یہ ناانسانی شبیں کی؟ آخروہ زمینیں اور باغات ان ہی کی اپی ملکیت تے ... وہ توان سے چین لئے گئے تھے .... باباجان نے انہیں صنوبر کی ملکیت کیے قرارات دیا؟ تمہیں معلوم ہے وہان سے کتنی بردی رقم آتی ہے"۔

> " و کھو علی داراب میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں .....عالیہ اور نسرین بھی مرا الحجی دوست میں ..... تمہارے دونوں جھا نئیوں سے بھی میں نے مجھی انحراف نہیں کیا، لیکن ایک بات مجھ لو .... میں بید سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی..... یہاں مجھے میرااپنا تھی میں ملنا جائے ..... اگر بابا جانی یا تمباری والد وان او گوس سے بہت زیادہ و کیسی رکھتی ہیں توبیال کا ا پنامنلہ ہے .... میرامقام کوئی نہیں چین سکنااور اگر ایسا ہو تار ہاتو میں تم ہے اس کھرے علىحدگ كامطالبه كروں گی"۔

نلی داراب پر خیال انداز میں گرون ہلانے لگا تھا..... پھر اس نے اپنے بھانیو<sup>ں ع</sup> مُفتَكُوكَ اور فروزال كى كهي مونى بالتين دبرانين-على ضيغم نے کہا:"متم کيا سجھتے ہو، مجھے ان تمام با توں کا احساس نہيں..... باباجا<sup>لُ، ا</sup>بخ

ی دوساری خوشیال دے دینا جائے ہیں جو بقول ان کے انہوں نے مبھی نہیں کا جان کی دوساری خوشیال دے دینا جائے ہیں جو بقول ان کے انہوں نے مبھی نہیں المنابات المطريقة كار غلط به المناب دو سرول كو نيجاد كهاكراگروه به عمل كرنا جائة مين تو بنان ان كاطريقة كار غلط به المناب منه المام المراكز وه به عمل كرنا جائة مين تو یں ہیں اور ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں انہیں ہی نقصان پہنچے گا،البت ایک بات میں تم سے خاص میں ہیں ہوں ہیں ہوں ہیں ہوں ہ -"كابناط بتاءول"-

نوری طور پر سمی رد عمل کا اظہار مت کرو ، مصلحتا میہ ضروری ہے کہ ہم خاموشی ن کریں اور مناسب وقت پر بہجھ کرنے کا فیصلہ کریں ..... مجھے یقین ہے کہ تم فروزاں کو

ین شش کروں گا بھائی جان؛ بلکہ اے بتادوں گا کہ میرے مشورے کے جواب میں

" "ہملوگ خود بھی ای الجھن کا شکار ہیں "۔

لین تحوزے ہی عرصے کے بعد شاہ عامل نے ان تمام معاملات پر گہری نگاہ ڈالنے کے «به نبله کیاکه علی نواز کوان لوگوں ہے الگ ہٹادیا جائے ..... علی نوازیباں بھی خوش نہیں المينيكا السلط مين اس في زليخات تهي مشوره كيااور غلام خير سے بهي .... غلام خير الل فے طاب کر کے کہا۔

"فلام خیر! میں نے اس مکان کو آج تک نہیں ویکھا جس میں تم رہتے ہواور جو الله المناسكة كے مطابق زمان ملئكى نے اپنی بیٹی صنوبر كو دیا تھا"۔

"من نے تو تم سے کئی بار کہا کہ کم از کم اے آکر دیکھے تواو، لیکن خیر ....اباس کا الله تهارت ول ميس كيد آيا؟"\_

"میں چاہتاہوں غلام خیر کہ علی نواز اور صنو بر کو لے کر میں اِسی مکان میں آ جاؤں· پر اللیم میں سے سے "۔

المام خرنے خوش ہو کر کہا:" بیہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے تمبار اسسودہ تنبا گھر مجھے کا نئے کو

ووز تا ہے، ویسے بھی ہیں اس گری حق دار نہیں اسے سنجالنے میں بجھے خاص دفت بینی آتی ہے۔۔۔۔۔بارہا میں نے یہ سوچا ہے کہ تم ہے اجازت لے کراپی بہتی والیس جلاجاؤں " " تہبار اوباغ خراب ہے ۔۔۔۔۔۔ پی بہتی ہے تم بار ارابط ٹوقے بوئے کتا غرصہ گزری ہے اور پھر وہاں تمہار اکون ہے؟ تم جبال بھی رہو گے خلام خیر ... بمارے ساتھ بی رہو گے خلام خیر ... بمارے ساتھ بی رہو گے خلام خیر ... بمارے ساتھ بی رہ وج ، بیس یہ بات بالکل نہیں ہاتوں گاجو تم کہہ رہ بو سید بسال جہاں تک سوال ہے باق وہرے سفامات کا تواس کے لئے ہیں تم ہے مشور و کرنا چاہتا ہوں اس اسل میں غلام خیر فیلی نواز چونک ان لوگوں ہے بالکل الگ ہو کر پروان چڑھا ہے اور صبح معنوں میں اس پائے فود بھی تمہدی بہتی کارنگ ہے ،اس لئے دوان لوگوں سے ذراالگ الگ رہتا ہے ۔ یہ لوگ خود بھی اس سے بچھ منحرف معلوم ہوتے ہیں ۔۔۔۔ ہیں جاہتا ہوں میری زندگی بن بین بھائیوں کے درمیان یہ تازید ختم ہوجائے ، ، میں یہ گھران لوگوں کو دینے ویتا ہوں ، ۔۔ ووربال ، یہ درمیان یہ تازید ختم ہوجائے ، ، میں یہ گھران لوگوں کو دینے ویتا ہوں ، ۔۔ ووربال ، یہ گھران لوگوں کو دینے ویتا ہوں ، ۔۔ ووربال ، یہ گھران لوگوں کو دینے ویتا ہوں ، ۔۔ ووربال ، یہ گھران اوگوں کو دینے ویتا ہوں ، ۔۔ ووربال ، یہ کے باتھ اب اس گھر میں رہنا چاہتا ہوں "۔۔ کے باتھ اب اس گھر میں رہنا چاہتا ہوں "۔۔

تبہ شدید جرت ہے جیس تنفیں ، خاصے زیورات تھے اور خطیے رقم تنی والی کے بہت شدید جرت ہے جیس شدید جرت کے ذریعے ان تک بہنچائی تتی ... بہر حال علی بڑا والی کر بہتی ہی نے بال بنا منبی ہی ہے۔ اس بات نے علی ضیغم اور علی داراب کو بھی متاثر کیا ... وہ جائے بہرت آر تم مل تمان کیا ... وہ جائے بہرت آر تم بال بہت کچھ ہے ، چنانچہ جب شاہ عامل نے اپنے بیٹوں سے اس بات کا بیٹر وہ ای بات کا جب بیٹی ضیغم نے اس کی بات اُ چک کی۔

میر ایا جوروں کے اس باباجان؟ کیاہے کہ آپ ہم سے دور چلے جانیں؟"۔ "آپ کہنا کیا جا ہے ہیں باباجان؟ کیاہے کہ آپ ہم سے دور چلے جانیں؟"۔ "بیں تم ہے دور تو نہیں جانا چا ہتا لیکن جو بات میں تمہیں بار بار سمجھا چکا ہوں مجھے زرن ہونا ہے کہ تم نے اس بر کوئی عمل نہیں کیا"۔

" بینی ہے کہ آج بھی علی نواز تمہاری محبتوں سے محروم ہے"۔

"نیکن میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں خود، تمباری ماں زلیخااور علی نواز اور اس کی بیوی المرش منتل ہوجا نیں جو زمان ملنگی نے اپنی بیٹی کو دیا تھا اور جہال نلام خرر ہتا ہے "۔

"آب الیامت سیجئے بابا جانی! آب مجھ حکم دیجئے ..... میں اس کی تعمیل کرنے کی المران گااور ہو مکتا ہے کہ آئندہ آپ کو ہم سے شکایت کا موقع نہ ملے " میں اس کی خواب کے ساتھ دہنے پر میں اس کی خواب طرح باپ کی خوشامہ کی کے ماتھ دہنے پر میں اس کی خوشامہ کی کے ماتھ دہنے پر

جنگارا جا صل ہو سکے ، لیکن تعین ہے کرنا تھا کہ کیا قدم انھایا جائے ... ناالوں سے جنگارا جا تھی ، بیری ہو سے ، زالان المجمل المنظيم الفقة اور تسمى قدر سازشي في نبت كى مالك تقمى. جِنانجِيه كني روز كى و بننى الله تقمى المنظيم الفقة اور تسمى قدر سازشي في منطقة المنظم المنطقة الم ا ہار<sup>یں ہ</sup> ا ہار<sup>یں ہ</sup> ا ہار<sup>یں ہ</sup> ا ہار<sup>یں ہ</sup> بعد ہالآ خرا کی تدبیر اس کے دماغ میں آئی کیکن اس موجا میں جو کہتے تھا، اس کے ہوڈوں سے بعد ہالآ خرا کی سے دریا ہوں۔ ہوں۔ سنتی خیز احساس نے اس کا چیرہ سر کی مرد یا تھا۔ ایکے نابال ہو گیا تھا۔ ے۔ علی اواز ہے وقول شمیں تھا .... اہتداء میں تو بتیا نیواں اور بورے خاندان نے مل جائے ا میں سر نوں کے طو فان اسٹھے تھے ۔۔۔ خلام خیر کے ساتھ جووفت گزارا تیا، عن کے دل ، ب عبار نے کے لئے نکل کھڑا ہوا تھا .... معسوم ہے شک تھا، کیکن سادہ لوٹ نہیں تھا ... نے جو مقصداس کے سپر دکیا تھا، اس کے بارے میں ات انداز و تھاکہ اگر کامیابی میں م مندر ہوسکتی تنمی اور پھانسی کا بچسندا مجسی ، جہاں زندگی آخری کھوں ہے گزر جاتی ..... پجسر زیے دو سرائی تھیل تھیلا تھا .... کسی مجھی طرح اس کے دل ود ماغ میں یہ بات نہیں میشنتی نُهُ أَهُ زَمَانِ لِمُنْكُولَ كِي بِينِ اسْ كَى زِنْدِكَى مِينِ شَامِل ﴿ وَسَكِّقَ ٢٠ مُنْكُنِ تَقَدِّيرِ السِّيءِ بَي كَرِشْمِ الماني و وو گيا تهاجو تصورے باہر نخاب کيے جوا تحا؟ بس په ايک عجيب بي معامله فی کی پاب بھی مجھی ملی نواز کو حیرت ہوتی تھی، گرجو نگا ہوں کے سامنے ہو، جو دل ئے زیب بو جو وجو دیمل دھرم کتا ہو ،اسے وہم یا خواب خبیں سمجھا جا تااور اب اس کے بعد الْأَيْمِ جُو مُضْمِرا وَبِيدا بهوا تواس نے اپنے ماحول بر نظر والی ... بھائیوں اور بھاوجوں کے الناء محموس كيالتيكن باب كى ول شكنى كے خيال سے تبھى شكايت كاكونى نفظ زبان برند لايا، منافی داردات دل کبیروی تھی اور جس طرح زمان ملنگی کی فطرت میں کا یا بلیت ہوئی سمی ، المبنه ال کی معصومیت بی کا انجاز تھا. . ورنه سارے کام اس طرح نه آسان

م ورمور میں اس سے ساتھ بی تینوں جمانیوں نے آپس میں مشورہ مجنی کیا کہ میہ تو ہو بورس میا است می از این است می از این است می اگر ان از مینول انداز مینول اندان زمینول اندان زمینول اندان زمینول اندان مینول اندان اندان مینول اندان اندان اندان مینول اندان ان ر یہ بات ہوں ہوں ہو سکتا ہے کہ بابانی کو نیاایسی و صیت تیار کردیں جس کی بناو پر بعر میں تعتبیم کا معاملہ آیا بھی تو ہو سکتا ہے کہ بابا جانی کو نیاایسی و صیت تیار کردیں جس کی بناو پر بعر م بھی انہیں ان زمینوں سے محردم ہونا پڑے ۔ اب کم از کم بیہ توہے کہ اگر علی نواز الناند مان الما تھ رہے گا تو ہے ان کی تحویل ہی میں رہے گااور مچمر کسی مناسب وقت وہ اس کا آمنو ماتھ درہے گا ہے کرلیں مے۔ مناسب ونت ہے علی ضیغم کی مرادیہ تھی کہ جب باباجانی ان کے در میان ے بن جائے گالیکن متعقبل کا کوئی تعین نہیں کیا جاسکتا تھا.... باپ کی صحت ٹانداد تحی... بہاڑوں میں رہنے والا شاہ عامل آخ تھی جوانوں کی طرت طاقت ور اور تندر سے تھا.... بنے تو خیر باپ کے بارے میں اس برے انداز میں نبیں سوی کے تھے کہ باپ کامار ب مروں ہے اٹھ جائے کیکن ہو یوں کا معاملہ بالکل مختلف تھا..... جب دولت درمیان میں آجاتی ہے تو ذہنوں میں عجب تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ..... بیا تفتگو مجی ان خواتین کے سامنے ہی ہونی تھی .... سب سے بری بات یہی تھی کہ شاہ عامل کے تینوں مے ذن مريد تھے..... بيوبوں كے بغيرا يك قدم آ گے نه برجينے والے! سواس وقت توعور تول نے ان کی گفتگو میں کوئی مداخلت نہ کی ..... کم از کم اتنااحساس ضرور تھا کہ بیٹوں کے سامنے اِپار برانہ کہا جائے اور کوئی الی بات زبان ہے نہ نکالی جائے جوان کے لئے نقصان وہ ہو ....ان ك ذ بنون ميس كيا تفاسسكسي في كسي ير ظاهر نهيس كياسس يون تو خيريد تنيون خواتمن مجر ہوئے معاشرے کی فرد تھیں، لیکن فروزاں جس ماحول میں بلی بڑھی، جس طرح اس <sup>کے گ</sup>م میں اس کی بنہ ریانی ہوئی تھی اور جس طرح اسے اس دور ان شدید احساسات کا سامنا کرنا پڑاا <sup>ہ</sup> نے اسے بچی زیادہ ہی برگشتہ کر دیا .... فطرت میں بھی بچھ گھناؤنا بن تھا، چنانچہ اس کے موج کا نداز بالکل مخلف ہو گیا....اس سوچ میں نہ تواس نے شوہر کو شریک کیا تھااور نہ ہی کسی اور کم البته یہ تاثران کے ذبن میں پیدا ہو گیا تھا کہ اگر آگے کا وقت عزت کے ساتھ گزارا اے آ ﷺ کچھ نہ آچھ کرنا ہو گا، کوئی ایسا قدم اٹھانا ہو گا جس ہے احیاتک ہی اس پر سکون دنیا میں بمجل ہیا

ہوجات بہاں آنے سے بعد بھی وہ ایک معسوم کانے کی طرق زندگی گزار رہی تھی۔ جوجات بہاں آنے سے بعد بھی وہ ایک نے ایک لفظ مجسی آن تک بھی اسپنے شوہر سے کہا جوانیوں کی ہے التفاتی پر مجال ہے کہ اس نے ایک لفظ مجسی آن تک بھی اسپنے شوہر سے کہا وہ مروبر ایک کے ساتھ پنوش خاتی کا مظاہر ہ کرتی بھی۔

ملی نواز اب زمانہ شناس ہو تا جار ہا تھا، وہ المجھی طمرت محسوس کر رہا تھا کہ است اور اس کی بیٹ بیٹ کو جمیف ہی تو اراد اور باپ کے در میان وہ الی منظو رہمیں من میں اس کی دل شلقی کا سامان ہو، لیکن بھا نیول کے رو نیے نے یہ بادیا تو اس میں من میں اس کی دل شلقی کا سامان ہو، لیکن بھا نیول کے رو نیے نے یہ بادیا تو کو وہ اسے خود سے الگ سمجھتے ہیں۔ جب تیول بھائی خو شکوار موڈ میں بیٹھے جائے سے خفل کر رہے ہے علی نواز ان کے در میان بہتی گیا ، ایک لیمے میں سب کے چیرے سکو کئی کر رہوا ا

"أيام يبال بينه سكتابول آب كيال ""-

"بنیفو علی نواز!" علی حتینم نے سپات کہے میں کہا ،،،، وہ کرسی تفسیت کر بیٹی گیا۔...
اس نے ایک ایک کی صورت دیکھی ،،، پھر جیائے کے بر تنوں کی طرف دیکھنے انکااور آہت ہے بولا، نیایہ نہیں ،و سکتاکہ چائے کی یہ پیالیال بمیشہ بمیشہ کیشٹ کے لینے جیار ہو جانمیں ؟"۔
اس کی بات پرسب نے چونک کراہے ویکھا،، ملی مشیغم نے کسی قدر زم لہج میں کہا۔
"جیائے چیاجی جو؟"۔

" تبین ..... صرف ایک پیالی کاان پیالیوں کے در میان اضافہ کرنا جا ہتا ہوں "۔
" آئی آوتم منطق بھمار رہے ہو"علی دار اب نے کہا۔
" نیسی ا

"نبیس علی داراب!میس وه زبان بول ربا بهول جودل سے نکلتی ہے"۔
"لیاکہنا جائے ہو؟" علی تشیغم نے است و کیستے ہوئے پوچھا۔

علی نواز نے چند کمی تو تف کیا، پھر بولا: "بھائی جان! میری یہ جرات اور یہ خال نہیں کہ میں نواز نے چند کمی تو تف کیا، پھر بولا: "بھائی جان! میری یہ جرات اور یہ خال نہیں کہ میں کوئی کمتا خانہ افظائے منہ سے اکالوں ..... میری کم علمی اور تجاسی میٹیت نہ ہونے کا بنائی آگر اوئی جملہ نازیبا سافت اختیار کر جائے تو اس کے لئے جہا ہے معانی کاخواہستگا،

ا مل بي بهائي جان ميري برورش آپ او مول سند دور : و ني اليكن حياج غلام خير ہ اس کے در میان رہنانہ وری ہاور ایک ایساوقت آئے گاجب بھے آپ ایساوقت آئے گاجب بھے آپ ایساوقت آئے گاجب بھے آپ ایسا ۱۱۱۲ مراج کے جایا جائے گا۔ .. ہمانی جان! دوریاں اپنی ایک الگ زبان رکھتی میں ... اُن کیاں نے جایا جائے گا۔ .. ہمانی جان! دوریاں اپنی ایک الگ زبان رکھتی میں ویں ۔ بیان آرزو میں وقت گزارا کہ آپ او کول کی قربت جھے کب حاصل ہو ..... پھر بابا پینائی آرزو میں رہے۔ انکامٹن میرے سامنے آیا، سامناتو میں جانیا ہوا، بھائی جان کہ بابا جانی کامشن زندگی اور المن بورا کروں ..... نقد ریس اگر آپ او گول کی قربت ہے تو مل جائے گی اور اگر سے المرال الم ميرامقدر بين تو مقدر توبدك نبين جاست بساني جان يه كتب اوس شرم ے ... والات بید شکل اختیار کر جائیں سے ، میرے تصور میں جس نہیں تھا، کیکن ایسا ہو ااور نزیز نے بھے اس کا موقع فراہم کیا کہ میں بھی انسانوں کی ماننداہے بھائیوں کے در میان الرُنُ أَزَادول .... بِهَانَى جان يه سب يجه حاصل مون كر بعد مجه س آپ كى مد دورى المنت أمين اوتى .... مين صرف بيه جاننا حيابتا مول كه وه كون ساعمل مو كاجس سے مجھے ا الله المعرف المراج ال المركي كي خوابول مين علاشتار بإبول .... شايدية نوبت مجهى نه آتى كه مين آپ سے س المو الما الما المرى حرتين شديد ہو تن ميں اور ميرے ول ميں آرزوہے كه جو چھ المارية علم مين آجائے اور مين ايك مشن كى طرح اے سر انجام دول تاكه مجھے آپ كا الله عامل موجائے ..... و کھنے ، بھائی جان! اصل میں بات یہ ہے کہ جب معاملہ سمجھ میں نہ المنتوانيان زياده پريشان موجاتا ہے .... ميں آپ او موں كى بے رخى سے بہت پريشان 

کی ایسے زم اور دل گداز الفاظ سے کہ ان لوگول پر تھوڑے تھوڑے اثر انداز ہوئے۔
علی ضغم نے کمی قدر چور نگاہوں ہے اپنے بھائیوں کی جانب دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ ہم
نگاہیں جرارے ہیں ..... واقعی علی نواز کاکوئی ذاتی قصور ان کے سامنے نہیں تھا، .... ہم بہا تو معلوم بواقع احساس تھا کہ باپ کی توجہ اس کی جانب زیادہ ہے ۔ پھر وہ ایک اجنبی اجنبی اجنبی معلوم بواقع احساس تھا کہ باپ کی توجہ اس کی جانب زیادہ ہے ۔ پھر وہ ایک اجنبی اجنبی شخص معلوم بواقع اپنے در میان لیکن حقائق تو تبول کرنے پڑتے ہیں .... علی نواز کا سوال اور اس کا مطالبہ بالکل ورست تھا ... جب علی ضیغم نے اپنے بھائیوں کی زبان سے کوئی خاص بات نہائی تو بوالہ اسے بنائیوں کی زبان سے کوئی خاص بات نہائی تو بوالہ اپنی اگر تم نے محسوس کی ہے تو اسے اپنی اگر تم نے محسوس کی ہے تو اسے اپنی ا

"میرے دل میں پچھ بھی نہیں ہے، صزف ایک سوال ہے اور سوال ہیہے کہ آپ میری رہنما لُی کریں..... جھے صرف اتنا تنادیں کہ مجھے کیا کرنا ہو گاجس سے جھے آپ کی مجت حاصل ہو سکے "۔

"بات یہ نہیں ہے علی نواز . ... وقت گزر نے دو .... یہ بات تو تم یمی انجھی طرن جانے ہو کہ تم ہم ہے دور رہے ہواور طویل عرصہ کے بعد ہم میں شامل ہوئے ..... تہارا اپنامقام بے شک اپنی جگہہ ہو تا ہے ..... آہتہ آہتہ تم بھی ہم اپنامقام بے شک اپن جگہہ ہو تا ہے ..... آہتہ آہتہ تم بھی ہم سب میں اس طرح گھل مل جاؤ کے جس طرح ہم آپس میں گھلے ملے ہوئے ہیں"۔

"میں اس وقت کا انظار کرنے کے لئے تیار ہوں بھائی جان .... بھائی جان! بس اتا

"میں اس وقت کا نظار کرنے کے لئے تیار ہوں بھائی جان .... بھائی جان! ہمانا ظاہر ہوجائے مجھ پر کہ میری کیا کو تاہیاں ہیں.....یا مجھے آپ لو گوں کا پیار حاصل کرنے کے لئے کیا کرناچاہے"۔

"الی توکوئی بات نبیں .....خود تمہارااس بارے میں کیا خیال ہے؟"۔ "یچھے بھی نہیں ... منلہ تو و بی ہے کہ معاملہ اگر سمجھ میں آ جائے تو انسامی کوشش

بھی کرے ... ایمی غور کر تارباہوں، کمیکن وجہ معلوم کرنے میں ناکام رباہوں"۔ "بھی کرے ایک کونی بات نہیں... تم بیضا کرو :مارے پاس ... جم سے بات چیت کیا

انہادہاں، بھانی جان! آپ تو ک سب آپ آپ کا کہ سے ہیں۔۔۔۔ بی طار مت کر کے اللہ مت کر کے گھر انہاں، بھانی جان کی کہ گھر کے میں خوشھالی ہے کیکن میں آپی خدمات اس طرح بیش کر سکتا ہوں آپ کو کہ گھر انہاں ذمہ داریاں مجھے سونپ و بیجئے ۔۔۔۔ میں گھر کے سارے کام کروں گا۔۔۔۔ جتنے بھی آپ مجھے بنا کمیں گے وہ سر انجام دول گا۔۔۔۔ آپ کے ملازم کی طرح! آپ کے ساتھ انہا ہوں کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دول گا"۔۔

"فیک ہے ۔۔۔۔۔ ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔ شاید تم بہت جذباتی ہو کریہ موج رہے ہو۔۔۔۔ ویسے انگول ہے۔۔۔۔۔ ٹھیک ہے۔۔۔۔۔ شایداس کے بعد تہمیں ایسی کسی شکایت کا انگونی نہ طح ۔۔۔۔ ویسے دیکھو علی نواز ایپہ گھر ہے اور ہم تینوں بھائی اس گھر میں بڑے ازاد اظمینان کے ساتھ رہ رہے نئے ۔۔۔۔ گھر بابا جان کی ملکت ہے۔۔۔۔ ہم سب کا انگراہمی اس پر اعتراض نہیں ۔۔ اس کے ساتھ سی تم نے غور کیا ہوگا کہ گھر نگراہمی اس پر اعتراض نہیں ۔۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی تم نے غور کیا ہوگا کہ گھر نگراہمی اس پر ایسی اس کے ساتھ ساتھ ہی تم نے غور کیا ہوگا کہ گھر نگراہمی اس ایتا اپنا نہیں کہتے ۔۔۔۔۔ ببا جانی کا بنایا ہوا ہے ۔۔۔ فانہ خیل کی وہ زیمیں بھی جن کی انگراہان نے تمہارے میں میرایا تیرانہ ہونے انگراہان نے تمہارے میں در کردی ہے۔۔۔۔ مطلب یہ ہے کہ تبھی میرایا تیرانہ ہونے انگراہان نے تمہارے سے بڑا تنازیمہ ہو تاہے ''۔۔

"الرئم نبیں اٹنائی جان! بھالاس کا کیا سوال ہے بھر آپ سب تو میرے بھائی ہیں " الم سکر ساتھ ایساکوئی حساب کتاب رکھ کر میں آپ کی محبت حاصل کر سکوں گا؟ آپ

ر بھاتھانونسرین مسکرادی۔ ر بھاتھانونسرین مسلم تو پھر اگئی ہو۔ بیں لگ رہاتھا جیسے تم تو پھر اگئی ہو۔

ہں لک رہا ھائے گائے۔ اور کی طرف دیکھا اور بولی: "ذرا کھڑی کے باہر دیکھو"۔

زوزاں نے نسرین کی طرف دیکھا اور بولی: "ذرا کھڑی کے باہر دیکھو"۔
"ہاں.....یں نے دیکھا تھا یہ سوج کر کہ آخر تم کون می چیز میں محومو"۔

زوزاں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کھڑی کے پاس سے بہتی ہوئی بولی..... "صرف
دیکا تھا یا کچے سوچا بھی تھا؟"۔

"آؤ بینو!" نسرین نے کہااور فروزال اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی....دونول صوفول بہٹے گئیں ..... نسرین نے کہا۔

"دیکھا بھی اور سوچا بھی اور بہت بہلے ہے ایکھ رہی ہوں اور سوخ رہی بول" اسکتا ہے کیا کیا سوچا جاسکتا ہے کیا کہ آنے دالے خطرے کو پہلے ہے ذہن میں رکھ لینا ضروری ہو تا ہے نسرین ہاجی!" ۔

الم ان دالے خطرے کو بھا بی کے بجائے ہاجی کہتی تھی ..... نسرین سے بچھ زیادہ ہی انسیت فروزال نسرین کو بھا بی کے بجائے ہاجی کہتی تھی ..... فروزال نسرین کو بھا بی مقام حاصل نہیں تھا، حالا نکہ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی ..... فروزال کود یکھا ..... دیکھتی رہی، پھر ہوئی۔

"میں جانتی ہوں ۔۔۔۔۔ تم کیا کہنا جا ہتی ہو ۔۔۔۔۔ یہی ناکہ آنے والا وقت بالآ خران سب کو مُجَارِدے گادراگر ہم نے اس کے بعد کسی قسم کی مخالفت کی تو شاید اس مخالفت کی کوئی اہمیت

القي اطمينان رسمين يدين البي أو يهن شين بوكى"۔ ب علی نواز جلا عیا توان او کول نے اپنے اپنے طور پر سوحیا، .... خانسی دیر تک ان میں جب علی نواز جلا عیا توان او کول نے اپنے اسے ا ے کوئی بچھ نہیں بول کا تھا ہے، علی طبیعم نے بی کہا:" بات تو سی قدر تھیک بی کہررا ے دوں اور شاید ہم اور اللہ علی اللہ عل رص ؟ لبين اگروه جم سے برگشة نبس ہو تا تو پھر جھالات ستہ نفرت کرنے کی کوئی وجہ تو نبیں "۔ سبن اگروہ جم سے برگشتہ نبیس ہو تا تو پھر جھالات ستہ نفرت کرنے کی کوئی وجہ تو نبیس "۔ ر د نوں جمائیوں نے یونی جواب شیں دیا ۔۔۔۔ خاموشی اس وقت اختیار کی جاتی ہے جس مرام مع الفاظ بركونى خاص اعتراض نه بو، إيجر كوئى مصلحت آرْت آربى بو، ليكن ايم كوئ ات تھی نبیں، چنانچہ معاملہ تل گیا ....اس کے بعد تینوں بھانیوں کے روینے میں فامن کی پیدا ہونی متمی .... اب وہ علی نواز کو زیادہ تر اپنے قریب رے تھے ..... تھوڑی ی معلیت، تحوزی کا انسانیت، اس کے در میان گاڑی چل رہی تھی لیکن خواتین نے اس بات كو خاص طور ي محسوس كيا ، قاصلي تو شايد هر جكه : وتن مين خواه ترجيتين كتني ال شديد کیوں نہ ہوں ۔ زندگی مجر کا ساتھ! بے شک اس بنی عکمل خلوص بھی شامل ہو، لیکن مجر بهي أكر غورت ويكها جائے نو بعض معاملات بين فاصلے أخطر آتے بين .... ميد فاصلے اس گر میں رہنے والی خواتین اور ان کے شوہر ول کے در مہان موجو و تھے .... مجھی موقعہ نہیں آیا قا ان فاصلوں کو ناپنے کالیکن اب ایہا ہور ہاتھا .. تمینوں خوا تمین اس تقریب میں لوگول کے تا زات ادر علی نواز اور صنوبر کی پذیرانی کو شاید زندگی تجمر نهیس بھول سکتی تھیں، کیکن اگراا ان لمحات کو جلانے کی کوشش مجھی کرتیں او ہر لمحد ان کے لئے اس طرح تکلیف دہ بوا تھا .... چند اوں سے تووہ یہ محسوس کرنے گئی تھیں کہ علی نواز اور اس کی بیوی کے ساتھ ال کے تینوں شوہروں کاروبیہ بدلتا جارہاہے. . . اب علی نواز اکثران کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ ئووہ الجنی صنوبر کو کو کی مقام نہیں دے سکھ تھے ، لیکن ملی نواز کو آہستہ آ ہستہ ان کے در مبالا مَّلُه مَل رہی بھی ... فروزال اپنے طور برایک منسوب بر مسلسل غور کرر ہی تھی اوراک وقت مجی وه کھڑی کے پاس کھڑی اپناس منسوب پر نگاه دوڑار ہی تھی.... اس کی نظری

انقام سے لئے بھیجا .... صاحبزادے نے انقام یوں لیا کہ شادی رجاکر انگان ہے میں انتہ اور انتہ اور انتہ اور انتہ ا انی میں اس زمین کی باشندہ ہی نہیں ہیں، بلکہ آسان سے اُتری کی اِشندہ ہی نہیں ہیں، بلکہ آسان سے اُتری کی اِشندہ میں اس کے اُتری کی اِشندہ میں اس کے اُتری کی اِشندہ میں اُس کے اُتری کی اِشندہ کی اِشندہ کی اِشندہ کی باشندہ کی کلادر استجمعی ہیں ..... وہ اس گھریس داخل ہو گئیں اور اس کے بعد جوان ہوں یں اللہ الگتاہے ہماری نقذ برکی مالک بن گئی ہیں .... مجھ سے یہ سب کچھ برواشت اللہ الگتاہے ہماری نقذ برکی مالک بن گئی ہیں .... مجھ سے یہ سب کچھ برواشت اں اس میرے دن رات تاریک ہوگئے ہیں .... میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا ۔ الانا اللہ میرے دن رات تاریک ہوگئے ہیں۔۔۔ میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا راں ۔۔۔۔اب آپ دیکھ رہی ہیں، کس خوبصورتی سے رائے بنائے جارہے ہیں ۔۔۔۔ آج ر ہے ۔۔۔۔ ہم الگ تھلگ ہوں گے ۔۔۔۔ ہمیں طرح طرح کے احکام ملیں گے ۔۔۔۔ ہم ے كہاجائے گاكد صنوبر كوخوش ركھنے كى كوشش كرو ..... وہ أيك قبيلے كے سر داركى بينى ے .... بہت برامقام رکھتی ہے ....اس سب کا محرک کون ہوگا؟ جناب شاہ عامل صاحب! يدار سر سامار عمر مسرجنهول نے بہر حال يداكرليا بـ"-"ال ت كوئى فرق نبيس براتا السيد كيابهم لوگ است بى بسمانده بين ؟ كيابهم بحى بستيون الله كرآئے بين؟ ماراا پناا يك مقام ہے ..... مم بھى كسى گھركى بيٹيال بيں ..... مميں بھى النا عظب كيا كيا تعااور عزت سے لايا كيا تھا.... كيا ہم اس عزت كے مستحق نہيں؟"۔ "موال میہ پیدا ہو تا ہے کیا ہمارے معاشرے میں بٹی رخصت کرنے کے بعد والدین المين كو بحول جاتے ہیں .....اب ہمار ااس مسئلے میں كون ساتھ دے گانسرین باجی؟"۔ "کیا ہمیں کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے؟"۔

" نبیل ..... لیکن وہ جو کہتے ہیں ناکہ اکیلا جنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا..... ہاں اگر ایک ہے دو بہتر ہوں تو پھر بہت کام کئے جا سکتے ہیں "۔ فروز ال کے الن الفاظ پر نسرین ہے اختیار مسکر ادی پھر بولی ..... " تین ذہن نہیں ؟ "۔

ندرہے"۔
"بالکل ٹھیک سوجاتم نے، لیکن کیا ہم ایسا ہونے دیں گے"۔
"ہونا تو نہیں چاہے"۔
"اس کے عوامل پر بھی غور کیا ہے تم نے '''۔
"کیا ہے '''۔

" مجھے بتانا جاہو گ؟" فروزال نے کہا۔

نرین اے دیکھنے لگی، ... پھر بولی دو کیھو فروز ان!منہ سے نگی بات پر ائی ہوتی ہے"۔ "مجھ پراعتبار نہیں؟"۔

"تم پر تو بہت اعتبار ہے مجھے لیکن تمہاری زبان شوہر کے سامنے کھل گئی تو؟" \_
"نہیں نسرین باجی!اس دن جو کچھ ہو گیا ہے .....اس پر جب نگاہ جاتی ہے تو آپ یقین
کریں خود کشی کرنے کودل چاہتا ہے "۔

"خود کٹی کریں تمہارے دعمن! جو سمہیں خود کشی پر مجبور کررہے ہیں، انہیں یہ خود کثی کیوں کررہے ہیں، انہیں یہ خود کثی کیوں نہ کرنی پڑے!"نسرین نے ہمدروی سے کہا۔

"جاناچائى مول نىرىن باجى كەتمبارے اس سلسلے میں كياتا تراث بيں؟"۔ "مطلب؟"۔

"موردالزام كون ٢٠٠٠"

" وعدہ کرتی ہو کہ میہ گفتگو ہمارے ہی در میان رہے گی ؟ "۔

"ہراس چیز کی قتم کھا کرجو میری اپنے "۔

فروزال نے جواب دیا۔

" میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے دائے کی سب سے بیٹری رکاوٹ با باجانی ہیں "" فدائم ہیں خوش رکھے ..... ہماری رائے ایک ہے ..... تم ذراغور کروکہ ہمارے سسر
مترم زندگی نجرزمان ملنگی ہے انتقام کی آگ میں جانتے رہے ....۔ انہوں نے اپنے صاحبزادے

"تہاری تعلی کے لئے میں میہ کہے ویتی ہوں فروزاں کہ تمہارے ہر راز کو راز رکھوں استہاری تعلی کے لئے میں میہ کہو یک محصل اعتبار کرتی ہو ورند مجھے ہی اپناراز دار

کوں بنا تیں "۔

"آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں .....ایس ہی بات ہے نسرین باجی .... میں آپ کواپنی بھالی المیسیمین آپ کواپنی بھالی المیسیمین ہوں "۔

"تم بناؤ کیاسوچ رہی ہو ؟''۔

"نرین باجی! ماری زندگی آئے بین سلکے: رہنے ہے بہتر ہے کہ انسان اس آگ ہے۔

ہنگ کئے کے لئے کچھ کر لے ..... نرین باجی! میر نے جہن میں ہے کہ فساد کی جڑ بابا جاتی ہیں .....

بنا اللہ مسر صاحب ہم سب کے شوہر صاحبان بہر حال شاہ عامل کی اولاد ہیں .....

انٹیوائے بھائی کے لئے موم ہوتے ہیں نؤکل ہم پر صنو پر مسلط کردی جائے گ ..... نسرین

انٹیوائے بھائی کے لئے موم ہوتے ہیں نؤکل ہم پر صنو پر مسلط کردی جائے گ ..... اگر

انٹیوائے بھائی سے بہلے فساد کی اس جڑتے نمٹنا جا ہتی ہوں ..... یعنی بابا جائی ہے ..... اگر

انٹیوائی رائے ہے ہٹادیا جائے نؤ بھر ہنارا مد منابل کوئی نہیں رہنا .... ہمیں سے کرنا ہوگا میں برنا ہوگا ہمیں ...

فروزاں نے نسرین کا مطلب مسمجھا اور منجید گی سے بولی ..... "برانہ مائے نرین ان تبین ذہن نہیں "-"کیوں ؟وجہ!"نسرین نے برستور مسکر آلر کہا۔

یری بین ایک بہت الحیمی ہیں لیکن پیف کی ذرا ہلکی ہیں.....ہم جس طرح ایک دوس "عالیہ بھانی بہت الحیمی ہیں عالیہ بھانی ہے اس کی نتو قع نہیں کی جا سکتی"۔ کی ہاتیں راز میں رکھ کتے ہیں،عالیہ بھانی ہے اس کی نتو قع نہیں کی جا سکتی "۔

ں؛ ت نے اعزاز کی بات تھی ... ہبر حال یہ اس کے لئے اعزاز کی بات تھی ... ہجراں نے بہر حال یہ اس کے لئے اعزاز کی بات تھی ... ہجراں نے بہراں نے بہران کے بہر کیا کریں ؟''۔ نے بہر کیا کریں ؟''۔

"نسرین باجی اجودل میں ہے بے دھڑک کہد دوں"۔ "اگر مجھ پر بھروسہ کرتی ہو توضر ور کہد دو"۔

"يَةِن سَجِيَّةَ آپ بِرِ كِم وس كرتى بول ..... پوراپورا كيمروسه كرتى بول"-

" توئيم سوال كيول كرر بي بو؟"-

"ارے کوئی بات ہے کیا؟"۔

"بال، ہے ..... شائد آپ میری طرب اس عذاب میں گر فقار نہ ہول..... آپ کے اساسات مجھ سے مختلف ہول، کیا ہیں تو حجلس رہی ہوں میں .... آپ کو یہ بتالط اساسات مجھ سے مختلف ہوں، کیا میں تو حجلس رہی ہوں میں ..... آپ کو یہ بتالط میں ....

"ائر بنہارے ذہن میں کوئی ہات ہے ..... کوئی ایسی بات جس میں، میں تمہارا مانی اسے میں تمہارا مانی بے سے مئتی ہوں تواطمینان رکھو میں تمہارا بھر پور ساتھ دوں گرنے"۔

"تو پھرایک منٹ" فروزال نے کہااور اپنی جگہ سے اٹھ 'ں اور اس کے بعد بیڈر ام<sup>ال</sup> در دازہ بند کر دیا ..... پھر نسرین کے سامنے آ بیٹھی بسب ہیں کی آ تکھول میں جرم<sup>ک</sup> سائے کرنے رہے تھے اور نسرین است گہرئی نظاہوں سند دیچے رہی تھی... فروزال نے کہا۔

**0000** 

الرین کو چکر آرہے تنے وہ کچھ لیمے سوچتی رہی .... پھر اس نے کہا: "کیکن یہ تو پہر کیاہم یہ کام سرانجام! سے سکتے ہیں ؟اگر تسی کو پتہ چل ممیاتو"۔

" توآپ کا پہر نہیں مجڑے گا... اگریہ علم ہو حمیا کہ یہ کام میں نے کیا ہے تو میں آپ ناد مدوکر تی ہوں کہ کسی کو آپ کی ہوا بھی نہیں گئے دوں گی"۔

"كرتماس مدتك جاسكتى بو فروزال ؟ ''\_

"إن "فروزال نے دانت پینے ہوئے کہا ... " میں زند کی ہے اتن ہی تنگ آئی ہوں کر اب الیک فیصلہ کر لینا چاہتی ہوں .... ہم بڑی آسانی ہے صنوبر کو اس سلسلے میں ملوث کر ابنائے فیصلہ کر لینا چاہتی ہوں .... ہم بڑی آسانی ہے صنوبر کو اس سلسلے میں ملوث کر ابنائے اور بالآخر علی نواز کادل بھی اس کی جانب ہے بھر جائے گا..... اس کے باوجود آگر اللہ "مو برکامیاب نہیں ہو ۔ فااور کسی طرح یہ بات منظر عام پر آئی گئی تو تم اطمینان رکھو فیرائی سیو عدہ میں کرتی ہوں کہ تمہارانام اس میں مجھی شامل نہیں ہوگا"۔

میں اس مطل نہیں میں کرتی ہوں کہ تمہارانام اس میں مجھی شامل نہیں ہوگا"۔
"برایہ مطل نہیں میں کرتی ہوں کہ تنہارانام اس میں مجھی شامل نہیں ہوگا"۔

" یرایه مطلب نهیں، میں به جھی او نهیں جا ہتی فروزاں که تم کسی مشکل کا شکار ہو"۔ " نهیں اول کی نسرین باتی سے نہیں ہواں گی به سب آپ میری ذمہ داری پر جپوز "

ازیره درا منامن جمین و گاه ۲۰۰

نسرین کے چیرے کی شدید ہیں ت نے اثبات پیل کئے اس نے کہا: "راستا سے کیے ہنا گئے ہیں ہم انہیں"-

"أنبين زيد كى سے مروم كرويا جائے"۔

نسرین سے حال ہے ایک ملکی می آواز انگل گئی ۔ آبھی دیروہ فروزاں کو دیکھتی رہی کا بولی:"لیکن فروزاں کیسے ؟ آخر کیتے "۔

" یہ کام میں کر لوں گی، آپ بہی پر نجروں۔ رہ تھیں نسرین بازی ایہ کام میں کراں کی میرے نہی میں کر اور استان سے ہیں ہوئی میں کے جہا کی جا با جائی داستا ہے ہیں کے جہا ہیں کے جہا ہائی کی زندگی میں یہ کی خیر ہیں کے جہا ہیں کے جہا ہائی کی زندگی میں یہ کی خیر سے نہیں سے بیان کی زندگی میں یہ کی خیر سے نہیں ۔ ایک ہم صوبر کو داست سے ہٹاتے ہیں تو بابا جائی زندہ دہ ہیں کے اور وہ است چالاک ہیں کہ مارے حقائق کا پہتے چالایس کے اور اگر ہم علی نواز کے بارے میں سوچتے ہیں تو نسرین باتی اور کہ میں کہ بخت اتناد کاش ہے کہ است ذندگی سے محروم کرنے کو دل نہیں چا ہے گا است ہمارااس سے جو کوئی بھی دہتے ہیں اس میں بال یہ ضرور کر کیلئے ہیں ہم کہ جب بابا جائی اس دنیا ہیں فہی دہیں ہیں ہائی اس دنیا ہیں فہی میں کے کہ اس کا ال

نسرین کے بدن میں منسنی تھیل رہی تھی ، مبہر حال کھر بلو عور تیں تھیں ۔ عورت کی دیوائی نے برم کے بارے جمل عورت کی دیوائلی نے جرم کا ایک احساس بے شک پیدا کر دیا تھا، لیکن جرم کے بارے جمل سو چنااور برم کرناد والگ الگ باتیں بین ۔ اسرین سنسنی خیز زگا ہوں نے فروزاں کود کچھوں اللہ تھی ۔ تھی فروزال مالم جنون میں کہے رہی تھی۔

" بابا جانی کورات سے ہنانے کے لئے ہیں انہیں زہر دیے دوں کی اور زہر کا حسول میری فرمہ داری ہے ۔ . . . یہ زہر انہیں بالانا مہمی میری ذرمہ داری ہے جاتی ہو نسریں بانی

"میں نے کہاناں میں نے دن رات اس موضوع پر سوعیا ہے ... میں مریام اس کے کہاناں میں استعمال کا قاتل کر اوں گی .... بابا جانی بس راستے ہے ہٹ جانی ہیں ۔.. سید شخص ہمارے مستقبل کا قاتل ہے ... اس نے ہم پر جوعذا ہے مسلط کیا ہے ،اس نے ہماری زندگی ہم ہے چھین لی ہے " ہے .... اس نے ہم پر جوعذا ہم مسلط کیا ہے ،اس نے ہماری زندگی ہم ہے جھین لی ہے "
وض کر واس کے بعد بھی آگر علی نواز اپنی بیوی کی جانب سے بدول ند ہواتہ ؟ " یہ وض کر واس کے بعد بھی آگر علی نواز اپنی بیوی کی جانب سے بدول ند ہواتہ ؟ " یہ میں دوسرے کوانعام آئے مہیں میں ایک شخص کو قتل کر دینے کے جرم میں دوسرے کوانعام آئے نہیں مل سکن ۔۔۔ ہم اپنے اپنے شوہروں کو اس پر آبادہ کر بی میں اور کو اس پر آبادہ کر بی

ے دیبر او بر دیاں ہے۔

نرین نے پر خیال انداز میں گردن ہلانی ..... فروزان! میں تمہیں صرف ایک بات ہے ایفین دلانا چاہتی ہوں ..... وہ یہ کہ تم نے مجھ سے جو یجھ کہا ہے اسے میں نے اپنے مینے کی ایک بائیوں میں اتاد لیا ہے ..... جھے اس سلسلے میں کیا کوئی کام کرنا ہوگا؟"۔

مجرا ئیوں میں اتاد لیا ہے ..... جھے اس سلسلے میں کیا کوئی کام کرنا ہوگا؟"۔

مجرا ئیوں میں اتاد لیا ہے ..... جھے اس سلسلے میں کیا کوئی کام کرنا ہوگا؟"۔

"نبيں باجی! آپ سے تولیس صرف مشور ، چاہتی تھی"۔

" تو ٹھیک ہے ..... اگر تمہمیہ مسجعتی ہو کہ اس طرح ہم بچھ کرلیں گے تو کم از کم میں تمہارے آڑے نہیں آؤل گی"۔

"آپ کے ان الفاظ نے مجھے برداسکون بخشاہے..... میں ایسی ہی آگ میں حمل رہانا موں نسرین ہاجی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہور ہا یہ سب بیجھ"۔

اس کے بعد دونوں خاصی دیر تک ایک و صرے سے گفتگو کرتی رہی تھیں۔

تقدیر بھی دلچیپ تھیل کھیل رہی تھی ..... ویسے ہی کون می سررہ گئی تھی، ابنا اس من مررہ گئی تھی، ابنا اس من مرین سے بھی سے اس دن من کی اس من کی مررہ کی تھی۔ اس دن من کی مریخ خراب ہوگئی تھی ..... اس کے دل پر چر کے بگر آیا اور زلیجا نے یہ مشکل تمام اسے سنجالا میں من کر کر بے ہوش ہوگئی تھی .... ایک ہنگامہ بریا ہوگیا .... شاہ عابل نے اپنان کی اس کے بعد ڈاکٹر وہاں پہنچ گیا۔ ... علی نواز بھی پر بینان تی اس مراہ اس کے بعد ڈاکٹر وہاں پہنچ گیا۔ ... علی نواز بھی پر بینان تی مراہ اس کی منظر ب تھے .... ڈاکٹر کو فون کیا اور تھوڑئی دیر کے بعد ڈاکٹر نے آکر صنوبر کو دیکھا اور تھوڑئی دیر کے بعد مراہ اس کے بعد مراہ اس کی نواز تھوڑئی دیر کے بعد مراہ اس کی نواز تھوڑئی دیر کے بعد مراہ اس کی کے بعد مراہ اس کو کی اور تھوڑئی دیر کے بعد مراہ اس کی بعد مراہ اس کی کے بعد مراہ اس کو کی کا در تھوڑئی دیر کے بعد مراہ اس کی بعد کی بعد مراہ کی کے بعد مراہ کی کے بعد مراہ کی بی خالے ۔ اس کی نواز تھوڑئی دیر کے بعد مراہ کی بعد کی خالے ۔ اس کی نواز تھوڑئی دیر کے بعد کی بعد کی بعد کی کا کر صنوبر کو دیکھا اور تھوڑئی دیر کے بعد کی کی کی بعد کی کی کی بعد کی کی کی کی کی کی کی کی کر کی کی کی کی کی کر کی کر کی کی کر کی کی کر کی کر کی کر کی کی کر کی کر کر کی کی کر کی کر کی کر کی کر کر ک

المال به تشاه عال البه الوگ الت ممرر سيده بو گنا بين آب كا تجزبه آب ك المال به شاه عال البه الوگ الت ممرد سيده بو گنا بين آب كا تجزبه آب ك المال به توايك مبارك بينارى ب "-المال بهى مبارك بهوتى بين ؟"-البياريان جمى مبارك بهوتى بين ؟"-

"إن!"-

" تو پر آپ بول سمجھ لینے کہ آپ دادادادی بنے والے ہیں .... سید بس ای کاایک سے ۔ اور شاہ عامل اور زلیخا مسرت سے دیوائے ہو گئے ..... علی نواز گرون جو کا کر ئے۔ باہر نگل گیا ..... ڈاکٹر نے کچھ دوائیں تبجویز کیس اور اس کے بعد اپنی فیس لے کر بنایا لیکن کچے داوں میں وہ خوشیاں چھوڑ گیا تھا.... یہ خوشیاں ابھی تک اس کرے سے باہر آئیں نگل تھیں لیکن اس کمرے میں جوافراد موجود تھے،وہ مسرت سے کانپ رے تھے.... الك الله جب يه بات كمرے سے بابر نكل كر دومرول كے كانوں تك پہنچائى كئ تو تيوں المنال مريد عذاب ميں گر فيار ہو گئيں، حالا نكه ان كى شاد بوں كو خاصاو فت گزر چكا تھا، كيكن انی تک انہوں نے یہ اعزاز اس گھر کو نہیں بخشاتھا ... صنوبر کو اس بار بھی فوقیت حاصل المان الكوية جلاتوانهون في بقلام خوشي كالطهار كيا..... دلون برنجه احساسات تو گرے بول گے لیکن اظہار غلط انداز میں نہیں ہوااور تھوڑی مسرت کا ظہار بھی کیا گیا گا۔ للن تيول عورتين جال بلب برائتي تنتين ..... ان كا بس نهيس چاتا تها كه صنوبر كو زنده الله المنته واقعی فرمین آومی نظاس نے زلیخاہے کہا۔ سران میں مال البتہ واقعی فرمین آومی نظال نے زلیخاہے کہا۔

ازینااب تم پرایک اور بردی ذمه داری آیزای ہے دیکھواند تو میری بات کا براما ننااور نه برمین این بین میری بات کا براما ننااور نه برمین این بین میرم سمجھتا بول سے برگشته ہوں اور انہیں مجرم سمجھتا بول سے برگشته ہوں اور انہیں مجرم سمجھتا بول سے برگشته ہوں اور انہیں

المان المنالي لي من آنا المنامشكل كام تو تنبيل المنطق بالإجاني ووحه في ليجند ال بارنج من قدر به تعرض البح من بولا-بارنج من قدر به تعرض البح من بولا-

ر این نے تشویش بحری نگاہوں سے شوہر کو دیکھااور بولی: "تم اطمینان رکھوٹا: اول کی بیٹ بیٹے بھاری ہور بی ہے ۔ " بچھ کھانے بیٹے کو دل نمین جاہ رہا۔۔۔ یا ۔ رکھانے تشویش بحری نگاہوں سے شوہر کو دیکھااور بولی: "تم اطمینان رکھوٹا: اول ، فن نذانے طبیعت پر بوجید طاری کرویاہے، میرادل نبیس جادرہاس وقت و اوید

المايرا فيس خالي كر عميا

عَلَىٰ مُنَارِاً كُرِيَا: " مَعِيلَ بنيا ، - يه طريقة تحيك منين ہے . ... بانی ہوياد ووجه . . أُسه ما أربيا كرو المبنى طريقه تحليك زو تاہے -- ابزر ول منے جو پنجو بتایا ہے اس

ا معنت نصفى غلام خير جي جيائے ذال ب الحارے ميں زور نرائے كے بعد ؤول

البيرة العانب من زور تنبين كرية "زايخا بدستور مسكراكر بولي-

المُتُدِّنَ بَوزِيْنَ البِنْ أَوْمِيرا مِينَا صَحِيمَ معنون مِينِ الْحَارْتِ مِينَ الرَّابِ ﴿ نایو نا قریبل مین بر جهال میاری جوری چهار نی بینی آنی جی او اکھاڑو تو <u>تعلائی</u>

میرے لئے نفرت کا سبب ہیں، لیکن بس زمانہ شنائی آئی ہے اور میں میہ محسوس کر کا ہوں کو میرے لئے نفرت کا سبب ہیں، لیکن بس زمانہ شنا ہی گئی ہے اور میں میں اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور صوبر کاخیال رکھنا ....اے سی حادث و غیر دسے بچانا"۔

اوريه مجموك مين تم الفاق كرتى بول"-.

ببرهال یہ بھی ان خواتین کے لئے قازیانہ تھا۔۔۔۔ فروزاں اپنے گھمڑ کی اور وہاں ہے ۔ وہ ایس آئی۔۔۔۔ نسرین بس اس کا چبرہ دیکھتی رہتی تھی۔۔۔۔ فروزال نے جو جمت کرؤال تی این ہے ہے ۔ توزیرہ تنی دودھ نہ جو ،ورنہ تغییعت مزید ہو جانے کی ''زاینی واپس آئی۔۔۔۔ نسرین بس اس کا چبرہ دیکھتی مزید ہو جانے کی ''زاینی شاید کوئی اور نبیس کر سکتا تھا، نیکن نسرین مبہر حال اس کی راز دار تھی..... پیمر فروزاں نے ا اليا مناؤن على كا آغاز كرديا ..... موقع كى تاك مين تلى ربتي تحى اوراكدون ال وبنا النبي بنائم الله والبن ركح آفسا يار كحارب ووساز ليخاوا بن جات بون مل گیا تھا .... شاہ عامل مینوں بیٹوں اور بہوؤں کے ساتھ یہت کم 'انتہا تھا، لیکن رات ُوری \_ . . . . . . . . . . . مل گیا تھا .... شاہ عامل مینوں بیٹوں اور بہوؤں کے ساتھ یہت کم 'انتہا تھا، لیکن رات ُوری \_ . . . . . . . . . . ۔۔ تک اس نے مرے میں علی نواز .....زلیخااور صنو ہر ضرور ہوا کرتے تھے ....اس دن مجی ایا کی دو" علی نواز نے کاوس کی طرف باتھ ہو حمادیا۔ ی تھا .... ودایئے کرے میں بیٹا ہوا باتمی کررہا تھا .... علی نواز مجھی موجود تھاارزائی نی آن اوا اور دود ہے کا گارس علی نواز کی طرف برحدادیا۔ مجی ..... صنوبر کسی کام سے اپنے کمرے میں گئی تحقی ..... وہ کمرے سے باہر نکلی تو فروزال ان از زے دودھ کا گلاس زلیخا کے باتھ سے لے لیا، .... بیم وہ عادت کے مطابق ایک ك ياس بيني عني .... فروزال كه باتحد من دوده كأكلاس تحا-

"غالباتم باباجاني كے لئے دودھ لينے جاري تحسي ؟"-

" توروده من نے نکال املے لے جاؤ"۔

سنوبرے شکر گزار نکابول سے فروزاں کودیکھااور دووجہ کا گلا<sup>س جو س</sup>ر ب<sup>یات</sup> سے بط ہوا تی، لے کر شاد عال کے کمرے کی جانب بیل بیری، ۔۔ وہ سب لوگ باشک مربع اللہ تھے اور کہتے تھے کہ بیرتر صاجا بیالات تحے ...زایخ نے کہا۔

> "ارے بیٹا … میں نے تم کو منع ُ نیاے کہ اب تم گھر کے زیادہ کام دود یا میں لے آئی یکسی اور ہموت کبد ویق "۔

وَالنَّرْ كُوبِلِا وَرَبِي آهِ جِلدِ فِي كُرو" \_ المالي المالية مربو <sup>ت</sup>یا نلی نواز کو؟ "علی شاد نے بیو حجما۔ مربو <sup>ت</sup>یا نلی نواز کو؟" علی شاد نے بیو حجما۔

مرر باین و شاوعامل رویزان مهم و بادو ..... آومیر اعلی نواز ... مرر بایت و مشاوعامل رویزان جرب تم جاؤ" هيغم نے كہا .... وراب باہر جناگا ... هيغم اور على شاوشاو عامل ك ر فرق دوڑے جہال سے عور تول کے رونے کی آوازیں آری تھیں .... نواز ر نبه تزرباتنا .....ای کا کلیجه کت کت کر بابر آر با تقار .... ننش طاری بو گنی تقی .... ز برا استسل بوری تخمین ..... د و نول بهمانی میه کیفیت د کلیم کر جیران رومجے ..... دونوں ا ان نی نواز کوامخاکر بستر پر لٹادیا ۱۰۰۰ نعلی نواز کا چبرو پیلا پژ گیا تھا ..... شیر جیبا وجود پری ، الإدل بو أنيا تفاسسة اليخاسينه بكرائه مينمي او في محمي اور سنويد مدجم آواز مي روري اك بجيب ساما حول ايك عجيب ساسان بندجه كيا تها السياس كي سجيم من نبيس آرماتها المراء التورُق دير كے لئے تود ونول بھائي بھی حواس باختہ ہو مئے ہے. .. په فيعله كرنا انشل قرمن کے لئے کہ وہ علی نواز کی اس کیفیت میر غمز دہ ہیں، لیکن عمر میں ایک حادثہ ہوا أَنْ بَوْ بَعْنَ قَادِلَ كَ تَارَكُمِينَ نَهُ كَبِينَ سَهِ عَلَى نُوازْ كَ وجودِ سِهِ بَدِيتِ بَوِيْ يَقِيرُ اور الزئبنه فاف كالت وكلي كران كے سينے ميں عم ازرباتها .... سمجه ميں نبيس آرباتھ كه مت بالوال كرين .... شاوعا مل على نواز كود كليد كررور باتحاب اس كے چيرے برب بياد مرائی سے ماحساس والایا تھاکہ وہ شاہ عامل کے ساتھی نہیں بیں اور اپنے اپنے رقموں اُنَ الْمِرِ الْجِودَابِ وَالْحَالَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ انه أسائل تعمل ليكن اب سائس كل رفيار مدجم بوتي جارى تحل سوو جان كل ك و المال الما " چواب تم آرام مرومیا سوی آتمهول میں نیندا آر رہی ہے"۔

زنین نے کہد ربات ؟ "المجمى بينحوالال اندجائے كيول" على نوازئے التلحول كوبند مريح مربكورورسے جوج " الله بات ع المركون جيك رب بو-

رمیں سبد ریا تھا کے ۔ نہ جانے کیول آج نیبال سے جانے کوول شہر ، ووقع

" نیند آری سے تمہیں ابار بار النامین بند کر رہے ہو۔ ، چنو جاؤسو جاؤ"۔ "بن تحييب ہے جيو ... صنوبر . على نواز كَل آواز ؤوسين كُل تَعْمَى.. نجر ووائي جُديه الحاتوين طرن الركمر أليا"-

> " بن جي عجب " على نواز زور زورت سينه لمن أيا -المايات عبياً "-

"الى .... يخ من ... يخ من "على نواز في ويق آواز من كبا-"كيابواسين شرا الفايرينان كرى بوكن-

على نُواز نے زمین پر مینئے کر دونوں ماتھوں سے سینہ بکڑایا سے بجراحات اسے بن يرُق الني بون اورسب تحبر الرائد ويحف الله الساك مندي لو تمزي الله الله الله "ارے ارے ۔ بید نون سنیغم .. علی شاد ... ، جلدی آؤ۔ . علی شاد ... میغم نوئی ہے ڈائنر ڈاکنے۔ ارے ۔ ڈاکٹ البی یہ بھیا ہو تھیا 'شناد عامل درواز<sup>ے آ</sup> ہے نکی بنائے۔

شاونا فل مسلسل في راتحا

"مِن آپ کے دکھ میں برابر کا ثمریک جول"۔

والمرابع الماء المرائخ المرائخ المرازق و في آواز مين الم المامل في الرزق و في آواز مين الم الماما

" يا اب اس د نيامين نهين رب " ( آلم في جواب ديا-

زلینائے حلق ہے ایک دلد وزین نگی اور وہ سر پیٹے تکی سسنو یہ جس جگا۔ کمر می تئی وہیں سر کجزے ہوئے زمین پر میٹھ منی اور شاد نعامل پر ایک لمحہ کے لئے سکت طار تی ہو میا ذائم نے اپنی جگہ ہے اٹھے کر قرب وجوار کامعا نئے کیااور اولا۔

"به قعد کیا به اله الان صاحب نفود کشی کل بدر " به معنی به تعد نبین معلوم ذا الم".

" يه زم. تحورانی كاكيس ب مسايا توانبول في بهنت طاقتور قسم كازم بي لياب يا ذاً من جهايه او هورا تيجوزويا"

"زم،" ملى تشيخم على شادرونوں كے منہ سے بيك وقت نظال

"سوفیصدی "فاکٹر جارواں طرف نگانیں ووڑائے لگائیریاس کی نظر دووجہ کے کلائیا؟ بین سال نے آئے بیٹر کرووجہ کا یہ کلاس اٹھالیا، استہ قریب لے جا رو یکھا سائمالیا، استہ قریب لے جا رو یکھا سائمال اور بولا، "زیرای دووجہ میں شامل تھا"۔ ا

" نیکن فراکنم یہ دورید توونم ول نے نمبیل ہیا" علی تشیغم نے کہا ہے اتنا علوم تھا کہ رات کو شاونعامل دورید پریتا ہے ۔ علی نواز نمبیل کئین شادعامل نے کہا۔ کو شادنعامل دورید پریتا ہے ، علی نواز نمبیل کئین شادعامل نے کہا۔

بوں ''واکٹا نے کہا۔ بوں ''کیاؤا کٹر ؟''علی شیغم نے بو تیجا۔ ''کیاؤا کٹر ؟''علی شیغم نے بو تیجا۔

المجائد میری تمام زند کی بدائ آزری ہے ، میں نے خدات نفس ہے انجمی تک ان ایکی میری تمام زند کی بدائ آزری ہے ، میں نے خدات نفس ہے انجمی تک افراد ہو ، لیعن کوئی خیر قانونی عمل کیو تکہ یہ زبر افتحاد ہو ، لیعن کوئی خیر قانونی عمل کیو تکہ یہ زبر افتح ہے ان النے اس سلسلے میں بولیس کواطلاع وینا ضروری ہے "۔

ان ان ان ان ان ان ان انسر دہ نکا دول ہے ڈاکٹم کود یکھا۔

" ہے ۔۔۔ بولیس "شاہ عامل نے افسر دہ نکا دول ہے ڈاکٹم کود یکھا۔

"بی ہاں! چونکہ آپ نے جھے بلایا ہے اور میں نے ان کی موت کی تمدیق کی ہے ..... ان لئے پولیس کواس بارے میں اطلاع دینا میر افر ض ہے "۔

"ابنافرض بے شک بورائیجنے لیکن، لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ زہرای وووھ میں ملایا کباہے؟" علی داراب نے سوال کیا۔

> "موفیصد کالدوده کایے گلاس میں اپنے پاس محفوظ کرناچا ہتا ہوں"۔ "نهمای سلسلے میں بولیس ہے خود راابلہ قائم کرلیں مے ڈاکٹر"۔ "آپ نسرور سیجنے"۔

"آپال قدر ب مهری کامظاہر و کیوں کر دہ ہیں؟"علی داراب ترش لیجے میں اولا۔
"وکھنے ایسی فضا قائم نہ سیجنے جو "فی ہو ۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا ۔ قانونی اللہ علی فضا قائم نہ سیجنے جو اللہ ہی کو دنیا کی ہر شے سے قیمتی مجھتا ہوں ۔ بہتا ہے اس شیر جیسے اللہ اللہ علی کو دنیا کی ہر شے سے قیمتی مجھتا ہوں ۔ بہتا ہوں کو ایسا کیسے ہوا؟"اس کی تفتیش ہولیس کو انسان و مجھے روک تبین سے الگ بات ہے کہ ایسا کیسے ہوا؟"اس کی تفتیش ہولیس کو انسان و مجھے روک تبین سے "۔

" نیمن ڈاکٹر .....ایسی کوئی بات نہیں ..... مطلب یہ تھاکہ ہم ذرا"۔

"ان وقت غلام خبر چاکسے کامنا۔ نہیں ہے، سپولیس آنے وال ہے ہم اس حادثے ع منى دنرواشته بين .... او پر سے أكر جميس قانون كى مشكلات كاسامناكر نايزانوكيا ہو گا؟"\_ البن؟" نام خبر پر خیال انداز میں بولا، بھر وہ جلدی ہے کمرے سے باہر نکل آیا.... الإرن إور في خانے كى جانب تحاسب كيم باور بى خانے ميں وہ اد هر وكيمنے ليكسين ا بان جل رہی تھی اس کے گرو چھپکایاں اپنے شکار کی تلاش میں او نگھ رہی تھیں..... ار فرنے جیب سے رومال نکالا اور آہتہ آہتہ ایک چھکلی کی جانب بڑھ گیا۔.... وہ بری البت كے ساتھ رومال كو ہاتھ ميں كجزے ہوئے چھيكلى كى جانب ہاتھ برمھارہا تھا، كجر "ائے اس نے جھینا مار کر جبیکلی رومال کی گرفت میں لے لی.... چھیکلی کلبلاری الله ، نجرانطن بند كركے ٥٥ برق رفارى سے ١٠ ليس بليث برا .....اس تمام بھاگ دوڑكوس انین بینول کی نیویال این این کمرول سے ذکل آئی تخییں. .... فروزاں کو تو معلوم تفاکہ بیہ الرادازانس سلسلے میں ہور ہی ہے لیکن اس وقت دومری دونوں عور نوں کواس بارے میں ا النها تها، چنالچه وه ایک دوسرے سے استفسار کرر ہی تھیں اور ابھی تک صورت حال تمسی انا ر ترم بن نین آئی تھی اور چو نک ہواگ دوڑ کا مر کز وہ کمرہ تھا جس میں شاہ عامل رہتا تھا،

"، ہے معاملات میں ذراکی گنجائش نہیں ہوتی "ڈاکٹرنے جواب دیااور گلاس اپنی تحویل ین نے نیا مجردہ بولا۔

"اگر آپاجازت دیں تو میں آپ کا فون استعال کر لوں "۔ "اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا فون استعال کر لوں "۔

" نبیں ڈاکٹر ....اس ملیلے میں آپ کہیں اور سے پولیس سے رابطہ قائم کیجے اور ہم ب کو پولیس سے گرفار کراو جے گا"علی شاد نے کہا۔

"ببتر ... بین اجازت جا ہتا ہوں" ڈاکٹر نے کبادہ بھی واقعی کچھ سر پھراسا آدی تھا، بجر بہت زیادہ قانون پر ست جیسا کہ انسان کو ہو ناچاہئے ..... ڈاکٹر ابنا بیگ لے کر نکل گیا تو علی شادنے کہا:"لیکن زہر ،یہ دودھ .... بابا جانی اپنے آپ کو سنجا لئے خدار ابتا ہے تو سمی یہ بواکہا ہے ؟"۔

" آد میری موت بھی اس نے قبول کرلی"شاہ عامل نے ایک مصندی سانس لے کر کیا ادر بھرزلیجات بولا: "زلیخاخود کو سنجال ..... خود کو سنجال ..... زلیجاجو حادثہ ہمارے ساتھ بواہ، دہ ہم سب کی تباہی بھی بن سکتا ہے ... ارے علی شاد تو ذرا جلدی سے غلام خرکو بلالے ..... جلد جلا جا ..... جننی جلد ممکن ہو آ دبیٹا گیا ..... آ و میر ابیٹا گیا''شاہ عامل نے سینے پر بقر کی چٹان رکھ لیورنداس و تت اس کی حالت سب سے زیادہ خراب ہور ہی تھی ....زلیخاتو خیر مال تھی اور مزید تین بینے اس کے سہارے کے لئے موجود تھے لیکن سے بات شاہ عامل ہی جانا تفاكه على نواز جيساان من سے كوئى بھى نبين ..... وہنہ جانے كون كون سے جذبول كے تحت اپ آپ کوسنجالے ہوئے تھا..... ملی دار اب دوڑ کر گیاوہ جانتے تھے کہ ڈاکٹر پولیس کو ضرور طلب کرلے گالیکن اس بات ہے اختلاف کسی کو بھی نہیں تھالیکن پھر بھی میہ صورت حال بہر حال بڑی خطرناک تھی ۔۔۔۔نہ جانے کیا ہو!ایک تو گھر میں اتنا سکین حادثہ اس کے بعد پولیس کی آمدیقیٰی طور پران کے لئے پریشانیوں کا باعث بن سکتی تھی..... کچھ دیر کے بعد المام خير بهى أكيا .... على شاوف شايد غلام خير أو بهى صورت حال بتادى تقى ..... غلام خمر خود پاگل بور ما تقا..... کرے میں پہنچا، علی اواز کو دیکھا..... ایک دلدوز جیخ ماری اور اس

## UPLOAD BY SALIMSALKHAN

ا انتیابے بھی پو چیداو آفیسر ..... مجھ بی سے پوچید او .... میں بناؤں گاکہ میر ابیٹا کس ان وے کا شکار ہوا''۔

الا آب به تشليم كرت بين معزز بزرگ كه اس نوجوان كوز برديا كيا ..... كيانام تهااس

" کی نوازایہ میرا تیسرے نمبر کا بدیا تھا"۔ " لیانہ معمول کے مطابق دود پیریا تھا"۔

پنانچ ووای ق جانب بیره منگی اور ربال انبول کے جو منظر دیکھاات، کیج کر وور مہدیکر پنانچ ووای ق جانب بیره کنگیں اور ربال انبول کے جو منظر دیکھاات، کیج کر وور مہدیکر عن روسان الله المراضع من مجمل شديد الله التعليم المران كي مكانول مين المسلم الم مان المريتي ... انبول في منبين سوجا نخاك على أوازات دنيات ال طرح رخصت أو طاله بہت ہے۔ عمل انگین صورت حال کا جو نہیں علم انہیں : والا اب ہے انہیں ہے معلوم : و مبیا کہ فر ال انہا ہمرا و بين نجل ب، ليكن شار على نواز زو لها ب ، جَبَاله السل شار شاه مامل نتما. الناسب يا به وال بي بيجيب من تيفيت طار في جو تني .... وه سب غيام و شي الحثر في تنتيس .... غيارم في الفائل . میرینی واپس آمیا تعاور نم زوداندازین ایک طرف کنیز اجو کمیا تقامی اس کے منہ سے اولیا آواز نهين نفل بني مخي سبب سبب سبب سنة شب سالم مين سنة سن زاينا ناموش وشابوق تقی منوبی و آنگھول نے آنمووال کا سالبروال تھا ۔ نہ جانے معصوم خورت کے دل يو أنيانيت رين تتمي ١٠٠٠ درو كورشاوعا ال ألي آواز بلند وو جاتي نتمي ١٠٠٠ وورسر و آوليتااور أبيّا: " ملی نواز تونے توزید کی میں کہتی تبحی نہ پایا. .... بھین سے میں نے تیرے شانوں پرانی زمه داري ذال وي اور جب تو ميري زمه داري ت سبكدوش ووا تو توفي اين كن وي عاصل من الله مير مع مظلوم هي اين تو بهار آف سه يملي بي اجر سياسي في منهمي فراه وش تبين كر مكول كالحل نواز .... مهمي فراه وش نبين كر سكول كا..... مير - عج مة العلى المين تنجيه تبهى في الموش تبين من المول فالمن إينا لى أواز بند ، و مني من بجرائ وقت وليس آن أن اطلاع في الذائع إلى من المرابع التي التي التي التي التي الناس آنيس والتام 

多多多

" پر بیلی جو چو لیم پر رسی می ہونی ہے"۔ پالیس آفیسر نے دہلی کاڈھان کھول کر دیانی میں دیکھااور بھر جلدی سے پیچی ہٹ کیا۔ اور ہوں ... دیکھویہ کیا ہے ؟"۔ "کیا ہے آفیسر ؟" علی صنیغم جبرت ہے اوالا۔ "کیا ہے آفیسر ؟" علی صنیغم جبرت ہے اوالا۔

"ادهمیرے فدا"۔

"تور سلد ہے اسب ہے موت ایک اتفاقی عاد نہ ہے ۔ ۔۔۔ دودھ میں تبعیکی نری اور تبیکی کی ہوت کے اللہ کے اللہ کی اور تبیکی نری اور اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی جاتی ہے کہ وہ تخت زہر کی ہوتی ہے ۔۔۔۔ تب الو اور اس کی ہورائی نے ایک انسانی زندگی چھین لی۔ ۔۔۔ بجمے افسوس ہے ۔۔۔۔۔ بجر بھی تھوڑی می قانونی کے اور اللہ کے لئے یہ دودھ کا گلاس وغیر وہیں اپنے قبضے ہیں لے لیتا ہوں ۔۔۔۔ میرے ساتھ براآدی ہے جوربورٹ لکھ لے گا ۔۔۔ اس عاد شے کا جمھے افسوس ہے ڈاکٹر صاحب! آپ لے بھی اپنافرش بوراکیا ''۔

"میں جانتا ہوں کہ یہ ایک معزز خاندان ہے. ... شاہ عامل صاحب آج ہے نہیں ابرات میں جانتا ہوں کہ یہ ایک معزز خاندان ہے. ... شاہ عامل صاحب آج ہے نہیں ابران ہے میر افرض تھاکہ ابران کے اس واقعہ کو پولیس کے ملم میں لاؤں "۔

"اے ایک حادثہ کہا جاسکتا ہے لیکن یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ گھروں میں فرمہ داروں ان کالپروائی اس فتم کے حادثے رونما کرتی ہے ..... ہو سکتا ہے یہ دودھ اور بھی اللہ پنے لیکن تقدیر اچھی تھی کہ صرف ایک ہی شخص نے بیا ..... ہم حال ضابطے کی اگر اللہ کے لیتا ہوں ..... آپ اوگ اہنے معمواات جاری کر دہجئے .... مجھے اس میں کوئی المنات نظر نہیں آتی جو قانون کے لئے تا بل گرفت ہو" بولیس آفیسر نے اپنے کام المنات نظر نہیں آتی جو قانون کے لئے تا بل گرفت ہو" بولیس آفیسر نے اپنے کام المنات نظر نہیں آتی جو تانون کے لئے تا بل گرفت ہو" میں اور ملی شاد اس واقع کی المنات کر رہے ہے ۔... غم آتکھوں میں بھی تھا لیکن گھالیکن کر رہے ہے ۔... غم آتکھوں میں بھی تھا لیکن

ادر سب چونک پڑے ، شاویا مل نے سنو پرکی طرف دیکھا، لیکن معسوم لاکی توکا کی جواب دینے کے قابل ہی تنہیں بھی سال کے چبرے پر جو کیفیت اس وقت طاری تی اے دیکھ کرا جھے اچھوں کا کلیند و بل جاتا ۔ علی ضیغم نے کہا۔
اے دیکھ کرا جھے اچھوں کا کلیند و بل جاتا ۔ علی ضیغم نے کہا۔
"بابا جاتی بتائے علی نواز کو دودھ کس نے دیا تھا!"۔
"سنو بر لے کر آئی تھی نیا ہے لئے دودھ صنو بر لائی تھی اور میں نے دودھ پینے ہے۔
"سنو بر لے کر آئی تھی نیا ہے گئے تھاری تھی ۔ علی نواز نے دودھ کا گائے اتر میں ہے۔

"منوبر نے کر آن میں نیا سے دواجہ مسویر لاق کی اور میں نے دواجہ بینا ہے۔ انکار کرا یا تھا ، میر کی طبیعت آبھ بھاری متمی مسلی نواز نے دواجہ کا گلاس ہاتھ میں لے کر اے ٹی لیا"۔

"يے نا نون سنو پر کون بیں ؟" پولیس آفیسر نے سوال کیا۔ " علی نواز کی بیوی"۔

"اود!" در آہتہ ہے اولا مجتراس نے صنوبر سے کہا۔ " بی بل آپ بتا سکتی بین کے دووجہ میں زہر سمس نے ڈالا ہو گا؟ ''۔ "صنو برنے کوئی جواب نہیں دیا تو آفیسر بنے بھر کہا''۔

"يددوره كبال عدلايا لياتما؟"\_

"بادر جي نانے ے ا"۔

"كيابادرجي خانے ميں اور مجمى دود ه موجو دے"۔

" دوده کی دهیچی بمیشه باولیم پری د بنی بنانسز مین نے جواب دیا۔ "مراد مصرف میر میر میرسی میرسی میرسی کا میرسی ک

"كوياالمش السے محصوا نہيں كيا"\_

دو فنرین ۱۰ ایران م

"براہِ کرم میں باور چی خانے کا جائز دلینا جا ہتا ہوں "بولیس آفیسر نے کہااور تیزی۔ چاتا ہوا باور چی خانے تک جانے لگا۔ . ، ملی شیغم. ، علی شاد اور غلام خبر اس کے ساتھ شخصہ باور پی خانے کی روشنی جاا کر پولیس آفیسر نے کہا۔ "دورو رہ کون کی دی تیچی میں ہے ؟"۔

اس شدت ہے تہیں جس شدت ہے اس وقت ہو تاجب ان بھائیوں میں سے کوئی موت کا عکار ہو جاتا ہے ابیان بھر غم زوہ تھے ان کے کلیج پھٹے جارہ ہے تھے، لیکن اب اسے ایک اظاقیہ واقعہ ہی سمجھاجارہ تھااور صورت حال ہوئی نجیب ہو گئی تھی ۔۔۔۔۔ بہر حال غم واندوہ کے اس طوفان میں علی نواز جیسے شیر کی تدفیدن کا انتظام کیا جانے لگا۔۔۔۔ صنو ہر پر تو سکتہ طاری ہو گیا تھا۔۔۔ باتی سب باتی سب تو اپنے آپ کو سنجالے ہوئے تھے ۔۔۔۔۔ شاہ عامل اور زلیخا کی حالت بھی خواب تھی۔۔۔۔ شاہ عامل اور زلیخا کی حالت بھی خواب تھی۔۔۔۔ تینوں بھائی بھی بہتر حالت میں نہیں تھے، پھر دو سرے دن علی نواز کو قبر کی خراب تھی۔۔۔۔۔ تینوں بھائی بھی بہتر حالت میں نہیں تھے، پھر دو سرے دن علی نواز کو قبر کی گرائیوں میں بہنچادیا گیا اور اس پورے گھرانے پر ایک گہراسوگ طاری ہو گیا۔۔۔۔۔ کوئی اس سلط میں اپنی زبان نہیں کھول رہا تھااور فوری طور پر زبان بندر کھنا بھی ضروری تھا، لیکن پھر سلط میں اپنی زبان نہیں کھول رہا تھااور فوری طور پر زبان بندر کھنا بھی ضروری تھا، لیکن پھر جھکی اس نے ڈالی تھی تاکہ قانون کے لئے اس گھرانے پر کوئی گرفت نہ ہو سکے تو شاہ عامل جس سے ڈائی تھی تاکہ قانون کے لئے اس گھرانے پر کوئی گرفت نہ ہو سکے تو شاہ عامل شدت چرت ہے گئی رہ گیا تھا!" تم نے ؟"۔۔

"بال میں نے"۔

"آەلى كامطلب كىدىداتغاقيە واقعە نېيى تھا"\_

"نہیں شاہ عامل! میں جانتا ہوں کہ علی نواز کی موت نے تمہارے ول پر کیااثرات مرتب کے، لیکن علی نواز کی موت اصل میں قتل کادافعہ ہے "غلام خیر نے آخری لیجے میں کہا۔

"کس نے قتل کیا ہے میرے شیر کو؟ کوناس کا قاتل ہے غلام خیر ؟ میں اس کی ہٹیاں چیا جاؤل گا جاہے وہ میراکوئی بیٹا ہی کیوں نہ ہو ..... وحدہ الاشریک کی متم میں اے نہیں چیوڑوں گا ۔...اگر میرے تینوں بیٹے علی نواز کے قاتل ہیں توان تینوں کو قانون کے حوالے میں کروں گا۔....اگر میرے تینوں بیٹے علی نواز کے قاتل ہیں توان تینوں کو قانون کے حوالے میں کروں گا۔.... موت کی مزامیں اپنے ہاتھوں ہے دوں گاان میں .....انہوں نے مجھے لادلد کروائے۔ .... ہاں ان میں ہے کوئی مجھے اپنا نہیں گلتا، جو میر ااپنا تھا، دواس دنیا ہے چلا گیا۔۔۔۔ چیسن لیا گیاا ہے جھے ہے۔ ... منام خیر جھین لیا نہوں نے مجھے ہے ... اس کے بغیر مجھے دنیا تھیں کی معلوم ہوتی ہے۔ ... اس کے بغیر مجھے دنیا تاریک معلوم ہوتی ہے۔۔۔۔۔ آدا میں کس ذبان ہے اس کے بارے میں پچھ کہوں ۔۔۔ نشمی ت

المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المواتفا المحمد المحمد

"مِن بَهِي بَهِي جِا بِتا بُول لَيكن مِبال لِيجِهِ اور مسْنَكِ سامنے آتے ہیں"۔

"کها؟"\_

"وہ توانفاق تھا کہ علی نواز نے دودھ پی لیاور نہ کیادہ دودھ تمہارے گئے تو نہیں تھا"۔ "ہاں میرے ہی گئے تھا اور میں اپنی برنصیبی پر زندگی کی آخری سائس تک ماتم کر تا "الاگا اللہ کاش وہ دودھ میں پی لیتا" شادینا ٹن کی آواز رندھ گئے۔

"گواکوئی علی نواز کو نہیں شہیں قتل کر ناحیا ہتا تھا"۔

ٹام خیر نے پر خیال انداز میں گر دن ہلائی۔ اس کے چبرے پر بیجیب سی شکنیں پھیلی المائیں ۔۔۔۔ پھروہ آہتہ ہے اولا ۔۔۔ رواجہ صنوبر لے کر آئی تھی ؟۔

"بالیالیکن ایسا ہوتا نہیں نظا ... صنوبر پہلی یار ہی دودھ لے کر آئی تھی اور میں نے المت کہا تھی نظا ... صنوبر پہلی یار ہی دودھ لے کر آئی تھی اور میں نے المت کہا تھی نظاکہ ہاتی اوگ کہاں چلے سے اسل میں جب آگر نے اس کے متعلق منظر اس وقت ہے زایخا کی اور مبیری کہیں کو شش ربی ہے کہ صنوبر کو کوئی گام نہ المنظر اس وقت ہے زایخا کی اور مبیری کی شاہ عامل کے چہ سے نہ جیب می کیفیت اسٹول الیکن تم کہنا کیا جا ہے ہو؟ "اویانک ہی شاہ عامل کے چہ سے نہ جیب می کیفیت

: زوادہ نوصوبر ہی لے کر گئی تھی۔ : زوادہ نوصوبر ہی احجیا ہوا ہے بھالی ..... ہنتہ نہیں تس طرح تقدیمیہ نے میر اساتھ دیااور "پہ تو بہت ہی احجیا ہوا ہے بھالی۔

برلی جویش بیات آئی۔

"فروزال دیسے تو بیہ بہت بڑا گناہ ہوا ہے ..... بعد میں مجھے احساس ہوا کہ کاش میں انہوزال دیسے تو بیہ بہت بڑا گناہ ہوا ہے بیان بچاؤاہر سنوا میں تو یہ سمجھتی بول کہ بات تھوڑی انہوزال ہے منع کرتی کی اختیار کر گئی ہے ..... تم آگر چاہو تواس سے فائندہ اٹھا سکتی ہو؟"۔

"کسے بھالی؟" فروزال نے بوچھااور نسرین آہت ہے بچھ سمجھانے گئی۔

"کسے بھالی؟" فروزال نے بوئے کہا ..... "بات تو بچھ ٹھیک ہی نظر آتی ہے آپ میرا فرزال نے بوئے کہا ..... "بات تو بچھ ٹھیک ہی نظر آتی ہے آپ میرا

"ناسرن میں بلکہ عالیہ بھی ..... تم بے فکر رہو" نسرین نے شیطانی مسکر اہٹ کے

وائے ہوتے ہیں وقت گزر جاتا ہے ۔۔۔۔۔ واستانیں بھلادی جاتی ہیں، لیکن سے صرف کہ بنال ہے ۔۔۔۔ قدرت نے انسان کے دل میں محبت کے جو جذبے رکھے ہیں۔۔۔۔ان کی انبران کچھ اور ہے، صبر کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن غور کیا جائے تو صبر تو مجبوری کانام ہے ۔۔۔ بہ بچھ نہیں دیا جاتا تو صبر کیا جاتا ہے ۔۔ ایپ آپ کو سمجھایا جاتا ہے، بہلایا جاتا ہے ۔۔ ایپ آپ کو سمجھایا جاتا ہے، بہلایا جاتا ہے ۔۔ ایپ آپ شادعا مل کے گلش کے تین نجول اور تھے۔۔۔۔ اس کے تین بیٹے لیکن، وقت ہونے نادعا مل کو گلش کے تین نجول اور تھے۔۔۔۔ اس کے تین بیٹے لیکن، وقت ہونے نادعا مل کو سے اساس داا دیا تھا ۔۔۔ ایک وہ جس نے ہتی خوشی ذید گی بھی باپ پر ہی انسان ہوں کی خوشی حاصل کر کے زندگی بھی باپ پر ہی انسان ہوں کے ایک قا، لیکن صبر کیا تھا ہونے کی میں اس دیا جائے تھا، لیکن صبر کیا تھا ہونے کہ میں اس دیا جائے تھا، لیکن صبر کیا تھا ہونے کہ میں اس دیا جائے ہوں جس خور کاموشی میں اس دینا تو شاید ہوگی دارس نے اس کے ایک تا تو شاید ہوگی دارس نے اس کی خور خاموشی میں اضیار کر لیتا تو شاید ہے کر بداس قدر بہن تا نامان تھا۔۔۔۔ مقل ہے کام لے کر اس نے بہر نی تی نووں کی اس نے اس سے علی ہے کام لے کر اس نے بہر نی تی نووں کی اس نے اس سے کام لے کر اس نے بہر نی نووں کی انسان تھا۔۔۔۔۔ مقل ہے کام لے کر اس نے کر اس نے کو سے کام لے کر اس نے کی دور کیا تو تا تو تا ہوں کی اس کام لے کر اس نے کو خوشی کیا تھا۔۔۔۔ میں میں اس نامان تھا۔۔۔۔۔ مقل ہے کام لے کر اس نے کیا تو تا ہوں کیا تو تا تو تا ہوں کیا کو تا مور کیا تو تا ہوں کیا کو تا مور کیا تو تا ہوں کیا تو تا ہوں کیا تو تا ہوں کیا تو تا ہوں کیا کو تا مور کیا تو تا ہوں کیا تا ہوں کیا تو تا ہوں کیا تو تا ہوں کیا تا ہوں

مپیل حمٰی ، ..وہ تعجب بھری نگاہوں سے غلام خیر کودیکھنے لگا۔ نیرین نے فروزاں سے کہا:"فروزال ایسا کیسے ہو گیا؟"۔ نسرین نے فروزال سے کہا:"فروزال ایسا کیسے ہو گیا؟"۔

فردزال علی نواز کی موت کے بعد ہے ایک دم مغموم ہو گئی تھی۔۔۔۔ وہا کا فردزال علی نواز کی موت کے بعد ہے ایک دم مغموم ہو گئی تھی۔۔۔۔ وہا گئی اور خیس بھی متاثر تھیں اور پھر مسب ہے ہوا گئی اور وجاہت کی قائل تھیں اور تینوں کے بات یہ کہ تینوں نوجوان عور تیں علی نواز کی مردا تگی اور وجاہت کی قائل تھیں اور تینول کے دلوں میں یہ احساس تھا کہ یہ ایک دردناک موت ہوئی ہے لیکن بہر حال یہ الگ قصہ تھا۔۔۔ نرین نے عالیہ کو بھی اپنے داز میں شریک کر لیا تھا۔۔۔۔ تینوں دیورانیوں اور جٹھانیوں می ترین نے عالیہ کو بھی اپنے داز میں شریک کر لیا تھا۔۔۔۔۔ تینوں دیورانیوں اور جٹھانیوں می ترین خوب بنی تھی۔۔۔۔۔ وہ تینوں کی تینوں نملی نواز اور صنو ہر کے سلسلے میں بھی ہیں تھی۔۔۔۔۔اصل معالم تھی۔۔۔۔۔اصل معالم تو تینوں تک میتوں نکے لئے بھی باعث افسوس تھی۔۔۔۔۔اصل معالم تو تینوں تک سے بھی باعث افسوس تھی۔۔۔۔۔اصل معالم تو تینوں کی تینوں کی تینوں کے لئے بھی باعث افسوس تھی۔۔۔۔۔اصل معالم تو تینوں کی تعین سے دوران کی موت ان کے لئے بھی باعث افسوس تھی۔۔۔۔۔۔اصل معالم تو تینوں کی تینو

'کیا بتاؤں بھانی! بس اے تقدیر کا لکھائی کہا جا سکتاہے''۔ ممر فروزاں کیسے؟

"جو کچھ کیا تھا بھائی آپ کے علم میں ہے لیکن یہ بات آپ جائی ہیں کہ علی نواز کے اللے نہیں کہ علی نواز کے اللے نہیں تھا۔۔۔۔۔ اس سے تو وہ کم بخت صنوبر ہی دودھ پی لیتی۔۔۔۔۔ اصل معاملہ جس کا تھالا آج بھی ہمارے سینوں پر مانپ بنا بیٹھا ہے "۔۔

" تنافظ میں کے میں کے میں کہ میں کہ میں ہے ہے۔۔۔

"تونلطى تم سے ہوكى؟"\_

"اے غلطی بھی نہیں کہاجا سکتا ۔۔۔۔ آپ سب بچھ جانتی ہیں بھابی لیکن اصل بات کا کی سمجھ میں نہیں کا اسکا کی سمجھ میں انہیں آئی ۔۔۔۔ کی سمجھ میں آئی ۔۔۔۔۔ دورہ میں چھکی اور پھر اور بھی بہت می باتیں ہیں جوالگی کی سمجھ میں مبتا کرتی ہیں"۔

"فروزال خداسے توبہ کرداپناس عمل کی ... بہت براہو گیاہے"۔ "مگر بھالیا اگر بھی صورت حال سامنے آٹنی تو کیا بو گا؟"۔ میں خود بھی اس کے لئے اکثر سوچتی رہی ہوں مگر تم تو سرے سے انکار ک

بہت بڑی مشک سے تواس خاندان کو بھی میا تھا، میکن فر بنی خور پران کے دہا تموں میں جو خلام بہت بڑی مشکل سے تواس خاندان کو بھی میا تھا ، سال سال بیداہو ٹی تھی اسے من آسان نہیں تھ اور اب شادعا مل کو گبری سوچول می اور بہری بیداہو ٹی آسان کے ساتھ اور استان کو گبری سوچول می اور سے ایک میں اور ساتھ کی کی ساتھ کی کھی کی ساتھ کی کرد کی ساتھ کی کھی کی ساتھ کی ساتھ کی کھی کی کھی کی ساتھ کی ساتھ کی کھی کی کرد کی گئی گئی کی کھی کی کے کہ کرد کی گئی کی کرد کے کہ کی کرد کر گئی گئی گئی کی کرد کی کر کی کرد کرد کی گئی کرد کرد کرد کرد کرد کرد کی گئی کرد کرد کرد کر میں ہے۔ تمزے ہوجاتا ۔ بیچے سے غم کو بھانا آؤ خیر بہت مشکل کام تھا، لیکن ایک نوخیز اور نو ہون '' ان او کی جے زند گا کے اس حسین دور میں قدم رکھے ہوئے چند کھے جی ہوئے تھے۔اب ہے۔ ساری زند گا سے لئے بچو گئی تھی، حالا نکدا لیک منتمی تی خوشی اس کے وجود میں بل ری تھی! نین اس خوشی کا کوئی تا ٹراس کے چیرے ہر نبیس آتا تھااور آمجھی کیسے سکیا تھا،اک نتخی ہی خوش کے ساتھ جوایک بری خوش کا تصور تھاوہ ختم ہو گیا تھا .... گھر کی سو گوار فضامی کوئی تبدي نبيل موئي تحي. ... سوائے ميد كه متنوں ولېتيل جب كيجا مو تيم تو ولي ولي زبان مي مرعوشیں کرتی رہیں اور بچی بات تو مدے کہ علی صبغم ، علی شاد اور علی داراب بھی عى نواز و موت سے بہت من تر تھے۔ .. باب كى صورت و كھتے اور مال كى شكل د كھتے تودلوں یریہ بوجدادر گہراہوجاتا..... سوچتے بھی تھے کہ تعلی نوازان کے لئے ہر طرح سے ایک کار آمد مخصیت تن ..... بلادجه انہوں نے اتنی مختصر زندگی کے لئے اس سے بیر باندھا... ببرہاں وتت گزر رہاتی ۔ منوبر کے چبرے کی کیفیت اس قدر خراب تھی کہ اسے دیکنے کولیا

جواب میں شاوعامل کی مسکیاں رک نہیں پاتی تحسیں اس نے اسے مجھ باتھ۔ " نہیں بنی!ان ساری باتوں سے انگ احکام انہی بھی ہیں ، اپنے آپ کوزند گی ہے

من ترف لے جانا اللہ سے نزویک بڑا کا بہند بیرہ عمل ہے ۔ یہ گویاس کے کا موں میں امری تا تا ہے گا موں میں امری تا امری تا مزادف ہے اور انیا کرنے والے بھی ہخشش نہیں بنتے ''۔ منتے مزادف ہے اور انیا کرنے والے بھی بخشش نہیں بنتے ''۔ اللہ منتے میں کیا کرون 'ج''۔

و بہر ہما ہے بعد اً رتم سر خرو ہو کر اللہ کے عضور مینچیں تو عی نواز شمہیں می جائے ہے ۔ موجے کے بعد اً کر تم سر خرو ہو کر اللہ کے عضور مینچیں تو عی نواز شمہیں می جائے ہے ۔ مرکزے کو کی ایساویسا قدم انھایا تو نیمر تم خود سوچ لو، … آخرت میں بھی تم اس کی قریت ا

ہر ہوں ۔ - نبیں ۔ اید تو میں نبین کرنا جا ہتی ۔ میں انتظار کراوں گی اس کا ،، انتظار

جم کے علاوہ اب حمین اپنے آپ کو سمنجان چاہے۔ … ہم جی ہے تمباران ندگی ہمر خیال رہے ہیں تمباران ندگی ہمر خیال رہے ہیں تمباران ندگی ہمر خیال ہیں ۔ ۔ ہم سب تمباران ندگی ہمر خیال ہم گئی گئی ہوں اور سے تمبارات کے وال ایک اور شکل دے رہاہے جو اس و نیاجس آنے وال با فعاوند عالم سے آروز ہے میری کہ علی نواز و دوبارواس و نیاجس ہجیج دے کسی اور ناہیں شخیج دی میری جانتی ایس خاموش سے شاوراس بات کا منہوم کی جانتی ایس خاموش سے شاوران کو و کی کررو

يدروز فروزال في على داراب سے كبا-

' فی داراب! میراسیند سخت گفتن کاشکار ب میں تم سے پچھے نَبنَ جا بہتی بوں " علی ب بنینک کر بیوی کودیکھنے لگا بیمر بولا " سینہ گفسن کا شکار ہے "۔

بنرائیکراز میرے سینے میں و فن ہے، لیکن جانے ہو میری بوزیشن کیاہے۔ میں المائی موفال گراوں میں جو پچھے ول میں المائی موفال گراوں موجو کیے ول میں المین میں کیا کروں میں جو پچھے ول میں المین سے نکالنے کے لئے بھی ہے چین ہول'۔

یکم نیال شروع کردیں تم نے اسام اتو صاف بیان کردیا کرویا مجرا بے اندری اللہ میں اس متم کی فضول باتوں میں دلچین مبیں لیتا "عی داراب جھلاتے ہوئے ہولا۔

الله بین تنہیں بناؤں فروزال بھائی ۔۔۔ میرے دل میں انتقام کی آگ سلک رہی الله بین حرام ہو گئی ہے ۔۔۔۔ کہانے چنے کو دل نہیں جاہتا۔ ۔۔۔ بابامیرے سامنے الا او جاتا ہے ..... وہ مجھ سے کہتا ہے کہ صنوبر کاش تو میر اجیا ہوتی ..... د کھے اعلی نواز رمر بن طرن اپنیاب کانتقام جنوے لیا ساکر میرا جمی کوئی بیٹا ہو تا تو شاہ عامل ہے میر ا ان المان المان الله والمان على شام عامل كو بلاك كردول كى ..... بيد الفاظ اس في مجه ي كيم المال المال المال المال المواتيا .... تم بهمي الحيمي طرح جانع مواور مين بهي المرحاتي مول كدوه دوده جو تقاده باباجاني كے لئے تقاادريه بھي تمهارے علم ميں ہے المان كوصنوبر في ديا تمااوريد مجى تمهارت علم مين الناقيد طورير باباجانى في اله نهي بيا تفااور على نوازية ودود وده خور في ليا تنا الله الوياوه واقعه صرف الفاتي تفاليكن لا بن إباجاني كو قتل كرنے كى سازش كى تنى تقى "\_

" فروزال دیکھو بکواس کر رہی ہو کیاتم ٹھیک کہہ رہی ہو؟"۔ "ایکھوااس کئے میں نے اب تک اپنی زبان بندر کھی تھی کے میری بات کو بکواس قرار ان اسارے میں اس شخص کی بہو ہوں جس نے اپنے بیٹے کو میری زندگی میں شامل میں سے نہیں کہتی کہ بابا جانی ہے محبت کرتی ہوں لیکن بہر حال وہ میرے بزرگ بم الناكى بهترى كى خوابال مول .... من تو صرف اس لئے تم پر انكشاف كرر ہى المراس بردوسر اوار خالی جاتے دیکھ کران بردوسر اوار کرے .....وہ اب المرائم علی محروم ہو گئی ہے .... انقام کی آگ اس کے دل میں کتنی شدید ہو گئی الکاتصورتم بھی کر کتے ہواور میں بھی نربئتی ہوں.... کبوتر کے آ تکھیں بند "اس کے چیرے پرایک عجیب ی وحشت جینالنی کہنے لگیں .....خان خیل میرے بھپنا اللہ نہیں جاتی علی داراب، .... میں نے یہ انکشاف تم پر کردیا ہے.... یہ نہ

" بعلاؤ نبین بات بی آبه الی ب استان می استان کو استایم کرو می " "كيى تشاش ؟ آخر كيابات -"-

" ملی داراب - سنوبر ایک ببازی الی ک ب میں ببازوں میں رہنے والوں کو پا ، باکل مہیں کہتی ، سادہ اوت ہوئے میں اور معاف کرنا و نہنی الموریر ایسماندہ ال "بى آئے فرمائے" ملى داراب في الله يا ليج ميس كيا بات چوكار اس على الى تمی وه جمی تو بهر حال نانه نیل کاریخ وااا نهایه

" سنو برایل معصومین ادر سادگی میں ایک جسیانگ جمه م کاار نکاب کر بیشی ہے " " دیاجرم!" علی داراب مجیدگی سے بوال۔

" تمہیں معلوم ہے کہ وہ سادہ اور تناور میں ایس کے ایس کے بیتی ایس کے بیتی کر جیئمتی ہے ، ات نہیں کر ناچا آئیں، لیکن اس انسانی زند کی تی پانٹی اس انتفی ؟"-

" و يجيو فروزال إيا تو بنه ہے كمل كربات كرو ..... يا بھرخاموش ہو جاؤ"۔ " على داراب اب، أكر بيس تم پريه انكشاف كرول كه على نواز كو صنوبرن قتل كياب تو کیاتماس کو تشکیم کراو مے ''۔

" بال المرداعجيب واقعه بهوات الآيه وان وه ميريد باس بينيسي بمو كي تقيي. الآيه خیل کی باتیں ہور ہی تھیں ، وہ اپنے بجپین کے واقعات سنار ہی تھی کہ اجانک ظامونی ہو منی .... انتقالو در میان ہی میں روگئی تھی اس انے میں نے کہا کہ صنوبر عمیا بات ہے خامون

كيول مو كنيل تو جانة مووه كيا بولي ؟"\_

"كيابول؟" على داراب في سوال كيا-

ک سرزمین تھی ....وہال میرابابار ہتا تھا ..... وہال میرے غلام رہے تھے ..... شاہ عالی نے کہ اسکان کی اسکان کی دندگی ہے کوئی ولچیسی نہ جندے میراباپ تھین لیااور جب میراباب اس دنیا میں نہ رہاتو دنیا مبرے لئے ارب اللہ کہا کہ کوئی اور واقعہ ہوجائے جو مناسب سمجھو قدم اٹھالو، ورنہ ہم بابا جانی

"بالماني آپ كي زند كي جيس اين زند كي ك زياده من ينب ساس ميس او تي شه ي النها ي النهام التي المبينة ول مين مرّ أروه خدمت نهين سرانجام د باين جو جمين، ين ح كه جمادك البيخ بمبينة ول مين مرّ مر المان آپ کاسانہ ہمارے سرواں پر بڑی اجمیت کا حال ہے۔ مرابکین باباجانی آپ کا سانہ ہمارے سرواں پر بڑی اجمیت کا حال ہے۔ 

"إاجانى ..... كيا آپ سے ميں وہ بات كبدروال جو مير سے علم ميں آئى ہے اور جس نے

-"?نتايات "إباني مل نواز كي موت عنى تعلق رئمتى عن"-"بامطاب؟"اب شادعامل تبهي يريشان دو كيا تصابه

" الإجاني آپ نے مید غور تنہیں کیا آخر علی نواز کوز ہر دیا گیا تو کس نے دیا؟"۔

" يہ تواللہ بن مجتر جانتا ہے " فروزال نے کہا .... علی داراب مبلتار ہا....اں کیا ۔ " بہت فور کیا ہے جینے .... انگان کے بیسی تمجھ میں بی نہیں آتیں ، ہم اس کے لئے

" نکن با جانی مجھ پر انگشاف : و چکاہے که زہر دینے والا کون ہے .... آہ کیا حادثہ ہوا کرے میں تقی .... شاہ عامل اور زاینا علی نواز کی باتیں ہی کررہے تھے کے علی داراب الغ 🗧 ایا سانچہ ہوا ہے ..... وہ تو بابا جانی یو لیس کی کار کر دگی ایسی ر جتی ہے ،اگر انسپکٹر کسی المرانية مال دوده كا تجزيه كراليتا توجم اوكول كردن تيس جلي موتي ... جم اس وقت ا بہنائں حال میں ہوت ۔ بہم پر آیک انسان کے قبل کا مقدمہ جل ریا ہوتا ، اس الْمُسْنَالُ مَن كُلُّ كُرُونِ كَيْسَتَى، كُو كَي مُنهين جانيًا "\_

" نوتيرامطلب كياب على داراب ؟ كيا تجيه اس بات كاعلم بو كياب كه دود ه مين زبر

اُن الإباني ... بر فتمتی سه الیکن په انتشاف کرتے ہوئے شرط په ہے که آپ لُایت پرلونی شبہ نہیں کریں گے "۔

ہے مجی ہاتھ دھو ہیں سے '-" فروزال..... بيات تم حجوث تو نبيس كهه رجيل؟" -ریاں ۔۔۔ اور اس میں ہے۔ اور اس میں ہے۔ اور اس میں ہواں ۔۔۔۔ میں ہوں کا اس میں ہوا جمون کا اس

"اوہ میرے خدا! میرے خدا. ... یہ بات پہلے بی بنتہ تیل چکی ہے کہ رودھ می نیج نادِم خير جا جان ذال محى .....ورندور حقيقت بير سارامنله اس انداز مين نهيل بواقعا، كرم الله بين عيال كرديا بين " مع عياكرون! كياكرنا جائين مجھے ..... أو ميہ تو تم نحيك كہتى ہو..... وہ بابا جانى پر دوسر اوار ف کرے گی ۔ منسر ور کرے کی وود و سر اوار .....و د تونا گئن نکلی ..... میں تو سیہ سوچ بھی نہیں کا تحاكه په معصوم چېرے وال اس قدرخو فناک ثابت جو حلی، لیکن ..... لیکن ات زبر کہاں ج عاصل بوا؟" آخراس في اتنا فطرناك زبر كهال سه حاصل كرلما"-

اس کی بے چینی نے اے باز منہیں رہنے ویا .....اپ کرے سے نکل کر شاہ عال کے کر اسٹے تی نہ بیثان میں "۔ کی طرف جل پراتھا ... شاہ عامل زایخا کے ساتھ اپنے تمرے میں موجود تھااور صنورا

> "أكرب وقت آيابول تومعاني حابتا بول باباجاني"-" آفا بنيفو" شادعال نے بھاري البح ميں كبا۔

" بابا جانی ایک ایس بات میہ نے علم میں آئی ہے جسے بیان کر مرز تی ہے الیکن کیے بغیر مجمل حیار ذکار شیس ہے "۔

"كوالى ..... كيا بوا؟" ثماه عامل <u>نه بيث</u> گو بغور و ي<del>مين</del>ي مونځ كها-نکی داراب نے آئے بڑھ کر دروازہ اندر ہے بند کیا اور کھ باپ

و و في اختيار تروجافو من سنة ال كالله مرونه من الدياف و بتن منته مروية ال ا جي جي بر آيت بر آپ کن زندگي در کارت "شاد عامل ف. تُ تهديل کيااور مرون جي جي بر آيت بر ج الله الجرائجي لمحول كے بعد ملی داراب مرے سے نقل حمیل اللہ علیم الی ہوئی كنری ک الله الله المحارث برك موت كمر الحاس الرك جيرت كاثرات توفي ولا نين اويار بالقلام ويجدو ميرك العدالي سنانيني في جانب ري مير والت فورك إن به آست إولان زايخا تسمارات بالسنال المعنال ت؟"-

" بجيت مير اخيال نه يو تيموشاد منان ابنا خيال نه بناسنون كي " زيخا آست آست أَنْ اللَّهُ اللَّهِ أَمْرِي مِن آهِمِينُهِي -

الله عالم الل ك قريب آيا، أيم الل ف آبت ساكباد ... "زاين من اورتم ف المُل السَّاطِ مَنَّ مُزَارِی ہے، میرے خیال تن والیک مثانی زند کی ہے، تنگین وقت شاہرات بتائة نمه كرربائه البيمارية برميان دوييز بق تبين ري-

"ميران تمبارت در ميان شادعال ؟" زاخائ تعجب تبريك ليج من كها. "إلى جمد الميك من بات بين

"مين في اور تمباري ليابات ب؟" \_

" نَحْتُ مَا لَا مُنْ مُهِمِن شَاهِ عَامَل ؟" زيني في سوال ليااور شاه عامل خاموش بو كيا ... تجر المالكا يسك بعداس من كباله "بنادون كا - بنادون كا" - النيابات بما مبناعا بها المجي فداكا واسط توت جو أبهات علد كهد الما مجھے فلجان کا شکار کرویا ہے "شادعال نے پریشان اسجے میں کہا۔

· "باباجانی دوز ہر صنوبر نے دود چریں ملایا تھا" ملی داراب نے الفاظ جیات دوست کہاور مربر المربع الم ن آبته ست با

"اس بات كاللم مخيجة تبيع بوا؟" ..

" بباجانی .. صنوبرے دل میں انتقام کی آگ روشن ہے ... اس کا خیال ہے کہ اس تے بہت تا تا ہم اوف بیں اور خاص طورت آپ ..... ووائے باپ کے قبل کو نہیں

> "مُورِين كَابِاتٍ فَمْلَ كَبِال بُواتِمَا؟" زينَاكُ أَبَاتٍ أَبِال "اس آپ من فروجه سے موت و من لکا اِتحا"۔ "اوريه اكمشاف جي برسي بوا؟" شادعال في مر والبيح من كبار "ايك دن صنوبرف فروزال سائن النائل بات كهدؤال تحلى"-"فروزال في إت تجيمة بالى ؟ "-

" بو نبه ، ...اجیما"\_\_

" بابا جانی میں اس خوف کا شکار ہوں کہ اپنی مجبلی کو شش میں تا کام رو کروہ دوبارہ آپ ہو

" بو سَلَمَاتِ .... بوسَلَمَاتِ "شادِعامل \_ أبستل سے كبا-" تُوَيِّر بالإجاني كياكرين أن اس سلسط مين ؟" \_

" تمباراً ميامشوروب على دا. اب الشياد عامل في سوال كيا-" بابا جانی میں آپ سے کنیا کہہ سکتا ہوں .... اس بارے میں، لیکن انتی فطر<sup>اک</sup>

**@@@** 

و و مرے دن شاہ عال نے غلام خیر کو طلب کر لیا ۔ لڑکے اپنے اپنے کا مول پر نکل

ہے۔ ایک بیب انتخاب کیا''۔ الہا؟''غلام فیر نے متجس کہجے میں بو تیجا۔

"لیا میں اللہ میں میرے بجائے علی نواز نے دورھ لی لیا میں میرے بجائے علی نواز نے دورھ لی لیا میں میرے النے انتقام کا جذب رکھتی ہے اور اسپنے باپ کی موحت فا نہا ہے میں میر ک ہی وجہ سے زمان ملنگی نے اسپنے آب کو ہلاک کیا ۔.. علی اللہ کا کہنا ہے کہ مستقبل میں بھی وہ مجھ پر وار کر سکتی ہے ۔... فلام فیر اس انکشاف نے اللہ کا کہنا ہے کہ مستقبل میں بھی وہ مجھ پر وار کر سکتی ہے ۔... فلام فیر اس انکشاف نے اللہ کا کہنا ہے کہ مستقبل میں بھی وہ مجھ پر وار کر سکتی ہے ۔... فلام فیر اس انکشاف نے بران طرح پر بینان کر ویا ہے میں تم سنت اس بارے میں تنمباری رائے معلوم کرن کی بری طرح پر بینان کر ویا ہے ۔

المام خركا جروشدت جوش سے سرخ بوكيا تقا ... اس في چند لمح شاه عامل كا جبره الله خركا جروشدت جوش سے سرخ بوكيا تقا ... اس في چند لمح شاه عامل كا جبره أي الجرولان "مهارى اس بارے بين كيارائ بيت شاه عامل ؟"۔

ربع بہر تم ہے اس بارے میں بعد میں بناؤں گا غلام خیر تم ہے اس بارے میں موال اسم اپنی رائے تو تنہیں بعد میں بناؤں گا غلام خیر تم ہے اس بارے میں موال اسلام اللہ بناہوں ۔۔۔ تم میرے بہترین دوست اور جہاندیدہ انسان ہو، ۔۔۔ مجھے بناؤاس سلسلے مان کیا کہتے ہو؟''۔

" و من كول كابر داشت كريكو شك شاه عامل" غاام خير في كبا\_ "إل من برداشت كروال كا" -

"تو پھر سنوشاہ عامل امیں تمہارا نماہ م تہیں ہوں ، صرف و وست ہوں اور وست اور تا ہوں اور وست این نے پہلے ایک ایسان ہوں اور انسان ہوں اور انسان ہوں اور تا ہوں اور تمہاری ہے معبود سے قررتا ہوں اور تا ہوں اور تمہاری ہے مبین قررتا ۔ شاہ عامل تمہر سے ہیئے اور تمہاری ہے ہیو تمیں اس زمین الله تا اور تمہاری ہے مبین قررتا ۔ شاہ عامل تمہر ان کی مثال ملتی میں سہوجائے ۔ تمریق بھی بازی کے شاید ان کی مثال ملتی میں سہوجائے ۔ تمریق جمی الله الله تمہدہ تباہ ہو ایس سے بیاہ جیتے ہیں ہوں ۔ ویکن جمی بول سے بیاہ جیتے ہیں اور تمہاری و البیاں میں نواز اور صنوبر سے بیاہ جیتے ہیں ہوں ۔ بیاہ جیتے ہیں ہوں ہے بیاہ جیتے ہیں اور اس کی و ابنیاں میں نواز اور صنوبر سے بیاہ جیتے ہیں ہیں نواز اور صنوبر سے بیاہ جیتے ہیں ۔

گئے تھے۔ ۔۔ بہو تمیں اپنے اپنے کروں بیس تھیں۔۔ نلام خیر شاوعائل کے پاس پہنچا تو ٹاو
عائل نے اے ما تھ لیا اور ایک این جگہ آئیا جہال ان دونوں کی گفتنو کوئی بھی نہ تھی۔

علی نلام خیر نے کہا کیابات بے شاوعائل ۔ بجہ الجھ بوئے سے لگ رہ بہو؟ "
"بال غلام خیر انسان سوچنا بچی ہے اور بو بھ جا تا ہے۔ میں نے ماری زندگی جم
انداز میں گزار ک بے غلام خیر ، تم اس ہے بخوبی واقف بو۔ اپنی اواد کو اپنی زندگی کور
بنالیا تھا اپنی ہم خوشی ہر فکر اس کے الئے مخسوص کر دی تھی اور یہ بھی سوچا تھا کہ جب
سی اپنے فراننس سے فارنی و جادل گا تو سکوان سے زندگی گزاروں گا، لیکن انسان کی موجے
سے اثر اور ب مقصد ہوتی ہیں۔ شاید الجھنیں اور زندگی کی آخری مالس تک پیچانہ
چھوڑیں۔۔۔۔ وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس د نیاسے چلے جاتے ہیں کسی بھی طرح
کی واقع ہے ، کسی ھادتے کے تحت ، کم از کم المجھنوں سے تو نبحت مل جاتی ہیں کی بھی طرح
حن کی تقدیر میں البھنیں بی لکھ دئی گئی بول ؟''۔

"خیر تمبارے اس غم کو تو میں زند کی نبم نزر بات سکت آنہ کو نیالی البحون ہے جس کے لئے میں تمبارا ساتھ وے سکتا ہوں قد نجھ بناؤشاہ مامل" نا بنی الخر دوست نے پر ایٹنان ہوئے ہوئے ہوئے

"غلام خيررات توعلى اراب مير بهال آيا تمااوراس في إلى زير ف حوالے ت

ن بات نا ہے کہ جس تم ہے ہے جسی نہیں کبد ۔ فاک ان معصوم پھولوں کوان جہنمی سمانچوں ن بات نا ہے کہ جس تم ہے ہے کہ مانسوں سندانتاں بلاک کردیں گئے شادعامل میم ان میں دور ندیدور ورند ہے اپنی زہر کی سانسوں سندانتان بلاک کردیں گئے شادعامل میم ان من رہے ۔ جبکل وال ہات آئی اور یہ جبی بہند ہواکہ اس بولیس آفیسر نے اس سلسے میں زیاد و جمان میں جبکل وال ہات آئی اور یہ جبی بہند ہواکہ اس بولیس آفیسر نے اس سلسے میں زیاد و جمان میں مرہ استوبرے معلومات تو حاصل کروں۔۔۔ اس سے بو تیجو تو سی کے دورھ کس طرح اس تک علام المراجع من المنتقلين واضح موجانين كي .... - يا جات مين تم است يبلي بهي كهر سكاتل. المنتنا من تم يربهت مي حقيقين واضح موجانين كي .... ئيدن دوست بون تمهادا.... تسى عذاب مين تمر فآر شبين كرنا حيا بهتا تها تمهين..... ليكن اگر ميرے دل كى بات بوچيتے ہو تو جاؤشاد مامل تحقیقات كرو.....حقیقین كفل جائيں گا، جہاں تك بات رئ اس بى كى تو ظاہر ہے دواك لادارث بى بى سىستم لوگ جو تمبارادل طام اں کے ساتھ سلوک کر سکتے ہو .... پینسادواس کم بنت کو.... علی نواز کے قتل کے الزام مِن جِيل بوجائے گی میں ائے موت ہوجائے گی ، و تاہے ایسا بھی ہو تاہے .... زند گیال اس طرح مجى كزرتى بين اور مهى مجمى باب كالناد اوالاد كو مجلكتنا براتا بسسنرمان ملنك نے بہت سواں کی آجی لی ہوں گی ... اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، ووا یک قدرتی عمل تھا، لیکن ٹاہر قدرت كانتقام ياس كى دى مونى سز اانجنى يورى نبيس مونى.....اب وه سز ااس كى بيني كوليح وال ب مخیک ب فاہر م تمہارے بیٹوں نے اور تمہاری لاؤلی بہووک نے ہ ائمشاف کیاہے، چنانچہ تج بنی بوگاوروا قبی وہ نا گن اب شہبیں ڈینے کے لئے بکار رہی ہے ۔۔۔ جلدی سے پھی کروشاہ عامل!"غلام خیر شدت جوش میں کب رباتھا ....اس کے چیرے برغلام خیر کے الفاظ سے سی قسم کا غصہ پیدا نہیں ہوا تھا .... غلام خیر جب دل کی بھڑا س نکال پ<sup>کا تو</sup> شاده نراسله كها "توجمين اب كياكر ناجات: غلام خير مشوره تودو مجهد؟"-

نہارے بیوں۔ "بیں نے جیری دو تی پر ہمیشہ فخر کیا ہے غلام خیر اور تیرے ہر لفظ پر ہمیشہ اعتاد کیا "بیت نہیں میں نے ایسی کون تی بات تھی جس سے تو مجھ سے ناراض ہو گیا''شاہ عامل میں بچھ میں بولا۔

. المام فرنے شاہ عامل کی صورت ویکھی اور کہا: "توسب سے پہلے مجھے اپنے خیالات تة ألا كريسة كيازمان ملئك كى بني بيه سازش كريمتى به سيد كوشش كريمتى به وه؟" ـ " المام خرجس طرح مجھے اپنے اللہ پر ایمان ہے، ای طرح میں بورے ایمان کے مانھ میا کہد سکتا ہوں کہ وہ معصوم بچی موم کے ڈھیر کی مانند ہے... سمادہ لوح اور کونی بھی رئ إت نه سوچنے والی .... میں نے تو بڑی جرات اور ہمت ے کام لیاہے کہ علی داراب کی انابت کولی گیا، ورنه حقیقت میہ ہے کہ میر اول جابا تھا کہ میں اس کو گولی ماردوں..... وہ بہنتا پی بوی کے باتھوں میں تھیل رہاہے اور آگر اس عورت نے ایسا کہاہے تو اس کا اللبت كدوواس سلسل ميس براوراست ماوث ب....ارے ميس توروزاول اى سے اس اتت آگاد ہو گیا تھاکہ یہ تینوں بدائھیے بائے بھائی سے خوش نہیں اور اس سے نفرت سنة بين اليكن اس بات كي اميد نهيس متنى سنفلام خير اكر ميس جا بول تواس سلسلے كي بوري نَبْنُ كَاكِرَاصِلَ مِحْرِم كُو كِيفَرِ كَرِدِارِ تَكَ بِهِنِهِا سَلَيَّا ;ون، ليكن مين كيا كرون وه كم بخت بينج الله الله بات ہے خلام خیر کہ اب میں سنوبر کو ان کے سائے سے بھی بچانا جا ہتا

نظی ایکن تسی بهجی طرح کی تمی شاہ نیا مل اینے طور پر بھی پور کی کر سکتا تھااور کچر ، منگی انگین تسی بھی طرح کی تھی شاہ نیا مل اینے طور پر بھی پور کی کر سکتا تھااور کچر ، الی میں جو کام ہور ہاتھا،اس کی استے ہوتھ کئے تھے ۔۔۔۔ خانہ خیل میں جو کام ہور ہاتھا،اس کی ان سے زرائع آبدن خاصر ہوتھا،اس کی ان سے زرائع آبدن خاصر ہوتھا،اس کی ان سے زرائع آبدن خاصر ہوتھا۔ زانا میں ہوا ہوں تھی ۔۔۔۔۔ پھر زمان ملنگی سب کاسب کچھ والیس کرنے کے بعد این کرنے کے بعد این است ہا امنا کا امنا - جبار کیا تھاوہ بھی سنو بر ہی کی ملکیت تھا، چنانچ الیسی کوئی بات نبیس سنمی جس سے آیا جبار کیا تھاوہ المانات المنظم من اللب الرابيا الله المانات علم ديا تفاكه تمينول بينول كي بيويال المان المنظم المين ، في الله على داراب به بات شاه عامل كه كانون مين وال ديما تمااس المنظم المنطق المنظم المنطق ال رہ ہے۔ ان کے ذہن میں تنجس بیدا ہوا کہ طلبی آئی سلسلے میں ہے اس نے باپ کے کمرے تی ال بائے اوئے فروزال سے کہا: "تم بورس صاف کوئی کے ساتھ ..... بابا جانی جو کھھ

" نمکے ہے" فروزاں گھیر انی ہوئی آ واز مبیں بولی۔

برطال جرم توجرم بی بوتاہے اور کسی ندکسی شکل میں سانے آتا ہے .... جب سب الكري بن جمع بوگئے تو شاہ عامل نے كہا: " در واز ہ :ند كر دوز لبخا" ـ

" نیامین صنوبر کو تھی طلب کر اوں؟"\_

"الجمي نبين ....ا سے اس وفت بلانا جب ميں خود کہوں "شاہ عامل نے کہا۔

مبالوگوں کے چبروں پر تبحس رفضال تن ، زاینا نے دروازہ بند کر دیا تو شاہ مامل

فی تغییم تم میرے سب سے بڑے ہیں ، علی شاد، تم دوسرے نمبر پر ہو منائم پر جونام بهارے در میان تھاوہ منایا ٹیا ہے ..... علی داراب اب نتم بھی موح د جو القبل مجل شاه عامل نه موول کی طهر ف دیمها که کها. به مجمر اوال ۱۳ ملی شدینمها ریو ۱۳۰۰ م النائم النبية وعلى واراب ني فقطه بنازً. ١٠٠ " ملی نواز اس دنیاے جلا گیا، شاہ عال میں تین قدرت کے تھیل عجیب ہوتے جب اودا بی نشانی جھوڑ کیا ہے۔ شاید اللہ یہ جا بتا ہے کہ ہم بھی تواپنا فرض بوراکریں"۔ جب اودا بی نشانی جھوڑ کیا ہے۔ شاید اللہ یہ جا بتا ہے کہ ہم بھی تواپنا فرض بوراکریں"۔ " نو نچر سنوغلام خیر! یوں کرو که فوری طور پر اس مکان کو آراسته کرلو..... هارا پطے " نو نچر سنوغلام خیر! یوں کرو که قوری طور پر اس مکان کو آراسته کرلو..... هارا پطے جانا بہت ضروری ہے بہاں ہے۔ ... بین اب ایک کھنے بھی یہال رہنا نہیں جا بتا''۔ "لیاان لوگوں کواس خیال ہے آگاہ کر، مسک ؟"-" إلكل نبين .... بس بين في جو تم سے كبا"-

"لئين مين وقت پريداوگ ايل آلوششيل مريب ك"-

" وو بے جارے کیا کر سکتے ہیں...، وہ او خود وقت کے خلام بیں.... کی مجمل نہیں ر ایس عے اور بھر میرانام شاد عامل ہے ... بہت الث بھیر و کھے بیں میں نے زندگی ے .... بحول کر بھی نہ سوچو کہ وہ ججھ بگاڑ سکیں گئے "۔

"میں بگاڑنے کی بات نہیں کر رہا ۔ ظاہر ہے وہ تمہاری منت ساجت کریں گے"۔ "اس وفت میں جوان لوگوں ہے کہوں گا وہ ان لوگوں کی زیا نیں ہند کردے گا 'شاد عامل نے زہر لیے کہے میں کہا۔

"تو پھر میں جار ہاہوں..... تم کب تک وہاں پہنچ جاؤ گے ؟"۔

"آن بي .... آخ بي رات تك .. . تم و بال تمام انتظامات كرلو غلام خير اوريه تحورُي ی رقم رکھا د ..... ضروریات تو پیش آتی رئی ہیں "۔

" نحكي ہے مگر ميرے پاس بھی بہت ، فرے اور اس كا كوئى مصرف تہيں بلكہ مجى إت تویہ کے جو بچھ ہے پہلے ملی اواز کے لئے تضاوراب اس کی اولاد کے لئے ہوگا"۔

"جاذ غلام خير ..... بميں اپناكام مرانبام دے دينا چاہئے"۔

نام خبر جاا گیا ، پھردو پبرے کھانے کے بعد شاہ عامل نے اپنے طور پر تباریاں شرون كره ين ، وديبال ساكونى خاس چيز نهيس لير تر جانا جا بنا تھا ۔ اول توزمان الله نے اپنی بنی کے لئے جو گھر آرات کرایا تھا۔ اس میں برنیا کی ہر شے موجود تھی۔ سمسی چیز کی

"فرازال نے مجھے بتایا کہ ایک بار صنوبر نے نبایت طیش کے مام میں رہائی ہیں۔
"فرازال نے مجھے بتایا کہ ایک بار صنوبر نے نبایت طیش کے مام میں رہائی ہیں۔
"فرازال نے بات کی موت کی وجہ بایا جانی میں ہیں۔ وہ اپنے باپ کی موت کا انتقام لے ک ۔ وہ ایران یہ بات من کر خاموش ہو گئی، لیکن بعد میں جو ہوا ہم سب کے سامنے ہے ۔ وہ ایران یہ منوبر لائی تھی اور بابا جانی کے لئے لائی تھی ۔۔۔وہ مار یہ باب جانی کو بایا کی اور بابا جانی کے لئے لائی تھی ۔۔۔وہ مار یہ باب جانی کو بایا کے ایران ہو گئی اور بابا جاتی کا کام الناہو "نیااور دودھ علی نواز نے نی لیا ۔۔۔ " یہ بات ہو گئی صنو برنے کیا"۔۔۔ بی کام صنو برنے کیا"۔۔۔ بی کام صنو برنے کیا"۔۔۔

جن ضغم کاچرہ غضے ہے مرخ ہو گیا ۔ ملی شاہ بھی سانپ کی طرح بل کھانے اگا رخ کہا: 'آو ۔ ۔ ۔ یہ توایک الیمی مذموم سازش ہے جے کسی قبت پر برواشت نہیں کیا بڑن ، کل نواز بھی ہمارے لئے اتناہی قیمتی تھاجتنے باباجانی نیکن ہم اپنے سرواں پر ہر قیمت بہب برایہ چاہتے ہیں ۔ ۔۔۔ یہ تو بہت ہی ناط بات ہوئی ۔۔۔ بہت بری بات'۔

"بجراب بتاؤ ..... بمس كياكرنا جايخ ؟"\_

" إِنْ إِبَانِي ..... يَوْ يَصِيرُ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ الرَّنِيرِةُ المَاحِلُ " الرَّنِيرِةُ المَاحِلُ "

"زنيخ "صنوبر كوبلا كرالاؤ"

"نخیست "زلیخالی جگدے اٹھ گئی اور کی لمحوں کے بعد صنوبر کے ساتھ والیس آگئی۔ زونال نے صنوبر کو دیکھتے ہوئے کہا استوبہ اپیرے وش و مواس کے عالم میں اپنی واشتہ وجی کرنے کہو کہ اس دن تم نے دودہ وہ کی سے نکالا تقاجب بھارا علی تواز ہم سے المحت وہاں کرنے کہو کہ اس دن تم نے دودہ وہ دورہ ا

منونسٹ شامل کواور ماتی سب لو گول کود یکھااور تھر آبستہ سے بولی "نبیں و باجانی"۔ " باوسته کا گلاس تم لے کر کیوں آئی تخبیل ؟''۔ " نہیں بابا جانی، کوئی انہی بات ھی؟"۔

"کویا علی داراب نے تمہیں بھی دو حقیقت نہیں بتائی؟"۔

"دنییں بابا جائی .... بات چو نکہ اتنی سنسنی خیز تھی کہ پہلے میں اسے آپ کے کائوں کہ بہنچا تا جائی .... بی ہدایت کے مطابق بعد میں کمی اور کے کانوں تک .... می معانی چاہتا تھا اور آپ کی ہدایت کے مطابق بعد میں کمی اور کے کانوں تک .... می معانی چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے بھائیوں پر پورااعتماد ہے، لیکن وہی بات کہ مئلہ بزار مؤلی معانی چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے بھائیوں پر پورااعتماد ہے، لیکن وہی بات کہ مئلہ بزار مؤلی معانی جائیں ہوئی ہوئی بات پرائی ہوتی ہوتے "۔

" بونبه ... تمایخ بھائیوں کو تمام صورت حال بتاؤ''۔

اسیابات ہے علی داراب سے کیا سنسی خیز نصابیدا کردی ہے تم نے سے ہم ابھی و سے بی الجھنوں کا شکار ہیں۔ ، کیابات ہے ، ہراہ کرم بجھے بتاؤ۔۔۔۔ایک کون تی بات ہے جم کے لئے بابابان نے ہم سب کواس طرح طلب کر لیاہے "علی داراب نے آہت ہے کہد " یہ بابابان نے ہم سب کواس طرح طلب کر لیاہے "علی داراب نے آہت ہے کہد " یہ باب تو آپ کو معلوم ہے بھائی شیخم کہ دودھ میں پڑی ہوئی چھنگا ، جی غلام خیر نے دودھ میں ڈائی تھی اور بہت بڑاکام کیا تھا انہوں نے ۔۔۔۔ بولیس کو کم از کم دوسرے راستراب کی دال دیا تھا، درنہ آپ کو بتا ہے کہ بولیس تفتیش کرتی اور یہ بھی انقال ہے کہ بولیس آفیر جی کوئی سیدھا سادویا بھر دوسرے معنوں میں کابل آدی تھا، جس نے اس سلیلے میں بڑھ تحقیقت نہ کیں۔۔۔۔ گائی میں پائے جانے والے دودھ اور چھنگلی کے زبر کا تجزیہ کیا جانا آب میں دودھ اور ہے جل جانا کہ گائی میں دودھ اور ہے اور دیگئی کا دودھ اور۔۔۔۔ اس زبر کا آبی میں کوئی تعلق نہیں۔۔۔۔ اس خب یہ بات سامنے آگئی تو یہ سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا بونا ضرورانا کوئی تعلق نہیں۔۔۔۔ بیابات سامنے آگئی تو یہ سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا بونا ضرورانا

213

الله بہتر جانتا ہے کہ کر ملامت آمیز کہے میں کہا:" یہ بات تواللہ بہتر جانتا ہے کہ تم نادعاں ۔ ۔ ۔ رہامات کے اسم مرکوس سے دشنی ہے ۔۔۔۔ کون کس کے لئے کیا کرنا جا ہتا تھا۔ ۔۔ تھم ہے کہ جب مانع صفحہ من منس مان مدر سات این گاہا گیا۔ این کا بات ہمی علی نواز کا دشمن نخا ساس کی بیوی کا دشمن ہے اور یہ بات بھی این کر نم بیں ہے ہر اہاں اس اہاں اس جی طرح مجھے اپنے خدا پریقین اور اعتماد ہے کہ صنوبر ایک اہاں طرح ہے جانتا ہوں جس طرح مجھے اپنے خدا پریقین اور اعتماد ہے کہ صنوبر ایک ماں ری علام اور کے گناہ اڑی ہے.... خداکی قسم اگر بھی کوئی میر ی گرون پر تلوار بھی رکھ دے اور ا المان الما وران زبان سے نہیں کہوں گا .... مجھے انداز و ہو گیا ہے کہ یبال میرے گھر میں اس لڑکی ر بین میں ہے رہے ہیں .....زمان ملنگی اس د نیا ہے رخصت ہو گیا، کیکن اے اتنااعتماد نار ہو گاکہ اس کا داماد اس کی بیٹی کی تصحیح تگہداشت کرسکنے گا..... علی نواز اس دنیاہے چلا گیا ہیں کی روح کو میہ اطمینان ضرور ہو گا کہ اس کا باپ زندہ ہے۔ .... وہ اس کی نسلوں کی ان كرے گا... معبود كريم مجھے استقامت بخشان.... مجھے حوصلہ ویناكہ میں علی نوازكی الروان جراها سکون .... علی حشیغم . . علی شاد اور علی داراب تم میس ہے کوئی بھی المنظم في نوازے كم نہيں تھا، ليكن قربانی دينے دالا مقام او نچاكر گيا. ... بس مجھے تم مُنْ كَبَا قَا ....اگر فروزال نے یہ عمل کیاہے تو میں صرف اتناہی کہوں گا کہ میر امعبود ملانے سیاکمی اور نے میر عمل کیا ہے تواسے سزادی جائے ، سیر معاملہ میں نے اسالالته کے درمیان چھوڑ دیاہے ۔ بس میر ااور تمہار ااتنائی ساتھ تھا.....زلیخا کو المب كالم الماتي تيول بيول كالماته قبول كريديا مبريه ساته ال گريين بطيجوزمان ئىن؛ جن اليائىي بوسكت : .

ا بنوں کے ساتھ میں نہیں روسکی" می سنیم اور نہ کوئی لفظ اوا کروجو مجھے روکئے مطابقہ فیصلہ بہت سویق سمجھ کر کیاہے میں ہے۔ اللہ کے بعد اس کی کی حفاظت

"بابعالی میں دہاں ہے تزرر ہی تھی کہ فروزال بھائی نے جھے دودھ دسیتے ہوئے کہا کہ اس میں جو کئے ہوئے کہا کہ سے تین اس لئے دودھ سے کہا کہ میں ہو نکہ آپ بی کی طرف آر ہی تھی اس لئے دودھ لے کر میں اس کے دودھ لے کر میں داخل ہو گئی"۔
آپ سے کمرے میں داخل ہو گئی"۔

رب ... مگر مجھے دووھ فروزال بھائی نے بی دیا تھا .... شایدا نہیں یادنہ آرہا ہو"۔

" نحیک ہے تم آؤ" زلیخانے کہااور صنوبر کولے کر کمرے ہے باہر تکل گئی ... پجر ٹاہ عامل زلیخا کی واپسی تک ظاموش رہا ... جب وہ واپس آئی تواس نے کہا:" دروازہ بند کر لوز لیخا۔

زلیخانے دروازہ بند کر دیا .... تب شاہ عامل نے کہا: "پہلی بات تو یہ ہے کہ دورہ میرے لئے اس سے پہلے بہی صنوبر نہیں لے کر آئی ..... کیا کسی کی یاد واشت میں یہ بات ہے .... زیادہ تر بھے نسرین .... زلیخایا پھر فروزال دووھ دیتی ربی ہے ..... زلیخاکیا تم اس بات کی گواتی دو گئی آئی آئی ہیں ہے کہ کہی صنوبر دودھ لے کر آئی ؟"۔

کی گواتی دو گئی ؟ کیااس سے پہلے بھی صنوبر دودھ لے کر آئی ؟"۔

"مرباباجانی ، بید کوئی ایسی بات نبیل ، وہ بھی اس گھر کی بہوہے"۔
وویہ کام کر عتی تحتی اور اس نے منصوبے تے مطابق بید کیا۔
"فروز ان نے اگر اس کی زبانی میہ بات سی تھی تو علی وار اب کیا اس سے پہنے بھی ان نے تم سے اس کا تذکر و نہیں کیا ؟"ر

می داراب آسته سے بولا - نہیں بابا جانی تمہی نہیں۔ "مرحم مگر میں نے میں نے "فروزاں برکدار بی تھی۔

## UPLOAD BY SALIMSALKHAN

"برنج جاد"

بن بہت و مر تک دبانیاں دیت رہ سے کہ جانے کیا کیا گئے رہے ۔۔۔ خلی داراب کا مشہور نے جی فروزاں ہے ہے ۔ بی منہیں اور نہ جانے کیوں اس کا ول حواجی دے رہاتھا کہ از ان کے جہرے ہرجرم جہیاں ہے، لیکن میہ مرحلہ آبیا نہیں تھا کہ اس سلسلے میں کوئی بات و بی سے بیجر ملی واراب اوراس کے دونوں بھائی باہر جلے گئے اور تھوڑی دیم کے بعد ٹاد مالی انہاں و منویر کو لے کراس کھرے باہر نکل گیا، سب سنانے میں تھے ۔۔۔۔۔ نسرین الله علیہ بین اور حوال دھوال ہورہا تھا۔

多多多

على نواز ميرے ميردا كيك ذمه دارى مراكيا ہے۔ اب يه بات كتب ميں مجھ والدي آميان ہوتی کیونکہ میرے مینے کے قاتل اس گھریس موجود ہیں لیکن پڑو کا۔ بین سفانیا سارہ ب ہوں ہے۔ ویر در کردیا ہے اس کئے اب میں اس طرف توجہ نہیں دوں گا، تو میرسائندہ اللائے پروسی ، مطلب میرے غلام فیر کے ملاز موں کا بندہ بست کیا جائے ، زندگی کی، وہم می نز اورا یوری کی جانبیں، …، مثلاً ایک کار خرید لی جائے ،اس کے لئے ڈرائنور ملاز مرتھ الا ہان بم به مب بخه خرید سکتے ہیں "۔

" میں سمجھتا ہوں کہ شاہ عامل یہ سب بجھ واقعی بہت نشر ور ی ہے۔ تارس مائو صرف ایک پچی کوپالنے کامنلہ نہیں، بلکہ اس نے ؛ جو زکی آمد بھی ہے جو ہبر حال ملی الزا فعم البدل بوكا . يود يكفاع ك الله تعالى كى طرف سے كيا تكم ي يزهانايز علاايك شفي عني كن إدورش ترفى بولى "

بمیں اس میں د خل انداز ی نہیں کر نی ج<u>ا ہے ''</u>

" نھیک ہے میں کل ہے سر گر زال ہوجاتا ہو ل اور اس سلسلے میں تمام کارروال کرانا

صنوبر کوایک محفوظ کمرہ دیا گیاتھ ۔ زلینی ہر لمحہ اس کے ساتھ تھی ۔۔۔ حالانکہ بہل کو جیور آنی تھی الیکن پیشانی شکن آلود نہیں تھی کیونکہ جانتی تھی کہ یہ شوہر کا تھم ہان کے علاوہ علی نواز کے لئے اس کے ول میں جو مقام تھاوہ بالکل مختف ہی تھا .... یہ ود بچ قمام اس کی مامتاہے محروم رہائقا ۔ اس نے زندگ کے جیس برس مال ہے دور رہ کر گزارے میں برسوں میں اور اب جبابہ تمام مسئنہ حل ہو گئے تھے تو ملی نواز کواس سے جین لا عُنیا تھا اور اس کے ذمہ دار بیٹے اور بہو المیں ہی تھے زلیخا کو التیس طرح علم ہوچا تھا. لیمن ببرحال مال تقى مال كادكه ابن عيَّاله إشاد ما ش خود بن المنه محسوس كيااور كهاا "الرود لوگ تم سے اور جھے ہے ملئے آئیں گے تو میں انہیں انکار نہیں کروال ال

ر منبی جاہتا کہ میں ان کی صورت و تھول کیکن میں مال سے ان می ۔ جنسی مال سے ان می ۔ جنسی ہے۔ اس مہمان خانے میں انتظامات کردیتے جائیں گے اور چو کیدار کو ہدایت کروں بین از دولوگ یہاں آئیں توانبیں سرنے مہمان فانے تک محدود کر دیاجائے ... بی کی آگر دولوگ یہاں آئیں توانبیں سرنے مہمان فانے تک محدود کر دیاجائے ... الاستان المروقي على آنے كى اجازت كھى نه دى جائے ... يه مير القلم ہے ، زليخا الناء منى كے اندر دنى جے ميں آنے كى اجازت كھى نه دى جائے ... يه مير القلم ہے ، زليخا مرزدادان میں کوئی تر میم کرنے کی کو شش ند کرنا"۔

روں ہے کا کر خاموش ہو گئی تھی است تین ون تک ان میں سے کوئی بھی ادھر زلیجا کرون جھا کر خاموش ہو گئی تھی۔۔۔۔ تین ون تک ان میں سے کوئی بھی ادھر رہا : مناعت کرتے چند افراد یہال بلالتے شخص سیجر میں کام کرنے والی دو ملاز مائیس . ب کیالی ۱۰۰۰ یک اور ملازم اور گیٹ کا لیک چو کیداریہ افرادیہاں نوکر رکھ لئے گئے تھے اور ار کیارانظام سنجال لیا ۔ زلیخا صنوبر کے ساتھ رہنے گی ... صنوبر کی ہے کسی اور بے ا کھنے کے قابل تھی ۔ وہ حسرت ویاس کی تصویر بنی بیٹھی تھی ۔ ۔۔۔ مس سے مجھ نہ نغی بہت صابر تھی کے اس نے آنسو بہنا بھی جیموز دیا تھا ... زلیخانے اے سمجھایا۔ امنوبر میں جانتی ہوں بٹی تمہارے ساتھ جو تجھ ہواہے لیکن ہم بے بس اور لاحار میں ذ کے حکم کے سامنے .... اور جمیس صبر کی تلفین کی گئی ہے ادر اس تلقین کا انعام بھی ملتا تمایخ آپ کو حوصلہ دو بی سے گھر تمہارے لئے ایک محفوظ بناوگاہ ہے اور بیبال نبی کوئی مشکل نہ ہوگ ۔ ول میں کوئی بھی بات آئے تو مجھ سے کہہ وینا .... میں تہہیں ، ا تقین کرتی ہوں میری بنی کہ صبر کے سوااور کوئی حیار و کار نہیں "۔

منوبرنے گردن جھکادی محمی، لیکن آئکھوں ہے گرنے والے آنسو چغلیال کھار ہے فاكرال كاكيا كيفيت ب ..... يُعرجو تقد دن على ضيغم اور على شاد ومان بينج گئے .... المومورة حال كو كافي حد تك سمجھ چئا تھا۔ اس كى ہمت نہيں پڑى تھى، نيكن جب گيث ا این ملتن کا گھرے ناما انال کئے ہم رہے میں تھے بیباں میں مسوک جورہ ہے۔ پیزان ملتن کا گھرے ناما انال ر رہے ہیں میں ن فائے میں لے آیا ہے۔ یں رہے پیدار

دی ی بوانبیں آیا، ابھ رے سرتھ جو بچھ بھی بواہے شمر ہے وواس سے قالیہ

ا ا اونا پی سرے کہ ایسا کیوں ہواہے ہم رے سرتھ نے۔ اور پی سرج کہ ایسا کیوں ہواہے ہم رے سرتھ نے

نیں۔ بے کا تھم ہے ۔ ۔ جمہیں اندرونی ٹمارت میں آئے کے سئے منو کیا گیا ہے۔ عَمْرِيونِ؟؟؟نعَى شَاوِيولا<u>-</u>

المبن ووتم لو گول سے شاید بہت ناراض بین "-

ہم وہن کے لئے پیدائٹی برے ہیں، نیکن ہورے ساتھ ہورا بپ بھی یہ سوک ائے نفوں بت ہے تم بھی اندر جانے سے نہیں روک سے سے پیجر غلام فیریتی کی آبی ہے ۔ یہ جس نہیں معلوم تی "زینی نے سرو نگا ہوں سے جیول کو ویکھ اور بون ایس ر من نمبری اگر وہ مجھے بھی تم سے ملنے سے منع کرویتے توش میر میں بھی تمہارے یا ک نہ اننی الموگ کیا مجھتے ہو،جو کچھ کیا تیاہے علی نواز کے ساتھے وہ بہتر تھا"۔ اليمن والممل في كياسي؟

آب بھی میاسوال کروگے مجھ سے ؟ارے م بختو می نواز کو تنل کرئے تم لوگول کو کیا یرے لئے تو تم شجی ایک جیسے تھے ۔ وہ مضوم وزندگی تبر حالت جنگ میں مرس دوراورجب آیا و تم نے اسے ہم سے دور کردیا"۔

ته اید آپ الرام انگاری میں ہم پر مال ہو کر "۔

المنت بوچکا ہے تی شاد سے تابت ہوچکا ہے ضیفم سے فروزان نے جھے سے میر ایما برنای آبات میر نمین کرنا جائے تھا۔ آگر سے شاون مل فروزال کے خلاف کھڑے ۔ البه يُر وَرِهِ وَسَيْسَ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ اللهِ عَمْ فانسنة بواورا حيى طرح جينة بواور برامت . نه از كوا تمباري بيويال ميمي اس وت كو

یے بڑا نید رہے ان سے برائے کو بھی کو بھی کے اندرونی تھے میں جانے کی اجازت نہر یہ بڑا نید رہے ان سے برائے اور ان اجازت نہر مر رُ کُلُ کے ماکان کے آپ المون مياس و مخي كاريك الاستا المون مياس و مخي كاريك الاستا "شروع والبميل غزم خير نے مززم رکھاہے"۔ ۔ در تمبیر میں ہے بھی معبوم ہوئی جائے کہ میں شاوعہ ماں کا بین ہوں "۔ ویچر تمبیر میں ہے نعی نشیغمے کہا۔

" بجے معوم سے جنب اور میرے نئے یہ حتم ہے کد آپ لوگول کو کوئی م اندرونی منتصے میں نہ جانے دوج ہے بسکہ گیٹ کے برا ہر ووجو بال آپ کو نظر آر ہاہے وہاں آ<u>پ ٽو جين يو</u>ٽ --

ا و مجموع حب ازیون زیونی مون ہے، جو جمیں بہادیا گیا جمیں وہ کر ہے۔ آپ وج مرتزوت بورؤ بوزواج بوجوا

على تشيغم في حيرانى سے على شاوى طرف ديكھ أو على شاوف كها:"اس سے الجانب م ب عن تشیغم "وَوْراه یکھیں و سکی قصد کیاہے" بھر ووجو کیدار کے ساتھ مہمان فائے میں عِيمُ الله المارة كالمرافظات كراته بول عناحب آب او تترى بيخو"-سینم اور می شاہ میزی شرمندگی محسوس سررے تھے، سیکن بہر حال بیٹھ کئے بْوْكْيدار الدربيار الناتي - الليفري بهار

يه سب وقع كياب على شاو؟". يه سب وقع كياب على شاو؟".

۔ ''پیتا کیسی بھائی جائن!''علی شاوے جواب دیا '' تصور کی دیرے بعد زایخ جھائی و و فول بڑے اٹھے ۔ زیخ نے ہنسو تجری استحدوں سے انہیں ویکھ اور ان سے سروں کا

"اكر مار \_ باباكوز مر ديا جار ما تفاتو كباتهم ات معاف كردي سي ؟"\_

"رکیمو جذباتی ہونے کی منرورت نہیں ہے علی شاد، لیکن سراغ لگانا پڑے گا۔.... المام کرناپڑے گا کہ ایسا کیوں ہوا سے واقعی بار پچھ تعلقی نہیں ہو تئی ہم ہے ، ... بلاوجہ فالم کرناپڑے گا کہ ایسا کیوں ہوا سے واب ہونے ایسا کیوں ہوا ہے ہونے ایسا کیوں ہوا ہے ہونے اسلام کرناپڑے گا کہ ایسا کیوں ہوا ہے ہونے ایسا کیوں ہونے ہونے ہون ہی بول رہا کیا ۔۔۔ ہم جر حال خون ہی بول رہا کیا ۔۔۔ ہم جر حال خون ہی بول رہا تا ہے اور اس ویت خون ہی بول رہا تا ہے اور اس ویت خون ہی بول رہا تا ہے اور اس ویت خون ہی بول رہا تا ۔۔ ملی شاد نے کہا۔

"ال كے علاوہ بھائی شیغم اب تو بہ احساس ہونے دكا تھا كہ وہ مالی طور پر ہماری مدد الرسال ہوئے دكا تھا كہ وہ مالی طور پر ہماری مدد الرسال ہوئے "۔

ال یہ بات تو ہا عث انبوایش بھی ہے اور تک جہاں تک خانہ خیل کا تعلق ہے باہا جائی کے ایک خانہ خیل کا تعلق ہے باہا جائی کے ایک طرح سے الن زمینوں ہے ، ستبر داری کا المان کر دیا تھا ، این تنہیں کا غذات کی کیا اردی ہوں ہے ، معلوم کرنام ورجہ معلوم کرنام ورجہ کا ا

"ما نیم بوتھ بھی ہوات وہ بہت براہوائ ، لبکن اگر آب فروزال کے خلاف پھر کر نا ما میں کے قو ہم آپ کارایٹ فہیں رولیں کے ساتھ کر بابا جاتی ہمارے لئے جنتی بری میں تم بھی جانی ہوں میں تم بھی جانی ہوں ۔

" نحیک ہے بہر عال مجھ نے سب پانی نہیں "بیا ہے، میں تم سب کے لئے برابر ہوں کرتم نے میر میں منظم کھو ہے وہائے"۔

"نم نے کمیں ماما ... ہم نے نہیں " علی منیفم نے غم آلود کہتے میں کہا۔ "بس کیا کہوں اجس نے بھی ہے ۔ ب پہنی ایانے بہت براکیا ہے "۔

نام توبالوجه بی مجرم بن کئے بیں ماما کیا بابا جاتی ہم ہے اب بہمی شہیں ملیں کے ؟"۔
"نو پھوان کے بیٹے میں سے الور بھر ، حاف لر نا ہو الزام اس معصوم بیش پر اکایا کیا ہے،
اس کے بعداس کی حفاظت ہم سب پر ضرور ی ہو 'کئی ہے "۔

توليا آپ كانيال بنام است و شنى كريس يا ١٠٠٠

"به عال نارے مالئور برا ماوک نواب ماما انم جارہ ہیں آگر تم بھی ہم اسے دور ہے ماما میں مام جارہ ہیں اگر تم بھی ہم اسے دور بار ماما ہوں تاریخ میں سے " رسی اللہ مامل نے کہد ویا ہے کہ تم او ک نے ہور کیاں ان

، تمر تمر کچو توسی آگر بابا جانی اس زم کاشکار ہو گئے ہوتے تو؟"۔ 'چپوروز بین اُلجھ گیاہے ہری طرب " علی شاد نے جواب دیااور شیغم پر خیال انداز میں دن بدنے لگا۔

تہ منظان نے کہا" آپ قرر نہ سیجنے سب کہتے آپ کی مرضی کے مطابق تما

تی ... ایک زنانہ سپتال میں اس کے لئے انتظامات کرویئے کئے تھے ۔ تان انوا تھی،ڈاکٹر معرالات نے تشولیش نیم سانداز میں کہاتھا۔ مرورت تھی،ڈاکٹر معرالات نے تشولیش نیم سانداز میں کہاتھا۔

اَرْات بِرْ عَلَيْهِ مِن "-اَوْالْمُرُودُولْت كَمِيادُو عَلَيْهِ مِيْلِي؟"-"وَالْمُرُودُولْتِ كَمِيادُو عَلَيْهِ مِيْلِي؟"-

يني هنمي طور پر تو پچھ نبيس كب سكتي ليكن كوئي بجي نقصان بو سكتيات ... بيدا بنارش

وسرت -

النبن سجو نبیں آئ کہ میں اس کے لئے کیا کرول "۔

" پ سوچنے کچھے سیجنے .... میں آپ کواس خطرے ہے آگاہ کئے دے رہی ہوں "۔ ٹادن ال بھالا کیا کر سکتا تھا۔

زون ملئل اگرز ندوه و تا توشاید و واپن بنی ک و تند یا نشخه میس کا میاب دو جا تا اسکین اب مای دون مثنی گرایش می از دان ک میاب دو در اس ک می دون شخ کو کسید مر سبز کیا جا سکتا تندا سنده ما مل نے چو تکد خود بھی فروز ال ک می من فرین در کھی تنحی میں اسپ جیٹوں کا گھ پر باد شہیں کرنا جا بتا تھا، لیکن بہر حال و د بی ترقی تر اور ایس نیاز اس سلسته میں نارانس تبھی دو حمیا تھا اور اس نے بی تا تران تبھی دو حمیا تھا اور اس نارانس تبھی دو حمیا الدانس تبھی دو حمیا تھا۔

" ما تا نولی این فروزان کے ساتھ سے اونی تھی شوت نہیں ہے اس کے خلاف"۔ " بیٹے میں کیا کیا۔ سکتی ہوں سے جہاں تا۔ ہات رہی شکایت کی تواس شبوت کو اگر ''مرزوع آفرشلیم ال جم حاتا"۔

"ادے ہمیں تو بلاوجہ بی بسٹمن سمجھ لیا گیا..... مسر جی شروع ہی ہے ہمیں الہند ر تے تھے..... تم او گوں کے جھکڑ نے میں ہم بھی بلاوجہ ملوث ہو گئے.....ارے فروز ال ک ولى تقى توائے كر فاركيوں نه كيا كيا؟"۔

المي بالتين نه كريس بھالي جان "نلي شاد نے نسرين سے كہا۔

"لو ..... كيون نه كرون اليي بالني إكبيا بناكر ركه ديا ہے انہوں نے ہميں"۔

"وہ لوگ کب آپ سے ملنے، آتے ہیں اور جہال تک بات رہی دوسری تو بوائے. ...زخم تازہ ہو جائیں کے بلاوجہ بری بات ہو جائے گی کوئی"

"ادنبد سبیت نہیں کون سے زخم لگائے ہیں ہم نے "نسرین نے گردن ٹیز ھی کر کے لالكن في درال ايسے موقعول بر بچھ كھوئى كھونى سى متى تھى ..... جرم توكر ڈالا تھااس نے ادار ﴾ نتیجہ بھی غلط نکلا، کیکن بہر حال علی داراب پر اب بھی حاوی تھی، …اس لئے خوب النید كر على داراب كوايك بار پهراين مشي مين كرايا تها، نه جانے كيسى كيسى فتميس كھائى فی ادر علی داراب مشکش کاشکار ہو گیا تھا ..... بعد میں یہی طے پایا کہ خاموشی اختیار کی جائے الانت کا نظار کیا جائے بابا جان نے دودھ کی مکھی بناکر نکال دیاہے لیکن کب تک ایک نہ الکان توموقع ملے گا....ان لوگوں کے ساتھ خمننے کا، چنانچہ وقت گزر تارہا پھراس کے بدائدرات زلیخانے سوئے ہوئے شاہ عامل کو اٹھایااور شاہ عامل ہڑ بڑا کر اُٹھ جیٹھا۔ "كيابات ٢٠٠٠

"منوبر کو ہمیتال لے جاناہے"۔

"این ....کیول فیریت؟"\_

" بَكُنَا سَمِحِينَ كَي كُوسَشَ كَرِهِ جِلد كِي الْحُورِ عَلَام خِير كُوجِكَاوُ" \_

" اوروں معانے کرناذ ہن میند میں ذوبا ہوا تھا" شاہ عامل نے کہااور پھر بری طرح در ار المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج بين جاكرات جرايا اور غلام خير في المراج المراج والمراج المراج البُور المربير مب مهيتال چل پرُے ۔ ايک مجيب مي خوشي، ايک عجيب سااحساس شاه

بہر حال نین چار مہینے میں زلیجانے اتناضر ور کر دیا تھا کہ شاہ عامل اسپے بیٹول سے لاہ بہر ص میں ہے ۔۔۔ کر تا تھا، لیکن اس نے بہوؤں کی طرف دیکھنے ہے انکار کر دیا تھااور ان بیٹوں ہے مجمل ملاقات مبان خانے میں ہوتی تھی....جہال وہ اپنے آپ کو بڑی شر مندگی کاشکار محسوس کرتے ہے۔ مبان خانے میں ہوتی تھی۔۔۔۔۔جہال سایہ علی ضیغم کو پچھے بیبیوں کی ضرورت پڑی تواس نے شاہ عامل سے کہا:" باباجانی بھے پر

> " نے ... میں تو تم سے بھی رقم نہیں مانگیا"۔ " - ارے یا س بی کیا باباج الی !"

" یہ تو تہاری محنت پر منحصر ہے ۔۔۔۔ اپنے لئے کچھ حاصل کرنے کی کو سش کرو" یہ "باباجانی! آخر ہماراحصہ بھی تو کچھ بنتاہے"۔

جس مکان میں تم رہ رہے ہواور جو بچھ میں نے تمہارے لئے جھوڑ اے ....وی تمہار حصہ تھا.... بس اب اس کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہیں "۔

"ليكن باغول كي آمدني توہے"۔

" بہل بات توبیہ کہ زمان ملئگی ان باغوں کا مالک تھا ..... اس نے جذباتی ہو کر مجھے جو رکھ وایس کر دیا تھا، میں اے اپنی ملکت نہیں مجھتا چنا نیچہ وہ صنوبر کے نام ہو چکا ہے"۔ "اس نے تودوسرے بہت ہے لوگوں کو بھی ان کی زمینیں واپس کی تھیں، آپ کا جمل توزمین اس نے چینی تھی۔

"بہت برانی بات ہے... میں اس خیال کو دل سے نکالها چکا تھااور بہتر ہو گاکہ اب کی دین کے سلط میں تم مجھ سے کوئی بات نہ کرو"۔

"مگربیہ تو ہمارا قانونی حق ہے"۔

" تو پُر جاؤ قانون كاستعال كر ؛ " شاه عامل نے كر خت لہجے ہيں كہا تھا۔

" مِمَا يُول مِين فِيهِر مِينْنُك بَو بَى تَقْبَى بیویاں تبھی ساتھ تنفیں اور اس! المركب نبول چرُ حداد اي تحين\_ بردهای تفااور تم مجھے منحوس نہ مجھنا ، میں منحوس نہیں بول شاہ عدائی ۔

اللہ بردهای تفااور تم مجھے منحوس نہ مجھنا ، میں منحوس نہیں بول شاہ عدائی ۔

اللہ برائی بول "غلام خیر کی آواز تجرا گئی۔

اللہ الفاظ کہہ کر میراول و کھاؤ کے غلام خیر ، ، ، تم منحوس ہو، جس نے میر کی الفاظ کہہ کر میراول و کھاؤ کے غلام خیر ، ، ، تم منحوس ہو، جس نے میر کی المان نہیں ، ایسی با تیس نہ کرو غلام خیر ، ، ، خوشیوں کو ترس گیا ہوں ، ، ،

ارٹی بول کہ اس کے فلام خیر ، علی نواز کی اولاد تمہاری ہے ، خدا کو حاضر و ناظر جان المیر کے اس کے اور تمہارے در میال نہیں آؤل گا"۔

رہر ہوں مان کا اس نے کھول کے یہ مسئر اہت کچیل گئی تھی۔ اس نے تجرانی اُن کی تھی۔ اس نے تجرانی اُن کا کہا۔ اُن ان کا کہا۔

"ایک بار نجر علی نواز کوپالناپڑے گا"، آہ یہ تو پہلے سے بھی چھوٹا بوگا، لیکن کوئی بات بی اب بچھ پر کون کی اکھاڑے کی ذمہ داریاں ہیں ۔۔۔۔ بس میں ہوں گااور وہ ۔۔۔۔ غلام فرز تکھوں میں امیدوں کے چرائی جل اشھے تھے ، زیخامقد س آیات کاور د کر رہی تھی ایس فیر کے طلب گار تھے۔۔

مب نمیک ہے نہ اور بید دونوں خبریت سے ہیں آپ لوگوں کو فکر کرنے است نیں آپ لوگوں کو فکر کرنے است نیں میں نوٹوں کو فکر کرنے اور سید هی سادی

ر ماتے میں کو ارزار ہاتھا ۔۔۔۔ آئکھول میں آنسو تھے ، منجانے کیا کیا یا ہیں اسم مار برقداوره : زمین کی گمرانیول میں سور ہاتھا کے البخا بہو کو سنجالے ہوئے تھی... منور من برقداوره : زمین کی گمرانیول میں سور ہاتھا کے رہے تھا۔ ے چرے پر مرونی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی آئیسیس بند تھیں، رنگ بلدی کی طرف زرد پزرماتهااور دد ندهال تھی سبپتال میں فورا بی انتظامات ہو گئے اور صنوبر کو ڈنیوری روم میں پینچ دیا گیا ۔ ڈیوٹی ڈاکٹر بیٹے ذاکٹر معراکو فون کر دیا تھااور تھوڑی دیرے بحد دو بم بہنچ گنی تھوزے فاصلے پر ویننگ بال میں غلام خبر ، شاہ عامل اور زلیخا بینے ہو۔ ہ تھے زینائے ہونوں پر کوئی دی متحرک تھی، جبکہ شاہ عامل آئکھیں بند کئے ہمنیاتی غلام خیرنے اس کی زاش خراش کی تھی ۔ ایک ایک لمحہ یاد آ رہاتھااور یہ کمجے اس کی آئھوں میں بھی آنسوؤں کی نمی پیدا کررہے تھے۔ اس نے شاہ عامل کی کیفیت دیکھی۔ زانج تو خبر مال تقی، بنس طرح مجمی صبر کرر بی تقبی بیدا یک پر و قار عورت جی کا کام تھا، لیکن ثناویا فی جیرا آبن انسان بھی اپنے اکلوتے ہاتھ سے بار بار آسکھول کی نمی خشک کررہاتھا فالم فیم اس کے میں جیجہ گیا،اس نے کہا۔

ان ری باب بڑھ ٹی۔ اتاوہ می سوچنے جے ذاکم معراکیا کہتا جا بتی ہے؟ اور اس نے خصوصی عور پائے ہے۔ کیوں بدوے جبر میں النجاس کے قریب بیٹی ٹی۔ کیوں بدوے جبر میں النجاس کے قریب بیٹی ٹی۔

وں بدیاہے : مبر حال زینجائی ہے تربیب می ن سا ''مبریچہ بید مبعو دیک ہے ۔ کیکن '''''۔ ''نیکن کریجا کثر ؟''ٹر ایٹی نے سوال کیا۔ ''بیت ذرا پریٹان کن ہے''۔

ههی باشریخ کی آواز نجرا گئی۔ - نبی<sub>س س</sub>یریشان بوسٹ کی ضرورت نبیس سیونول تحیک تیں اور صحت مندین و « تو نجروا کنرنجر؟"۔

"وو(Homosexual) بو موسکج ال

"Eunuch (اینوی ) سجحتی بین آپ Eunuch"۔ " نبین دِاکنو میں پر حمی تکھی نبین "۔

آویو بھنی قویوں تیجہ او کہ وہ Effeminat (افٹی نیٹ) پر آن ہے۔ بھی قریبے شوہ کوروز آیا

تینے شادہ اُں سنے الزینے نے شاور اُں کو آواز دِ کی اور شاوہ اُل مرز ہِ ہواؤہ معراکے یا کہنگا گیا۔ اس نے کہا۔

آ کے ان ف قون کویتاری تقی کے بچے (Homosexual) ہے ۔

(Effeminat Person) المير استسب بـ Eunuch المير استسب بـ Eunuch المير المتسبب بـ Eunuch المير المتسب

وينتألي وومخنث بت أناسر معرات جوب ديا-

ور شروع فل کو یول محسوس بوا، جیسے زهن ایو تک اُمت منی ہو۔ آسان نیجے آئیا ہے ورش کا جند ہول سے آسان کے خلاص گر رہا ہو ۔۔ ۔ کچے دیر تک تواس کی سمجے میں یہ در من کا جند ہے انگلن اب ووسب کچی فور کر رہا تھ ۔۔ ڈاکٹ معرا کہدری متحی

بیں سنے سے بین اب دوسب بیچے مور مررہ تھ ۔ وَالَّهُ معراً بَدری محی ا نے اس خدشے کا افغیار کیا تھ ۔ زچہ پر جو اثرات شرون سے مرتب تھے من خون کا ظبار بورہا تھا کہ کہیں ان کا اثر بیچ کے وجود پرنہ پڑے ، نا، ووسی نجی رفل بوسکتا تھا، ۔ کوئی بھی ایک کی اس کے اندروا تع بوسکتی تھی۔ وو توشکر

کے ہاتھ باؤگ، چبرے کے نقوش بران کی جرامت، ہم پینے تندرست مھی۔.. ہن دوہ تیسر کی جنس سے تعلق رکھاہے "۔



## UPLOADER BY SALIMSALKHAN

شاہ عامل نے اپنااکلو نا ہا تھر ہینے پر رکر ایا اس کا پنبرہ و تقوال و عنوال ہورہاتھا غلام نبر نے اس کی یہ سیفیت و بہتری نؤو و ڈ کر اس کے قریب پین سیا۔

· کیا ہواشاہ عامل '؟ ' خیریت تو ہے۔

"آپ لوگ پلیزا ہے آپ کو سنبیالئے ویان و و نول کی زندگی اور تندر تی کی منان دی جاتی ہے آپ کو سنبیالئے ویان ہیں جم اس میں کوئی مدانلت نیم کی منان دی جاتی ہے آپ کو باقی معاملات اللہ کے جی بہم اس میں کوئی مدانلت نیم سر کتے تھوڑی دیر کے بعد لڑکی کو تمر ہیں مناقل کر ویا جائے گا ، بڑے بھی اس کے سابھ ہوگا آپ لوگوں کو تھوڑا ساا بزلار کرنا ہوگا ، ڈلیوری روم میں نرسیں اپناکام سرزین ہیں ۔ آپ براہ کرم تھوڑی دیر تک نشر ہف رکھیے ''۔

واکٹر معراوہاں سے چلی مئی مناام خبر نے کہا میں کیا کہد ننی ہے وہ کیوں ہو است ہو کئی ہے ہوں کیوں ہو است ہو گئی ہے تہاری بینے بتاؤ کے نہیں۔

بواب میں شاہ عامل کھوٹ کھوٹ کررو نے لگا بھا ... سسی نے پٹانوں سے آنونگئے ہوئے کہاں ویکھیے ہوں سے . سسی نے پٹانوں کو موم کی طرح کیسلتے ہوئے کہاں ایکھا ہوگا ساری زندگی سسی بربلند پہاڑی مانند کزار نے سے بعد آئی موم کی چٹان پکمل گا محقی اور غلام خیر کاکلیجہ خون ہوا جارہ ہاتھا۔

" بھالی! آپ بھے بتاؤگی کیا بات ہے؟" کبن زلیغا کیا بتاتی اے ڈاکٹر معراج کا اللہ علی کوئی برالفظ استعمال نہیں کروں گا، ... میں صرف اور صرف اللہ ہے " بھالی! آپ بھے بتاؤگی کیا بات ہے؟" کبن زلیغا کیا بتاتی اے کہ منافعال کی شمال کہ منافعال کی شمال کا ہے نہ لڑکی ہے۔ لڑکا ہے نہ لڑکی ۔۔۔۔ ڈاکٹر کہتی ہے اس کا کہ من تھی دو ہر منافع ہے ۔۔ اس ہے زیادہ ہری عاات شاہ عالی کا بھی اس کا ہے نہ لڑکی ۔۔۔۔ ڈاکٹر کہتی ہے اس کا کہ منافعال کی سے دیا دہ بری عاات شاہ عالی کہ منافعال کی سے اس کے دور نہ منافع ہے۔۔۔ بھالی کے تھے مناب سے زیادہ ہری عاات شاہ عالی کہ منافعال کی سے دیا دہ ہو کے دور نہ بھی ہوئی کر کیا ہے نہ لڑکی ۔۔۔۔ ڈاکٹر کہتی ہے اس کا دور منافعال کی سے دیا دہ ہوئی کوئی برا لفظ استعمال کی سے دیا دور کی منافعال کی سے دور کی منافعال کی سے دیا دور کی منافعال کی سے دور کی منافعال کی سے دیا دور کیا ہے نہ لڑکی ہے دیا دور کی منافعال کی سے دیا دور کیا ہے نہ لڑکی کی منافعال کی سے دیا دور کیا ہوئی کی منافعال کی سے دیا دور کی منافعال کی منافعال کی سے دور کی منافعال کی سے دور کی منافعال کی منافعال کی سے دیا دور کیا ہوئی کی منافعال کی منافعال کی سے دیا دور کی منافعال کی دور کی منافعال کی منافعال

المراج بنا المراج من المراج المناه و النفا مناه مني بمنهما اتى المراج بى المواج المراج المرا

" نھیک ہے اپنے غم میں ڈو بنار ہوں ، بہت استے لوگ ہو تم ، تبہی سمی کو نکایف نبس دیتے ، سمجھی کسی کواپنے غم میں شریک نہیں کرتے "۔

"نلام خیر جو پہنھ وہ کہد سمنی ہے اس نے آیک بھیانک مستقبل میرے سامنے کھڑ اکر دیا ہ سایک ابیا خو فناک مستقبل جس کے بارے بیں سو بہتا ہوں نو کلیج کے کلڑے لکڑے بوجاتے ہیں مسارے بدن میں سنسنی دوڑ جاتی ہے مارے بیہ کیا ہو حمیا ہ مارے بدکیا ہے اس کیا ہو حمیا

"جب میں میہ جانتا ہی نہیں کہ کیا ہو کیا ہے نو میں اس سلسلے میں تنہیں ڈھارس کیسے اس مکتابوں"

 .

ی نہیں کو دیکی ہوان کے ہو ہزیم کھڑ تھے۔

اس نے سنو ہر کو کمرے ہیں منتقل کرویا سنتے ہیے کو پیٹھوڑے ہیں اس سے

ہائی و کیے ہی دریاں میں اور نیز سر نیم کمرے ہیں چکھٹو گئے ہیں۔

ہر ہی ہی ہی ہی ہیں بند کے نہ جائے کون سے بہر فول کو سیم کر رہی تھی ہی ہے۔

ہر کو ایس ہی ہی ہوکہ اللہ نے اسے ہم او کرویا ہے اور اب وہ سمان کی تجر کیول

ہر کو ایس ہیکدا ہی ور پھر زمین ہر ایک نمٹنے سے وہو و کی شکل میں موجو و ہے اور وہ ک

ہے ابود کو علی نواز گا اس سیجھ کر پر در نش کرنے گا۔ یہ ریزے مر کو شی کے اندازیش زینو در شادہ کل سے کیا۔

معور معموم ہے۔ ہم نے آگراس کے ول کوایک اور پڑ کا رکا ہے تونہ جانے اس پر کیا یز بڑے کہ وہ یو چھے تواس سے بھی کہا جائے کہ بینہ پیدا ہواہے ''۔

ير نوا بحي زين عن بي كي والالق ال

ر در زیرکو بھی ہمیں بھی بڑتا ہے ۔ بیدراز صرف ہم نتیوں کے سے میں وفن الباد منتقب میں ہم فیصے کریں گے کہ جمیس کیا کر ہے ''۔

اللے نور کے سے اور ہے کہ سب کی بھی تواہش ہوئی ہے کہ سے ووایک اسٹر ایک اسٹر نوائش ہوئی ہے کہ سے ووایک اسٹر کا معامد علی اللہ کی قدرت اور کی بنیاں تک رو معامد علی اللہ کی قدرت اور کی بنی رہنے کا شہر کرتے تھا ہے کہ میں کیفیت کا شہر کرتے تھا ہے کہ میں کہ میں کے میں کرتے تھا ہے کہ میں کہ میں کرتے تھا ہے کہ میں کہ میں کرتے تھا ہے کہ میں کرتے تھا ہے کہ اور کرتے تھا ہے کہ میں کرتے تھا ہے کہ کرت

نعن تیسری مبن ہے ہے ''۔ ''ہیں!''نلام خیر کی آنکھیں پھنی کی گئی رہ کئیں۔

، " تو پھر ....شاہ گل نواز" غلام خیر نے جواب دیا۔

نسرین کہیں باہر سے آئی تھی .... اس نے پنکھا کھولا اور آرام کری پر وراز جو ار و اور وازه المسلم المرسخت وهوپ اور گرمی پزیر بی تقی ..... ای وقت فروزال در دازه ئىل كراندرداخل ہوگئى-

" تھک گئیں بھالی؟"اس نے ایک کری تھییٹ کر ہٹھتے ہونے 'یو چھا۔ «غضب کی گرمی پڑر ہی ہے فروزاں .....فرابابر نکل کر تود کھو"۔ "گھر کے اندر ہی اندازہ ہورہا ہے ..... کچھ سناہے آپ نے؟" فروزال پر شوق کہج

\_'':[-]''

"صنوبر کے ہاں بیٹا بیدا ہواہے"۔

"ای ....کب؟"نسرین چونک کرسید هی ہو جینھی۔

"وقت اور دن كا توپية نهيس"-

"كييم معلوم بوا؟"\_

"داراب نے فون پر بتایا ہے"۔

"خوب!" نسرين پر خيال لهج ميں بولى.... فروزاں نجى سوچ ميں ڈوبی ہوئی تھی، پھر

"داراب کو بھی تفصیل مبیں معلوم ، تہیں سے پتا چا ہوگا.... ویسے صنوبر کی عائبدا: كاوارث بيدا بهو گيا"\_

" ہوں ..... خوش نصیب ہے صنوبر . ۔ نیش ہے بسر ہور ہی ہے . ... ویسے فروزال تم فنبت کیا تھیل کھیل ہے جس کے نقصانات بی ہوئے ہیں ... بے جارے علی نواز کی موت ستجمیں نیافائدہ ہوا.... بزے میاں اصل سانپ تھے۔ ... عیش ہے جی رہے ہیں اور وہ ب

سَنَ كَا يُولَى على بِي ذَا كُثْرٌ؟"-الماسية من الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية المواملة الماسية ا ۔ اس کی میں ہو جار ہے ہو اس کی کیفیت خود بخود بحال ہو جائے اور وہ ایک جنس افتیار ب کہ جار پانچ سال کے بعد اس کی کیفیت خود بخود بحال ہو جائے اور وہ ایک جنس افتیار ا با باق میری تورائے یہ ہے کہ آپ مختلف ڈاکٹرول سے مشورہ لے کر بچی کا سے مشورہ لے کر بچی ک ن ندگی کے لئے خطرہ مول نہ لیں .... بر شخص اپنے اپنے خیالات کے مطابق ہی مشورودے کا..... میں نے اپنا مشورہ دیا ہے ..... انتظار کریں ..... ایک معزز خاندان میں کمی الیے

نداق کا کھیل نہ شروع ہو ....اس لئے اللہ سے دعائیں کریں .... سب کچھ ممکن ہے، سب

کچے ہوسکتاہے..... آپ سمجھ رہیں ہیں نامیری بات؟ پانچ سال کے بعد اگر ہوسکے اور آپ چاہیں تواہے بہتر ڈاکٹروں کو د کھادیں..... ہو سکتا ہے وہ کوئی صحیح تبحویز دے سکیں.....اگر

ابھی ہے آپ نے اس پر عمل کا آغاز کیا تو بچے کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے"۔

شاہ عامل نے ایک محنڈی سانس بھر کر کہا: "ہم انتظار کریں گے ..... ہم انتظار کریں م الله كابو حكم ..... جواس كي مرضى "-

صنوبرنے پیول جیے بیچ کود یکھا .... "کیانام ہا اس کا؟"اس نے مصومیت سے بو چھا۔ "تم بناؤ!"زلیخانے بیارے اس کے سر پرباتھ رکھ کر بوجھا۔

" مجد أيامعلوم?"\_

"تمبارے دل میں اینے مینے کے لئے کوئی نام ہو تو بتاؤ؟ "تزلیخا بولی-

" تو نجراس کانام شاد نامل رتھیں گے "\_

" نبیں .... میں نہیں .... ناام خیر بیر کام کریں گے "۔

" مِن .... مِن أَيا" غلام في تُحبر ألر بولا\_

"ال كانام تم بى ركهو ك فلام خير!" شاه عامل نيرا عمّاد لجح مين كها-" تونيم ..... تونيم "غلام خير گسر آكمر إولا\_

.. مجمع ذور جمل أفسوس ب ميتيان أرو جمالي الني ميشال عند بين ف به ماسل الم تماله تم عن جي الدين علين الدر إهد بين يس مها بانه العميك ما إلى علي آونوه الدارية تماله تم عن جي الدين علين ر ہے اور جی اور اور اور اور معلوم تھا اور ایسے میال کی جو سے ملی اور دور سو کی لے الم المالي ا

المناج ال

ب بچه خوانسه ریت نبی دو کا" به ر " مان جمي فوابسور ت ب ياپ جمي پيا. انتما

"ام آن في الماريسين كا".

"-مال بن لين بيدا زوعا"\_

ای وقت درواز یہ کی خال آئی او فروزال چو تاہ چائی الاسے میں جول کئی ۔ اُن بإف أب ب شايد واراب أكت " أوزال الهدائر لمرب من باج أطل كي المسين في ع. آنه عين بند لرايس الن وقت ما حقه مل خل خل خل الكور واز و لمطالور نسرين في يونك كر آئىمىيى نمول دين ... نوم وه بنائے ميں رو کني .. فنهل خالنے ہے دروازے نا ملی طبیع للا الله الله الله ألمهين من زوري تتوين أنهيان المهين بوني أظرون سالت يليف تهی خوال کے دنہ سے لیے تی ہولی آواز نظی سے اس کے اس

المعلولية ويساجموا ل فدوم ماز أسافان والتعالية المالات

" لک، "لین ساز آن کا؟"۔

'' ملی نو سوالدین سے للطی ہونی ہے۔ انہوں تنہارے والدین سے السان 

المان المان

"الدول فوري مجمعه الك لمحد عين تعليم الله الله عني حياسية من جهايي كالمجمعة النامير". " يول جمدي مجلورت مين مسلم في السمال المال وزج المين ويا مساد يجينا مجهد طاوق اوران الأول لو بعني الوائث الله عليم ألو بعن الله إلى إلى الله علوم أتما "أمرين كالهجم مجزم فيا" ... عاليم مجزم فيا" الله إلى تين نا تعليل يبال بل ربى بيل من تم تنول في جارب مركز كوبى فتم كرف كي وشش ی تنی سے تم تیزول نے مل کر میرے جمائی کو ڈس ایا ہے۔ آہ کچھ مجمی تھا، وہ میرا

"الل المرتبي المين المياء ... سب أيجه فرورال في ألياب ... آب في الراسية كانول النعال ايات أو مب بينه ساف من الياب كا"\_

"نْمَاثْهِ لِيكِ جِرِم تَعْلِيمِ" -

" (و بذهر أب فالل بياب مجمد المنظنة اور جود ل حيات سيجنة و المجمد آب السيد "إلى تبهيد ربانواما" على تشيغم في البااور غيت به پاؤال پختا بام. أكل عميان و نسرين مها که اینت میں دونی بونی بینهی رہیں، پیم اینداس علین صور تحال کا احساس ہوا۔ وہ مان سام سائل دوانی مالید نیز سامة ی کرر بی تهی س المالية الماشية المناه " المنالي علني الموالي وفت المال أنت بين" -

" النفس ب و آیا مالیه !" \_

"اوہ بھیے نہیں معلوم تھا گر ..... ہمیں کیا، واہ الحجی ربی ..... بلاوجہ کو کلوں کی دنولی شر انہ کا لے بوئے "عالیہ بڑبڑانے گی ۔ علی شاد بھی آئیا تو علی ضیغم نے اسے اور علی داراب کو اپنے کمرے میں بلالیا.... س علی شاد بھی تجید گی طاری تھی .... پھراس نے کہا۔ جرے پر گبری تجید گی طاری تھی .... پھراس نے کہا۔ "تم لو "وں کو علم ہے کہ صنو بر کے بال بیٹا نبید اہواہے"۔ "جھے پینہ چلاہے بھائی جان "علی داراب نے کہا۔

"لیکن بھائی جان؟"علی داراب بے چینی سے بولا۔

"بإل كهو"\_

"آپ یہ کیے کہہ سکتے ہیں کہ فروزاں نے ... ..اس نے دودھ میں زہر شامل کیا؟"۔
"بوچھ سکتے ہو تو فروزاں ہے بوجھو؟"۔

"كيامطلب .... كيا بهاني جان ني آپ سے يہ كہا ہے اگر اليا ہے تو ميں كہوں گاكه""نبيں ... ، نسرين تي مجھے نبيں بتايا""توكيا عاليه بھالى نے ؟"-

سیبوا؟ "باید نیوجیا"باید معلوم ہو تیا"۔
"باید معلوم ہو تیا"۔
"باید معلوم ہو تیا"۔
"باید معلوم ہو تیا"۔
"باید می نواز کو قروزاں نے زہر دیا ہے"۔
"باید میں بابر منی تحقی .... مجھے یاو نبیس رہا کہ آئ باف وَے ہے .... والی آئی آ

"آبا میں باہر من تحقی سے مجھے یاد سبیں رہا کہ ان باف وَت ہے ۔۔۔۔ والہُن آئی آ فروزاں میرے پاس آئی اور ہم صنو ہر کے بچے کے موضوع ہر بات کرنے گئے ۔۔۔۔ سنیم ان وقت منسل فانے میں مجھے ''۔

"تونير؟"\_

"زبر دینے کے بورے واقعے کو انہوں نے سن لیا " انٹیک یہ مجمی پیتہ چل گیا کہ ہم دونوں بھی فروزال کے ساتیلیش کیک تھے"۔

رورن کا روری "ارے واوہ ہم کہال شریک تھے... میرے تو فریشتوں کو مجمی شیس معلوم تھا مجھے آپ نے ہی ہمایا تھا جھائی "عالیہ چیک مربول-

"گرمير اتوکوني تصور نهيں ہے "۔

"اب بَالْوَكِيا مرين ... " فنيغم بمبت بَرْت بون بين "-

"جو تعبور وارہے اس پر گرزیں ..... ہم نے کیا گیاہے؟"۔ عالیہ نے کہااور نسرین سوچ میں ؤوب ٹن ، ، پھر بولی، "شمہیں پینے چل سیاعنوبر کے

\_"?<u>6</u><u>5</u>-

- " 12"

"لزكابيدابواي"

بی راجا بتا ہوں "علی شاد نے کہا۔ بی راجا بتا ہوں "علی شاد نے کہا۔ "جے دلائل ؟"۔

اد ہادا معاملہ تھا، ہماری ہیوبوں کو یہ حق جاصل نہیں تھا کہ وہ ہمارے خاندان کے افراد کو آن ہمارا معاملہ تھا، ہماری ہیوبوں کو یہ حق الله کو این بیان رگڑنے پر مجبور کردیں ، ، بہاؤیہ حق فردال کو کس نے دیا اور اس نے ایسا کیوں کیا ... ارے اپنے ماحول، اپنے حالات کا فیصلہ کرنے والے تو ہم ہیں سیطے کاحق ہماری ہیوبوں نے اپنے ہاتھوں میں کیوں لیا؟"۔ کرنے والے تو ہم ہیں سیطے کاحق ہماری ہیوبوں نے اپنے ہاتھوں میں کیوں لیا؟"۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں بھائی جان لیکن ... ، لیکن "۔

"نسرین بھالی سب سے بڑی ہیں سمجھدار ہیں ..... فروزال کو سمجھا سکتی تھیں، لیکن!!

ہمی شریک جرم رہیں ..... آپ انہیں کیا ہزادے رہے ہیں ..... ٹھیک ہے میں فروزال کو جمعی شریک جرم نسلیم کرتا ہوں لیکن مزاتو ہاتی دونوں کو بھی مانی جا ہے "علی داراب کے لہجے میں طرز میں سنیغم نے جلتی نظروں سے بھائی کود یکھااور بولا۔

علی داراب کا چبره زرد پڑگیا ... علی شاہ بھی چونک بڑا ... اگر علی طبیعم یہ کرسکتانے ق چراان می بھی فرنس نما کد ہو تاہے کہ وہ بھی اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں ... علی شاد نے فورا بی آ کے بڑھ کر کہا۔

" نبیس جانی جانی مبیس یہ بہت جذباتی فیصلہ ہے، اس میں شدت ہے بھائی جان "" علی شاہ ۔ وہ کرنا ہے بہیں جس سے ان ساز شیوں کو سزا ملے تو میں تم ہو گوں ۔
یہ سوال کرتا: وال کہ تم اس سلسلے میں لیا قدم المحارہ ہو ؟ وہی جو میں اٹھانے جارہا بول اللہ اللہ میں بچودلائی سلسلے میں کچودلائی

ا - المين جواب ين "ان الفاظ أن ان عور قول من بوش أزاد ين من الماري الماري في من على واراب في طرف من يجعاد وربو في من على واراب في طرف من يجعاد وربو في من على واراب في طرف من يجعاد وربو في من الماري في الماري في من الماري في من الماري في من الماري في الماري في الماري في الماري في من الماري في الماري في من الماري في

الله المالية

ر کا میں روساں ہے۔ اور آپ بہی "فروزال کی آئیسوں ہے آ آسو بہتے گئے۔ "اور آپ

"ہمیں معاف کر دیجئے ہمیں اپنی منلطی پر ندامت ہے"۔

نرین نے کہااور بیشکل تمام ان لو توں نے خاموشی اختیار کی،البتہ علی داراب نے کہا۔
"فیک ہے فروزال ، بھانی صاحب اگر اس بات پر تیار ہو گئے ہیں تو مجھے بھی وہی
اُنہو جوان کا تنام ہے لیکن معاف کرنے کی قدرت نہ جمیں حاصل ہے اور نہ بھائی صاحب
اُنہو تا کہ اُرقدرت نے تمہارے سلسلے ہیں کوئی فیصلہ کیا نوخم اس فیصلے کی یا بند ہوگی "۔

**\*\*** 

التو بهانی جان!ان کا لیا ہو کا ؟ " علی دار اب فے درو مندی ت کہا۔
" میں احتیاط کریں بھائی جان! آپ ہمارے بڑے ہیں است است کے اس قدر شدت میں احتیاط کریں بھائی جان! آپ ہمارے بڑے ہیں است میں احتیاط کریں بھائی ہم ہے دور ہو کئے الکیکن اب خاندان کو ریزور بڑو است میں ماز دنیا ہے جا اس کی است کو ریزور بڑو

این نرتیجی، الیانه کریں بھائی جان"۔ "نوئیاتم ان ندار عور تول کو بر داشت کر او سے ؟"۔ "نوئیاتم ان ندار عور تول کو بر داشت کر او سے ؟"۔

"بہت نے دنیلے آ بانوں پر ہوتے ہیں ، فروزاں نے جو پچھ بھی کیا ہے اب قانون اس رات سے بٹ در گاہے ہوتا ہیں ہے۔ اللہ سے حوالے کرد بیجتے ، اس فروزال کو جو مجمی مزا اس کی مزاہو گی، ... ہمانی جان! ہم لوگ بھی جینا چاہتے ہیں ، .... ہم برے کو گرام میں ہم نے تھوٹر کی مزاہو گی، ... ہمانی جان! ہم لوگ بھی جینا چاہتے ہیں ، ہم نے تھوٹر کی مثلات کے اوک نہیں ہم نے تھوٹر کی مثلات کے ماتھ موجا تھا لیکن آج ہما ہے دلول ہیں افسر دو ہیں ، ... ہے جذبات ہیں ہمانی جان جنہوں ماتھ موجا تھا لیکن آج ہما ہے دلول ہیں افسر دو ہیں ، ... ہے جذبات ہیں ہمانی جان جنہوں نے آپھوا اس طرح علی تشیخ کی خوشامد کی کہ علی تشیخ جائمیں میں ہمی نرمی پیدا ہو گئی داراب نے پچھواس طرح علی تشیخم کی خوشامد کی کہ علی تشیخ کی دو شامد کی کہ علی تشیخ کی خوشامد کی کہ علی تشیخ کی دو شامد کی کھوٹر کی کہ ملے۔

" فروزان! كياتم تئ بولناليند كرو كي جواب د و مجهد" \_

" یہ کیا میری جان کے بیجیج پڑا جارہاہے ۔ کیار ویہ اختیار کیاہے آپ نے ہم لوگولا سی رتبہ ؟"

"اسل میں فروزال! بھائی صاحب نے شاید نسرین بھائی کو بنا بھی ویا ہے ۔۔۔ یہ بات السل میں فروزال! بھائی صاحب نے شاید نسرین بھائی کو بنا بھی ویا ہے ۔۔ یہ بات السب سائے آپنی ہے کہ علی نواز کی قاتل آپ ہیں اور اس نے میں اور اس نے ساتھ نام تبزوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو سینے جارہ ہیں اور اس نے ساتھ نام تبزوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو طلاق وی بات سے میں اور اس کے میں اور اس کے میں اور اس کے در ایسے میں کے در ایسے کے در ایسے کے در ایسے کے در ایسے کے در اس کے در ایسے کی کے در ایسے کے در

مان میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس معلوم سمی بینانید و داس بیرے ہاں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اور الداب میں اس می المجال المعالم المعالم المعالى كازبال الماتية 

البورة ، بابا عالى ك المبيل وفي شبر السنايد ك باب في اوالد او تعين وي مهرا اعانی سے معط مساتو تبہی ما ہوئے ۔ ہم توزند کم کی کی آخر ہی بیانس تک ان کی یہ مند ای طرح کمون پذیر ہو گیا، حالا نکسہ حقیقت میہ ہے کہ تمینوں بھانیوں نے اور نے سے لئے تباریختے ہو ہوا ہے ما بھی ملی زوزے ساتھ یا شاد عامل کے ساتھ بہتر سلوک نہیں کیا تھا بلکہ فروزاں نے اور نہیں. ۔۔کٹنا و ہمہ بجا ذیا جائی کی صورت تک نہیں و کیھی سلی نواز کو خدائے

المیں کچھ بھی تنبین آسکتی ہیں ہی متنا وہ س طرح بے قرارند کرو ہے تذکرونہ

ٹاوغال کوید معلوم نمیں شاکہ تینوں بیٹے آئے ہوئے تیں کسی ووائٹاتی طور پر ہی

واپس آگئ تھی اوراب اس بیس زیما گی جھنگنے لگی تھی، سٹاہ تکی نواز کی معصوم فاقارال ان ان کی تریفات اندر داخل ہوا تو ان تینوں کو پایا سنزے مند بچیسر کر بیٹنے وال

"مورت توو كجد لين دو با إجال ١٠٠ س پر توپا بندن نه ايون ١٠٠ بم سے بات بے شك نه

النجو بجين ليائي تم في مجيد سن مجيد واليس مردوق من تمهين معاف كردول كالله أ الجال اول توجم في تب سے تجو نبيس چينااوراً راسان تبجي بي آپ توجم خير الله بعن شف كووانيس مياكرين كي ... الله في آب كوده شفي دانيس مردى ب- جميس م لیاب می نواز کے بال بیٹا پیدا ہواہے .... بایا جانی ہم جایا ہیں اس کے مستلی داراب أَمْ الْبَهِينَ اللَّهُ عَلَى قَوْدِ كَبِيرَ لِينَا وَ بَعِيمَ . .. جهارے ول مِن تجمل چھوار مان جين ...

، معوم صوبر کو بالکل ہی منامیث کرنا جاہا تھا ۔.. وہ توشاہ عامل ایک آ ہنی انسان تھاجس نے است دوائے، نیامی منبی انگین ماہم نہی و تیجہ ہیں اس کے "۔ ر یت کو سمجے کران لوگوں ہے جانچد گی کا فیصلہ کر ایا تھا، ور نہ پہنٹہ نہیں ان ساز شول کا ملسلہ مهال تک جاری رہتا اور خصوصاً اب ان حالات میں تو صنو ہر وغیرہ کی زندگی ہی مشکما کیرو زہتے ہے ... سمبیں ایسانہ ہو کہ یہاں تمہاری آمدیر جھی فابندی آپ جائے "۔ مہاں تک جاری رہتا اور خصوصاً اب ان حالات میں تو صنو ہر وغیرہ کی زندگی ہی مشکما کیرو زہتے ہے ... ہو جاتی ... بہر حال تینوں بھائیوں نے آپس میں معمجھو بتہ آر امیا تھا ، او هسسنونہ او تعمی می ئی حسین مسکر ہیں۔ اس کی انتہا کی حسین آتھوں کی چیک نے صنع پر سے الی ٹومنور دالا زاری شینم درو کر رہی سے سامنے آھیا۔ نفا … تخابجه، حسن کا ننات جو تا ہے. ﴿ جر ایک دل اس مِس أَخِدَ أَمَا تَحَا ﴿ مَنْهِ ا در هنیقت ال لدر معصوم تھی کہ اس کے فرشتول کو بھی بیچے میں نسی حاس تبدیلی کا اسانا اللہ الیمن ماریم "۔ تهیں بوااہرزلیخاشاہ عامل اور غلام خیر تو صنوبر کی طرف ہے سی خاص مشکف کے سامنا کھیا

وقت ست روی سنظ گزرنے لگا، کانی دِنوں سے صیغم وغیرہ یہاں مہما نظا تح شه وما ما توخیران لوگول ہے مانای نہیں تھا، لیکن زیخا بہر عال ماسائنس از انسام ول ١٠٠٠ النِّيَّ ان بينُوں كَ لِينَ رَبِّيا تَمَّا آماتَ تَوْشَادِ عامل كَ طَرِ فَ ﷺ علا قات بُولِيمُهُ نهیں تھی انگین خود شاد عامل ان ہے آہیں رئیمیں ماتیا تھی ... ویں دان مجھی علیقم <sup>مع</sup>سیم م

شادعامل کی نگاہ مٹھائی کے ذیبے پر پڑی تواس نے کہا: واہ کمیا کوئی نیامنسوبہ لے کر آئے بو ..... میرے بیارے بچواکیا ہے اس میں ؟اب ئیامنصوبہ بنایا ہے تم نے ؟"۔ بو ..... میرے بیارے بچواکیا ہے اس میں ؟اب کیامنصوبہ بنایا ہے تم نے ؟"۔ "اس میں کوئی منصوبہ نہیں ہے بابا جانی منصانی ہے جو ہم اپنی خوشی کے اظہار کے اللہ "اس میں کوئی منصوبہ نہیں ہے بابا جانی منصانی ہے جو ہم اپنی خوشی کے اظہار کے اللہ

" غلام خبر ..... غلام خبر كهال موتم ..... جلدى آؤ ..... خطره ايك بار مجر سامنے آگا ے ہی ۔۔۔۔۔ ریکھوز ہر کا ڈب لایا گیاہے اس بار ہم سب کے لئے ۔۔۔۔۔ اے اٹھاکر ابتے فائیلے ر . بھینک دو کہ کتے بھی اے نہ کھا تکیں .....کتوں کی بھی زندگی ہوتی ہے .... یہ خوٹی ایک ہار ۔۔ بچر شکار کی تلاش میں نکلے ہیں ۔۔ . بھینک دومتھانی کے اس ڈے کو، شادعامل پر دوراسایز کیا تحا..... نلام خير دورُ تا بوا آيا تھا۔ .

" نكال دوان سب كو ..... ايك بار بھر ميہ بمارى بريادى كے كريبال آئے ہيں .... ذاخا بھاگ جاؤیباں ہے .... خونی آگئے ہیں .... خونی آگئے ہیں .... شاہ عامل کی آگھیں مرن ہو گئی تھیں ....گرون کی رگیں تن گئی تھیں ... چبرہ جوش سے تمتمار ہاتھا....وہ مسلل بخ جار ہا تھااور صیغم اور دوسرے اڑکے خوفزوہ ہوگئتے تھے..... شاہ عامل کو غلام خیر اپنے ساتھ لے گیا تھا توزلیخانے کہا: ''دکھ لیاتم نے! ایک بات مجھ لو ..... مجھی شاہ عامل ہے انحراف نہیں کر سکتی میں ..... ہو سکتا ہے شاہ عامل مجھے بھی تم سے ملنے سے منع کر دے"۔

"ماماب مم نہیں آئیں کے لین آپ سے ایکن آپ ساری ساری ساری ساری ا ہاراحق چین رہے ہیں اور یہ مناسب نہیں ہے. ....وہ ہمارے دل میں یہ احساس بیداکرد ؟ یں کہ انہوں نے ہماری مال کی متایر قبضہ جمار کھاہے ۔۔۔ میہ نہیں ہونا جائے ۔۔۔ ہم جارے یں .... آپ سوچیں، انہیں سمجھائیں سے آپ کا فرض ہے ..... آؤ علی شاد آجاؤ کل راراب میں جن الفاظ ہے ٹوازا گیا ہے اس کے بعد ہمیں غور کرنا پڑے گاکہ ماں کا مستحد کی سیار کا بڑے گاکہ ماں کا بعد ہمیں غور کرنا پڑے گاکہ ماں کا مبت جمین کتناصبر دیت ہے"علی صیغم اینے دونوں بھانیوں کو لے کر باہر نکل گیااور اپنجا ریم

ان کی صور توں سے نفرت ہو گئی ہی اس کی صور توں سے نفرت ہو گئی ہے۔۔۔۔ان کی صور توں سے نفرت ہو گئی نے اب اس نے خود کو شاہ گل کے وجود میں ضم کر دیا تھا..... جار جار جا ہتیں تھیں منس ا اسے لئے ... علی نواز کے خیال میں بل رہا تھاوہ، بس ایک زخم ایک ناسور تین افراو کے ں ہیں جی تھا۔۔۔۔اس کی کیفیت! بال صنو ہر تھی جو نا آگبی کے انعام ہے مالامال تھی اور شاہ گل ریں ایس میں تقی سے سنجال لیا تھا شاہ گل نے اسے سناس کے وجو دیمیں ایک کمی تھی، میں مہو گئی تھی۔۔۔۔ بہت سنجال لیا تھا شاہ گل نے اسے۔۔۔۔۔اس کے وجو دیمیں ایک کمی تھی، ہے تھی.... دیکھنے والے کو بھی احساس ہو جاتا تھا کہ یہ ناواقف وجو دہر نے کا ثناسا ہے ... إن المجه تقى ليكن آئكھيں إولتي تھيں ....ا تناخو بصورت بو تا جار ہاتھا كه و يجھنے والى آئكھ ر بانی موجائے ..... د مکتا ہو اانگارہ لگتا۔

یوں زندگی کے گئی برس گزرگئے۔

اں عرصہ میں نسرین، عالیہ اور فروزاں کی بھنی خدانے گود بھر دی تھی۔

شاه گل نواز جس طرح بر وان چرزه ربا نهاوه قابل رشک کیفیت تخمی..... اد حر غلام نبرا*ل کا غلام بناجوا تھا..... شاہ عامل ایک ایساسر پر ست اور تگران جو اے دینا کی ہر* مشکل ے دور کر دینا جا ہتا تھا ۔۔۔۔ زلیخاا یک تجربہ کار آیااور اس کے بعد تینوں اپنے حقوق ہے اس ات دستبر دار ہو جاتے جب وہ صنوبر کی آغوش میں ہو نا .....اس معصوم لڑگ کو ملا ہی کیا نا .... بہت بار شاہ عامل نے سوحیا کہ وہ زمان مکننی کی موت کے بعد صنو بر کا سر برست اور ائا کے باپ کی مانند ہے ..... کیا ایک نوجوان لڑکی کی زندگی اس طرح حسر توں میں بسر بینٹن ہے! جوانی کی وہ مانگ جو انسانی حقوق میں شامل ہے۔ . . مجھی مجھی اس کے ول میں الجمل ہوگی....اس مانگ کو تمس طرح بورا کیا جاسکتا ہے.... یہ معسوم لوگ اس کا کو تی الملم تبین کرپائے تھے لیکن ایک بار اس کا فیصلہ بھی ہو گیا تھا، خود بخود ہو گیا تھا۔ · شاہ فالماز ليخاست كبيه رما تقال

" زلیخاا یک بات میرے دل میں بل رہی ہے اور وہ ایک الی بات ہے جس کے لئے میں

"بول کر بھی نہیں .... شاہ گل تو ہماری عمر کا چراغ ہے ... ، بھاہ ہم اس ، شنی کے برائی ہے بیں! اے ہم اس ، شنی کے در بین کئے ہیں اے ہم اپنے ہی ساتھ رکھیں گئے "۔
دینے بی ساتھ ہیں! اے ہم اپنے ہی ساتھ رکھیں گئے "۔

ر المعلم الما طریقه اختیار کر سکتا ہوں میں! بس ایک بار اس کے ول کی کہانی معلوم " بھلا کیا طریقه اختیار کر سکتا ہوں میں! بس ایک بار اس کے ول کی کہانی معلوم بہائے جھے توزیغا میں نے اور بھی بہت کچھ سوچاہے "۔

\_"؟يا؟»" -"دليا»

" تایداب میں اس قدر زمانہ شناس نہیں رہی ہوں ۔۔۔۔۔ کچھ باتیں آمجھ میں آنے گئی بادر جو کچھ میں نے اس وقت اقفاق سے من لیا ہے اس بات پر آپ لوگ یقین کریں کے اس میں نے وہ کی سند کی کوشش نہیں کی ۔۔۔۔ میں نے وہ ان اور جو کر آپ لوگوں کی باتیں سننے کی کوشش نہیں کی ۔۔۔۔ میں نے وہ ان کی باتیں اور شاید قدرت کچھ اس قدر سمجھ وے وی ہے کہ ان باتوں کو اندر سے ان کی کوشش کی بارے میں سوج کے سات میں اور شاید قدرت بین میں سوج کے اس فدر سمجھ کی طرح میرے مستقبل کے بارے میں سوج

نعام خیرے سامنے مجھی زبان نہیں کھول سکتا۔ اس دوست کے سامنے جو نثایہ میں ا ورد، بجن اید حسہ ہاور تھا نہیں تؤین چکاہے لیکن میں اس کے سامنے یہ الفاظ نیم سے میں دل کی کہائی کہوں''۔ سَدیا صرف ایک تم رہ جاتی ہوجس ہے میں دل کی کہائی کہوں''۔ سُریا ہات ہے شاہ عامل ؟''زلیخانے دلداری سے کہا۔

"صور نوجوان ہے ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے! زندگی میں ابھی پچھے نہیں دیکھائی انہ کی جائی ہے ہیں دیکھائی انہ کی باقی جوانی اس کے ماتھ اکسائی باقی جوانی اس طرح مرح مرح مرح کے ساتھ اکسیال کی باقی جوانی اس طرح مرح مرح کے ساتھ اکسی سے نہ کہد سکے گی، لیکن لڈریت موجوائے گی ۔۔وہ تو معصوم ہے اپنے دل کی بات مجھی کسی سے نہ کہد سکے گی، لیکن لڈریت نے اس کے فرائض ہمیں اس طرح سونب دینے ہیں کہ اب بہو کی نہیں بینی کی مانندائی کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے "۔

"بال المل من كياشك ب"زليخان كبا-

"تم بھی میرامطلب نہ سمجھیں … علی نواز تواب اس د نیا ہے جاچکا ہے اور ہم نے ان کے غم کو اپنے ال کے نہاں خانے میں بوشیدہ کر لیا ہے …… اس غم کو ظاہر کرنا دو مرول کو خم زدہ کرنے کے سوااور پچھ نہیں جو گا …… زیخا کسی بھی طرح صنو ہر کا عندیہ لواور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ اگر اس کے لئے کسی ایسے لڑ کے کا بندو بست کردوں جو اے پند آجائے تو کیا وہ اس کے شادی کرلے گیج"۔

زلیخا حیران روگئی تھی لیکن بہر حال شوہر کے مزاح کو احصی طرح سمجھتی تھی، کہنے گی۔ "تمہارا مطلب ہے کہ ہم کہیں اس کی شادی کر ادیں ؟"۔

"میں میہ سرف اس ائے کہد رہا ہوں کہ وہ تو تاحیات اپنی زبان نہیں کھولے گا.... اتی بی نیک نفس اور اتی بی شریف زاوی ہے وہ لیکن بزرگ ہیں ہم کیااس کے بارے میں ہمدردی ست نہ سوچیں!"۔

"منگریہ کیے ممکن ہے ۔۔۔۔ پہلی بات تویہ ہے کہ اس سے لفظ کہنا ہی مشکل ہوگا ۔ بھر اس کے بعد مسائل بھی تو ہیں ۔۔۔۔ کیا ہم اپنے شاد گل کو کسی اور کے حوالے کر دیں گے؟"۔

بي الله من محداد مبيس تهاجو أنتسان كالمساس والاتاب بلكه الك مه تشي الأساب المبينة لين بل رما تفاجس كالصيح مفهوم شايد خود انهين تهمي نهين معلوم ته ...... ر -الله بهی زیاده نهیس تھا، لیکن جس انداز میں اس کی تو بین کی گئی تھی اس نے اس کی انا کو بہت ر جہاتھا....اس کے بعدا کیا طویل عرضے تک اس نے مان باپ کے گھر کاز خ نہ کیااور ا رہے ہمی کونی طلبی نہ ہو ئی .... انتظار ہی کر تارہا .... جو ہوا تھااس کا احساس دل کو تبھی بی شدید مضطرب کر دیتا تھا ..... عور تیس بہت المبھی بھی ہوتی ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی عجیب النته کا شکار تھی، جس میں شدید ہے رسمی پائی جاتی ہے .... ان تمام خواتین کو بے رسم تو المها كما المآنا تھا، ليكن مبهز حال فروزال لے جو عمل أيا تھااور جس كا انكشاف ہر ايك پر ہو چكا زاں کے تحت اگر دل میں ہمدرہ ی اور انسانیت کے جذبات اُمجرتے تو فروزال ہے گریز الان بوجا تاليكن ايسا نهيس تها بلكه تتيول ويوراني جنها نيول مين بزي مفاهمت تهي .....ايك ارے کی ساتھی ایک دوسرے کے غم وخوشی ئے ساتھ زندگی بسر کررہی تھیں....ان کا اُئر یہ بین تھاکہ شوہر کوجس طرح بھی بن پڑے، چنگل میں رکھواوراس کے ذہن کو بھنگنے نہ ا ... حالات مجمى مناسب بى تھے..... كوئى ايسامئنا يا منايہ تعبير تھاجو د ماغ كويريشان كرے.... ارابادت کے منصوبے بنتے تھے .... تیوں کے میکے تھے اور شوہر مشی میں چنانچہ طرح (ماک تفریحات ہوتی رہتی تھیں، لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ جو پچھ اس کے حساب میں ا ناہو کیاوہ متنا نہیں ..... سو بوں ہواکہ ایک خاندانی کپنک کا پروگرام بنایا گیا..... مجھی مز دا المال مِن بيٹھ كرچل بيڑے .....ان ميں تمنيوں عور نوں كے ميكے والے تھے..... طليعم، واراب الرافية كاتو تهاى كون! مال باب اب قصد يارينه بن كي تصاور ان لو كول ن جمي دلول بر لارکه لی تھی ... ایک دور دراز علاقے کو منتخب کیا گیا....اس سیر وسیاحت کے لئے طویل المط کیا گیا.... دریا کا کنارا، قرب و جوار میں خو بصورت مناظر بگھرے ہوئے تھے.... مناللا این این تفریحات میں گم بوگئے ... تمام کے تمام یہاں آنے کے بعد گھر کے

رہے ہیں آپ کواس الجھن سے نجات الناجا بنی بوال آگر بھے ایک وت نہ رہے ہیں۔ بنی کے بال سے مل جائے ٹی نو میں اسے دنیا تی سب سے برای نعمت سمجر المار نا نداوریا ماد کول کے پاس سب کچھ بند جہال تک میری عمر کا تعلق ہے آ ہوں م عد الما الكل بجاليكن مين آپ كو بتاؤل على نواز كو مين نے جو شيخھ مجھا ہے، الفاظ ميں الله على مان س کیاں۔ کمرد دن تواہبے ایمان سے خارج ہو جاؤل اس نئے دوالفاظ ادا شبیس کر واں گی اور دل میں ہم اس سوی کے لئے اللہ سے توب سرتی ہوا۔ <sup>ابیا</sup>ن اس کے بعد و نیامیں کچھ ہے تو میراش<sub>اد کل</sub> ہے... میرے مالک نے مجھے تنہا نہیں جہوڑا ... ب شک شوم کا تصور میرے ذہن من حميات، ليكن ايك بإليزه جذبه مامناني شكل مين تجيه دے ديا حميات اور مين اي ماكن جذبے کواٹن زندگ کے آخری سائس فاسائٹس بنائے کا تہید کر چکی ہوں ... آپ لوم بال مظمئن ہو جانا جاہے۔ اللہ شاہ گل کی زند گی دراز کر ہے ، بس وہ میری محبنوں کا آخرے اور اس كے بعد مجھے كسى شے كى طلب مبير آپ او اّ ميرى اس بات كو ميرى بورى زندى كامحور مجهدين اور خدار اول مين اليها خيال دوباره مهمي نه الأنين .... يهي آب كي شفقت اور آب کابیار ہوگا"وہ مڑی اور آہتہ آبتہ چاتی ہوئی کمرے نے نکل منی۔

دونون پر سکته طاری تھا جب انہیں جوش آیا تو شاہ عامل نے کہا: "بیا صور کے الفاظ تھے؟"۔

"دواتن گهری باتیں بھی کر علق ہے؟" زاینا تتجب سے بولی۔

"لیکن میر محصی ہوسکتا ہے کہ قدرت نے ہمیں ہماری مشکل کا حل پیش کیا ہواورائ وقت اس نے منہ میں کوئی اور ہی زبان ہوں ... میں نؤید سمجھتا ہوں کہ مجھے میر کی تنویش کا حل مل کیاہے "۔

" ہاں!"ز لیخاا یک شندی سانس لے کر ہولی، .... " تو یا شاہ عامل کو اب آیک طرف <sup>ع</sup> اطمیمان حانسل ہو گیا تھا۔

على تنتیغم بهت بدول ہو کر داپس آیا تھا..... ہاتی دواوں بھانی بھی سخت غم و فصہ کا شکام

"شايدوه أزن سانپ تھا"۔ "أزن سانب!"-

راں فروزاں کی گردن میں کا ٹاہے''انیلا نے جواب دیا۔ .... فروزاں پر اب شدید بیجانی وونوں بنتی بولتی آ گے بوصنے لگیں کہ اجانک ہی کسی طرف ہے کوئی تیر نما ہے سنمالی اللہ علامی تھی .... گردن کی تکلیف شدت اختیار کرتی چلی جارہی تھی اور اس کے حلق نروزاں کا گردن سے نکرائی پھر دور جاگری ..... فروزال کے ساتھ انیلائھی،اس نے ہا علی داراب اور علی خواں کی گردون سے نکرائی پھر دور جاگری ..... فروزال کے ساتھ انیلائھی،اس نے ہی الدوز جبیں نکل رہی تھیں، .... ساری کینک کا مزہ کر کرا ہو گیا..... علی داراب اور علی اس سناتی ہوئی چیز کود کھے لیا تھااور حیران تھی .... پھر جب وہ جس جگہ گری وہاں اس کی اپنی سے لے کر واپس شہر دوڑ پڑے تاکہ کسی ہمپتال تک پہنچا کیں ..... کوئی ایسی ترکیب پڑی تواں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا .... ایک باریک سالحلجہ وجود اے نظر آن کی تمین آر ہی تھی جس سے بدن میں زہر کو پھیلنے سے روکا جاسکے ..... سوائے اس کے تقریباً دیڑھ نٹ لمباتھا.... باریک می سے کیسر لبراتی ہوئی آ گے بڑھی اور جھاڑیوں میں گھی آ ہم قدر جلد ہو سکے اسے ہیپتال پہنچایا جائے..... باتی ماندہ لوگ بھی سامان باندھنے میں ئن.....انیلانے دیکھ لیا تھا کہ وہ سانب ہے ....ادیشر فروزاں اپنی گردن کو پکڑے کوران اپنی گردن کو بکڑے کوران کو ہیتال پہنچایا گیا..... ڈاکٹروں نے کارر دائیاں شروع کر دیں اور خاصی حدیک صورت حال پر قابویالیا گیا..... فروزاں بے یرٹن ہو چکی تھی اور اس کے اندر بچھ عجیب می کیفیات رونما ہوتی جار ہی تھیں .....اس کی إذكى كے لالے پڑگئے تھے ..... ڈاكٹر اپنے طور پر مسلسل كوششوں ميں مصروف تھے، برمال یہ بات طے ہوگئ تھی کہ اے اُڑن سانپ نے کاٹاہے ....ان جگہوں پر اُڑن سانپ اِئِ جاتے تھے ..... پھر علی منتیغم ہے ڈاکٹر نے اس خدشے کا اظہار کیااور کہنے لگا: زندگی کو تو المُولُ خطرہ نہیں رہالیکن چو نکہ زہر بڑی حد تک بدن میں سراہیت کر گیا تھا، اگر موقع پر کافٹمالداد دے دی جاتی تو شاید حالات زیادہ بہتر ہو کتے تھے .....اب صرف ایک خطرہ ہے الناكاجسم مفلوج ہو جائے گااور ہم اس امكان كور د نہيں كر كتے "-

ملى داراب كے ہاتھوں كے طو ليے أرْ كئے ، ليكن بہر حال جو ہو ناتھا ہو كر ہى رہتا ہے اور جلن شدت الأوا ..... فروزال كا آدها جسم مفاوج مو أبيا تها ..... وه بول عتى تهمى منه ما تهم بالمسكتي تهمي اختیار کرتی جلی تی .... پھراس کی در دناک چینیں بلند ہونے لگیں اور جینوں کی آواز ٹا کر کڑن جم کانچلاحصہ بالکل چھرا آبیا تھا . . . تقریبا پو بیں دن تک اے سپتال میں رہنا پڑا..... المالان نے اسے صحت مند قرار دے کر والیس کی اجازت دے دی لیکن میہ صحت ایک م الله المعلى المارية الميارية الميارية الميارية الميارية الميارية الميارية الميارية المي المي المي المي الميارية الميا

ماحول کو بھول گئے تھے اور خوب خوش گیبال اور چبلیس ہور ہی تھیں ..... تاحد نظر جمازلال میں ہے ہمراہ جس کی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، ایک گوشے کی جانب نکل آئیاں تقى ....انيلانے حرانى كہا:"فروزال كيا بوا؟" \_

"پ .... پیته نہیں . ... کھولگاہے جیسے گردن میں کوئی چیز چبھر ہی ہو"۔ "ارے .. ..اس سے توخون حصلکنے لگاہے "۔

"كياتفاده تم نے ديكھا؟" فروزال نے بوچھا۔

"بية نهيل شايد..... شايد".

"بال- ستايد كيا؟"

"وه سانپ کی طرح بل کھا تا ہوا چلا گیا تھا"۔

"كيا؟" فروزال أحصل بريي

"و كيسواب خون با قاعده نكلنے لگاہے"۔

مچراچانک ہی فروزاں کی گر دن میں جلن ہونے گئی اور اس کے بعدیہ۔ آ - او کساس طرف دوڑ پڑے .....وہ مب صورت حال معلوم کر رہے تھے۔ " يابوا؟ كيابات ٢٠ كيا" بيشار آوازين أبحرين-

المان كالحرّام نه كيا"-إلى الله الله إلى المالية المان كيا"-''' رہی نے شادعا مل کو اس کے بارے میں بتایا تو شاہ عامل کے جو تنوں پر و کید '۔ ' مربب سیل عنی، وه تیز کیج میں بولا۔ مربب سیل عنی، وه

ب الزال میں تنجب کی کیابات ہے ؟ کیاتم ضداکے وجود سے منعر ہو؟"۔ "روساً راجازت ہو تو میں فروزاں کو دیکھنے چلی جاؤں؟"۔ ٹاد نامل نے اس انداز میں زلیخا کو ویکھا کہ زلیخا کی نگاہیں جھک گئیں، تب شاہ عامل

" نے سے قاتلوں سے اگر منہیں کوئی و کچیں ہے تو بہر طور میں تم سے کچھ سہیں بنين ۾ .... ڄانا چامو تو جلي جاؤ''۔

علی ضیغم بی ماں کے پاس بہنچا تھا اور اس نے فروزاں کے بارے میں بتایا تھا۔۔۔۔ال یہ کہہ کر شاہ عامل وہاں سے چلا تھیا، کیکن اس نے جو الفاظ استعمال کئے تھے، ان سے م كوئى شك نبيل آخر بين كالمستقبل نها. ... على تشيغم سے اس نے كہاكہ وہ فروزال كود كھنے مان فاہر ہو تا تھاكہ وہ نبيل جا ہتا تھا كہ زليخاو بال جائے..... سخت نفرت كرنے لگا تھاوہ ان

ساتھ ….. چلو، میں نے مان لیا کہ فروزال نے یہ ند موم سازش کی تھی، لیکن اس میں کا انہے انہیں بتایا ہو گا کہ اس نے فروزاں کے بارے میں اطلاع دی تھی اور وہ اوگ ذرا بھی واراب شریک تھانہ شاداور ندمیں. ... پھر بابا جانی نے ہمارے ساتھ میدرویہ کیول افتیار گیا اند ہوئے تو سب ہی برگشتہ ہوگئے تھے ..... دن مہینول اور مہینے برسول میں الما المرت علے گئے، ادھر شاہ گل نواز کو نبل ہے بود ااور بودے سے در خت بنا چلا جارہا "برامت ما نناعلی ضیغم! دودھ کا جا! حجھاچھ بچونک کر بنیاہے ....اس حقیق اللہ اور ضیغم کے گھرانے میں بھی حالات میں بڑی تبدیلیاں ہوتی تھیں.....فروزاں کا المان نبيل بوسكا تقااور وه معذور مو چكى تقى،البيته ذبني طور مپر ٹھيک ٹھاک تھى چل پھر الريخ التي اوروبيل چيئر پر جي اے وفت تر ارنا ہو تا تھا، جس فرم ميں ملازمت كرتا تھا الرايد بهت بزاغمن موا تقااور على صيغم برادٍ راست ال مين ملوث مو گيا تقا.... سخت ... ا ایکر ایس کودے دیاجائے گا۔ ... او کری بھی خطرے میں پڑگئی تھی ..... علی داراب اور

ت روین کے اندازیس عالیہ ہے کہا تھا۔

۔ "عالیہ میں بہر طور بھانی علی داراب کے ڈکھ میں برابر کا شریک ہوں سے مارا ر نہ گ کا عذاب بھکتنا پڑے گاا سے لیکن ایک بات میں تم ہے کہوں ..... علی نواز ہے گناد تمالہ نروزاں نے جو کچھ کیا تھا، وہ غلط کیا تھا.... اے اس دیوا تکی کی سزاملی ہے... بہتر تو میز ہوں ہے۔۔۔۔ بہتر تو میز ے کہ انسان کمی کواس طرح ڈ کھ پہنچائے ہے گریز کرے .... تھوڑی ی ذاتی ہوس انسان کا ر ہوائی میں متلا کر دیت ہے، لیکن اللہ کی طرف سے شاید کسی انسان کو نفصان پہنچانے کی مطال مشکل بی ہوتی ہے .... بد الفاظ میں تم ہے اس لئے شہیں کید رماکہ تم ان کی تشہیر شرارا كردو ..... بين تهبين صرف مجھانے كے لئے كہدر بابول "۔ عاليه تخت خو فزده هو گنی تحی-

جائے گی، کیکن شاہ عامل سے اجازت کے کر۔

"ال عندے دل ہے کبو کیا بابا جانی کارویے غیر انسانی نہیں ہو گیا .... ہم لوگول ﷺ ال کے بعد مہینوں گزر گئے ....نہ تو علی تغینم وہاں آیانہ ہی کوئی اور بیٹا ..... غالبًا علی

ہے تم انگار نہیں کروگے کہ بہر حال دہاں ایسا ہوا''۔

"ہم کھی انسان ہیں ماما! ہمارے سارے رشتے چھین لئے ہیں بابا جالی -كرربيس"ر

"خير، مين اس سلسله مين مجد نهين كبه سكتي"-

"بس نحیک ہے ..... جمیں بھی اپنے دل پر پیقر ر کھنا ہوں گے۔

الیک رات دو پریٹان جینے ہوا تھا کہ است شاو نا طل کا ایک صند وقی یو کے جس میں ٹھا ان کے قدیم کا فغرات پڑے ہوئے ہے اور ایک بو سید و جیٹیت سے دومال کو دام میں رفع ہوا تھا نہ ہو نے جو کے دومال نام نے میں داخل ہو سیا ۔ درواز داند سے ہوا تھا نہ ہو تھا ہو جی کے دومال نام نے میں داخل ہو سیا ۔ درواز داند سے بند کیا ہے ۔ درواز داند سے بند کیا ۔ دوخل جو کی کو درواز داند سے بند کیا ہے ۔ دوخل کا دیا تھا کا اس کے بند کی منظوب جند سے بیجہ ایک فی کا دیا تھے کہ روز فوش سے بند کیا ہو گئے کہ دون ور ناف الیک کی ان کی دون ور ناف الیک کی ان کی دون ور ناف الیک کی کا دون ور ناف الیک کی کا دونل ور ناف کی سیکھوں میں ایک نو کو گئی ہوگئی ۔ ایک نو بیلی مشربات سے دونلوں پر جند الیک کی اس کے دونلوں پر جند الیک کی مشربات سے دونلوں پر جند کی ۔ اس کے دونلوں پر جند کی کا دونلوں پر جند کی ۔ اس کے دونلوں پر جند کی کو دونلوں پر جند کی دونلوں پر جند کی کی کر دونلوں پر کا دونلوں پر بر کی کو دونلوں پر بر کی کر دونلوں پر کی دونلوں پر کر دونلوں پر کر

آدو جنی از اسان ایک تر او تنتیج کے جد خود منتی بروج تاہے۔ آپ بارتی و بھی انہیں چین سے بات است ان است میں جیسن میں ور دوران میں منتیج انہا

ے بیس کے بعد ول میں سے ف اندانی بی جمل ستی ہے۔ مجملے معاف کر دھیجئے ہیں۔ برائ چین کر روجوں وہ تاج معال کے دیپاند انتیاں کے فی انتیان ویلیٹن الیکن کو انتیان برائی انتیاں کے

جرحی علیغم ابنی کارروائیول می مصوف دو ایو سے مارے معاملات وولول بیت ہے مارے معاملات وولول بیت ہے ہیں جمیانا شروری سے ، ووس ن اس نے اپنا آیک شناسا اید وو آیٹ ہے اوقت کی اور اے اپنا مقدم رہالا۔

۔ او کیل سوق میں ذوب تھا، سیکھو کتے سوچھ کے بعداس نے کہا۔ ''باتی اشیاد میں جو چیزیں آپ لوگوں کو تقسیم کی گئی ہیں، ورثے کے طور پر اس میں ہے جی نواز کا حصہ بھی نیا لا نما تی ؟''۔

منتب سوهوات آروی یه و ندنیا هنات بعد و نش صاحب شاکها در این میان می در موفی داند سب آب و گیس جاند از دو آمرت به آب آنه جایی آزان سب می و موفی داند سنتاین به زادینو با دین و فراد و در همد این جاسا در با آنه شاده و می این سب میس شدید نعت ند کرے قرارے معالمات طے ہو تکتے ہیں، لیکن آپ کو علم سب کے وور نوا شدید رادر پنے وہتے کے لئے بھی وعیت ہیں مید سب بچھ کر سکتے ہیں، ساک لئے آپ، جر اور پنے وہتے کے لئے بھی وعیت ہیں مید سب بچھ کر سکتے ہیں، ساک لئے آپ، احتیادے بچر میز ہوگا'۔ مقیادے بچر میز ہوگا'۔

میں سے بیاں سے نزام معد ملات طے کرنے کے بعد علی صیغم وہاں سے اُٹھ ی تی مین اس کے جرے پر فرسداراوے چسپال نظر آ رہے تھے۔



الرو الملاب المراب الملك المراب

259

ٹرون مل نے اپنے طور پر خوش رہنا سکھ نیاتھ، گزرنے والے وقت کے ساتھ عزیر بھی بہتر ہوتی جاری تھی ۔ معصوم بچین شعور کی حدیثی واخل ہوتا چارہاتھااور شاہ می وزائق معصوم حرکتول کے ساتھ اس بورے گھرکے لئے ایک زندو کھیونی بیزود تى سەزندوكىوناس قابل بوڭياكەاسے سئول يىل داخل كردياجائے ... اس دوران شاو ، الاور ندم خیران کا جائزہ لیتے رہے ۔۔۔۔۔ پچھے انو تھی یا تتیں اس میں ضروریائی جاتی تھیں جو نير خوف كاحساس دلاتي تقيل ... وواكك خونصورت بجد تخااوراس عمر مين تها كه جنس كا فین منتکی بوج ہے، لیکن کچھ انیک لیک، کوئی انیک کیفیت اس میں مستغل یائی جاتی تھی، جو ہ مانر زے مختف ہوتی تھی۔ اسکول میں داخل ہو کر اس نے اساتذہ کو جیران کردیا فی پڑھنے نکھنے سے پیاونگاؤ تھااوراس طرح کے مظاہرے کررہاتھ کہ اساتذو کواس کی بنب متوجه بوزیرات ، بهت شاندار سکول میں داخل کیا گیا تھا ہے، جبی نبایت تجرب المرتز سُول چائے تھے۔ توجہ کے ساتھ بچول کو تعلیم دانتے تھے۔ لیکن ٹاہ گل نواز ' بنت نی کئی اور تھی ۔ اپنے نسن و جمال اپنی معسوم مسترا ہوں سے وو دلوں کو تسخیر انوگرہ تو سیمی و جد متن کید و سیمنے والی ہر نگارات کی جانب متوجد ہوجاتی متحق میں نفسیات ریادہ تو مریم برت بزے پروفیسرے جواس سئول میں خاص طورے بچول کی تفسیات کا جائزہ لینے ر منط قین تنتی ایک دن اے دیکھ وراین ساتھ بیٹے ہوئے اسروفیروزے کہد

بنی کہ شاہ گل کے انداز میں ایک عبب نسوانیت پانی جاتی تھی ..... جبرے کی شرم ..... متراہث ..... خامو شی کا انداز .... گفتگو میں ایک عجیب سی کیفیت باتی لڑکوں سے بالکل متراہث تھی اور اس بات کو خصوصا بحسوس کیا جارہا تھا .... خود شاہ عامل اور غلام خبر مجمی مجمی میں ہراساں نگا ہوں سے اسے دیکھنے لگتے تھے ، جو حقیقتیں انہیں معلوم تھیں، وہ دوسرے تو نہیں جانے تھے لیکن ال حقیقتوں کی روشنی میں شاہ گل نواز نمایاں سے نمایاں ہوتا جارہا نہیں جانے میں اور بھڑ کدار لباس مہنے کی خواہش کا ظہار کرتا تھا .... حالا تک عمر ابھی مہت تم تھی، لیکن اس کے شوق نمایاں ہور ہے تھے۔

نیلی ویژن جل رما تھا۔ ۔۔۔ ایک وی تنبا بیٹھا ہوا نیلی ویژن کے پروگرام ویکھ رہا تھا کہ نہ جانے کیا ہوا اپنی جگہ ہے اٹھا ۔۔۔۔ اٹھا ہے کا سیکل رقص ہورہا تھا۔۔۔۔ اس کے انداز میں پوزینا کر گزا ہو گیا اور پھر اس نے رقص شروئ کردیا ۔۔۔۔ ایک ایک قدم اس کی مانند اٹھ رہا تھا۔۔۔۔ نظام خیر کمی کام سے دروازے پر آیا۔۔۔۔۔ جھالک کر اندر ویکھا اور اگشت بداندال رہ گیا۔۔۔۔ شاہ گل نواز سے فار آنے والے رقص کی مانندر قص کر رہا تھا۔۔۔۔ فلام خیر نادہ آن چیزوں کا شامات تو نہیں تھا لیکن اس کے رقص کی مانندر قص کر رہا تھا۔۔۔۔ فلام خیر نادہ آن کے روش کی اور کیفیت سے بے خبر رقص نادہ تاریک کی موجود گی اور کیفیت سے بے خبر رقص اس کے روش معروف رہا اور جب رقص ختم ہو گیا تب بھی و بر تک وہ رقصال رہا۔۔۔۔ پھر اس نے ایک میں معروف رہا اور جب رقص ختم ہو گیا تب بھی و بر تک وہ رقصال رہا۔۔۔۔ پھر اس نے ایک بیا سے انداز میں گرون گھما کر فلام خیر کی طرف دیکھا اور فلام خیر جلدی سے سنجمل گیا۔۔۔ بھر کیا ہور انھا شاہ گل میاں ؟''۔۔۔

'واہ! نلام خیریہ گھو گگر و کہاں ملتے ہیں؟''اس نے سوال کیا۔ 'گھا

"د هنگرو؟"\_

"بال"\_

"كيول بيخ كياكرو كي ؟" ـ

"مجھے پیند ہیں.....یہ ہیروں میں باندھ لنے جائیں توبالکل ایسے ہی ناچا جاسکتاہے؟"۔

"فیروز!اس بچے کو مہی تم نے غورے دیکھا ہے؟"۔
جی ہمر صاحب! میں بچہ تو ہمیشہ ہی غورے دیکھے جانے کے قابل ہے"۔
"نبیں ... کو کی ایسی بات محسوس کی ہے اس میں جو آپ کو عجیب لگی ہو؟"۔
پروفیسر ناصر نے پوچھا۔

"بس عجب بیاس کی آئیمیں بے حد جاندار ہیں، اتن حسین آئیمیں اوراس قدر چکدار آئیمیں ذرا کم بی نظر آتی ہیں"۔

" ہو تہہ۔ .... آپ میرامطلب نہیں سمجھے "۔

" ظاہر ہے آپ ماہر نفسات ہیں ..... نفسات کے استاد ہیں ..... آپ سمجھ سکیں گے وہ بھلا میرے زہن تک پہنچنا کیے ممکن ہے " پر وفیسر نے مسکرا کر کہا بھر بولے ..... "لیکن آپ کس فاص بات کی طرف توجہ ولانا چاہتے ہیں ؟"۔

"بان!" پروفیسر ناصر نے ایک شندی سانس لے کر کہا۔

"کیابروفیسر؟ یه بچه اتناپیارا ہے که میر ادل اس کی جانب تصنیباہے ..... آپ براہ کرم ذراوضاحت کریں"۔

"بات کتے ہوئے بہت عجب لگتی ہے ..... پر و فیسر فیروز .....کسی سے بچے کے بارے میں کوئی برے الفاظ زبان سے نظاایک مناسب عمل نہیں ہے ، لیکن میرا تجربہ بتاتا ہے کہ بنجے کے اندر کوئی کی ہے .....اس کے انداز میں موجود لہک اور لہر کو دیکھو تو متہیں انداز و بوجائے گاکہ اس کے وجود میں نسوانیت زیادہ ہے اور مردائی کم "۔

"لیکن بچہ ہے، ہوسکتا ہے کسی ایسے ماحول کا پہوردہ ہوجس میں کوئی بہت ہی۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں۔ این ایسی ماحول کا پہوردہ ہو جس میں کوئی بہت ہی۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں۔ ابتض او قات کوئی الیسی کیفیت ہوتی ہے کسی گھرانے گیا، آب است بہت تہذیب یافتہ کہد سکتے ہیں۔ ہے انتہا مہذب لوگوں کے گھر پچھ ایسا ہی انداز ہونا ہے زندگی کا اور ظاہر ہے بچاحول کا اثر قبول کرتے ہیں"۔

"بال ... ليكن شايدايمانيس ... بروفيسر ناصر في برخيال اندازيس كهااورم حقيقت

"منی شاه ممل نواز اشیر توروسه وال کو نبچات جی ، خود نبیس ناچیت" را اسنی شاه ممل نواز اشیر تبعو نبیار سال مخیر تبعو نبیار ۱۰ منی ساله مخیر اور مناه مخین می مینا ۱۰ مین

"كيابات بالمام خير ..... بولتاكول نبيس!"-

ی بوت به میں کیا بناؤں تمہیں ... وہ نیلی ویژن کے سامنے کھڑانا جی رہا تھا....اس نے مجھ تے محقامہ وزن کی فرمائش کی ہے"۔

شاہ عامل کتے کے عالم میں ات دیکھتارہ کیا .... اس نے سوال نہیں کیا تھا کہ غلام خبر کر مات کر رہاتھا... غلام خبر نے خود ہی کہا۔

" ذا كنران نے كباتھا كہ جب اس كى عمر جاريا نئى سال كى ہوجائے تو ہم اے كہيں دكھا كتے بیں ملی تم ايمانہيں كروئے شاہ عامل ؟"۔

شاد مامل نے اب مجھی غلام خیر کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا ۔۔۔۔ بس اے دیکھارہ است کا کوئی جواب نہیں دیا ۔۔۔۔ بہت مشکل ہے یہ فیر مہت دیر کے بعد بولا: "نہیں" غلام خیر میرے لئے یہ مشکل ہے ۔۔۔۔۔ بہت مشکل ہے۔ میرے لئے میا ملائے خلام خیر میرے لئے مشکل ہے۔۔۔۔ مشکل ہے۔ مشکل ہے۔۔۔۔ مشکل ہے۔۔۔۔ مشکل ہے۔ مشکل ہے۔ میرے لئے مشکل ہے۔۔۔۔ میرے لئے مشکل ہے۔۔۔۔۔ میرے لئے مشکل ہے۔۔۔۔ میرے لئے مشکل ہے۔۔۔ میرے لئے مشکل ہے۔۔ میرے لئے مشکل ہے۔۔ میرے لئے مشکل ہے۔۔۔ میرے لئے مشکل ہے۔۔۔ میرے لئے مشکل ہے۔۔ مشکل ہے۔۔ میرے لئے مشکل ہے۔ مشکل ہے۔ میرے لئے مشکل ہے۔ مشکل ہے۔۔ مشکل ہے۔ مشکل ہے۔

ہمت کھو چکا ہول اپنی .... میری عمر دیکھوں .. میری نسجت دیکھو اور اس سے بعد ارے میں ا کہتا ہوں .... کہوں گا کیا میں کسی ہے۔ ... بولو میں کسی ہے کیا کہوں گا...۔ کیسے کہوں گاہم میرا

پہاہ اور پھر غلام خیر اگر تم سے سیجھتے ہوکہ میر سے بیٹے ہے۔ نگرال نہیں ... وہ میری ہر کہنے ہے۔ وہ خاس نہیں ہونا چاہے تو یہ تہماری غلطی ہے ، کیا ہوگا میر ا؟ خاق نہیں النائیں ہے وولوگ! قبقے نہیں لگائیں گے جھ پر ایسے نہیں کہیں گے کہ واہ شاہ عامل! علی نواز کا عمر کا کوئی کی النام البدل کتنا شاندار ہے ... غلام خیر اللہ تم یہ سیجھتے ہوکہ شاہ گل نواز کی عمر کا کوئی کی میں بہت میں پر سکون گزرات تو یہ تمہاری زیادتی ہے ... ایسی کوئی بات نہیں ... سال عمر ہے سے جس بین ہو ہوئی بات نہیں اور یہ جستے نہیں اور یہ جستے نہی سال گزرے ہیں، ان کا ایک ایک لیحہ میر سے بینے میں جھانکوں کے تو خوف سے این موت کی ماندر، کیا بتاؤں تمہیں اس نظام خوف سے ... استندان ہیں میر سے اندر، کیا بتاؤں تمہیں اس

"میں تمہارے ساتھ ہوں"۔

"گرکریں کیا؟"۔

"کی ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں"۔ "کیا کہوں گامیں ان سے ؟"۔

"میں کہولوں گا .... تم نہ کہنا" فلام خیر نے کہا۔

" تو پیمر معلوم کروکس ہے ، مگر کہتے معلوم کروگے ؟ آہ سب کچھ میرے لئے اتناا جنبی عکر میں لاکھ ہمت کرنے کے باوجود کیھی نہیں کریاؤاں گا"۔

 "جیہاں بقینی طور پر سہ آپ جیسے معززاد گ جہاں تعلیم دے رہے ہوں وہاں مطمئن : کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا"۔

نظریہ البیں ہوتا''۔ "شکریہ البھ البھیں ہیں ہمارے ذہن میں، جنہیں دفع کر نابیند کریں تے آپ ''۔ "فیا ہے''۔

"ركيح برانو شيس مانيس كي آپ بهاري كن بات كا؟"\_

" نہیں استاد صاحب! آپ بے دھڑک فرمائے "شاہ عامل نے کہا۔ اس بچے کے ایڈ مشن فارم پراس کے باپ کومر حوم لکھا گیاہے "۔ بینی طور پر وہ غلط نہیں ہو گا۔

"وه ميرابيثاتها" شاه عامل نے مغموم لہجے ميں كہا۔

"ہماں کے لئے افسر دہ ہیں · · بیہ بچہ میر اصطلب ہے ، کہنے کو دل چاہتا ہے مگر زبان نبس کملی ''۔

"آپ كہتے!"شادعامل نے خو فزدہ لہجے ميں كہا۔

کیا آپ نے اس کے اندر بہتھ خاص ہا تیں محسوس کی ہیں ..... پر و فیسر ناصر نے سوال کیااد شاہ عامل کی گر دن جھک گئی۔

آپ یقین سیحے .... آپ کو شر مندہ کرنا منصود نہیں ہے، لیکن آپ بس اتنا فرمائے کہ کی فاص وجوہ کی بنا پر آپ نے اس کانام شاہ گل نواز تو نہیں لکھوایا، جبکہ اس بات کے الکانات ہیں ۔ کچھ گھرانوں ہیں یہ کیا جاتا ہے حالا کلہ بیں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نامناسب لگانت ہیں ۔ کچھ گھرانوں ہیں یہ کیا جاتا ہے حالا کلہ بیں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نامناسب لگانہ ہیں ۔

"كياكياجاتاب؟ "فشاه عامل نے سہى موئى آواز ميں كہا-

لوگ لز كيوں كو لزكا بناكر پالتے بيں معاف يہ گايہ بات بمارے فر ہنوں ميں أثر كا صد تك بينج گانيہ بات بمارے فر ہنوں ميں أثر كا صد تك بينج گئی ہے كہ يہ لزكا نبيس لا كى ہے۔

تادعال کو چکر آگیا تھا۔ بس احساس کی شدت نے اے ایک جیب کی کیفیت میں

ق ووید ند ہے گاک اس کیمر لی دا نتان باتہ فلط نی موانیاں علام خیر کی زبان سے ہو ہوں تو خود است بھی خوف محرکی زبان سے ہو میں تنبیائی میں خلام خیر نے بنب یہ بات ویل تو خود است بھی خوف محرک ہوا اور بھر ہو ہو ہوں اس نے شاہ عامل کی بڑھائی تھی وہ خود اس کے اندر ختم ہو گئی . بھر کانی مرسط بھر کان کو ان کی خرمائنش بیز ہمتی جل گئی اور غادم خرس کو اس کے کئی گئی مرسل میں بھر کان کر ہوں ہوں گئی ہوں کان مرسل ہو ہمتی ہوگئی ہوں گئی ہوں کی اور خادم خرس کو اس کے کئی گئی ہوں کان کر ہوں ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں گئی

اور مول میں بوی جیب و غریب کیفیت متنی گررت ہوئے ہے اور مینے ٹار کل نوازے اندرایک جیب تی فضا بیداد کرتے جاد ہے تنے ، اس کے بولنے کا اندازاب شک آوازین مردا جی تھی، لیکن اس مردا تھی کے ساتھ ساتھ ایک لچک .....ایک این انوکی لیک جس کا کوئی مغہوم واسنی نہ ہو تکے ، آئی موں کو تھمانے کی کیفیت ... ہو نول ک مشکر اہن کا نداز ، یہ الگ بات ہے کہ اس انداز پر جان جاتی ہتی اور دیکھنے والے ول مسوس کررہ جاتے تھے بلکہ پروفیسر فیروز نے ایک بار پروفیسر ناصر سے کہا بھی۔

" پر وفیسر ناصر البعض کھرانوں میں ہڑی احمقانہ سو جیس ہوتی ہیں. .... کہیں ایساتو نہیں کہ بیانسل میں لڑگی ہواور و دلوگ اے لڑکا بناکر آنعیم و لار ہے ہوں ''۔

> پروفیسر ناصرنے جرت بھری نگاہوں ہے پروفیسر فیروز کودیکھااور کہا: "ہاں ہو سکتاہے،ایسا ہو سکتاہے"۔

"اس سلسلے میں کوئی بات کی جائے کسی سے ؟"۔

"میرانیال ہے ہم اس کے اہل خاندان ہے ایک ملاقات کرتے ہیں ... بالکل ذالی قتم کی"۔

اور ان دونوں کے لئے شادعامل کے گھر پہنچنا بالکل بھی مشکل نہ ہوا... ..انہوں نے اپنا تعارف شا؛ عامل سے کراتے ہونے کہا۔

"ہماں کول میں تعلیم دیتے ہیں جس میں آپ کا پو تا شاہ گل نواز پڑھتاہے"۔ "آپ یہ بتائے کہ کیا آپ اپنے پوت کی تعلیم ہے مطمئن ہیں ہیں۔"۔

ا ہا اللہ جائے فور ایبال سے و فعال ہو جائے ورند ، ورند میں طاز موں کو با بنے اللہ علی طاز موں کو بار کر اگارادوں کا النو ، اند باذا پی مبک سے۔

"أب نے بہت براسلوک کیا ہے ہمارے ساتھ شاہ سا حب! طالا نکہ ہمارے ذہن میں اللہ نہیں تھی ، ہم نز صرف انفسیل معلوم کرنا جائے تھے، لیکن آپ کے اس ملوک کے اس ملوک کے بعد میں اس ملی میں تختیق کرنا ہوگی ہے تو جمل سازی ہمی ہے، طالا نکہ یہ اللہ باری کے اس کی کہا ہے تو جمل سازی ہمی ہے، طالا نکہ یہ اس کے نوائین کے فوائین کے فلاف ہے، ، ، آپ سکول کو کیا ایک بین برا اللہ باری ہمیں اس کے نوائین کے فلاف ہے ، ، ، آپ سکول کو کیا ہمین ہیں!"۔

" نیار مبائے آپ لوگ میں کہنا ہوں نیا جا بید ورنہ" شاہ عامل پر دیوا کی طاری روئے تل تمی۔

وونوں پروفیسر ہاہر نکل کئے ، لیکن شاہ عامل ک د ماغ میں تاریکی پھیلنے کئی تھی۔
" تو توشروع ہو کیااسل کھیل بات کھرسے باہر نکل کئی ، آ ہاب، اب ساب میری ، سوائی کا آغاز ہوگا اب، اب اوک اس کھرکی طرف د کمیر کر ہنسیں مے ۔ کیا گردں میں " جمیے کیا کرنا میا ہے ۔ ا

دل بری طرح محبرایا .. بری جیب کیفیت ہوگئی. .. برد بردانے لگا: "میرے معبود کیاکروں اب کیاکروں ... آج تک ... آج تک اس آج تک استخان کا بوجھ سنجالے ک استخان کا بوجھ سنجالے ک استخان کا بوجھ سنجالے ک ک میں بردی مدور کا رہے جینے اب اب میں کیا کہ اس انہیں اور ناک سے خون کی چھوار نکل بڑی

المیابات ہے۔ ۔۔۔۔ لیکن پھر ناک ہے ایکنے نون کے قطرے نظر آئے تواس نے جلدی مثاویا لوسید هاکرتے ہونے کہا۔۔۔ "ارے کیا تکسیر "لیکن دو سرے لیمے نگاہوں نے مثاویا لوسید هاکرتے ہونے کہا۔۔۔ "ارے کیا تکسیر "لیکن دو سرے لیمے نگاہوں نے الماد ہی محسوس کیا اور وہ و ہنت ہے جینے پڑا۔۔۔۔۔ "میا ہوا۔۔۔۔ کیا ہو میں اس کی و ہشت زدہ چینوں نے سب کو کمرے میں جمع کر دیا۔۔۔ زیان نے سنے ہے این لگایا۔۔۔ غلام خیر نے نبض و کیمی ، پھر ڈاکٹر کو بلانے دوڑ پڑا۔۔۔۔ ڈاکٹر نے آکر معائد کیا برد ہم کہ میں کہا۔

"داغ کی رک محصف جانے سے فور کی انتقال ہو چکا ہے اور سے کوئی ہیں منٹ پہلے کی

کیفیتوں کا اظہار لفاظی ہے جس پر جو بیتی وہی جانتا ہے .... سروں سے سائبان ہث باتے ہیں تؤسورج کی تیش اور مصائب کے موسم سخت ہوجاتے ہیں ..... زلیخاد ہشت سے بند ہو مئی تھی۔

"غلام خير .....اب كيا هو گا؟" ـ

"الله عمهان ہے . ... وہ سب کچھ جانتا ہے .... ای کی طرف و کیمیں مے .... ایک مارک ناچا ہتا ہوں"۔

-"!\

"بچوں کواطلاع دی جائے ؟ زلیخانے بچھ سوچا، پھر سر دلیجے میں بولی۔
"نہیں ، ابھی تو شاہ کی پشت بھی زبین سے نہیں تکی، ہم ان سے انراف نہیں کریں کے ستہ فین کا نظام کرو ، ... یوں شاہ عامل کی کہانی مختم ہو گئی اور ایک بے رونق تھر میں ہر

برنادعا ل جیمامر د آئن ،جونہ جانے کب سے اس سارے نظام کو سنجالے ہوئے تھا..... برساری عمر دو تی نیھائی تھی ....اس نے اپنے فرائض بڑھائے اور شاہ گل نواز عمر النام ... مائے، لیکن غلام خیر سب کچھ ہونے کے باوجود فیصلے کرنے کی قوت نہیں رکھتا تھا....ایک ، ان مصوم صور تھی، جس کے بارے میں سیدھے سادے الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ا کے گھر میں سادگی سے زندگی گزاری اور اس کے بعد دل میں محبت کا بود الگااور خوش ہ، بنتی نے یہاں بھی ساتھ دیا اور وہ یہاں آئن ..... بھر باتی زندگی یہاں گزاری ..... و نیا کاند اُلُ تجربہ اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ معلومات ..... زلیخا بھی بہت زیادہ جہا تدیدہ نہیں نی، چنانچہ دونوں عورتیں فیصلہ کرنے سے قاصر اور شاہ گل نواز کاجوانداز تفاوہ ایہا کہ بس بیے اور کوئی ہی شخصیت ہو ... جس کا زمین کے لو گول سے کوئی تعلق نہ ہو .... بچپن کی بھومیت اور فطری شوخی بے شک اس کی فطرت میں بھی موجود تھی، لیکن اس کے اندر الکا ہراسرار مقناطیسی قوت پرورش پار ہی تھی کہ دیکھنے والااس کی بات ہے انحراف نہ اُر مکے .... سکول کی زندگی میں جن لو گوں نے اس حادیثے کی بنیاد ڈالی تھی وہ بھی اس کی اننت کواب گہری نگاہ سے محسوس کررہے تھے اور اس بات کا عتراف کرتے تھے کہ اس أكے في جو يجھ بھى كيا ہے وہ نا قابل فہم ہے اور اگر سوچتے تواس في كيا بى كيا تھا.... انرض غلام خیر وقت گزار تا رہا ..... بار بااس نے تھنگھر دؤل کی جھنگار سنی اور حیوب کر ایکا ...ای وقت تو نمل ویژن پرر قص دِ موسیقی کا پروگرام مجھی نہیں چل رہا ہو تا تھااور تخشخے بیروں میں وزنی گھنگھر و باندھے ایک مخصوص لے پر تھر کتا ہواا ہے جوش اور جذبہ مناؤا أبواثاه كل اہنے كرے ميں رقص كرر ما بوتا، نه كسى كود كھانے كے لئے، نه كسى سے ا ابونمول کرنے کے لئے ..... غالبًا یہ روح کی بیکار تھی اور غلام خیر سوچتا تھا کہ اس طرح کے بخنافراد نظر آتے ہیں کیاان کی ابتداءایے بی ہوتی ہے....اللہ بی بہتر جانے....اد هربيد

شخص سانسوں کا قرض اداکر نے لگا۔ کانی کی چھٹیوں کے بعد غلام خبر شاہ گل کو لے کر سکول پہنچا تو استاد فیم وز سنان ۱۰۰۰ کر ایج انتریس بلالیا۔ آپ اس بچے کے کون ہیں؟"۔ "غلام سمجھ لیجے"غلام خبر نے کہا۔

"معانی سیجے اس کے داداجان کو یبال آگر ہم سے بات کرنی ہوگی....اس کے بعدی" ۔
"اس کے داداجان کے انتقال کو آت سولبوال ان ہے "غلام خیر نے مختلہ کی سانس لے آئے ، ان مانس لے آئے ، ان بی بیا۔

"الالله والناليد راجعون "ليكن ، اجانك فيروزرك عليا، يجهر سوچنے لكا..... بجراى نے كا ..... بجراى نے كا ..... بجراى نے كا .... أب جائية مكر سنے ... انتقال اجانك مو كليا؟" \_
"تى بال "دماغ كى شريان بھت كئى تھى \_

"افسوس بین جاؤ"۔

اللہ خبر کے جانے کے بعد فیروز نے عاضری رجشر منگوایا اور اس کا جائزہ لے کر بین ناصر نے سوچے پوفیسر ناصر سے رابطہ کیا ۔۔۔۔ بھر اس نے میہ غمناک خبر اسے دی۔۔۔۔ ناصر نے سوچے بوشیر ناصر سے رابطہ کیا۔۔۔۔ بھر اس نے میہ غمناک خبر اسے دی۔۔۔۔ ناصر نے سوچے بوشیر کیا۔۔۔

" میں ۔۔۔ میں ای دن کی بات ہے ۔۔۔۔ آد کوئی بہت ہی المناک سانچہ ہے ۔۔۔ ہم ہے مطلق ہو گئی "۔

"اب کیاکریں؟"\_

"مبرے خیال میں خاموشی اختیار کرد ، اگر کوئی خاص ہی بات ہوجائے تو پچر ویکھیں گئے"۔

"نھیک ہے"۔

الال شادگل کی تعلیم کاسلسلہ بھرسے جار می ہو گیا .... ہر کر دار کا ایک مقام ہو تا جالا

کہانی اس انداز میں رواں دوال محتی اور او هر شاہ عامل کے بیٹے جواب مال باپ سے کوروز بان کی ہے ہے ...اپی زندگی کے عذاب میں گر قار سے ... فروزال اپاہی ہو چی ہے الائر ور ب یا کا رہا ہے۔ اس کے منحرف مجمی نہیں ہو سکتا تھا، ای طرح علی شاد اور عالیہ مجمی بس در رہا گا زندگی گزار رہے تھے ...، منیغم ابنی ساز شول میں مصروف تھااور اس نے اس دوران الج بہت ے ایسے اہم کام کر لئے تھے، جو آنے والے وقت میں شاید اس کے لئے کار آمر نو ہو کتے تھے ... وکیلول سے مشورے کئے تھے جہال تک ممکن ہو سکیا تھا،ان کی فدمت کر رہا تھا. ... وہ کاغذات جو اسے وستباب ہوئے تنے ال پر قابل و کیلوں سے مٹورے کے ، تھے.. دوسرے بھانیوں کو اس کی ہوا بھی شبیں یکٹے دی تھی... پہلے بچھ کر لوں اس م بعدد کھاجائے گا ... ہوسکتا ہے ان میں سے کوئی بھائی ہی غداری کر جائے اور ال باب ع جاملے ... وقت سے مِبلے اگر الیا ہو جائے تو ہری بات ہوگ باں اگر کام بن مانے لا<sub>ل</sub> سورت حال بہتر شکل اختیار کرے توانبیں بھی تھوڑا بہت حصہ دار بنالیا جائے گا، جو کم نلا سادے کام کئے تھے۔ اس کئے حق بھی رکھتا تھا ۔۔۔ ، دوسرے بھا بیوں کو تواس سلیا من ب بی نہیں تقااور پھراہے خوش خبری حاصل ہوئی سیعن جب تمام کاغذات کی تکیل ہوگانی اس کے وکیلول نے کہا۔

"ویسے توبیہ ایک فطری عمل ہے کہ مال باپ کی جانبداداولاد کو ہی منتقل ہوتی ہے اوراہ ہر حالت میں اس کی حقدار ہوتی ہے .... اگر تمہارے باپ نے کوئی خاص وصیت نامہ با نہیں کر لیاہے تو چھر حمہیں ان زمینوں کے حقوق بہ آسانی حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن امل مسئلہ میں ہے کہ کسی خاص وصیت ناہے کو تلاش کرو''۔

"ادراگر و صيت نامه بيو تو؟" \_

" تو پھر تمباري کاوشيں ب کار بي جائيں گن"۔

" لیخیان زمینوں کی بھی جو ہماری اپنی ہیں اور جو دوبارہ ہمیں واپس مل چکی تھیں"۔

"إن ... اصل میں زمینیں ظاہر میں شاہ عامل کی ملکیت میں اور شاہ عامل خود ان کے المن دعائين ما تلخے لگا كہ خداد ندعالم يو مرحلہ بھى آسانى سے طے ہوجائے مماز مم آيك رو المسلم المسل عرکانی غور وخوض کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ مال باپ سے ایک بار پھر رابط م این بے بی اور بے کسی کاروناروئے .. آخر کیا کیا ہے ہم نے.... مید سوال تو کیا جائے ٹاہ فائل ے ۔ ایک طویل عرصہ ہو گیا، مال باب کی صورت و کیجے ہوئے . برنان بنے تھے .. .ورنہ جذباتی ہو کر پہنچ جاتے تو بالآخر صورت حال ہموار ہو ہی جاتی اسکین ندی کے اقدار حسین انداز میں بدل رہے ہیں، وہ بڑا عجیب ہے، ... محبتوں کا دہ تصور جو مجھی انان ک ذات کا یک حصد تھااب نہ جانے کہال جاسویا ہے ..... وہ نتھے نتھے بود سے جو کسی کے یے براگتے میں اور ای پر پروان پڑھتے میں .. جب تناور در خت بن جاتے ہیں تواس سینے ے کنی دور ہوجاتے ہیں ، انہیں ابنی اصل شکل تھی یاد نہیں آتی .... بہر حال علی ضیغم نے یہ فیلہ کرلیا تھا کہ اب پھر اوھر ہی کارخ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اسے عرصے کی جدائی جو واقعی بہت طویل تھی .... ماں باپ پر کس شکل میں اثر انداز ہوئی ہے، ... بھائیوں ے اس نے اب بھی کوئی مشورہ نہیں کیا تھا ۔۔۔ بات وہی کی وہی تھی کہ فائدہ نہیں ۔۔۔ اپنا كام كمل ہوجائے. ...اس كے بعد جو ہو گاد يكھاجائے گااور پھر كافى عرصہ بيت چكاتھا۔ مال كالقور آكھوں ميں تھا ، باپ كى صورت بھى أيابوں ميں جيمانى ہونى تھى ،نہ جانے كى اندازے بیش آئیں گے... ، نه جانے كيا طراينه كار اختيار كريں گے، كيكن سبرحال زندگی میں کچھیانے کے لئے بہت ی مشکابات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔۔۔۔ گھر کے دروازے سے داخل ہوااور عجیب ی کیفیتوں میں ڈو باہوااندر بہنچا توسب سے میلے غلام خیر سے ہی ملا قات ہوئی تھی ..... غلام خیر نے چونک کراہے دیکھا تھااور اس کے چبرے پر شنگیین تاثرات تھیل 

و با النتينم آئے جي " نماز نبي نے ابالا ، زائنا کا بورا بدان کانڀ ميا ... ، ووجونجي س ر في والمنطق المار في أروان تبوط علا التمار ٠٠ ملي شه غم إ٠٠٠

-"ئ"

" تباآت تايادوس - يمي آت تا" -

" الكل تنبا" زليخاك كتبه من مامتا تزير بن تتحل

"الياكب بين؟"-

" كتي من المال اور بابا جاتى سن مانا جيابتا : وال " غلام خير كي ارزتي آواز أمجري اور

"أكبال بين ؟"-

"البحى دروازے كے باہر بى جيمور آيا بول"۔

"ان ت كبواجم ان ت نبيل مانا جائية "خاام خير في نكاوا عَمَا كرز ليخاكود يكها يُحر كردن أُكَا والبين ك لنتم مزا .... توزيناك سيف الك أواز أغل تني

"نخمبرو!نلام خير"\_

"تي بمالي صاحبه!"\_

"ات بغياذ" به

"بہتم" فالم خیر باہر آیااور اس کے بعد مجر مانہ انداز میں مردن جھکائے کھڑے علی من المسلم المرابيل روم مين داخل جو كيا ... على نشيغم صوفي نبه بيخه عميا ، منجمراس ي انگای بنی کے ساتھ کہا۔

مَنْ بِهِالْعَالِمِ خَيرِ ..... كياد نيايين الين اور تجسى مثال: وكن؟"-

وروي الماام في في المال في المال المن المالي " تي ني جيان ايا نادم ني عياجيا " ملم الشيخم ف سوال اليار " إِنْ الْمِينَ مِنْ مِنْ يَبِيلُ إِنْ إِنَا لَيَا تَمَا شِينَ " عَلَا مَ فَيْ الْمِينَ مِنْ الْمِيانِ الْمَا تَشَاءُ مِنْ الْمِيانِ الْمِيانِ الْمَا تَشْفُوا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ 

"معانى عابتا بول بيني الوسلمان الدر في لوفي ليفيت أنهم آني بو واقعي طور الرين كالولى عن النبيل ب معاف الراسية كالمجتمد الساس ت بعد الساليج التمار نهین کروال کا<sup>ال</sup>۔

"آپ این یاؤل سے جو تااتاریں اور میں ہے۔ سر پر مار و تیجینا غلام خیر پیچا..... لیکن خدا باباجانی کے برابر ہی کرتا ہواں"۔

" مِن آپ ت يو تونيل كريكاك اندر آيني ..... آپ مجهد علم ديجناك من كيا النظاك اندرايك د عوال سابلند بو عيا... آيند لهي سوچتي ري نيم بولي كرول منيغم مياليا" ـ

"مي إباجاني اورامال سد مانا بيابتا زول"

"أَكْرِ آبِ جَحْدَا جَازَتْ بِي تَوْمِينَ الْدِرِ جِأَلِرِ اطلاعَ كَرِدُ والْ ؟ "\_

"كر و يجين إ" على منيغم ن تحندُ مي سانس لے كر كبااور غلام خير اندر داخل ہو كيا ، ال زنده ممن باب ب شك جاچكا تمااور حقيقتات ان معاملات مين مداخلت مبيل كرليا عاب الرعلى سنيم فود بى الدر تحس آئ آواس كياس كن كو اي الذر الحس آئ آواس كياس كن كو الني دو هيا أو تنبین روک رکا ... زلیخا کے پاس پہنچا. ... جو ہو کے پاس تبیشی با تبیں کر رہی تھی.... خلام خير كودنكيد كر متنجل تني\_

> "آئيه سفام خير بهيا سالوني فام تو نبين ب-" " كاكت بحالي جان"

"المال الماكث الميابات ٢٠٠٠ "

"كيسي شيغم ميان!"-

" کی سال ہو گئے ضیغم میاں ... ، پہ نہیں بات کہاں سے کہاں تک پیچی ہے ..... منبا کبانی ہوا ۔ نہیں دیا تھا ۔ پھے کھوں کے بعد بابر آہیں سنائی دیں اور اس کے بعد زلا سرے میں واض ہو گئی .. سب بھے تھا . ول کتنے بی کالے ہوجا کمیں لیکن ایک الکہ پوشید ، قوت بو ، ن تمام چہ وں پر حاوی ہو تی ہے اسے قابو میں کرنا انسان کے بس کی ہوئے نہیں تھی ۔ زیخا تو خیر بال تھی ، لیکن علی ضیغم بھی یہ محسوس کئے بغیر نہ رہ سکا کہ نجا لئے کی کہی غلطیاں ہوئی ہیں اس سے ... ، یہ وہ عور ت ہے جس کی آغوش میں اس نے زندائی سائس کے ابتدائی سائس کے ساتھ جو چاہے سلوک کر ا کے ابتدائی سانس لئے متھ اور جے یہ حق حاصل تھا کہ اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کر ا اور جس نے یہ سلوک کیا تھا کہ اسے توانائی بخش دی تھی اور اب وہ ایک توانا انسان تھا ، خلام خیر خامو تی ہے گردن جھکا کر باہر نکل گیا . . . اس گفتگو میں مداخلت اس کے ما مناسب نہیں تھی ..... علی ضیغم ہے افقیار کھڑا ہو گیا .... ، کی قدم آگے برحا اور زلاؤ طرف دوڑا، لیکن زلیخا چند قدم پیچھے ہئ گئی تھی .... اس نے نہ جانے کس طرن آ

> " میٹھ جاؤ علی طبیغم... میں تمہیں جانتی ہوں اچھی طرح" -" اہاں میر اپہلے بھی کو ئی قصور نہیں تھااب بھی نہیں ہے" -

"نتاید .....ی تواللہ بی بہتر جانتا ہے بیٹھو!" زلیخانے خود پر قابو پالیا تھا، حالا نکہ ہا ہتا جی بیس ہے۔ بیس ہے بیس ہے بیس ہے۔ بیس ہے بیس ہے بیس ہے بیس ہے۔ بیس ہے بیس ہے بیس ہے بیس ہے۔ بیس ہے بیس ہے بیس ہے۔ بیس ہے۔ بیس ہے۔ بیس ہے بیس ہے۔ بیس ہے بیس ہے۔ بیس ہے بیس ہے۔ بیس ہے بیس ہے۔ ب

"كيوں آئے ہو؟" سوال بہت مشكل تھااور اس سے زليخا كا ندرونى كيفيات كااحساس ہوتا تھا..... على ضيغم نے سنجل كر كہا۔

"جواب دوں گا تواہے نبلط سمجھا جائے گا"۔

"كيول آئے ہو؟"زليخا پھراس انداز ميں بولي۔

"آب کودیکھنے آیا ہوں۔ بابا جانی ہے طنے آیا ہوں، اوالد ہوں آب کی، بینا ہوں ۔ بینا ہوں ہور کیس ۔ دل ہیشہ تزیارہا ، بینا ساتھ نہیں چھوڑ کیس ۔ دل ہیشہ تزیارہا ، بینا ساتھ نہیں جھوڑ کیس ۔ دل ہیشہ تزیارہا ، بینا ساتھ اس نے نہ آنے دیا کہ پھر نکال دیا جاؤں گا'۔

"یاحیاس ختم کیے ہو گیا" "زلیخانے سرد کہے ہیں سوال کیا۔
"ختم نہیں ہوا" بلکہ اپنے آپ کو دوبارہ نکالنے کے لئے تیار کرکے یہاں آیا
ہوں۔ ایک خواب دیکھاتھا ہیں نے جس میں آپ لوگوں کو دیکھا ، باباجانی کے ہوجو گی ، باتھوں ہوگی ، باتھوں ہوگی تا ہوں ۔ آکھوں کو سراب کرلوں گا زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے

مریا ہو تمیا ہے امال کو؟ نمای خیر پہلے کیا ہو گیا ہے امال کو ..... بابا جان کو آواز و بیجے ..... مہان سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا' نمایہ خیر نے آہت ہے کہا۔

"مال کو بھاؤ علی صنیعم، ۱۰۰ نہیں سنجالو، ۱۰۰ کی حالت مجرز نہ جائے"۔ "مل ہو گیاہے انہیں؟ کیا ہو کمیاہے آخر"۔

> «من <u>ملنے آئے ہو علی ضبغم ، ..ا ہنے باب ہے ؟"۔</u> ... میں میں میں این میں این میں ایک باب ہے ؟"۔

"بال! اور آج میں ان سے ملے بغیر مبیں جاؤل گا"۔

"آب یکھ کبدرہ ہیں غلام خیر چیا..... آپ کے الفاظ میری سمجھ میں نہیں آرہے"۔
"شادعاش کا انقال ہو چکاہے ....اب تو بہت دن گزرگئے"۔

" کیا؟" علی ضیغم پر بجل سی گر رپڑی ۔ بہر حال وقت انسان کے اندر ننہ جانے کیا ! یا اللہ اندر ننہ جانے کیا ! یا ا المیال بنیراکر دیتاہے ، لیکن و بی اندر کی بات .....و ہی خون کی لبر .....و بی انجائے رہے ۔۔ سردوبرون انداز می نکال دیا جاؤں گا، اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کر کے آیا ہول از این انداز میں نکال دیا جائے ایک بار مجھرا کیک سر کش لہرا تھی .....دل نے تیار کی این جی ایخالے لیکن اعصاب سماتھ شددے سکی دیم ہوں جا بہ جی ، جگر کو شنے کو سینے ہے ایکا لے لیکن اعصاب سماتھ شددے سکی دیم بیوں جا بہت جی ایک نے بتا تھا کہ سب کے بارے میں پوشے بین وہوں یہ بیوں کے بارے میں پوشے بید دوسرے بیوں کے بارے میں معلومات کرے ، لیکن زبان مجھی سماتھ شددے سکی .... فلی ضیغے نے کہا۔

ا بہرا بابا بانی اب بھی میرے سامنے نہیں آئیں گے ..... آب ان سے ایک بار ہ کید بین بیجے برا جلا کہنے کے لئے آجائیں .... بس ایک بار دیکھنا چا بہتا ہوں انہیں .... زینی کے جہے برا کیا گئیت کچیل گئی ..... گردن اٹھانی اور آہت سے بولی۔ انہیں جہے کیا گئے گئے "۔

"ایک بار ..... ایک بار ..... ان سے کہد دیں کہ میں آیا ہول ..... اور آپ کے کہنے ہے واپس نبیں جارہا .... و آئی ادر میر اباتھ کیٹر کر مجھے باہر نکال دیں "۔

"نبیں آ سے وہ علی طیغم ۔ "نبیں آ سے "زلیخا کی آواز چیخ میں تبدیل ہوگی اور خل طنیغم تجب سے اے وہ علی طنیغم ۔ "نبیں آ سے "زلیخا کی آواز چیخ میں تبدیل ہوگی اور خل

"ایک بارسه امال سرف ایک بار که کر تودیکھیں،جوجواب دیں مجھے بتاد بیخ گا"ز کیا ایک بار کہ کر تودیکھیں،جوجواب دیں مجھے بتاد بیخ گا"ز کیا بات کا ایک بار کہ کوئی سے اور کا نسوؤل میں بدن لرز نے لگا.... آواز آنسوؤل میں فروٹ کیا۔

"شاد عامل! سینم آیاب تم سے ملنا جا بتا ہے ..... کیا جواب و دن اسے؟ شاد عامل اسے جواب دوں اسے؟ شاد عامل اسے جواب دے دو ..... شاہ عامل سے تم سے ملنے آیاب رائناک سے بجیب تی کیفیت؛ کیم را مل سینم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا ...... زلیخا کا بورا بدن کا نہا در ابتحال سے تعمل سینم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا ..... تاکھوں سے آنسوا بل دہ سے جہرے ہو و حشت پیدا ہو گئی تھی ..... علی سینم آئے بڑھا اور اس نال کے شانوں ہر؛ و نول ہا تھے رکھ دینے۔

 نہ جانے کہاں سے بنتے ہیں اور کہاں تک جنبتے ہیں ..... کھ بھی ہو ..... کرتے ہوئے تو متاثر کرتے برات میں میں گرم گرم لہریں دوڑ رہی تھیں ..... لرزتے ہوئے قد موں ہیں ..... علی ضیغم کے بدن ہیں گرم گرم لہریں دوڑ رہی تھیں ..... لرزتے ہوئے قد موں ہیں .... علی ضیغم کے بدن ہیں گرم گرم اور بے جان ساصو فے پر گرم پڑا۔ موصوفے کی جانب بڑھا اور بے جان ساصو فے پر گرم پڑا۔

ربر اہے ، ، ، بیت یا اور ہمیں کیوں نہیں ہت جلا"۔ "ناام خبر چیا....کن ہوا؟اور ہمیں کیوں نہیں ہت جلا"۔ "اسبات کامیر ہیاں کوئی جواب نہیں ہے"۔

"کیا ہوا تھا بابا جانی کو ۔۔۔۔۔۔ کب چلے گئے وہ اس دنیا ہے۔۔۔۔۔ کیا واقعی ہم استے برے لوگ بیں۔۔۔۔۔ کیا استے ہی تابل نفرت تھے ہم کہ ہمیں ان کی موت کی اطلاع بھی تہیں دی گئ"۔ بیں۔۔۔۔ کیا استے ہی تابل نفرت تھے ہم کہ ہمیں ان کی موت کی اطلاع بھی تہیں دی گئ"۔ "کوئی جو اب نہیں ہے اس کا میرے پاس" تمہاری مال تمہارے سامنے ہے۔۔۔۔ میں اپنے آپ کو بچھ بھی سمجھ لول"۔ ہر حالت میں ایک غیر انسان ہوں جا ہے میں اپنے آپ کو بچھ بھی سمجھ لول"۔ "زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ ۔۔۔۔ نیادتی ہوئی ہے "۔۔

"كيوں ..... كيا كرتے تم ..... بين كيا كر ليتے تم ..... كيا كيا تھا تم نے اپنے باپ كے ماتھ ..... بولو كيا كيا تھا؟" زليخا جيختى ہوئى بولى اور ضيغم نے گردن جھكالى ..... بہر حال اے صدمه ہوا تھا اور ہونا بھى چاہئے تھا ..... كيكن وقت گزر چكا تھا اب تو صرف كير بى جيئى تقى ..... كيكن وقت گزر چكا تھا اب تو صرف كير بى جيئى تقى ..... كيكن وقت گزر چكا تھا اب تو صرف كير بى جيئى تقى ..... كيكن وقت گزر چكا تھا اب تو صرف كير بى جيئى الله بين الل

ہم،ابی این گے ۔۔۔۔ہم یہاں نبیں رہیں گے "۔۔

رہے، ور سال میں میلے یہاں کے معاملات میں صرف شاہ عامل بولا کرتے تھے، اور سال بولا کرتے تھے، اور سال بولا کرتے تھے، اس سے بہلے یہاں کے معاملات میں صرف شاہ عامل بولا کرتے تھے، ابور بھی ہوں، چو نکہ اس سے بہلے یہاں کے معاملات میں صرف شاہ عامل بولا کرتے تھے، البران المسلم ا المربی اسے ای شکل میں آباد رہنا جائے ، لیکن اگروہ جانا جا ہیں تو میری بیہ مجال ممآباد کیا ہے ۔۔۔ اسے اس شکل میں آباد رہنا جائے ، لیکن اگروہ جانا جا ہیں تو میری بیہ مجال المانات المان

انیاں سبیں جانے دوں گا"۔

ں۔ "غلام خبر چیا! آپ ہمیں اتنا براانسان نہ سمجھیں" علی ضیغم نے کہا..... کیکن غلام خیر ناں کا بات کا کوئی جواب نہیں دیااور اس پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تھا....زلیخانے کہا۔ "بال غلام خیر ٹھیک کہتے ہیں .... ہم یہاں سے تہیں جا کتے"۔

«بن آپ کو مجبور نہیں کروں گا ..... جیسا آپ ببند کریں، جو ہو چکا ہے وہی بہت زیادہ عار ہم بھی اس کا خمیازہ مجھت رہے ہیں ..... چلنا ہوں ، آخر علی داراب اور علی شاد مجھی شاہ الے بیے ہیں اور ریہ عم ناک خبر .....افسوس میری زبانی ان تک ہینچے گی ..... "مجھ دیر ئے بعد علی طبیعم وہاں سے رخصت ہو گیا ..... دل میں عجیب و غریب کیفیات لئے ہوئے ن الایس کوئی شک نہیں کہ مال باب بہر حال مال باپ تھے..... وقت کی ہواؤں نے بن کاگرد ذال دی تھی، نیکن پھر بھی محبت کے جذبے فنا نہیں ہوتے..... علی داراب اور لُنُلاكِ ماتھ ماتھ ان تینوں كى بيكمات كو بھى شاہ عامل كى موت كى خبر ملى تو بچھ كمحوں المُ لِنَّ عَلَيْهِ مِن رو كُنين ..... يُهِر عاليه شادية كها\_

"ارجمیں اس قابل بھی نہیں مجھا گیا کہ جمیں اس موت کی اطلاع ہی دے دی جاتی "۔ "کیااراده م ؟کیاتم لوگ وہاں جانا ببند کرو گے ؟"\_

"كرامنے سے جائيں بھائی ضيغم .....كس منہ سے مال كے سامنے جائيں ..... تين نين

نے بہلی باراس حسین بھول کو دیکھا تھا ۔۔۔ سکول کے یو نیفار م میں جو پچھ نظر آرہا تھانا قابل ہے جن بارا ک میں ہے۔ ایسی خوبصورت شخصیت کا مالک تصور سے بھی نہیں گزرا یقین تھا۔ اتنا حسین بچہ ۔۔۔ایسی خوبصورت شخصیت کا مالک تصور سے بھی نہیں گزرا جگە سے انتحا

"علی نواز کا بینا ہے؟"اس نے کہا .....زلیخا کے دل میں تو خیال آیا ایک کمے کے لئر علی حینم کواہے جھونے ہے منع کردے لیکن بیٹے ہے آخر کب تک منحرف رہتی ...

"باں یہ ای کی نشانی ہے" علی ضیغم نے بیچے کو گود میں لے لیااور اسے چوہنے لگا.... اس کے دل میں عجیب سے احساسات أبھر رہے تھے .... بیچے ان لؤگوں کے بھی تھے لیکن بس در میانہ شکل وصورت کے مالک ہی تھے اور میہ حسین بھول .....اے ریکھنے ہے دل نہیں ئير ناتحا .. على طبيغم نے كہا-

"كتناخو بصورت بچه با"-

"ميراعلى نواز بھي كياكم خوبسورت تھا؟"زليخانے كہا۔

"المال ورخواست كرتابول آب ہے ..... ول مكرے مكرے موكيا ہے .... غلطيال هاری بھی میں، لیکن اب خدارا ان تمام باتوں کو فراموش کرد بیجے..... ہمیں ہارا فرض

" تبیں علی ضیغم الیں بات نہ کرو..... تم نے اپنا فرض پہچانا تو میں اپناعلی نواز کھو بلیٹھی"۔ "جو ہواوہ ہو چکااماں! آپ جانتی ہیں میں بے قصور ہوں..... میر اتو کو کی قصور نہیں ے اس میں ... بس اب فیصلہ کرنا ہوگا ہمیں ..... آپ چلیس گی میرے ساتھ یہاں سے چلیں گی آپ"۔

"مشكل م على ضيغم! بهت مشكل م "\_

"كوئى مشكل نہيں ہے، بس ميں آپ كولے كر جاؤں گا..... غلام خير چياا تظامات

لین آنے دیا گیا تھا اور علی تغییم نے اس سلسلے میں خود ہی کو ششیں کی تھیں اور بھا نیوں کو بھی آئے۔

ہی ہمھایا تھا۔ ۔۔۔ ویسے وہ بڑی زبر دست عال چل رہا تھا۔۔۔۔ باپ تواس دنیا ہے رخست بوری کھا، لیکن اس کے بعد اس صورت حال کو سنجالنا حالا نکہ وہ آیا تا ہے ۔ وج کر تی کہ اس بوری کو شیشے میں اتارے گا اور زمینوں کے بارے میں بات کرے گا فادہ نہا میں بیرجہ بوری تھی اور شاہ عامل اس دنیا بھی اس کے بارے میں سوچے گا، لیکن صورت حال مختلف ہوگئی تھی اور شاہ عامل اس دنیا بھی اس نے اپنے وکیلوں کے بارے بھی مشورہ کیا تھا۔۔۔۔ وکیلوں نے کہا۔

"تنہیں صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا شاہ عامل نے کوئی وصیت جھوڑی ہے؟ اگر وصیت نہیں جھوڑی تب تمہار اکام زیادہ آسان ہو جائے گا..... یعنی یہ کہ وہ زمینیں اب تم ی خود بخو د منتقل ہو جائیں گی"۔

"یہ معلوم کرنے کے لئے مجھے بہت مشکلات پیش آئیں گی..... میں سمجھتا ہوں مجھے ول کی حیثیت ہے اب اختیار ات حاصل ہیں ویسے بھی سب سے بڑا ہوں "۔

"تم قانونی طور پر اس سلیلے میں کو ششیں شروع کر دواور تھوڑا سااپی مال کا نظریہ معلوم کرلو"چو نکہ زلیخاان لوگوں کو تقریباً معاف کر چکی تھی ..... بس اینے اصولوں پر اڑی ہول تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ تینوں شیطان عور تیں بیچاری صنوبر کو بالکل پسپا کردیں گی اداک کے لئے مشکلات بیدا ہو جائیں گی .....اس لئے دہ یمبیں موجود تھی اور اب فاص طور سے علی ضیغم اس کے دل کے قریب آ چکا تھا ..... علی ضیغم نے کہا:

"اوراب ان حالات میں اماں ..... میرے فرائض کیا ہوتے ہیں؟ بدقتمی ہے میں کسی کال نہیں ہوں کہ اس گھر کی مالی ایداد کر سکوں، لیکن وہ ذمہ داریاں جو میرے سپر دہیں "۔
"نہیں ہوں کہ اس گھر کی مالی ایداد کی ضرورت نہیں ہوگی علی ضیغم ..... سارا کچھ تو موجود "نہیں ہوگ علی ضیغم ..... میرا مطلب ہے صنوبر کی وہ جائیداد جو نمان منتقل کر دی تھی "۔
نمان ملنگی نے اس کے نام منتقل کر دی تھی "۔

بنے موجود تنے اور ہمارے باپ کا جنازہ غیروں نے اٹھایا ..... دل تو یہ جاہتا ہے کہ اسبان لوگوں ہے بالکل قطع تعلق کر لیاجائے ، لیکن جو آپ کا تھم "۔ " بے وقون ہو تم لوگ ... مال تنہارہ گئی ہے اور اسے تنہا نہیں جچوڑا جا سکتا"۔ " تو پچر چلیں انہیں یبال لے آتے ہیں "۔

"میں نے اوشش کی تھی کیکن صاف انکار کر دیا گیااور غلام خیر چچاس سلسلے میں پیش

" آخر او گوان او تاہے تمارے کھریلومعاملات میں و خل دینے والا"۔

على داراب غصيلے ليج ميں بولا۔

"علی داراب عبرے کام او ..... عقل ہے کام او ..... عقل ہے کام او ..... بہر حال سب ایک و دسرے ہے لئے شکوے ہوئے شکوے ہوئے شکوے ہوئی چکا تھا ..... غلام خیرا پی جگ سکوے ہوئے شکوے ہوئے شکار اور علی ضیغم نے اس سلسلے میں خاموثی اختیار کرلی، لیکن غلام خیر نے کہا۔

"فدائے ہزرگ و ہرترکی قتم، پہاڑوں کار ہنے والا ہوں …… چٹانوں سے زیادہ مضوط ہوں …… چٹانوں سے زیادہ مضوط ہوں …… اور اس غلط قنبی کودل ہوں …… اور اس غلط قنبی کودل سے نکال دو کہ کسی نے آگر آئے ٹیز ھی کی تو شاید میں شاہ عامل کو بھی بھول جاؤں اور ال منج ھی آگھ کو ہمیشہ کے لئے سیدھا کر دوں …… اینے ہوش و حواس میں رہنا، کوئی یبال سے منبین جانے گا …… بس میر افیصلہ ہے …… علی ضیغم نے اس وقت مکاری سے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔

"تم کوئی فضول بات مت کرو …… علی داراب اور علی شاد …… بابا جانی کے بعد بچاغلام خیر اب ہمارے بزرگ ہیں اور ہمیں ان کا احترام کرنا ہوگا ہر قیمت بر" اور اس کے بعد علی ضیغم نے حالات ہموار کئے …… اب اس کا اصول تھا کہ روزانہ صبح اور شام کو یہاں چکرنگا باک<sup>ا</sup> تما …… شرورت کی اشیاء بھی اس نے وہاں بہنچائی تحسیں …… البنتہ تمینوں عور تول کو بہال تک

باب ہبر ہاں کا موقع کہاں مل سرکا؟ بھی سوچا بھی نہیں تھااس کے بارے میں کہ اس "انہیں اس کا موقع کہاں مل سرکا؟ بھی سوچا بھی نہیں تھا اس کے بارے میں کہ اس نر ب اپنا تک بی سب ہے زوٹھ کر چلے جائیں تھے ؟"۔

" پھر ہی اماں! و کھے تو لینے اور شاہ عامل کے تمام تر کا غذات تلاش کئے گئے، لیکن ان میں کوئی دھیت موہو د نہیں تھی ... علی ضیغم کواس بات کی خوشی ہوئی بھر اس نے بالا بالا تمام کارروائیاں کیں اور اس کے بعد اس تمام جائیداد کا متولی بن گیا، لیکن عقل و دانش سے کام لیتے ہوئے اس نے اس جائیداد پر تممل طور پر قبضہ جمانے کے باوجو د ان سے انحر ان نہیں کیا تھا ۔ پہلی بات تو یہ کہ بہر حال علی نواز کا وارث موجو و تھا اور پھر دوسری بات یہ کہ نہیں کیا تھا ۔ پہلی بات تو یہ کہ بہر حال علی نواز کا وارث موجو و تھا اور پھر دوسری بات یہ کہ اس کی از را بھی کسی قتم کی گزیز کر تا تو صوبر کی آمد نی اس کے قبضے سے نکل جاتی، جو کہ اس کی زمینوں سے کہیں زیاد و تھی ۔ ان تمام پیزوں پر قبضہ ہر قرار رکھنے کے لئے اسے اپنے خول زمینوں سے کہیں زیاد و تھی ۔ ان تمام پیزوں پر قبضہ ہر قرار در کھنے کے لئے اسے اپنے خول میں بند ہونا پر اتھا ۔ علی دار اب اور علی خاد کی یہ کیفیت نہیں تھی، لیکن کچھ ہی د نوں کے بعد اپنے بعد انہوں نے محسوس کر لیا کہ علی ضیغم نے ماں کی زیادہ قربت حاصل کر نے کے بعد اپنے علی دار اب خارت منوارے ہیں، چنانچہ اس سلط میں بھی کھکٹس شروع ہوگئی اور ایک دن علی دار اب نے تئت منسلے لیے میں کہا۔

"اور جمیں اندازہ ہو گیاہے علی ضیغم!کہ آپ ضاطر خواہ فائدہ اٹھار ہے ہیں ان لوگوں کی خوشی حاصل کر کے اور وہاں کی جائیداو آپ کی تگر انی میں آئی ہے "۔

" میں نے کب من کیا ہاں بات ہے"۔

"ادر و کیمیئے کوئی بھی بے غرض نہیں ہوتا، جو رکھھ آپ وہاں سے حاصل کر رہے ہیں اس پر میرا بھی مصہ ہے"۔

" بتی میں نے کب منع کیا ہے تنہار امسے تنفو ناہے"۔

"آپ جیمے میرا دصہ دیجئے... آپ دیکھ رہے ہیں، میری بیوی ایا جی ہو چک ہے..... مناس کا سیم طور پر علاج بھی نہیں کراسکتا"۔ میراس کا سیم طور پر علاج بھی نہیں کراسکتا"۔

"حاب كتاب كرلو .... جوتمهار احصد بنتائي وه لے لو ..... ميں نے كہال انكار كياہے" اور خامونی ہے یہ معاملہ مجی طے ہو گیا اور بی خبر زلیخا کو نہیں دی گئی کہ وہاں ایک الرواموجود نها جس كانام غلام خير تها ..... بات اس كشاكش ميں ربى ليعنى دونوں گھرانے الگ الگرے ۔ بینے مجھی مال ہے مل لیا کرتے تھے ،ان کے بیچے بھی ایک دوسرے ہے ل بیار تے تنے اور او هر گل نواز کی کہانی اپنی مناسب رفتار سے آگے بردھ رہی تھی ..... ازتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت میں بچھ اور تبدیلیاں پیدا ہو گئی تھیں اور رتص دموسیق کے ساتھ اب بڑھتی ہوئی تعلیم بھی تھی،لیکن اپنے وجود سے کہیں زیادہ اس نے علم حاصل کیا تھا..... اور اب ذرا سمجھدار ہو گیا تھااس لئے اپنی پیند کی کتابوں کا بھی انخاب کرنے لگا تھا.... وہ اساتذہ جو اس کی شخصیت پر نکتہ چیں تھے اس کی علمیت سے دیگ رہ گئے تھے اور یہ اعتراف کیا گیا تھا کہ بیر لڑ کا اس سکول کا نام روشن کرے گا ..... پھر جب شاہ گل نواز نے دسویں کلاس کا امتحان دیا اور اس کا نتیجہ آیا تو سب کی آئکھیں جیرت سے کھل لئين ايك طرف سكول والے اس بات پر نازاں تھے كدان كے سكول كے طالب علم نے پرے صوبے میں اول پوزیشن حاصل کی تھی تو دوسری طرف گھروالے بھی اس بات ہے فوش تھے. .. تھوڑا بہت رابطہ ان لوگوں ہے میسی تھا..... جو چھااور تایا تھے، لیکن وہال کوئی نام توجہ نہیں تھی، ... علی ضیغم نے بس سرسری ہی خوشی کا مظاہرہ کیا تھا،...البتہ بہت ت تحالف وہاں پہنچائے تھے تاکہ اس کے خلوص پر کوئی شک نہ ہواور زلیخااور غلام خیریہ نہ بچ بنص که جائداد کاحساب کیا ہے؟ جبکہ ضیغم نے اس جائداد کی آمدنی سے اسے حالات منوار کئے تھے اور زمین کی طرف جھکتا ہوا گھر ایک بار پھر سیدھا کھڑا ہو گیا تھا .... شاہ گل نواز اب معموم نہیں رہاتھا... یہ الگ بات ہے کہ زندگی کے بارے میں اس نے بھی گہرے انواز میں نہیں سوچا تھا.... سکول میں بجین ہی سے اس کے لئے ہو نول پر مسکراہیں

رات اس نے خواب میں اپنے آپ کوایک الیمی حسین وادی میں پایا جس میں جاروں طرف و موں کی جاپ سے چین جیمن کی آواز اُئجررہی تھی، تب ایک بردی می جماڑی کے بیجیے ے ایک وجود شمودار ہوا، عجیب می شخصیت متمی اس کی ....سا ابدن اظر آر ہاتھا لیکن چرہ نقش تھا.... جسم چوڑا چکا ..... بیداحساس دایا تا ہوا کہ اس میں ہوئی خاص بی بات ہے،وہ . ال کے سامنے نہ جائے کیوں شر مندہ سامو گیااور بیٹھ کر گھٹنوں میں سر چھپالیا..... تب سی ے ہاتھوں کالس اے اپنے رخسار پر محسوس ہوا....اس کے بدن میں ایک جھر جھری س رور منی سے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھااور اس کا چبرہ او پر اٹھالیا ..... شاہ گل نر ہاکر دہرا ہو گیا تھا..... تب اس شخص نے جو کوئی بھی وہ تھااے بازوے پکڑ کر ایک سمت بنایااور پھر جھاڑیوں کے پیچھے سے اس نے وہ پھول توڑے جنہیں لہرانے کے بعدایک سرخ ردینہ نمودار ہو گیا..... مید دویشہ اس نے شاہ گل کے سر پر ڈال دیا..... شاہ گل کو بول محسوس ہواجیے اس کا وجود آسانی شکل اختیار کر گیا ہو ..... اتنا حسین پایااس نے اپ آپ کو کہ وہ ا ہے آپ پر ہی فریفتہ ہو گیا ..... بس بیر ایک انو کھاخواب تھا، جس نے اس کے ول میں ایک أرز دبیدا کر دی ..... عمو مااس کا جیب خرج جو بھی ہو تا تھاوہ زیادہ سے زیادہ اس کی کتابوں پر مرن ہوجاتا تھا.... بہت ی ایسی کتابیں اس نے خریدی تھیں جو مختلف موضوعات سے تعلق رکھتی تھیں....ان میں فن موسیقی اور فن موسیقی کاار تقاء اور اس کی ایجادات ہے زیاده تر معلومات موجو د تحسیں اور وہ ان میں اپنے طور بر کمال حاصل کریتا چلا جار ہاتھا، کیکن اس کے بعداس نے اپنے جیب خرج میں ہے جو بچھ بھی بچایااس ہے اس نے ایک دن بازار جاکر میک اب کا سامان خریدااور اے چوری چھپے اپنے کمرے میں منتقل کر دیا ..... پھراس نے بہت بی خوبھورت تتم کے سلے ہوئے لیاسوں میں ہا کی چمکدار اور کھر کدار زنانہ لباس خریدا جواس کی اپی جمامت کا تھا .... پھر وہ اپنے کرے میں آیا اور اس نے پہلی بار اپنی تشنہ أرزدؤل كى جميل كى .....دروازه بندكر كے اس نے وہ حسين كباس پہنااوراس كے بعد آكينے

ر تصال رہاکرتی تھیں.... ہجے وقت تووہ ان مسکرا ہوں ہے الجھار ہا....سارے اورے آہر رسان کہ اس کے سامنے ہو تا توان کی خون میں ایک دوسرے سے بنی نداق کرتے تھے، کیکن جب وہ ان کے سامنے ہو تا توان کی خون ین بیست ر نکابوں کامر کزوہی ہوتا..... رفتہ رفتہ وہ ان شوخ نگاہوں کا عادی ہو گیا تھا....اس کا ال طبیت میں بے حد نفاست تھی .... بے داغ بدن رکھتا تھا .... کمبے چوڑے کریل باب کابل تھا، چنانچہ جسامت بھی باپ ہی جیسی پائی تھی، کیکن اس نزاکت کو روکنااس کے بس میں نہیں تھاجہ خور بخوراس کے اندر پیدا : و جاتی تھی ۔ بس ہر چیز کا احساس ر کھٹا تھا ۔۔۔۔ خور کا بنے سنوار نے کاعادی تنا اے یا حمض اب بسند تنے .... لانبی بلکیں پہند تھیں ... ٠٠ : في برلال بيند متى، جو قدر تي طور براس مح جو ننول برچسپال متھى اس كى مسكرام ل ہ تا بل یقین حد تک دل آویز تھی اور ان تمام ترباتوں کے ساتھ اس نے ابھی تک این دجور میں کسی ایس کمی کا احساس نہیں کیا تھا جو اے سوچنے پر مجبور کرویتی ..... زیادہ تر توجہ ایا وجود پر رئتی تھی اور اس کا انگ انگ تھر کتار ہتا تھا ..... دل میہ جیا ہتا تھا کہ بس رقصال ہی رہے اور ہر چیزے گد گدی محسوس ہوتی رہے ..... طبیعت میں جو کیفیت تھی وہ آواز میں بھی شامل ہو گئی تھی اور بہت سی الیمی باتوں سے شر ماہٹ کا احساس ہوتا تھاجو سمجھ میں نہ آئیں، لکین وقت ای انداز میں گزرتا گیااور جب کوئی چیز عادت بن جائے تو پھر اس کااحساس مجل شدید نہیں ہو تا ۔۔۔۔ محرک جانب سے بالکل بے فکری تھی۔۔۔۔ زمینوں سے اتن ہول ر تومات ہاتھ لگ جاتی تھیں کہ اپناکام چلانے کے علاوہ ان لوگوں کی بھی کفالت کی جاستی تھی اور علی طبیغم یادوسرے جمائیوں کو یہ ضرورت نہیں بیش آئی تھی کہ ان کے خلاف کوئی '؛ ،۔ ن مازش کریں ..... بہر حال وہ ز ایخا کے بیٹے تھے اور ز لیخاا پے بیٹوں ہے اس قدر دار جى نبيل تقى كەن پراس تىم كى نكته چىنى كرتى .....جهال تك غلام خير كامعامله تفاتوده الله مینیت کو عد نگاه رکھنا چاہتا تھا، چنانچہ کونی غم کوئی فکر نہیں تھی شاہ گل کو.....وہ خوبصورت لباس سلواتا..... خوبصورت لباس پہنتا، لیکن بچیلے دنوں ہے ایک آرزواس سے دل میں ' جانے کیول مر اُبھار تی رہی تھی اور شاید اس کی وجہ وہ خواب تھا جو اس نے دیکھا تھا ۔۔۔۔ا<sup>ل</sup>

بن کا ہر نقش مٹ چکا ہے تو وہ اپنے بستر پر آگر در از ہو گیا..... آئھیں بند کر کے وہ ی تصور زنے لگا، جو اب اس کے دل میں ایک گد گدی پیدا کرنے لگا تھالیکن دوسری صبح وہ ناریل نا ... زندگی کے معمولات ای انداز میں جاری رہے، لیکن میہ خواب اب اے اکثر نظر نے لگا تھا۔ .. حسین وادی میں کوئی بے نقش ہیولا نمودار ہو تااور اس کے سرپر سرخ دویشہ ال دینا... اب اس دویے میں ستارے شکے ہوئے ہوتے ، لیکن کچھ دیر کے بعداہے یوں ، ۔ بی سی ہوتا جیسے سے ستارے اس دویئے سے جھڑ جھڑ کریئیچے گررہے ہیں اور وہ ان ستاروں کو منے کی کو شش کر تااور بے نقش ہیولااس کی نگاہوں سے معدوم ہو جاتا، لیکن اس کے بعد ال کے دل میں شدت سے میہ خواہش بیدار ہونے لگی کہ وواپناوی حسین لبال بنے اور جے کو جائے اور پھر عالم بے خودی میں وہ میں عمل کرتا تھا..... اب نواے الی عادت برئی تھی اس کی کہ وہ بے حواس میں ہی ہیہ سب کچھ کر ڈالٹا تھااور اس وقت اس کار قص دیکھتے ع لئے کوئی بھی موجود نہیں ہو تا تھا ..... جب وہ دنیا کا حسین ترین رقص پیش کر تا تھا ..... بں دقت گزر تارہا ..... بالآخر کا لج میں داخلہ ہوااور کا لج کی زندگی سکول کی زندگی سے بالکل للك تقى .... يهال پخته ذبهن اور شرارت كے اپتلے موجود تھ .... ايك سے ايك زياده بالاک شوخ اور ہر کسی کو تختہ مشق بنانے والا ..... شاہ گل کی فطرت متضاد تھی ..... مجھی مجھی الے کہ اپنے آپ سے گھبر اجائے ..... خود سے شر مسار ہو جائے اور مجھی اعتاد کادورہ پڑے تو الفالم المن المان المان المائية المائي الناسسية توابتداء بيسسبها قاعده ليكن شاه كل كي فطرت مين قدرت في جو نمايان للقیتس رکھی تھیں، وہ مجھی مجھی دیکھنے والوں کو جیران کردیتی تھیں.....اب بیہ الگ بات م کرالیا مرف وقت کے تحت ہواور اس وقت بھی تقدیرِ ساتھی تھی ..... جب داخلوں کی کیل کے بعد سب سے مہلی نشست ہوئی.... سینڈا بیزاور فرسٹ ایئر کے طلباء جمع ہوئے النكروان موتے ميں كه سيكندايتر كے طالب علم فرسٹ ايتر ميں داخل مونے دالوں كے لائد ابتدائی سلوک اینے مزاج کے مطابق کرتے ہیں، چنانچہ اس دفت بھی یہ اجتماع

کے سامنے بین کراپنے چیزے کور نگنے لگا۔ اس نے جبلی باراپنے چیرے پر میک اپ کی م ے مات میں ۔۔۔ اتن نفاست اور سلیقے ہے کہ دیکھنے والے کو گمان بھی ند ہو کہ بہا اشیاءاستعمال کی تھیں ۔۔۔ اتن نفاست اور سلیقے ہے کہ دیکھنے والے کو گمان بھی ند ہو کہ بہا اسیادا میں ایسی تا ہے کو یوں حالیہ ہے .... داڑھی مونجیس ایسی تک نہیں آئی تھیں اور جرہ بور کا سے باری اس میں است اور اس است اور اس است اور اس است اور است اور اس است اور است اور است اور است اور است اور است اور استان کا استان ایے آپ کودیکھا تو شرماکر دہرا ہو گیا ....اے خود اپنے آپ سے عشق ہو گیا تھا ....ای مین صورت .....ایم حسین مورت بھلاکسی انسان کی کہاں ہو گی ..... بہت می لڑ کیوں کا ریکھا تھااور انہیں دیکھ کر اس کے دل کو کوئی ایسااحساس نہیں تھا جس میں حسن کی تنظمی ہو۔ بس حسین چہرے اس کی آنکھواں کو بھاتے تھے ، کیو نکہ خود بھی حسن پر ست تھا، لیکن اں دفت اپنے آپ کوجود یکھا تواپ آپ پر بن ثید ابو کیااور دل پریہ احساس اُبھراکہ کاش ود جو اس حسین وادی میں خوبصورت نیولول کی جھاڑیوں کے بیچھے سے نکلا تھااس وقت نمودار ہو. ...اے دیکھے اور اس کی تعریف کرے حالا نکہ وہ چہرہ بے نقش تھا، پھرنہ جانے ذ بن طور پر کیا بحران ہیدا ہوا کہ اس نے اپنے گھو تکھروں نکال کر بیروں میں باندھے کرے کا در دازہ بند تھا اور وہ اکثر رقص کی مثل کرتا رہتا تھا..... گھر کے لوگ گھو تکھر وؤں کی اس جینکار کے عادی ہو چکے تھے ....اس لئے کسی نے توجہ نہیں دی، لیکن اس وقت وہ جس طرح ناجا، رقص کرنے والے اور رقص کے ماہر اگر اے دیکھتے تو دنگ رہ جاتے....اس کاعضو عضوناج رہاتھااور آئینے کے سامنے وہ اپنے آپ کو رقصال دیکھ کر دیوانہ ہوا جارہا تھا ....ن جانے کی وقت تک بیر سلسلہ چلمار ہا .... یہاں تک کہ وہ تھک کر ہانینے لگااور پھر آہنہ آہنہ بیٹھتا چلا گیا .... ہیراس کے جنون کی ابتداء تھی ..... وہ جنون جو فطری طور پر اس کے رگو بے میں شامل تھا، لیکن جس کے اظہار کا آج تک کوئی موقع نہیں آیا تھا....نہ جانے کب تک ده ای انتظار مین بیشار ما چر موش و حواس مین آیا تو چونک پژا.....ا پنے آپ کو دیکھا، جرت ہوئی ادر اپنے آپ ہی سے شرمندہ ہونے لگا ..... لباس اتار کر احتیاط سے رکھاادر مسل فانے میں جاکر چہرہ دھویا، جب آسے یقین ہو گیا کہ اب اس کے چہرے سے ا<sup>س کے</sup>

نوجوان کا گریبان بکڑ کرایک طرف کر دیا۔ "بخدا!غزل کانام احترام سے لیا کرو"۔

"اب ہو گئی بک بک سستارف ہو جائے تو حضور انور اسم شریف ؟" کسی نے شام کل

-لہار

"ہوش مندوں کی محفل ہو تو پچھ عرض کروں''۔ "ہوش مندوں کی محفل ہو تو پچھ عرض کروں''۔

"ارشاد!ارشاد"شاعر جلدی سے بولا۔

"غزل یا نظم نہیں ..... یاکو کی شعر نہیں، بلکہ اسم تعارف ہے لیکن سلیقہ نہیں مل رہا"۔ "ایا بھائی ..... سلیقہ سلائی مشین والوں کے ایجنٹ ہو کیا؟"۔

"کہہ لیجئے بچھ بھی …… بولنے کے لئے لفظ در کار ہوتے ہیں …… صرف بولنا مقصود بوتو بچھ بھی بول لیں ……ہال سلیقے کی بات کریں گے توجواب ضرور دوں گا"۔

"حضور اله يكاد يجيئ "وه شخص جے شاعر كه كر مخاطب كيا كيا تھا ايك بار پھر آ كے بردھ

" دومیں لگا تا ہوں .... بیٹے تم فکر مت کر ہ "ایک دوسر انوجوان آگے بڑھااور اس نے ناعر کی گردن میں تمیض کے کالر پکڑ کران میں ۔ نگانے کی کوشش کی۔

"میں نے کا نے کے لئے کہا تھا جاہل ....دم گھوٹے کے لئے نہیں"۔

"كيى گرە؟كہال كى گرە؟"كى نے سوال كيا۔

"مصرع اولی ہے ملاحظہ ہواور شعر مکمل کر دیا جائے"۔

"ارشاد .....ارشاد ....ارشاد" چاروں طرف ہے آواز آئی۔

عرض ہے کہ۔

"دعاکاہاتھ بھی جام شراب جیسا ہے ..... حضوراس پر ذرامصرعہ ٹانی ہو جائے"۔ "مشکل تو نہیں ہے" شاہ گل نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"ارشاد.....ار شاد"\_

بوا... جے تعارفی اجماع کانام دیا گیا تھا اور شیطانوں کے غول جمع ہو گئے .... نے آنے والے برائے آنے والی کے حضور پیش ہوئے تھے اور دوسر سے سال کے طلباء ان کانا قد انہ جائن کے ایک فیطنیت بیس با کمال .... شاہ گل کلاس میں داخل ہوا تو لئے رہے تھے .... ایک سے ایک فیطنیت بیس با کمال .... شاہ گل کلاس میں داخل ہوا تو چوان ان کے رہے تھے .... با یہ سے ہو .... کی آوازیں بلند ہو کیں .... کی نوجوان ان کے چاروں طرف ہے ہا۔ ایس ہو ... ہو گل کی نزاکت .... اس کے چلنے کا انداز .... جے نمال فرتی سلام کرنے لئے .... یہ شاہ گل کی نزاکت .... اس کے جلنے کا انداز .... جے نمال مرب حسنوالا گیا تھن، لیکن اس ادا میں جو با تکمین تھا وہ لوگوں کے دلوں کو متاثر کر گیا .... بیم ورب حسنوالا گیا تھن، لیکن اس ادا میں جو با تکمین تھا وہ لوگوں کے دلوں کو متاثر کر گیا .... بیم اس میں یہ ، نوخ بیت کے حسن سے مالا مال ... جبرے پر ایک عجیب می کیفیت ...

یادب با مداست شدان به مدان که بی مدان که بی مدان که م

"زرایه تومعلوم کیاجائے کہ بید کون کی بشت ہوئی" کس طرف ہے آواز آئی۔ " "اے .....ان کی جانب پشت نہ کرناور نہ" دوسر کی آواز اُ بھری۔

" آخر نواب اوره ہیں ....نہ جانے کیوں اس وقت شاہ گل کے اندر کوئی کیک بیدائیں ہوئی ..... مسکرا تا ہواان کے در میان پہنچ گیااور چھر بولا"۔

"اں محبت بھرے استقبال کا شکریہ ..... واجد علی کی کہانی قصہ پارینہ ہو چک ہے .... آپ لوگوں کی علمیت میں شاید کچھ کی واقع رہ گئ ہے "۔

"سجان الله .... سبحان الله شعر مو گيا، بلكه غزل مو گئ"۔

"غزل؟" ایک و حشت تجری آواز اُنجری اور ایک نوجوان تیزی ہے ووژ ۲ ہوا پیب آگیا۔

'' لبال و گئ غزل؟''کب ہو گئی۔۔۔۔ ہم کہال تھے۔ '' اب او شاعر ۔۔۔۔ ہوش میں آ ۔۔۔۔۔ ہیے محفل مشاعرہ نہیں'' کسی نے آنے دالے

## **UPLOAD BY SALIMSALKHAN**

" "پولیس آگئی…… پولیس آگئی" آنے والاا یک لیے چوڑے بدن کا مالک اور خوش شکل (بوان تھا، لیکن پولیس کہیں نظر نہیں آئی تھی……البتہ سب مؤدب ہوگئے تھے…… آنے الےنے کہا۔

"گویابد معاشی جاری ہے"۔

"نہیں حضور! مائی باپ ..... ہم تو بس ایسے ہی ہنس کھیل رہے تھے "دو تین لڑکوں نے اگر دتت کہا اور قبقیم اگلنے لگے ..... شاہ گل ان کے در میان دلچیسی لے رہا تھا..... آنے الے نے اسے دیکھا اور بولا۔

"معاف عیجے گا مسٹر! یہ سب اصل میں ذات کے چھوٹے ہیں ورنہ مہمانوں کا استقبال
انت کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے ، مگر کیا کیا جائے ؟ والدین کے ذریعہ معاش کچھ بہتر نہ
المائے، جس کی وجہ سے ان کی فطرت بگڑ گئی ..... میں صرف ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو
المائی اڑاتے ہیں اور اپنے آپ کو ذہین سمجھتے ہیں ..... پھر ایک لڑکی کمرے میں
المری فراہی ایک طرف سے آوازیں اُ بھریں۔

"ایک حسن کی دیوی ہے مجھے پیار ہوا تھا"لڑ کی بے حد حسین تھی اور کسی قدر گھبر ائی ۔ بنائیکن اس شخص نے جو لمبے چوڑے بدن کامالک تھا، سب کوڈانٹا۔

"ریکھو! میں منع کررہا ہوں ....بد تمیزی نہ کرو .....ورنہ میں تختی سے پیش آول گا"۔ "نمیک ہے بھائی ..... ٹھیک ہے ..... یہ نؤ ہے ہی پولیس اسٹیٹ ..... خاموش ہو جاتے "بعاکاہاتھ بھی جام شراب جیسا ہے۔ عرب آج ہمار الثواب جیسا ہے"۔ ایر نیجے کے لئے خاموشی جھاگئی..... لوگوں نے چیرت سے آئیکھیں پھاڑیں..... پھر ایر نیا سے ایک نے کہا۔ ایر نیا سے ایک نے کہا۔ ایر نیا سے باپ دے باپ "۔

، بررا لیا .....باپرتایی ۱۵ راه

"اب بھائی شاعر ..... دیکھ لیاناں حشر .....کہ و عاکا ہاتھ بھی جام شراب جیسا ہاور ان بہ جہمارا تواب جیسا ہے اور کیا ہ ہم جہمارا تواب جیسا ہے "۔

"جاہلو! خاموش رہو ..... ادب کا مقام ہے .... یہ تو قیامت ہو گئی ..... اپنا بھائی آگیا" شاعر نے کہا .... پھر بولا۔

"عزیزم!بسایک اور"۔ "جی فرمائے"شاہ گل بولا۔

"يه كون دورس آوازد مرام محص" جناب ارشاد .....ارشاد"

"برالطيف ما نغمه رباب جبيها ہے "شاہ گل نے جواب ديااور شاعر پھر بولا۔

"ذرای تھیں گلی ادر پھوٹ کررونے"

"مزاج اہل محبت حباب جبیا ہے"۔

"مشاعره بند ..... مشاعره بند ..... توجناب اب ذر انتعارف موجائے"۔

لوگ شجیدہ نظر آنے گئے ..... آنے والا پہھے ایسے ہی مزاج کا نظر آیا تھا....اول لا حن و جمال بے مثال ..... او پر سے ذہانت ..... سونے پر سہا کہ ..... نوجوانوں کوا<sup>س سے</sup> بہتری بیدا ہونے گئی تھی ..... تب ہی ایک اور نوجوان اندر داخل ہوا اور ایک عجیب کا افرا تفری پھیل می ..... کسی نے کہا۔

多多多

"اور بھائی ایس ایس پی ہیں" تیسری آواز نے کہا۔ "دوسرے بھائی ڈی ایس پی ہیں" چو تھی آواز أبھری اور ساجد حیات مسکرادیا۔

پر بولا۔ "پیلوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں ....انہیں ٹھیک رکھتا ہوں تو جناب اب ذراان چندا فراد آپ کا تعارف ہو جائے"۔

"جی .....جی فادم کود لثادم حوم کہتے ہیں ..... یعنی والدین نے نام د لثادر کھاتھا۔

بین زیانے نے مرحوم کردیا "اس شاعر نے کہاجس کے شعر پر شاہ گل نے مصرعہ ٹانی کہاتھا۔

"اوریہ فیاض علی ہیں "منشی فیاض علی نہیں ..... و یے ان کی تعلیمی رپورٹ ایسی ہی ہے کہ متقبل کے منشی آپ کے سامنے ہیں اوریہ محمود اوریہ ساجد حیات سب کا تعارف کرانے کے سامنے ہیں اوریہ محمود اوریہ ساجد حیات سب کا تعارف کرانے کی طرف رخ کیا گیا۔

" فاتون! بیه شکر کی بات ہے کہ تمام تر توجہ شاہ گل کی طرف ہے ورنہ آپ بھی ان برمعاشوں کی تختہ مشق بنتیں ..... آپ ا بناتعارف فرماد ہیجے "۔

"میرانام مومل شیراز ہے ..... میرے والد اکبر شیراز فلمیں بنایا کرتے ہیں" ..... ذکانے کہااور ایک بار پھر ہنگامہ بریا ہو گیا ..... نوجوان اپنے بال سنوار کر ایکشن دبنے گئے ..... کچھ ڈائیلاگ بولنے لگے .....ایک شور .....ایک ہنگامہ بریا ہو گیا تھا ..... ساجد حیات نا

"آئے..... میں آپ کو جائے پلاؤں..... ان برتمیزوں کو برتمیزی کرنے بنے .... پلیز آئے "رو جائے پلاؤں اے ہوئے انداز میں اِدھر اُدھر ویکھااور بنے انداز میں اِدھر اُدھر ویکھااور بنے انداز میں اِدھر اُدھر ویکھااور بنگل میں جد حیات کے ساتھ باہر نکل گئی ..... ساجد نے شاہ گل کا بازو بھی پکڑ لیا تھا ..... باہر کئے ہوئے دیدں

"ابھی تواور بھی بہت ہے آئیں گے ..... اور بیلوگ ان کے ساتھ الیی ہی بد تمیزی کا اور کی تواور بھی بہت ہے آئیں گے ..... کل تک آپ ان میں شامل ہوں گے مول کے ایکن آپ لوگ ہوں گے

بین ہم"۔

اس کی بجائے کہ تم لوگ صرف یہ ہنگامہ ادر بد تمیزی کروہ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ است پھر شاہ گل کے پاس پہنے اللہ دوسرے تعارف حاصل کیا جائے ۔

ایک بجائے کہ تم لوگ کے ادر بقینی طور پر آپ نے سکول کے بعد کا لج کی شکل دیکھ است بھر شاہ گل کے شکل دیکھ است ابتداالی اللہ کی مسئرایہ کا بج کے ادر بقینی طور پر آپ نے سکول کے بعد کا لج کی شکل دیکھ است ابتداالی اللہ کی مسئرایہ کا مول ذرامخلف ہے ۔

بوگ یہاں کا مول ذرامخلف ہے ۔

بوگ یہاں کا مول ذرامخلف ہوں ، ویسے واقعی آپ کی شخصیت بے مثال ہے"۔

ہوگ یہ اس کئے آپ بددل نہ ہوں ، ویسے واقعی آپ کی شخصیت بے مثال ہے"۔

ہوگ انہیں واجد علی شاہ کہا تھا"۔

الی کئے تو ہم نے انہیں واجد علی شاہ کہا تھا"۔

ان ہے رہ ا "واجد علی شاہ کے بارے میں آپ لوگ کیا جانتے ہیں ؟" شاہ گل نے سوال کیا۔ "جو پچھ جانتے ہیں وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے"۔

" یہ جہالت ہے آپ کی ... کیونکہ آپ کی اپنی کوئی ریسرج معلوم نہیں ہوتی ...

فرماں روائے اور ہیں واجد علی شاہ کا جو مقام ہے ، آپ کو اس کے بارے میں صرف الن کتابوں ہے علم حاصل ہواہ جنہیں متند نہیں کہا جاسکتا ..... واجد علی شاہ ایک شخصت تھی جس نے اپ د شمنوں کے دانت کھٹے کر دیئے تھے اور اس کے ببعد اس کے دشنوں نے اس کی شخصیت کو مسخ کر کے چیش کیا اور آپ نے الن تمام حقیقوں کو اپنالیا ..... اگر بھی واجد علی شاہ پر پوری طرح ریسر چکریں تو آپ کو خو دا بے الفاظ پر شر مندگی ہوگی "۔

علی شاہ پر پوری طرح ریسر چکریں تو آپ کو خو دا ہے الفاظ پر شر مندگی ہوگی "۔

"ویری گڈ .....ویری گڈ "حضور نام کیا ہے آپ کا ؟" لیے چوڑے بدن کے مالک شخم

"ميرانام څاه گل نوازې" ـ

" آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی.... بجھے ساجد حیات کہتے ہیں "" محکمہ پولیس آپ کے سامنے ہے "عقب سے ایک آ واز آئی" ان کے والد ڈی آئی جی پولیس ہیں.... اس لئے انہوں نے اس کا لج کوائی پڑوٹی لے انہوں نے اس کا لج کوائی پڑوٹی لے مطاب " دوسری آ واز آئی۔

تعبی ....دوستی نبهائی توالیمی که مثال بن جائے ..... بہلے دوست کامتنقبل محفوظ کیااوراس ے بعداس کے گھری مگرانی سنجال لی .... بے لوث اور بے غرض سبب کی خدمت کررہا في در الكاداغ اب اس نے تنہا ابن ذات بر كھايا ہوا تھا .....علم توسب بى كو تقاكه قدرت ۔ ناکی عجب وغریب ذمہ داری ان لوگوں کو سونی ہے ....اس میں قدرت کا کیار ازہے ہی نوری جانے، لیکن گھرکے چراغ میں داغ تھااور مبھی چراغ تلے کی تاریکی ہے سہے ہوئے تے .... کو نکہ ایک انو کھامتنقبل سامنے آرہاتھا ....اس میں کوئی شک نہیں کہ بچین میں جو ينيت تقى دەاب نہيں تقى .....اب ذراخو دزندگى گزارنے كاليقه آيا تفا .....البته نه توغلام نیر، نه زلیخایه بات جانتے تھے کہ خود شاہ گل اپنی کیفیت ہے کس حد تک واقف ہے .....بظاہر وَيجِهِ نظر نهيں آتا تھا .....ہاں اندر کی بات مختلف تھی، یعنی وہ سرخ خواب ..... جس میں کو ئی معلوم وجود ..... کونک بے نقش جہرہ اس کے سر پر دو پٹہ ڈال ویتا .... ستاروں بھرا ددینہ .....ادر بچھ د ہر کے بعد تمام ستارے اپنی جگہ چھوڑ دیتے اور پھر اپنے وجود کو متحرک کنے کے لئے ایک رقص وجود میں آتا، جو ابھی تک زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ تھا۔ .... ان بیرایک راز ابیا تھا جس کا کوئی حل شاہ گل نواز کے پاس نہیں تھا..... بہترین شوق، اعلیٰ دے کی کتابوں کا مطالعہ اور اس کے لئے تمام وسائل تھے....اچھی خاصی لا بربری بن گئی نهم ادر عموماً وه ان كتابول مين دُويار بتا..... گهر كاماحول مختلف..... كالج كاماحول مختلف..... النا تخصیت کے سراغ کی جانب ابھی توجہ نہیں دی تھی اور دوستوں میں کھویا ہوا تھا ..... جن یک سب سے بہترین دوست ساجد حیات تھا..... یہ بھی شاید کوئی سائنسی عمل تھا.... جسے نفرت کانام بھی دیا جاسکتا ہے کہ ساجد حیات اس سے بہت متاثر تھا۔.... دوسری شخصیت مبل کی تھی جس نے روزاول ہی کالج میں داخل ہو کر زخم کھایا تھا....ویسے تو کالج کی شوخ طرار لڑ کیال شاہ گل کی ذات میں بہت د کچیں لیتی تھیں اور اس کے بارے میں خوب کانا نجوسال ہوا کرتی تھیں، لیکن مومل کی خاموش نگاہوں میں جوایک طوفان جھیا ہوا تھا الكن انوعيت كاحامل تھا....اس كادل جاہتا تھاكه حيات كاہر لمحه شاہ گل كے ديداريس

اور ساری اجنبیت دور ہوجائے گی .... آئے بلیز" ساجد انہیں کمینٹین میں لے گیااور بر چائے طلب کی گئی. ... مومل بھی بچھ جینبی جینیتی می نظر آر ہی تھی، لیکن شاہ گل نواز بالکل مطمئن تھا ساجد حیات ایک احجھاانسان معلوم ہو تا تھا..... تھوڑی ہی دیم میں ان دونوں سے بے تکانی ہو گیا.....ای نے کہا۔

"اب آب لوگوں نے ذہنی طور پر خود کو مطمئن کر لیاہے؟"۔
"باں! بالکل..... کوئی الیم بات نہیں ہے ۔... مس مومل! آپ کا کیا خیال ہے؟" ثابہ
گل نے مومل ہے بوجھا..... جوشاہ گل کو دیکھ رہی تھی۔

"جی. ... جی ہاں ..... جی جی نے کی پیالی شاہ گل کی طرف بڑھادی۔
"جی. ... جی ہاں ..... جی ہاں نے موجود ہے "شاہ گل نے مومل کود یکھتے ہوئے کہا۔
"جی .... جی ہاں .... او ہو .... معانی چا ہتی ہوں "اس نے چائے کی پیال اپنی طرف
سرکال ... اس کے انداز میں ایک عجیب می کیفیت پائی جاتی تھی .... ساجد حیات ہنے لگا...۔
کو ای انداز میں ایک عجیب می کیفیت پائی جاتی تھی .... ساجد حیات ہنے لگا...۔

"آپلوگوں کو بالکل نے انداز میں کلائی میں پیش ہونا ہے ..... چائے لی لیجئے پھرائ کے بعد دیکھتے ہیں اور بھی نے طالب علم آئیں گے ..... ان بد معاشوں سے انہیں بھاا ہے"۔

"تى " كچھ دير كے بعد ده و بال سے اٹھ گئے۔

زندگی کی دفتار میں کھہراؤ آگیا تھا... یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وقت ابنی منزلہما جلدی جلدی جلدی جلدی جلدی جلدی جائی کورتک بہنج گیا ہواور اس کے بعد اس کی چابی زک گئی ہو...
بات شادگل کے گھر کی ہے... صنوبر زندگی کا سفر طے کر رہی تھی....اس کے سر کے بالون میں کہیں کہیں کہیں کہیں جبی لا تعداد فام میں کہیں کہیں کہیں جبی جاندی کے تار جیکنے لگے تھے..... زلیخا اپنے شانوں پر اب بھی لا تعداد فام ارسی تھی ۔... فام ارسی کھی تھی ۔.. فام تھی تھی ۔.. فام تھی تھی ہے۔ وغریب ذمہ دار بال

"بس باجی .....میر افرایش افرای میں الجمار بتاہے"۔ "مرینے کرنے کلی مواس ہے؟"۔

-"?رين<sup>ب</sup>ڙ"

"آيادل جا بتائي؟"-

" فيتح كوجب جاتتى مول توايك دم سوچتى دول كه كياكر ناہے؟ خيال آتا ہے كه كافن جاتا ہے اور کا کئی جانے کے خیال کے ساتھ ہیں۔۔۔۔ جلدی ہے متحرک ہو جاتی موں کہ شاہ کل يد وبال ما قات و كى .... تجرجب وبال مينجي مول تو تمايول من ول تبيس لكما .... فكاهاس یہ جمیر نتی ہے ..... جب وہاں سے والیس آتی ہواں تو ؤ کھ ہو تاہے کہ کل تک کے لئے وہ مجھ ت جدا ہو گیا، لیکن باتی!رات کو پھر بستر پر اینے کا تظار کرتی :وں، کیونکہ بستر پر لینے کے بعداس کا تصور کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور مجھے اس کے تصور میں نیند آ جاتی ہے .... سی میرا مشغلہ بن چکا ہے باجی" مشعل نے بریشان نکابول سے اسے دیکھا .... اپنی مبن کی فطرت سے الجیمی طرح واقف متمی ..... حالانک باپ کا تعلق شو بزے تھا.... بہت سے نشیب و فراز خود بخود نکا ; وں کے سامنے آئے تھے ، لیکن اپنی بہن کے بارے میں وہ جانتی تھی که بالکل بی ساده کتاب کی مانتد ہے .....اگروداس قسم کی کیفیت میں جتلا ہو گئی ہے توبہ صرف مبت ہے ..... ایک ایبا معموم احساس، جو عمر کے اس دور میں اگر ذہبن تک چہنچ جائے تو سارى زندى زخى كرد \_ .... بات اتنى مشكل مجى نبيس متى كد جس كاحل ناممكن مو،كيكن ئىمرى كى اس عمر ميں اس تلكىم ميں تمچنس جانا مناسب نبيس....انداز جو ہے وہ الى شدت كا اللباركر تاب جس ك آهم بند نبيل بانده عاعة .... مشعل مجهدار تقى ....اس فبانت سة يو حجابه

"اور ار کے کی کیا کیفیت ہے؟"۔

ے بیست باتی ہے ہے۔ 'جھ آبھی انجھی میں بنتی ہو .... کیا تعلیم فر آن پر بار بنتی ہے .. "نبیس باجی انسی کو کی بات نبیس ہے "۔

"بن يون لكتاب جيسے تمهاري شخصيت مين ايك خلابيدا ، و كيا ہے "۔

"فاسب ؟"مول يريثان المج من بولى-

"دیکھو مومل!تم جانق ہو،سارے گھر میں سب سے زیادہ میں تم سے محبت کرتی ہوں"۔ "آپ سے کیوں کہتی ہیں باہی؟"۔

" جتنامي حمهي سجحتي والتااور كوني نهيس جانيا"\_

" مجیمے علم ہے"۔

"اورتم بربات مجھے بتادین ہو"۔

"باں بابی"۔

"لین اب جوبات تمهارے دل میں ہے ..... تم نے اسے دل میں بی رکھا ہے"۔
"باجی اکوئی الی بات نہیں ہے جسے میں الفاظ کارنگ دوں"۔

"ليکن ہے"۔

" بیں اصل میں ذرای اُلجھی ہو کی:وں "۔

«ئىيول.....؟»<u>.</u>

مالی میں ایک لڑکا ہے باتی ....اس کانام شاہ کل نواز ہے ''۔ ''ہاں ..... تو پھر؟''۔ معلوبات عاصل کریں گے ..... پھرادر پچھ سوچیں گے''۔ ''اور کیا بچھ باجی؟''۔

" بھی آہیں نہ آہیں تہہاری شادی بھی کرنی ہے.... ہوسکتا ہے تمہاری زندگی کا ماتھی تہہاری پیند کانو جوان ہی ہو؟" مومل تعجب مضعل کود کیھنے لگی پھر آہتہ سے بولی۔
"خداکی قتم باجی! نہ میں نے شادی کے بارے میں سوچا نہ اس بارے میں کہ وہ میرے سواکسی کی نگاہوں کا مرکز نہ رہے ۔۔۔۔ میں نے تو صرف آپ کے بوچھنے پر اپنی میرے سواکسی کی نگاہوں کا مرکز نہ رہے۔۔۔۔ میں نے تو صرف آپ کے بوچھنے پر اپنی کہیں۔ تائی تھی۔۔

"میں جانتی ہوں ..... مجھے یقین ہے اچھا خیر بس اتنا کہتی ہوں تم ہے کہ پریشان نہ ہونا، کی حریت، کسی دُکھ کا شکار نہ ہونا ..... وہ کون ساکوہ قاف کا شنر ادہ ہے ..... ہم اس سے ملیں گے اس سے روابط بڑھا کیں گے ..... بس میری جان! تم پریشان نہ ہونا"۔

"میں پریشان نہیں ہوں باتی! بس جو میں نے کہا ہے وہ اس لئے کہا ہے کہ آپ نے مجھ ہے ہے ہے۔ یہ چھاتھا..... باقی سب ٹھیک ہے "مشعل مسکرادی لیکن اس کی آئھوں میں تشویش کے آثار پائے جاتے تھے ..... ویسے تو عشق و محبت کی لا تعداد کہانیاں نگاہوں سے گزرتی تھیں لیکن بعض کہانیوں میں جو شدت ہوتی ہے، وہ بچھ انو کھے واقعات کو جنم دیتی ہے اور مشعل کو جمانوں میں جو شدت ہوتی ہے، وہ بچھ انو کھے واقعات کو جنم دیتی ہے اور مشعل کو جمانوں میں جو شدت ہوتی ہے، وہ بھھ انو کھے واقعات کو جنم دیتی ہے اور مشعل کو جمانوں میں جو شدت ہوتی ہے، وہ بھھ انو کھے واقعات کو جنم دیتی ہے اور مشعل کو جمانوں میں جو شدت کو تی ہوتی ہے۔ وہ بھھ انو کھی شکل نہ اختیار کر جائیں۔

لیکن شاہ گل نواز ہر احساس سے بے پر واہ اسسانی ذات سے ناشناساساوفت کاسفر طے کرم اتھا۔۔۔۔ ہس ایک اُبجھن جو بہت ہی مدہم سے داغ کی شکل میں اس کے ذہین پر سوار رہتی ہم نواد اس کا اپنا خواب تھا، جس کی وضاحت نہ اس نے اپنے آپ سے مانگی تھی نہ کس اور سسسایک انو کھی آسودگی اس خواب میں جیبی ہوئی تھی اور اگر بھی بچھ دن ایسے گزر باتے کہ وہ خواب اس کی باتے کہ وہ خواب اس کی باتے کہ وہ خواب اس کی میں سوار رہتی تھی ۔۔۔۔ وہ خواب اس کی اس اور گل کا مرکز تھا۔۔۔۔ ویسے اس سے محبت کرنے والوں کی تعداد کانی تھی۔۔۔۔ شخصیت ہی انہورگی کا مرکز تھا۔۔۔۔ ویسے اس سے متاثر تھے ۔۔۔۔ نرم گفتگو کرتا تھا۔۔۔۔ سادہ مزاج تھا اور تعلیمی میدان انہا تھا۔۔۔۔ سارہ مزاج تھا اور تعلیمی میدان

" مجھے کیا معلوم؟"۔ "نہیں! میرامطلب ہے ..... تہماری محبت کے جواب میں وہ کیا کہتا ہے؟"۔

جواب میں مومل ہنس پڑی۔ "اس بچارے کو تو پہتہ بھی نہیں ہے کہ میں کس کیفیت کا شکار ہوں؟"۔ اس بچارے کو تو پہتہ بھی نہیں ہے کہ میں کس کیفیت کا شکار ہوں؟"۔

"لین تمہارے اور اس کے در میان کوئی بات نہیں ہوئی ؟"۔

"تم نے کو شش نہیں کی ااس کی ہمت نہیں پڑی ؟"۔

" ویکھومول! بے شک ایہ او تا ہے انسان زندگی میں کمی نہ کمی کو بہند کر تاہی ہے،

لیکن اس کے لئے بے لگام نہیں ہواجا سکا ...... تم ایک نیک نام شخص کی بیٹی ہو ..... تمہیں پت

ہارے ذیدی شوبرنس میں ہونے کے باوجو دا یک معزز حیثیت رکھتے ہیں اور لوگ ان کا

نام احترام ہے لیتے ہیں، کو نکہ انہوں نے اس دنیا میں اپنا ایک منفر د مقام بنایا ہے ..... مجت

می احترام ہے لیتے ہیں، کو نکہ انہوں نے اس دنیا میں اپنا ایک منفر د مقام بنایا ہے ..... مجت

کی بے شار کہانیاں ہم لوگ اپنی آنکھوں ہے دیکھ چکے ہیں ..... فلموں کی شکل میں ہیں .....

کہانیوں کی شکل میں .... ان کی حقیقوں ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اصل زندگ ذرا

مین کین زندگی کی اصل کہانی مادگی کے ساتھ ہی آگے ہو حتی ہے ..... تم ایسا کر و .... بیں ہم دیکھیں ہیا جاتا ہے اس میں بڑی بردی ہجیب کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن زندگی کی اصل کہانی سادگی کے ساتھ ہی آگے ہو حتی ہے ..... تم ایسا کر و ..... بیں تاؤں؟ الجینے کی ضرورت نہیں ہم دیکھیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں؟"۔

میں، لیکن زندگی کی اصل کہانی سادگی کے ساتھ ہی آگے کہا کہا کہ سے بیری ؟"۔

میں بیانوں؟ الجینے کی ضرورت نہیں ہم دیکھیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں؟"۔

میں میں بیاؤں؟ الجینے کی ضرورت نہیں ہم دیکھیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں؟"۔

میں مطلب ہے باجی؟" مومل نے تعجب سے یو چھا۔

" نبیں میرا مطلب ہے کہ اس سے ملاقات کریں گے ..... اس کے بارے ہیں

ہے تھے.... تنہائی میں ساجد حیات نے کہا۔ ہے تھے. تنہاری منزل تواتی مشکل نہیں ہے شاہ کل ''۔ ''می<sub>ر</sub>ی منزل.....؟''۔

~"U\"

"کون می منزل کی بات کرتے ہو؟"۔

"جو تمہارے اشعار میں اُلجھن بن می ہے "ساجد حیات نے کہااور شاہ کل چونک کر اے دیکھنے لگا کھر اس کے چبر ن پر مجیب ترکیفی ہے "ساک نے ہے اللہ کی اور شاہ کل چونک کر "میرے اشعار میں تمہیل کونی مجہم انظ ہونی ہے ""

"ہن اید نیب ن ہے اسساید نیب ساندار ۔
"آئیاں مجد اور دومیری فلم سے کاایے حدد ہے"۔
"مطلب؟"۔

"نه پوتیموساجد دبیات"۔ "دوست سبجھتے ہو تو بتاد و"۔

"ال الم میرے دوست ہو ساجد حیات ..... میرے وجود میں ایک نامعلوم خلاء ہے .... خصے بیل پر نہیں کر سکتا ..... اگر وہ مجھے نظر آجائے تو میں اس کے لئے ہر ممکن اس کے بیت ساجنون اس کے دوست میں اس کی تلاش میں ناکام ہوں اور مجھی مجھ پر ایک عجیب ساجنون اس کو اس کا میں اس کی تلاش میں ناکام ہوں اور مجھی مجھ پر ایک عجیب ساجنون الانو جاتا ہے ..... آخر میں اس کے یوں نہیں تلاش کر سکتا ..... وہ میر ی ذات کا خلاء ہے میں اس اس کا قلاء ہے نہیں اس کا میں نہیں ہوں اور نہیں لگا سکتا ..... آخر کیا بات ہے نہیں کی دات کا سراغ نہیں لگا سکتا ..... آخر کیا بات ہے نہیں نہیں جان سکا سے ملاوہ میر کی ذید گی مشکل نہیں ہے ۔۔۔ اب تک میں نہیں جان سکا .... بس اس کے علاوہ میر کی ذید گی مشکل نہیں ہے ..۔

"كياده مومل ہے؟" ساجد حيات نے سوال كيا۔ "مومل؟"شاه كل جيرت سے بولا۔ میں ہمی بڑی کمل میڈیت کا عامل .....البتہ اب مومل کی نگا ہیں سب آئی پہچائے سے تھے اور اکثر مومل اور شاہ گل موضوع بن جاتے تھے اور لڑ کے اور لڑ کیال ان کے بارے میں باتیں کم مومل اور شاہ گل موضوع بن جاتے تھے اور لڑ کیال ان کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے ....اس دن موسم ہمی پہھ ایسا ہی تھا اور تھوڑی می فرصت بھی .... ولٹاو مرحوم کی غرب پر مرد هن رہا تھا ..... اس نے شاہ گل ہے کہا۔

"یاراس دن پہلی ہی ملاقات میں تم نے ہمارے سر پر پاؤل رکھ دیا تھا، لیعنی میری نزل بر مرد ایجاتے ہوئے میں تم نے ہمارے سر پر پاؤل رکھ دیا تھا، لیعنی میری نزل بر مرد ایجاتے ہوئے ۔۔۔۔ جو یا کے اور ایک بھی ایک معلوم مولا کے ۔۔ ہو جا کیں۔۔ تدبیل جمی ان سے معلوم مولا کے ۔۔

" نبر مبن مبنی مجمی جمد حسب حال بھی ہو جاتاہے"۔

"میرے حسب حال کیاہے میری سمجھ میں پچھ نہیں آتا.....البتہ آگرتم کہو تواتا کہہ سکتا:وں کہ ی

عجیب کھاش انظراب ہے کہ کھل کے آہ کروں یہ دوسلہ بھی نہیں ہے کہ کھل کے آہ کروں بی ایک بچھ سے مای مانا گرناہ تھہرا ہے ملول نہ بچھ سے بھا، کیسے یہ محناہ کروں ملول نہ بچھ سے بھا، کیسے یہ محناہ کروں اندھیری شب کا مسافر ہوں اور تنہا ہوں چرانی لاؤ کہ تخایق مہر و ماہ کروں کہمی اپنی زباں یہ قدرت ہو کہ مرمن حال کروں اور بے بناہ کروں کہ عرمن حال کروں اور بے بناہ کروں کے عرمن حال کروں اور بے بناہ کروں

ایک آیک شعر پر سننے والوں کی آئی میں حیرت سے بھیٹ رہی تنہیں..... خود ساجد دیا تنہیں مشتدر تھا.... و مل من رہی تعمی اور اس کی آئیکھوں سے محبت سے بھول ہر س

ر ہے ہے سی مرو کو مروسے کیوں نہیں ہو ؟؟ یا کوئی عورت کسی عوزت سے کیوں ری رقی ؟"-ایری بھی ہو ہے ہم ذرا مختف ہوج ہے جیں، گرتم کی ہے دیں۔ کیا تم بھی مومل کو

> ج ہوں ۔ "میرے دوست ہوتا تم؟"۔ "مال بیول نہیں؟"۔

مروروس کے رہنتے ہے جمعے پر نیتین مجمی رکھتے ہوگے "۔

وی بھی تم ایک نفیس انسان ہو ۔۔۔۔ میں تمباری کی بوئی ہر ہات پر یفین رکھا ہوں "۔

و مول میری منزل نہیں ہے۔۔۔ میں نے بھی اس نے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے۔۔ کا فی میں طاقت ہوں ۔۔۔ بھی میں دوسرے لوگوں سے مقا ہوں ۔۔۔ ایسے می رہے بھی میں دوسرے لوگوں سے مقا ہوں ۔۔۔ ایسے می رہے بھی میں ہوئی اور تقمور نہیں ہے "۔

ایسے بھی متا ہوں ۔۔۔ اس کے لئے میرے ذیسن میں کوئی اور تقمور نہیں ہے "۔

ایسے بھی متا ہوں ۔۔۔ اس کے لئے میرے اس میں تجرے انداز میں ہولا۔

\_"!—\_; =

س کے کہ وہ شہیں بہت زیادہ جا بتی ہے۔ موس ۔ ؟ "شاہ مکل کو لیتین نہیں آرہاتھ۔

- - ':

The Late of

'' '' سنتے کہ تم اس کے مجبوب ہو ۔ میر نی بات مانو۔ عنور کرنا اور ایفین کرواس سند ہمیں شعرت ہے کہتی کوئی ڈرزونہ ہوجائے پر اگ

ار المان جانب وجدنداد ورود يتجاري -

. جمهاب میں فور کردن کا کور کردن کا ان پارے میں اللہ مار کا اے فور کیا اور سونیو ، نیکن پار جبی اگروہ تمبری ذیت کا خدا ہے قرائی کی النا میں تمبیل دیتہ ہوں سے ہمرسی دیتہ ہوں سے ہمرسی دیتہ ہوں سے ہمرسی دورت مشرکا کر بوانا۔

دورت مشرکی کر مرقم نے کیوں کی جائے۔

ہمروں کا کہ کر وقتم نظمین ہے بناہ جا بتی ہے "۔

ہمرائے کے موق تمبیل ہے بناہ جا بتی ہے "۔

\* بھے جائے۔

ہمری کی نبس سجو سے جائے۔

ہمری کی نبس سجو سے جائے۔

﴿ مُنِينَ ۚ \* جَمْرِ وَيِهِ مَجْعَةِ فِي كَهُ ثَمْ جِانَ بِوجِهِ كَمَا هَمْ وَارْتِحْ بُواْلَ \* يَنِي عَمْرِهِ أَنِهِ

ونبيرو خن تند بيز براي

اے میداحساس ہواکہ وہ خودا پی شنانت میں ناکام ہے … …ایک عورت، ، ، عورت سے مجت اے بیات ناروں ہے۔ کر عتی ہے، یاایک مرد .....مرد سے محبت کر سکتا ہے "اس کا حاصل اور اس حاصل کا تعمیر سر کی ہے۔ اور اس سون کے اور اس سون اے بے حد شدید محسوس ہوئی اور اس سون نے ای ے زہن پر مہلی بار اس کی اپنی شخصیت نمایاں کی اور جب اس نے اپنے آپ پر غور کیا تواہے سے ذہن پر مہلی بار اس کی اپنی شخصیت نمایاں کی اور جب اس نے اپنے آپ پر غور کیا تواہے احماس ہواکہ کچھ الگ ہے ..... وہ کھ ہٹ کر ہے .... دوسرول سے کیول .... آخر کیول الور یہ خیال اس کی پیشانی پرایک مدہم می لکیر چھوڑ کیا.... مومل سے تو خیر اس نے بچھ نہ کہا لیکن ا بن ذات كے اس الكشاف ير ده بهت زياد ه ألجه ميا۔





## 307 UPLOAD BY SALIMSALKHAN

پھرا کیا۔ دن اتفاقیہ طور پر ایک ایسی جگہ جہاں کالج کے دوسرے ساتھی نہیں تھے اور ہاں شاہ گل اتفاقیہ طور پر پہنچا تھا.... مومل اے مل محی ..... مشعل بھی ساتھ تھی ..... مومل اے د کھے کر خوشی ہے پاکل ہو مئی ..... تیزی ہے اس کی جانب دوڑی اور مشعل چو تک مرات دیکھا۔ مرات دیکھا۔ مرات دیکھا۔ مومل آپ کی تاریخ تاہ گل نے بھی پلٹ کر اے دیکھا۔ اور ہومل آپ کی تاریخ تاہ گل نے بھی پلٹ کر اے دیکھا۔ "اوہو، ... مومل آپ کی"۔

"آپ یہال کیا کرر ہے ہیں؟"\_ "بی ایس کا میں انتا"

"لبن ایسے ہی آگیا تھا"۔

"میری بابی سے ملئے ..... بابی او هر آئے .... ویکھنے ان سے ملئے یہ شاہ کل ہیں" معل نے شاہ کل کو دیکھنا ..... دیکھنی رہی ..... شاہ کل نے اسے سلام کیا تھا۔

" جیتے رہو ..... مومل تمہارے بارے میں اکثر تذکرہ کرتی رہتی ہے "۔

" جی سے میر می کلاس فیلو ہیں "۔ " سناہے تعلیمی میدان میں تم بہت آ میے ہو"۔

"بى جو كام بھى كيا جائے يا تو كيا جائے يانہ كيا جائے"۔

اَ أَوْ مَهِ بِيلِ مِهِا فِي إِنْ بِي الْفِلِ؟"-

"نہیں شکر ہیہ"۔ ..:

"نبیں اس کا کیا سوال ہے؟ آؤ شاہ گل پلیز "مومل اس و نت اس پر اپنی اجارہ داری کا

309

"آینے "اس نے اس طرح کہا جیسے اس کے ذبین پر کوئی ہو جیمہ بی نہ ہو ۔۔۔۔ مومل است ہم کوشے میں لے گئی۔۔۔۔۔ در خت کے پیچے گھاس کے قطعہ پر بیٹیم کر اس نے کہا۔ اہم جہا کوشے میں ان کارانس ہو گئے تھے ؟"۔۔ "آپ کل نارانس ہو گئے تھے ؟"۔۔

المنهيس، ا

" پير آپاس طرح جلي كيوال آخي؟"۔

بھی احساس ہوا تھا کہ وہ خاتون نہ جانے کیوں جمیہ سے ایسے سوالات کرر ہی ہیں....۔ جسے ان کے لئے می<sub>ر</sub>ے دل میں کونی شک ہو۔

"وه ميري بنن تتعيل" -

" ہاں مجھے علم :و ملیا تھا"۔

"بس میں ان سے آپ کا تذکرہ کرتی رہتی ہوں....انہوں نے یو نہی آپ سے آپ اے ارے میں معلومات حاصل کرنا جا ہی تھیں "۔

"ا تن گهری معلومات حاصل کرنے کا کوئی جواز تو نہیں تھا"۔

"تماشاه كل"مومل في آج برى بمت الإامنسوبه ترتبيديا تعاـ

"كيابواز قعا؟"\_

"شاہ کل میں آپ ہے مخبت کرتی ہوں..... میں آپ کے ساتھ ساری زندگی گزار نا نہ ہوں "...

یہ بات ساجد حیات نے بھی مجھ ہے کہی تھی"۔

'ماجدنے''۔

الله -

"الیکن ساجد کواس بارے میں کیامعلوم؟"۔

" ، ومل ثماید آپ نے دو سری لڑکیوں کی طرح اپنی دو ستوں سے کہا ہو؟ "۔
" میں نے کسی سے نہیں کہا"۔

اظہار کر رہی تھی....شاہ کل اس کے ساتھ چل پڑا.....ایک مچھوٹے سے ریستوران کہاں میں بیند کر مشعل نے کہا۔

"والدين كياكرت بين؟"-

و الله المبيل كرتيج" -

"اليامطلب؟"-

"والد كانتقال موچكائيس سال ہے .....وادى بين اور غالم خير بينيا ميں بس"۔ "ذريعه معاش كياہے؟"۔

"زمیں .... جن ہے جو پچھ آتا ہے زندگی گزار نے کے لئے کافی ہوتا ہے"۔

"متقبل میں کیا بنا چاہتے ہو؟"مشعل نے سوال کیا اور شاہ کل کا چبرہ سر د ہو گیا....

اس نے ان دونوں کو دیکھا ..... فاموش ہے اپنی جگہ ہے اٹھااور تیز قدموں سے چلتا ہوا باہر کل آیا .....اہ یہ احساس ہوا کہ مومل کی مہن اس کا انٹرویو لے رہی ہے کیوں؟ اے اس بات کا کیا حق پنچتا ہے کہ سوال ہے سوال کئے جائے .....دونوں مبنیں بھو نچکی رہ گئی تحییں اور

مول کی آجھوں میں دروائر آیا تھا ..... مشعل نے آہت ہے کہا۔

"مومل وه مجهجه نارمل نهیں معلوم ہو تا"۔

"باجی!تم نے بھی تواس پر سوالات کا مینہ بر سادیا تھا..... بہلی ماہ قات میں ایساتو نہیں ، بوتا ..... مشعل پر خیال نگانوں ہے مومل کو دیکھتی رہی تھی اور اس کے چہرے پر تشویش کے آثار اُنجر آئے تھے."۔

دوسرے دن مومل نے کالی میں اس ہے ماہ قات کی اور ہے دھڑک اس سے ہاتا تات کی اور ہے دھڑک اس سے ہاتا نئیس کی ۔ نقائل۔

> " شاد کل میں آپ ہے گہتہ بات کرنا جا بتی :ول"۔ "بی فرمائے؟"۔

> > " يهال نبين تباني مين" ـ

نیاس نے ایک پارک میں اسے تلاش کر لیااور تیزی ہے اس کی جانب لیکا۔
"میاکر رہے ہو یہال تنہااور سے حلیۂ کیا بنار کھاہے؟"۔

" إر ساجد! ميس بهت پريشان هول ..... بهت زياده پريشان هول ميس "\_ " يول نه آخر كيول؟"\_

سيس پريڪان بول"۔

"کوئی وجہ بھی تو ہوگی .....کالج بھی نہیں آرہے ..... تمہارے گھر پہنچا تھا میں تمہیں اللہ اللہ کا بھی تہیں آرہے ..... تمہارے گھر پر مجھے مدعو اللہ کا اللہ کا اللہ مہال بہت الجھے لوگ رہتے ہیں "۔

ی نہیں کیا، حالا نکہ وہاں بہت الجھے لوگ رہتے ہیں "۔

" المس مع من من من الم

"غلام خیر چپاہے اور اس کے بعد تہاری دادی ال ہے"۔

"مير بار بين تم في يهي كما مو كاكه مين كالح نبين جاريا"

"نبیں! بھلامیں تہبیں بدنام کر سکتا تھا.... میں نے بس اتنا کہا کہ میں خود کا لج نبیں بارہاں لئے تم سے ملنے چلا آیا"۔

"ماجد!ایک عجیب می أنجھن ہے ۔۔۔۔۔ایک عجیب سابو جھ ہے میرے ذہن پر ۔۔۔۔۔ مجھے بناؤیس کیا کروں؟"۔

''اگرتماں اُلجھن اور اس بوجھ کو تھوڑا ساوضاحت کے ساتھ بیان کر و تو ساجد تہہیں اندگی بھی دے سکتاہے''۔

"امل بات تو بہی ہے کہ میں بوجھ کی وجہ نہیں سمجھ سکا ..... مومل نے مجھ سے کچھ الکی بات تو بہی ہے کہ میں بوجھ کی وجہ نہیں سمجھ میں کچھ نہیں آیا.... بہت المجھی لڑکی اللہ کی بات ہے کہ میں نہیں آتا"۔

" نہیں .....کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے .....اگر وہ تمہیں جا ہتی ہے اور تمہارے دل ملکی اور تمہارے دل ملکی اور کے لئے کوئی مقام نہیں ہے تواس کی محبت کا جواب محبت سے دو .....راستے ہموار

" تولوکوں نے محسوس کیا ہوگا"۔
" بہتے اس کی پرواہ نہیں ہے ..... لوگ اگریہ بات محسوس کر لیتے ہیں کہ میرسادل میں اس کی بہوٹی ہے تونہ لوگوں کا اس سے پچھ میکڑ تاہے اور نہ میرا"۔
میں سی کی مسلط میں کیا کر سکتا ہوں؟"۔

"میں آپ سے معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کے دل میں میرے لئے کوئ مقام پیدا ہو سکتا ہے"۔

" میں نے اس پر مجھی کوئی غور نہیں کیا"۔ " آپ کو غور کرناچاہتے تھاشاہ کل"۔ "کیوں.....؟"۔

"اس لئے کہ یہ میری زندگی کا سوال ہے"۔ "مومل! میراتو آپ ہے کوئی رشتہ بھی نہیں ہے"۔

"کوئی دشتہ وشتہ نہیں ہوتا ۔....دشتے بن جاتے ہیں اور استے مضبوط بنتے ہیں کہ کمی نہیں ٹوٹے ۔.... میں لڑکی ہوں ۔.... جذباتی ہوں اور نہا پی لو عمری کا شکار ۔.... بس یوں ہم لیجے کہ میری روح کو آپ ہے عشق ہے اور بہت سوچ سمجھ کر میں نے میہ سوچا کہ اپناال خواہش کا اظہار کی سے نہ کیا جائے تو دوسرے کو اس کا احساس نہیں ہوتا ۔.... بات کر لی چاہش کا اظہار کی سے نہ کیا جائے تو دوسرے کو اس کا احساس نہیں ہوتا ۔.... بات کر لی چاہش اپنے بارے میں بتانا چاہے ۔.... بس اتناہی کہنا چاہتی تھی میں آپ ہے ۔... فدا کے جائے ہو تور سمجے "اور شاہ گل نے رات کی تنہائی میں غور کیا ۔.... ایک خو بصورت لاگا کی جس ایس کر تا ہوگا کہ میں آپ ہو ہوں کر آپ کی تنہائی میں غور کیا ۔... ایک خو بصورت لاگا کی جس ایک کو بات کی تنہائی میں غور کیا ۔... ہو بھو ہو ہوں کر آپ کو بات کی تنہائی میں غور کیا ۔... بیان وہ جمھ ہے محبت کیوں کر آپ ہوں کو بات کی تنہوں گا کہ نہیں ہی ہو ہوں کہ ہو کی اور بارکوں جائے ہوں کو تلاش کر ناچا ہتا تھا ۔... وہ معلوم کر ناچا ہتا تھا ۔... وہ کا خواہا کو ایس کی گشدگی سے پریشان تھا اور اسے تلاش کر ناچا ہتا تھا ۔... وہ کا تاش کر ناچا ہتا تھا ۔... وہ کا تاش کر ناچا ہتا تھا ۔... وہ کا تاش کر ناچا ہتا تھا ۔.. وہ کا تاش کر ناچا ہتا تھا کہ کر ناچا ہتا تھا کہ کا تاش کر ناچا ہتا تاش کر ناچا ہتا تھا کہ کر ناچا ہتا تاش کر ناچا ہتا تھا کہ کر ناچا ہتا تاش کر ناچا ہتا تھا کہ کر ناچا ہتا تاش کر ناچا ہتا تھا کہ کر ناچا ہتا کہ کر ناچا ہتا تھا کہ کر ناچا ہتا تھا کہ کر ناچا ہتا تھا تھا کہ کر ناچا ہتا تھا کہ کر ناچا ہتا تھا تھا کر ناچا ہتا تھا تھا کہ کر ناچا ہتا تھا تھا تھا کہ کر ناچا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھ

" بیٹھو" ساجد نے شاہ گل کو مجھی اشارہ کیا اور دونول بیٹھ گئے …… خاتون غور سے شاہ اُن کود کھیے رہی تھی۔

> "کیاوعدہ کیاتھا؟" خاتون نے سر زنش کرنے والے انداز میں کہا۔ "ایک مہینہ وس دن ہوئے" ساجد بولا۔

"یہ بات نہیں ہے ساجد میاں! بات کو سمجھا کرو ..... مجھے توخود افسوس ہو تاہے کہ فہارے ساتھ یہ سلوک کرتی ہوں، مگر میاں! کیا کیا جائے؟ ہم تو میز بان بھی ایسے ہیں کہ الکہ کوئی مہمان مہنچے تواہے شک کی نگاہ ہے دیکھا جائے ..... گھر کے بیچے ہوا در نیمر پی

کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں ..... انسان ایسائی کرتے ہیں اور یہ فطرت کا پہلا تقافر ہے ہیں۔ تم دیکھوا یہ کیفیت انسانوں کی ہی نہیں جانوروں کی بھی ہوتی ہے ..... بر ندول کی ہی ہوتی ہے ..... بر ندول کی بھی ہوتی ہے ..... بر ندول کی بھی ہوتی ہے ..... بر ندول کی بھی ہوتی ہے .... بر ندول کی بھی ہوتی ہے .... بی دو مرے ہے پیار کرتے ہیں ..... یو تعل فطرت ہا اور بی موقل ہے اور بی کی طلب تھی اور قدرت قدرت کا انعام ..... یار کی باتیں کرتے ہو تم .... عورت تو آدمی کی طلب تھی اور قدرت فدرت کا انعام ..... یو مجت مل رہی ہے اور پھر مومل بہت اچھی لڑکی ہے .... فرے خیال میں تمہیں اس کی پذیر ائی کرنی جا ہے "۔
میرے خیال میں تمہیں اس کی پذیر ائی کرنی جا ہے "۔

"گرکیے ؟"۔

"تم بہت زیادہ پریثان ہو.....اچھاا یک بات سنو..... رقص و موسیقی ہے تو تمہیں خاص دلچیں ہے؟"۔

"کیوں….؟"۔

"مجھی کوچہ جاناں میں گئے ہو؟"۔

"وه کیا ہوتا ہے؟"۔

"تصنع ہے پاک لوگ، وہ جو مسکراہٹوں پر غلاف نہیں چڑھاتے..... وہ جن کی آنگھیں ہیار برساتی ہیں اور اس بیار کامعاوضہ وصول کرتی ہیں..... کم از کم انسان وہاں جاکر کمحوں کے ضائع ہونے کاافسوس نہیں کرتا"۔

"تم مجھے مزید اُلجھارہے ہو"۔

" دیکھو بھائی! ایک وعدہ کرنا ہوگا..... بات چھپانے کی ہے.... جو بچھ میں تمہیں د کھاؤں گاس سے گریز نہیں کروں گے، لیکن اس کا تذکرہ بھی کسی سے نہیں کروگے؟"۔ " پتہ نہیں کیا کروگے؟"۔

"تو آؤ میرے ساتھ …… میں تہہیں تمہاری البحض کا حل بتاتا ہوں…۔ ذرا علیہ درست کراو"اور ساجد حیات نے خود اس کے بالوں کی گرو حجھاڑی ……ان میں کنگھاکیا … درست کراو"اور ساجد حیات نے خود اس کے بالوں کی گرو حجھاڑی ……ان میں کہا گہری ہوگئی چہرے کو صاف سقر اکیااور اے اپنی کار میں لے کر چل بڑا… شام کی سیا ہیاں گہری ہوگئی

مان نيل في الدين عن المعالم ال

المهروا عيا أنفي كناتي يائه بدين الالا

ہیں ہور انہوں نے بر بوراست شہو کل سے روال روال سے شہو کلی جو من واتوں میں اللہ میں ہو ان کا اللہ میں ہوتا ہے۔ اللہ بور التی بات کی تاقع کی میں میں است کے اس کے بدید میں بر بوراست اس سے اللہ بیار میں اللہ بات کا سے بات می

-"? 3.

مالي موت بوت يوالا

المعنى المن بارا فنين بيال ك أيادون" ..

"x & \_ 11; "

عنولي كرون البيدرشد وارون شارة أن جالات عن بي الماتون في الكسارة أه مي الوركية أكبين -

"شاوكل أواتر"\_

سیمان الله ای بی مواول کے بادشاہ میں ... اتنا بیاد ایج میں فی بہا میمی نہیں اللہ اللہ میں نہیں فی بہا میمی نہیں اللہ اللہ اللہ میں اللہ میات"۔

ي بوالعموم فلل بيان

و فالون من كما

المهين آب المينان رسمين السابكان في المينان رسمين المينان والمينان والمينان

こったこうがいってこれとができるのがしなべ

بات یہ ہے کہ اور میں گذرہ ہے کا اور انداز ہے اور انداز ہے کا اور دارہ ہے اور انداز ہے کہ انداز ہے کہ انداز ہے میں میں مرس میں مجموعیات کا اور شام کی شام کر دارہ بات کو داسیات میں انداز ہے اور انداز ہے کہ داسیات میں انداز ہو اور انداز ہم مجموعی کا انداز ہم مجموعی کے انداز ہم مجموعی کا انداز ہم مجموعی کے انداز ہم کے اند

الإدارة المحادثة المحادثة

تربيب خاتان كالا

؞؆ڿڽ؇ڂۼ<u>ٙؠ</u>؆

الله وقت التين الله وول أن الله والماري المراجع الله المراجع ا

-2°- A7"

"بعد شي في لهذا - المهد آئ بعد والإيمات كي مو جمي ب" -

م نبيل- -الماكول بت البيل من الم

المجاور والبعن كالإستان متال الإدواقاف بالكالي التعالات

خا وليا في الله

-71-26 M

المان بالمرافع و المرافع في مناف م مراب سال المراب المراب

"بات والم في المراق الله المناه المراق المال المال

"بوتا ہے ایہا است ذمانہ قدیم میں خود پر گرفت نہ رکھنے والے لوگ یہاں آکر بری المرح بھٹک جاتے تھے، لیکن اب صورت حال بدل می ہے ۔۔۔۔۔ سودا نقد ہوتا ہے۔۔۔۔۔اس المرح بھٹک جاتے تھے، لیکن اب مور ت حال بدل می ہوئی۔۔۔۔ بھٹک جب دل جاہے آؤجب دل جاہے بھول المرح نہ کرو"۔

"تووه قديم روايات؟"\_

"ان کی حقیقت ہے شک ہے اور ایسا ہوتا ہے ..... میں تمہیں صرف ہے ، امانا عامتا ہو اور اسا ہوتا ہے .... ہیں تہمیں صرف ہے ، امانا عامتا ہو اور سن و شاب ہے ، ہر وور سن ان سن و نئیس نی سن میں تراب ہیں ہیں تا ہی ۔ نے کورت ہے ۔ ایک انگ بی طافق کو ذہمین ہے گونہ کر و .... ان کا اپنا ایک مقام ہے اور بہر حال وہ انسانوں کی فردت بھی ہے "۔

"پۃ نہیں کیا کہہ رہے ہو؟ میری سمجھ میں بالکل نہیں آرہاہے..... ویسے کیا تم اکثر یاں آتے رہتے ہو؟"۔

"يه ايك لمباتصه ب"

"کیا.....؟" شاہ گل نے سوال کیااور ساجد حیات سوچ میں ڈوب گیا..... بھراس نے کہا۔

"جس سکول میں میں پڑھتا تھا.... دہاں ایک بہت ہی خوبصورت کی بیاری می لڑی بہت ہی خوبصورت کی بیاری می لڑی بہرے ساتھ زیر تعلیم تھی... ساتویں کلاس سے لے کر میٹرک تک اس نے میرا اہم دیا تھا۔ تک میری اور اہم تھا۔ تک میری اور اہم تھا۔ تک میری معلوم تھا، تک میری اور اہم تھا۔ تک میری اور کی اور کی اور کی اور کی بینی کر سے بست بھر جب شعور کی منزل تک پہنچا نہ دہ ایک طوا کف زادی ہے اور ان ہی خاتون شب چراخ کی بیٹی اور یہاں رقص و اور تی تھی کہ جم سے اور ان ہی خاتون شب چراخ کی بیٹی اور یہاں رقص و اور تی تھی دوست تھی میری ..... ذہنی طور براس قدر اور تی تھی دوست تھی میری ..... ذہنی طور براس قدر اور تی تا ہوں یااس کے عشق کر تا ہوں یااس کے عشق کر تا ہوں یااس کے عشق کر تا ہوں یااس کے عشوں کرتا ہوں اس کے عشوں کہتا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں .... اس

''ئب آپ جھے برابھلا کہنے ہے باز آجا کیں تو ہم بھی ذرااس ماحول سے روشناس ہول'' "مہمان آرہے ہیں کچھا نظار کرلو''۔ "یا قوت ٹھیک ہے نال؟''۔

"ہاں بالکل ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھ لینااے۔۔۔۔۔اس طرف بیٹے جائہ مر خیال رکھنا ہمارے تعلقات تمہارے گھرسے ہیں اور بابا کچی بات ہے پولیس کی بناہ میں اپنے میں فائدہ ہی ہے۔۔۔۔۔ ذرای بات بگڑے تو سب کچھ بگڑ جائے۔۔۔۔۔ جاؤ، او حر بیٹے جاؤ" ٹا گل اور ساجد حیات اٹھ کر اس گوشے میں جا بیٹے جس کی طرف خاتون نے اثارہ کیا تھا۔ شاہ گل بچھ بے جین سا نظر آرہا تھا۔

" مجھ میں نہیں آیا کھ"اں نے سوچتے ہوئے کہا۔

"كيا مجمناچائة بو؟"\_

" بیلی بات توید که تم مجھے یہال کیوں لائے ہو؟"

"بس تھوڑی ی ذہنی شکفتگی کے لئے ..... تم جس طرح مجھے اُلجھے اُلجھے نظر آرب تقے ..... میں نے سوچاکہ چلو تمہیں زندگی کا ایک اور رخ و کھایا جائے"۔

"بيه طوا كفول كاذبره بال؟"\_

"بال بن الوتم ال ك باد عين بمل سي جله جائة مو؟"

" نی سنائی حد تک .....واقعات اور حالات کی حد تک کتابوں میں ان بازار وں کا تذکر ہ ملتا ہے اور یبال کی روایات کا بھی اندازہ ہو تا ہے "۔

"روایات؟"\_

"ہاں"\_

"مثلا"۔

"مثلاً یمی که بیر میشاز ہر رگوں میں اس طرح از تاہے که انسان اپنی سدھ بدھ بحول جاتاہے "۔ جاتاہے "۔ "مل سکناہوں، ممرون کی روشنی بہال برای عجیب ہوتی ہے"۔ ماجد تیات نے کہا۔

"میرے یہاں لانے کی وجہ مجھ میں نہیں آئی "شاہ گل پھر اُلجھ کر بولا۔ "يار كمال كرتے ہو ..... بتا تو چكا ہول .... كيول چراغ يا ہور ہے ہو؟ بيٹھو ..... و كيھواس ا اول کوذراساسر ور حاصل ہوگا"شاہ گل گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا تھا۔ ساز ندول کی تن تن جاری تھی ....، تماشین آرہے تھے اور ، بوار کے ساتھ حلقہ بناکر

بية رب ته الله الله موتى يروئ بروئ بروئ بروئ بي الله موتى بروئ ا برع تھے اور کافی خوبصورت لگ رہی تھیں ..... محفل کو آ داب کیا ..... دو زانوں بینجیس اور شار سنجال لئے .... پھر ان کی مدہم مرہم آواز أبحری .... انہوں نے ایک وعائید گیت فراع كرديا تقام النازندے ساز سنجال بچكے تھے ..... طبلے پر تھاب بڑی اور لڑ كيوں كى آواز نیز ہوتی جلی گئی .... شاہ گل موسیقی کار سیا .... اس کے ول کے تار ستار کے تاروں سے ہنھے ہوئے تھے ۔۔۔۔اب پہلی باردل میں اس ماحول ہے بہندیدگی کا احساس جاگا اور اس کے رون برایک مراب میل گن... آسته آسته ماحول کاسحر طاری بوتا جار با تفا ادرال کی کیفیت بہتر ہونے لگی تھی ۔۔۔۔ گیت جاری رہااور اپنے اختیام کو بینچا۔۔۔۔ پھر کمرے ا ہم اجاتک آگ سلگ اٹھی .... ہیہ آگ اندرونی دروازے سے نمودار ہوئی تھی .... ایک ا نعله جواله جو مد جم ما يال چلنا موااندر داخل مواتحا ..... مرخ جوڑی داريا جامه ..... لمبی ا خلاول نکی فراک، مر پر سرخ دویشہ جس میں ستارے البجھے ہوئے تھے اور سرخ دویتے کے الے میں جاند کا طباق، جس سے روشنی پھوٹ رہی تھی ..... عجیب سلگتا ہواسا گداز تھااس کی گئی .... بہت مشفق انداز ہے ان کا .... ہر اس بات ہے روکتی ہیں جو کو ٹھول کی روایت کم ہیں ....اس پر میک اپ نے قیامت ڈھائی تھی .... عنابی ہونٹ بہت د لنواز لگ رہے نے ....اندر داخل ہو گی ... جھک کر محفل کو آداب کیا .... مدہم مدہم قدموں ہے آگے ی جی ۔۔۔۔ ساجد حیات کو دیکھا تو ٹھٹھک گئی اور محبت کا خراج ادا کرنے کے لئے ساری محفل اُنظرانداز کر کے آگے بڑھی اور ساجد کے سامنے دوزانوں بیٹھ گنی.... نوگوں کی نگاہیں اس

مے ت کا میرے دل میں کیار تگ ہے ہیہ بات میں نہیں جانتا ..... یا قوت سے ملنے چلا آتاہوں جین مجھی اور وہ مجھی میری ای طرح پذیرائی کرتی ہے .....ابتداء میں اس بات پر الجمی رہی کے ودایک طواکف ہے، لیکن میں نے اس کے ذہن سے سے احساس منادیا.... میں نے نہ تواں ے کوئی وعدہ کیا کہ میں اے زندگی کے صحیح راستوں پر لے کر آؤں گااور نہ ہی اس ایم استوں کے سے کوئی وعدہ کیا کہ میں ے مجھی اس کی خواہش ظاہر کی .... فائد انی طوا نف زادی ہے اور خاند انوں کا تحفظ ہاتی ب الله المركب المركبيل على المركبي المركبي المركبي المركبي المركبيل المركب المركبيل مراء المرال المركبيل المركب کے در میان ایک خاموش معاہدہ ہواہے کہ مجھی مجھی میں اس سے ملتار ہوں گا، حالانکہ آئی شب چراغ مجھے منع کرتی ہیں کہ میں مہال نہ آیا کروں .... میرے گھروالوں سے بھی اہا تعلق ہے کہ بیں ممہیں بتاچکا ہوں کہ ان کا تعلق محکمہ بولیس سے ہور بہر حال ان کا یک اختیار اور اقتدار ہو تاہے، چنانچہ خاتون ڈرتی ہیں کہ کمین یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ میں یہاں کا با قاعده آتے جانے والا بن چکا ہول .... اس لئے وہ منع کرتی رہتی ہیں .... انداز بزرگاند ہے .... یہ ہے تمام صورت حال" شاہ گل نے جیرت مجرے انداز میں ساری صورت مال

"تویا قوت اب آ مے نہیں پڑھ رہی میر امطلب ہے کالج میں داخلہ نہیں لیاس نے"۔ " سبیں بھلااس کی کیا مخبائش ہے ؟ جوان ہو چکی ہے اور کو مخموں پر جوانی اور وہ بھی لاک کی جوانی بڑی قیمتی مجھی جاتی ہے اور اس کا تکمل تحفظ ہو تاہے "۔

" مُعيك ..... تعجب كى بات إن خاتون سے تمبار اكس طرح تعلق موكيا؟"\_ "یا قوت کے ذریعے، صاف صاف کہانی ہے کہیں کوئی بات چھیانے کی کوشش نہیں ہوتی ہے ..... مجھے آنے جانے کو بھی منع ہی کرتی ہیں، گر بھائی! اپنی دوست ہے لمنے آ مول ....اب يه الك بات ب كه يهال كرنگ دُهنگ ذرا مختلف موتے بين"۔ "تودن کاروشی میں تمان سے نبیں مل سکتے؟"۔

"ک ری ہے، شاہ کل آ ہے۔ ہے بولا"۔ "ریامطلب؟"۔

" برخ لباس سرخ جبره سه بالكل يا قوت جيسي سرخي بي ہے" شاه كل آ بت

ے ہوا۔

"رتيل بين آرب جودوست"۔

" نہیں تی کہدر ما ہوں"۔

"اس کی آواز سنا قیامت کا کاتی ہے اور رقص مجس بے مثال ہے" شاہ کل نے کوئی جواب شہیں دیا الرکیوں نے ستار کے تاریج پیٹر ہے اور پھر ان کی آواز اُنجر نے کلی ....ایک نو به ورت نوال کا آغاز ہو کیااور یا قوت کرے کے در میان جا بیشی .....اس نے سرخ ووپشہ چرے نر ذهند ليااور شاه كل كى آئلمول ميں ستارے ناچنے كے ....اس كى كنيٹيال كرم بوتنين .... بدن كاخون چېرے كى جانب تحنيخ لكا .... اد همر ساجد حيات بمي ماحول ت ب الذاوكيا تمااورر قص و آوازين كويا مواتما ..... پيريا توت آسته آسته است انهي اوراس ن ر تس كرنا شروع كرديا ..... وه غزل كے بول پر بھاؤ بتار بى تھى اور شاه كل د نيات ب خبر نونے اگا تھا ..... یہ اس کا جنون تھا .... یہ اس کی منزل تھی ..... وہ بوری طربت اس طرف ا توجه تما ..... رقص عروج پر تنج کیا ..... غرال آخری الفاظ میں ہفر کرنے کلی اور یا قوت ر آس کا کمال د کمیاتی ربی ..... شاه کل کی نگاه و ل میں دیا تاریک ہو کئی تھی ..... بس ایک ہیوالا تاجوس تالباس مس نائ رہا تھا اور جب غزل کے آخری بول منم ،وئے تو یا قوت آہت أبت جنكى اور ييچ بنى مونى شب جرائ ك پاس جا بيشى ..... تماش بين داد دى رب تح ..... نو أول كى برسات مور ہى متمى، ليكن شاه كل چتر ايا موا تعا..... ماحول كاسحر نوث چكا تما لیمن دها مجنی تک سحر ز ده تها ..... جو پهید دیکها تماه ه خود سه الگ تما ..... انجمی تک تو صرف النبذ بنوان میں مبتلار بتا تھا، لیکن آخ آگھول ہے جو آجھ دیکھا تھاوہ اس کے لئے بالکل اجنبی الرنیاتها ... اگر کونی الی بی بات : وتی او شاید اس پر اثر اندازنه : وتی الیکن یا توت این نمان پر جمی ہوئی تھیں..... آ تکھوں میں ہوس ناخ ربی تھی اور تھوڑی بی رقابت کا احساس مجی، اس نے کہا۔

"خریت ہو؟"۔

"اتهدرتے ہوزمات ت"۔

المران من ساران من ساران بن المران من المران ال

" بو نهه سسه کونی کسی کا کیا بکاڑ سکتا ہے ۔۔۔۔ پھر اس کی نگا ہیں شاہ کل پر پڑیں، چو کی ۔۔۔۔ نعم نمکی اور شاہ کل کودیکی تقی رہی ۔۔۔۔ بہت و پر تک ایسا ہی رہااور ساجد اگر ٹوک نہ ویتا تو وہ ٹہا پر ویر تک شاہ کل کوای طرق ویکھتی رہتی"۔

ماجد نے کہا۔

"مير عاتد بي .... في تيزنه كرنا"

"تمهارے ساتھ ہیں؟"۔

"بإل"

"كوان بين؟ كبل بار و يكمات "\_

"مير ڪووٽ بين سيکاني بين ساتھ پڙھت بين"۔

"اده كالح إساجد جاناتو مبيس ب جاري "\_

" نبيس كيون؟" إ

"بعد میں باتیں کریں ہے .....ان ہے مکمل تعارف عامل کریں ہے اب اٹھتی ہوں"۔ "ہاں!اور ووا بی مبکہ ہے اُنھے تن ..... ساجد نے شاہ کل ہے کہا"۔ " سن ت

"يه يا توت بـــ"

میں با کمال تھی....ساجد حیات نے اے چو نگایا۔ "میاں کیاسو گئے ؟"۔

· نہیں''شاہ گل آہتہ سے بولا۔

بھے پنے ہا؟" ساجد حیات نے کہا..... کیکن شاہ گل نے اس بات کا کوئی جواب نہیں سے بہت ہے ہی والی تھی کی اور پھر یا توت دومارہ اُنٹھنے ہی والی تھی کی اور

دیا تیز ... بچر ، ت خاموش طاری ربی اور بجریا توت دوباره اُ تخصے بی والی تھی کہ اجابکہ دروازے پر بچھ آ بنیں ہوئی .... شاید بچھ اور تماش بین آرہے متھے، لیکن بات بچھ اور می نفی ..... تماش بین تھے یا نہیں، لیکن جو کوئی بھی تھاوہ شاید کسی خاص اہمیت کا حامل تھا .....

على ..... ممان بين سطيا بين بي بولون م عاده مايد مان مان يك مان عاسية مان عاسية مان على المان عاسية من المرف المر

تصفیے سے بیٹی ہوئی تھی بے اختیار اپن جگہ سے بر براکر اٹھ کھڑی ہوئی تھی ..... غالبات نے دالے کے استقبال کے لئے ..... ووایک بلند و بالا قدو قامت کا آدمی تھا ..... بہت نفیں

کیڑے کی شنوار قمین پنی ہوئی تھی، لیے لیے خوبصورت بال شانوں سے نیچ آرب سے ۔۔۔۔ چبرے یر میک ای کیا ہوا تھا۔۔۔۔ آگھوں میں سرے کی ڈوریاں کینی بوئی

کھے نے جہ مثل ضرور کی گئی تھی ..... ایک اعلیٰ در ہے کے ملینے کی شال اوڑ ہے ہوئے تھیٰ جو غالباسونے کے تلے سے بنائی گئی تھی .... بہت ہی عجیب شخصیت لگ رہی تھی. .... تبن اور ا

ای جیے اس کے ساتھ تھے ..... جبرے میک اپ کے سامان سے سجائے ہوئے، بہر حال آگے آنے والا اپن الگ نوعیت کا حامل تھا..... بیگم شب چراغ فرشی سلام کرنے لگیں اور پیر مسکراتے ہوئے والی

"ال طرح اجانك گروجي؟"\_

"بس اجائک بی اس دنیا میں بم وار د بوئے تھے" آنے والے نے اپنے بھاری تجرم م وجود کے ساتھ لیکتے بوئے کہا۔

"تعریف لائے .... آپ بمیشد بی جمران کردیا کرتے ہیں. ... کم از کم مجھے اطلاع نو

۔ ﴿ مِهِ كُرِيْنِ بِيكُم شِب چِراغ .....الله مارى اس د نياميں انسان کہيں نہ کہيں اسيخ آپ کو

انی اصل میں بھی محسوس کرے۔

"آپ تشريف لائے!آپ كے لئے اہتمام كياجاتا ہے"۔

" نہیں ہم بغیر اہتمام ہی بھلے" آنے والے نے لیکتی ہوئی آواز میں کہا۔







UPLOAD BY SALIMSALKHAN

۱۱ د در در ۱۲ مرکل زه نابه از او اا

" با تو سے ہے استاد میں سے انہوائے نے ایک اٹا عد ہا کی اُما نے کمواا ہوائے، جہال افاص من بیتی این استاد میں سے ارامام اگر سے ہمال استام ایک سے میں سے جمعید سنبہ ہونال ؟"۔ "انہوں" مام کل نے آن سے سے لہا۔

" بسی زین الله این کاله ایس ۱۳ ماه کل به بینه ی نه مباله ایس کمونسا سالکا الله ال این آواز آمیس کی۔

> ر المرادي ... المرادي الم

"النایاراتم نے ایکما ایا ہے اس ایا ہیں کرووا ایال تبییری مبنی سے تعانی رکھنے ہیں، ایان مرابیل تبییری مبنی سے تعانی رکھنے ہیں، ایان مرابیل برائی کا نے مبائے والوں ہیں سے قبیل ہیں، بلا۔ انہوں نے تعمی و موسیقی لاایا ہے تر رہن کا مرابیل ہوں اور تامی و موسیقی لاایا ہے تر رہن کا مرابیل ہے تاریخ کا مرابیل ہوں اور تامی و موسیقی ہوں گھری دور تامی و موسیقی ہے۔ اور برائی ہوں اور اس

شاه کل نماموش و کیا سر دوانبال نے یا فات کواشار ہ کیااور وہ اُنہمہ کمڑی و کی .... نمازی و مرانا اولا کیوں کی آواز وں میں ایک فرال سی کی اور پھر کر و بی نے فرماناش کی ۔

مهمه و اول م عمر البليل عميل رن النسيل المان آيد والالاسهة الدازيل بهن الماد والدورة والمالية والمالي

> " نبرو سے متعلقہ کا اور اس کی آواز آنہم می اور اس سے باعد الم ہو اس نے کہا۔ " بی ایا یہ غزل ہو ممنی ہے "۔

الرووانيال بين".

على كى آئھيں ہمى اى طرف جى ہوئى تھيں. ... طبله كمال كو پہنچے گيااور يا قوت ہمى ديواز على كى آئھيں ہمى اى طرف جى یں ن ایس میں استادیے سامنے ناخی رہی تھی ..... گویااستادی محنت کا پھل اسے مل وار رتص کرنے لگی....استادیے سامنے ناخی رہی تھی ..... رہاتھااوراد ھر شاہ گل اپن دیوائلی میں بہتلا ہو تا جارہاتھا.....ایک بول کے ساتھ یا توت نے اپنا رہ کے دونوں ہاتھوں سے سنجالا اور سر پر لہرانے گئی .....اس کے ساتھ ہی اس کا بدن لہریں ے رہا تھا..... وہ کچھ اس طرح ناجی اور لڑ کھڑ انی اور دوبیٹہ اس کے ہاتھوں سے جھوٹ لے رہا تھا..... وہ کچھ اس طرح ناجی گیا.... جو بوری طرح بھیلا ہوا تھااور ہے بھی قدرت کی ستم ظریفی ہی تھی کہ بھیلا ہوادوینہ ہے۔ آہتہ آہتہ نضایں اُڑ تاہواشاہ گل کے سر پر آگر ا۔۔۔۔ ستاروں ٹکاسر خود ویٹہ جو آج تک بند آنکھوں کاخواب رہاتھا، لیکن آج ہیہ خواب .....روشنی میں جاگ اٹھا تھا، البتہ جب دویشہ شاو ن کے چبرے پر بڑاادر اے ڈھک لیا تو شاہ گل کے وجود کا ایک روال سو گیا..... پھر آہتہ آہتہ وہ اس دویٹے کوخود پر سنجالے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا.....گروجی کے ہاتھ طلع پرست پڑگئے ..... محفل میں ایک مدہم سا قبقہہ أبھرا، جو صرف اس واقعے کے اجابک ہو جانے سے تھا۔۔۔۔یا قوت رُک گئ، لیکن جو بچھ ہور ہا تھاوہ نا قابل یقین تھااور ساجد حیات بھی جرانی ہے شاہ گل کود کھے رہاتھا .... جو دو ہے کو سنجالے اپنی جگہ سے اُٹھ گیا تھا ....ایک تجیب سے انداز میں چلنا ہواوہ کرے کے وسط میں آیا.... یا قوت پیجھیے ہٹ گئی تھی.... کھی لوگوں نے ناخوشگواری ہے اس منظر کو دیکھا، لیکن اس کے بعد اجانک ہی ایک عجیب بات ہو گی .... شاہ کل یا قوت کے قد موں میں بیٹھ گیا تھا .... دو پیٹہ ابھی تک اس کے سر پر لیٹا ہوا اس کے چہرے کو ڈھکے ہوئے تھااور دیکھنے والے یہ و کھے رہے تھے کہ جس حسین چہرے پ سر فرد پٹ پڑا ہوا ہے وہ اپن جگہ ایک الگ گداز کا حامل ہے .... یا قوت گھبر اے ہوئے انداز میں پیچیے ہٹی تھی، لیکن شاہ گل نے اس کے بیروں پر بندھے ہوئے گھو تکھروؤں پر ہاتھ ڈال دیااور پھر آسانی ہے اس کے تیمے کھول دیئے .....گھو تکھر واس نے اپنے پاؤں میں باندھے ادر ممل طور پر انہیں سیٹ کر کے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا ..... کچھ لوگوں نے تہقیم لگائے تھے اور کرودانیال گہری نگاہوں ہے اے دیکھ رہے تھے .... کھڑے ہو کر اس نے اپنے ہیروں کو

جنگارے دیئے اور اس کے بعد اجاتک ہی اس نے رقص شروع کر دیا، جن ماہر انداز میں ندم انھ رے تھے اور کھنگھر وؤل نے جو سال باندھ دیا اس نے ایک دم سب کو مستعد تہ موں کی رفتار تیز ہو گئی اور اس کے بعد ایک آفاقی رقص کا آغاز شروع ہو گیا.....گرو قد موں کی رفتار تیز ہو گئی اور اس کے بعد ایک آفاقی رقص کا آغاز شروع ہو گیا.....گرو رانیال کی آئیس جرت ہے تھیل گئیں ..... وہ بھٹی بھٹی آئکھوں سے ناچنے والے کو دیکھ رے تھے، جو فن رقص کااییاانو کھار قص پیش کررہاتھاجو شایداس سے پہلے انسانی نگاہوں . ے: گزراہو.....گروجی کے ہاتھ طبلے پر تیزی اختیار کرتے چلے گئے....ان کی آٹکھیں بھی خواب ناک ہوتی جار ہی تھیں اور صاحب فن، صاحب فن کو بہجان رہا تھا، کیکن گرو دانیال نہیں جانتے تھے کہ جو شخص اس وقت رقصال ہے وہ اپنی زندگی کے عذاب سے گزر رہاہے اور یہ فن بے اختیار فن ہے جواس کے بس میں نہیں ہے ..... وہ عالم ہوش میں نہیں ہے اور اس کے قد موں کا ساتھ کرو جی دے رہے تھے .... یہ فن کا امتحان تھا اور ایک لڑکے ہے وہ ہار نہیں کتے تھے، چنانچہ اس وقت ان کے ہاتھ جو کمالات دکھارہے تھے وہ بھی بے مثال تے .... سب بر حبرت طاری تھی .... یا قوت منہ کھولے بیٹھی تھی .... شب چراغ کی آئھیں کیفی ہوئی تھیں .... سازندے ساز بجارہے تھے، لیکن باربار چونک جاتے تھے .... طلے کی تھاپ صرف شاہ گل کے رقص کاساتھ دے رہی تھی، ورنہ باتی ساز بیچھے رہ گئے تھے، ليكن ايك ايبا مال بندها تقاكه فن كونه جانے دالے بھى اس سحر ميں عم مو گئے تھے .....ايك طرف شاہ گل کے بدن کی بجلیاں کو ندر ہی تھیں تو دوسری طرف استاد کے ہاتھوں پر نگاہ نہیں جم رہی تھی ....انگلیاں اس طرح متحرک تھیں جیسے رقص کے ساتھ رقص کررہی ، ول ..... به تعلیال تفاپ دے رہی تھیں اور دیکھنے والے انگشت بدندال تھے.....ایک عجیب احول بیدا ہو گیا تھا..... پھر شب چراغ کی نگاہیں استاد کے ہاتھوں کی متھیلیوں پر بڑیں..... التعلیال بھٹ گئی تھیں اور ان سے خون رہنے لگا تھا ..... پھرید خون انگلیوں ہے بھی نیکنے لگا الرطبے کی سفیدی سرخی میں بدلنے لگی توشب چراغ چیخ پڑی۔ ان کی اس نے ساجد حیات سے کہا۔
"ساجد رو کوا ہے ، سرو کوا ہے ، لیکن آہت آہت شاہ گل کے انداز میں ہی نرمی آتی اسلم درو کوا ہے ، سیرو کوا ہے ، لیکن آہت شاہ گل کے انداز میں ہی نرمی آتی کی اور پھروہ کر گیا ۔۔۔۔ وہ سیدھا کھڑ اہوا تھا ۔۔۔۔ اس کے چہرے پراس وقت جو کیفیت نظر آری تھی دیکھنے والوں پر ایک عجیب می بیبت طاری کر رہی تھی ۔۔۔۔ اس نے مایوس نگا ہوں آری تھی دوانوں پر ایک عجیب می بیبت طاری کر رہی تھی ۔۔۔۔ اس نے مایوس نگا ہوں کے گوئے انداز میں پوری محفل کو دیکھنے لگا ۔۔۔۔۔ کرودانیال کے دوانیال کو دیکھنے لگا ۔۔۔۔۔ کرودانیال میں بیروں محفل کو دیکھنے لگا ۔۔۔۔۔ کرودانیال میں بیروں محفل کو دیکھنے لگا ۔۔۔۔۔ کرودانیال میں بیروں محفل کو دیکھنے لگا ۔۔۔۔۔ کرودانیال ہو کی کھنے لگا ۔۔۔۔۔ کہ موانوں بیروں محفل کو دیکھنے لگا ۔۔۔۔۔ کرودانیال میں بیروں محفل کو دیکھنے لگا ۔۔۔۔۔ کہ موانوں بیروں محفل کو دیکھنے لگا ۔۔۔۔۔ کرودانیال میں بیروں میروں میں بیروں بیروں میں بیروں میں بیروں بیروں میں بیروں ب

ا بی جگہ ہے کھڑے ہوگئے تھے .....وہ آگے بڑھے اور شاہ گل کے پاس پہنچ گئے۔
"بی جگہ ہے کھڑے ہوگئے تھے .... بس کرو.... بس بینے .... بس اب بس کرو.... آف میر ہے

"بیٹے .... بیل کرو... بس کرو... بس بیٹے ... بس اب بس کرو... آف میر ہے

ہیں آئو .... شاہ گل مضمحل قد موں سے آگے بڑھا ... ساجد بھی کھڑا ہو گیا تھا .... دونوں

ہیں آئو ... شاہ گل مضمحل قد موں سے آگے بڑھا ... ساجد بھی کھڑا ہو گیا تھا .... دونوں

ہیں آئو ... شاہ گل مضمحل قد موں سے آگے بڑھا ... ساجد بھی کھڑا ہو گیا تھا .... دونوں

"بچھ بجیب می کیفیت ہوگئ ہے … آواب کے خلاف ہے، لیکن مجھ سے محبت کرنے والے میری بات کا برا نہیں مانیں گے ……اجازت چاہتی ہوں ……ذراحالات کا جائزہ لینا ہے …… آپ لوگ خدارا بالکل برا نہ مانے …… میں دست بستہ ورخواست کررہی بول ……کل تشریف لائے …… ہم آپ کا استقبال کریں گے "لوگ خود بھی حیران تھے، کول کی سے بھلا کیا کہتا …… آہتہ آہتہ لوگ باہر نکلنے لگے …… گرو وانیال محبت بھری لائوں سے شاہ گل کو دیمے رہے تھے اور شاہ گل اب کردن جھکائے بیٹھا ہوا تھا ……یا قوت اور درم کی دونوں لاکیاں، ساز ندے ، سارے کے سارے پریٹان تھے …… ساجد خود شدید بران تھا ۔…… کیرانہوں نے اس کے کندھے پر انہوں نے کا کندھے کیا تھے رہے ۔ … پھرانہوں نے اس کے کندھے پر انہوں کے کر دو مجھا۔

"کسے سکھاہے بینے؟"کس سے سکھاہے "لیکن شاہ گل کی زبان بند تھی.....گرو نمانے اس کا چبرہ خوڑی پکڑ کر اٹھایا اور اے دیکھنے لگے .... بھر آ ہت۔ سے بولے۔

> "الله تمباری مدد کرے .....احجماا جازت دو"۔ "گرو جی! آپ کے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں"۔

"گروجی!"کین جس طرح شاہ گل ہوش میں نہیں تھا،ای طرح گرودانیال ہم گاہا ہوش کھوچکے تھے۔۔۔۔۔ جبرہ آگ کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔۔۔۔ آئکھیں انگاروں کی طرح پر پر پر تھیں اور ہاتھ متحرک تھے۔۔۔۔ طبلے کاایبا کمال پیش کیا جارہا تھا کہ شایداس کااس سے پہلے تھیں اور ہاتھ متحرک تھے۔۔۔۔ طبلے کاایبا کمال پیش کیا جارہا تھا کہ شایداس کااس سے پہلے تھور بھی نہ کیا جاسکا ہو۔۔۔۔ کس کے انداز میں کیک نظر نہیں آر ہی تھی۔۔۔ شاہ گل تو تھا ہی دیوانہ، لیکن گرودانیال بھی بچھا ایسے ست ہوگئے تھے کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے برستے ہوئے خون کااحماس نہیں تھا۔۔۔۔ شب جراغ دیج بردی۔۔

"گروجی....گروجی .....رک جائے گروجی .....گروجی آپ کے ہاتھ زخمی ہوگئے ہیں.....رک جائے گروجی"اں نے ہاتھ بڑھایااور طبلے پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن گروجی کاجو انداز تھااس سے اس کی ہمت ٹوٹ گئی ....اس نے گروجی کی کلائیاں پکڑنے کی کوشش کی، کین ان فولادی کلائیوں کور و کنااس کے بس کی بات نہیں تھی ..... وہ چیختی رہی، گروجی طبلہ بجاتے رہے .... طبلہ خون سے لتھڑ گیا تھا، لیکن ہاتھوں کی جبنش میں کوئی کمی نہیں آئی تقی ..... کچه سمجه میں نہیں آرہاتھا..... بہت دیر ہو گئی تھی ..... تن دیر کہ انسان سوچ بھی نہ سکے ..... دونوں کے انداز میں کہیں لیک نہیں نظر آرہی تھی ..... شب چراغ نے یا ندان ہے سروتانكال ليا ....اب ايك بى تركيب ره كئى تقى، چنانچه جيسے بى موقعه ملااس نے سروتاطلب میں بھونک دیااور طبلہ بھٹ گیا ..... آواز خراب ہو گئی اور گروجی نے اس طرح چونک کر آئکھیں بھاڑیں جیسے سوتے سے چونک پڑے ہوں ..... پھر انہوں نے طبلے کو دیکھااوراس کے بعد نگاہیں اٹھاکر رقص کرتے ہوئے شاہ گل کو، پھر گردن کھماکر انہوں نے شب چراغ کی طرف ديکھااور شب چراغ دوقدم پيچھے ہٹ گئی ....اس وقت دونوں ہی عالم جنون میں تھے، لیکن مجھے ہوئے طبلے کی آواز ساعت کو مجروح کررہی تھی.....گرو جی نے ہاتھ روگ کئے .....ایک مخنڈی سانس لی اور گردن سینے پر جھکالی ..... شاہ گل اسی طرح متحرک رہا تو گرو تی نے آہیتہ سے کہا۔

"روکو....اے روکو.....مر جائے گا....خون تھو کے گا....شب چراغ اپنی جگہ ے

"جی آنی"ساجد نے کہاادر پھر بولا۔ "جلیں شاہ گل"۔

> ''اگر مناسب سمجھو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو''۔ "نہیں!اگر تم مجھے میرے گھر پہنچاد و تو مہر بانی ہوگ''۔

"ہاں! کیوں نہیں ؟"ساجد حیات نے کہااور اپن کاریس بیٹھ کر چل بڑا۔

"تم ان زخموں کو کیا جانو شب چراغ ..... ہاں آگر ہو سکے تواس بیچے کے بارے میں ہمیں ذرای تفصیل بتادہ"۔

ورائی "بہلی بار آئے ہیں گروجی، ان کا نام شاہ گل آیا ہے میرے علم میں ..... ببہاڑوں کی وادی کے رہنے والے ہیں ..... تفصیل انجھی مکمل نہیں ہو سکی "۔

"ایک در خواست کرنا جا ہتا ہول بیٹے ..... مجھ سے بعد میں مل ضرور لینا..... اگر میں بندن آؤل تو دوبارہ نہ ملنا.... بیکم شب چراغ! ایک بارا نہیں ہمارے انسٹی ٹیوٹ ضرور لے بندن آؤل تو دوبارہ نہ ملنا ہوگی اور ہو سکے تو ہمیں ان کا پہتہ دید ہجئے گا..... انجمی نہ معلوم کر آئے گا ..... آگے کی مہربانی ہوگی اور ہو سکے تو ہمیں ان کا پہتہ دید ہجئے گا..... آگے کی تو بعد میں سی سی سی بین نا آپ؟" ہماری فرمائش ہے آپ سے ..... آگے کی در کیوں میل سے ،جود یکوں میں نا آپ؟" ہماری فرمائش ہے آپ سے ..... آگے کی در کیوں میل میل جاتے ہیں "۔

"بنیاں تو باندہ دوں آپ کے ہاتھوں میں ..... لڑکیو! جلدی کرو....ارے استاد جی! جائے ..... ذرامر ہم پڑی کا سامان لے آئے "۔

"رہے دو .....رہے دو ..... کونی ایس بات نہیں ہے .... بس کچھ نہیں کہیں گے دل کی است نہیں ہے ۔ است کوئی ایس بات نہیں ہے ۔.... بس کے دل کی بات نہیں ہے ۔.... بس کے دل کی بات نہیں ہے ۔.... بات ہیں ہے کوہ نور سے زیادہ قیمتی :و تے ہیں اور بھی بھی بھی بھی نظر آتے ہیں ..... بم سے منز ور ملانا انہیں ..... اُٹھو .... کیاد کھے رہے ہو؟ "گرودانیال نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور بھرا بی جگہ سے اٹھ کر سلام د عاکر کے باہر نکل گئے ..... شب چراغ نے ساجد کی طرف د یکھا تو ساجد ہوا۔

"معانی جابتا ہوں آنی"۔

" نہیں ساجد میاں بالکل نہیں ..... بس حیرت ہے، اس کے سوا اور کچھے نہیں ..... ارے یہ محفلیں تو آنی جاتی چیز ہیں ..... لگتی رہتی ہیں ....ان کی پر واہ بھلا کیے؟ ہاں! یہ نِسہ داری تم پر بوتی ہے تی کہ گئے ہیں "۔

"مِن تَجْمَعُتانُونِ أَنْيُ" \_

"كل آنامير عياس سرور ....اس وقت يجه خيس كبول كي" -

فاص طور سے علی ضیغم ..... وہ کچھ زیادہ حکیانے دیکئے لگا تھااور کیوں نہ ہو تا ..... امپھی خاصی حقیت اختیار کرلی تھی اس نے .... خفیہ سرمایہ بنکول میں پہنچ رہا تھا.... بظاہر بہت زیادہ دولت مندي كا اظهار نهيس كرتا تها، ليكن بچول كالمستقبل محفوظ موتا جار ہا تھا..... يج اپنے طور پر زندگی گزار رہے تھے ..... سارے حالات سے واقف تھے، لیکن انجھی انہوں نے ان لوگوں ہے کوئی گہرار بط و صبط قائم نہیں کیا تھا ..... سال، چھ مہینے میں ایک آدھ بار سب کی ملا قات ہو جاتی ..... زیخاان بچول کو بھی بیار کی نگاہ ہے دیکھتی تھی، لیکن ان کے اور دادی ے در میان وہ رشتہ قائم نہیں تھا، جو شاہ گل کااپن دادی کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ ایک ساتھ ہی رہا کرتے تھے .....علی داراب نے اس دوران بہت بچھ سوچنا شروع کر دیا تھا ..... یہ توایک حقیقت تھی کہ فروزاں نے جو کچھ کیا تھاوہ نا قابل برداشت تھا، کیکن وہ جائے تھے کہ فروزاں دیوانی ہوگئی تھی اور اس نے جو عمل کیا تھاوہ بالکل ہی الگ تھا .... بہر حال گزرتے وقت کے ماتھ ساتھ بہت ی باتیں ذہن ہے مٹ گئی تھیں، لیکن جب بھی بھی فروزاں اس سے كوئى شكايت كرتى، على داراب كوياد آجاتاكه اس في كناه كياب ..... زياده كهتا تو نهيس تها نروزاں ہے، لیکن دل میں ضرور سوچتا تھا کہ برائی کا انجام بہر طور براہو تاہے ....اس وقت بھی فروزاں کری ہے گر ہڑی تھی ....اس کی کہنیاں حیل گئی تھیں اور وہ رور ہی تھی ..... علی داراب اس کی کہنوں وغیرہ کے خون کو صاف کر کے بیٹھا ہوااے دکیھ رہاتھا..... فروزاں

"تم نے میرے لئے تبھی کچھ نہیں کیا علی داراب ... . مرتے ہوئے بھی مجھے تم ہے یہ ان شکایت رہے گی۔ ... عنی داراب نے چونک کراہے دیکھااور بولا"۔

"اليما باتين نه كروفروزال . . دل كوذ كه بهوتات"

"میری باتوں سے تمہارے دل کو ذکھ ہو تاہے اور میری حالت سے تمہارادل مجھی مہیں اُکھتا"۔

"فروزان!جو بچھ مجھ سے ہو سکتاہے کر نارہا ہوں اور جو کر سکتا ہوں کر تارہوں گا"۔

تقی اور خود کسی قتم کا فیصلہ کرنے ہے قاصر تھی ... صنوبر بس خاموش سے بیوگی کی زندگی ر ادر ہی تھی.... کون کیا کر رہاتھا.. ..اس نے بھی دخل نہیں دیا تھا.... ہر مسئلے میں غلام خیراور زلیخا کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو جاتی تھی اور جو فیصلہ وہ لوگ کر دیا کرتے تھے اس کو درست سمجھتی تھی۔۔۔۔<u>عٹے</u> کی طرف ہے بھی اس کے ذہن میں کو ٹی خاص تاثر نہیں تھا۔۔۔۔۔ بس زندگی گزرر بی ہے .... سوگزرر بی ہے، باب! اگراس کی اپنی ذات کے لئے کوئی چیز تھی تو علی نواز کا تصور، جسے اس نے اپنے خیالات کی جنت بنالیا تھااور اپنے محبوب مشغلے کے طوریر علی نواز کی یادوں میں کھوجاتی تھی. ... علی صیغم نے خاص خیال رکھا تھا کہ اس گھر کی ضروریات میں کوئی کمی نہ ہونے پائے .... ہر چیز ضرورت کے مطابق مہیا کرویتا تھا اور ہر وقت ان اوگوں کی ولجوئی کے لئے تیار رہتا تھا، لیکن اس کی جالاک نگاہیں ہر طرف تگراں تحس .... اس نے خصوصی طور پر شاہ گل کا بھی تجزیہ کیا تھااوریہ اندازہ لگالیا تھا کہ بیہ لڑ کا بے ضرر ہے اور اپن بی دنیامیں مست رہے والول میں سے ہے .... شاید سیہ بھی اس کے آڑے نہ آئے .... کوئی الیم بات اس کے منہ سے آج تک نہ سی گئی تھی ..... خود اس کے بیٹے بھی جوان مو کی تھ ..... دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی اس کی .... علی شاد کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا، سب كى سب لكھ بڑھ رے تھے .... على داراب بيجارہ سب سے پیچھے رہ كيا....اس كے ہاں كو كُ اولادِ نبيس بو كَى تَقْي ..... فروزال الإج بوچكَ تقى اور اب اس كى زندگى و تبيل چيئر پر گزر رجی تحی ..... علی داراب محنت مزدوری کرربا تھا، جو کچھ وہ کما تا..... قروزاں بر خرج جوجاتا مین انداد میں سے حصد دیتا تو وہ دوسری ضروریات زندگی کے کام آجاتا، سین بارباس کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ علی ضیغم نے بھی فروز ان کی طرف توجہ نہیں دی،اکر اً وَنْ بهت بزي رقم اس كے ہاتھ لگق تووہ فروزاں كولي كر غير ممالك كو نكل جاتا....اس ئے معذور بدن کا غلاج شاید باہر کے ملکول میں ہو، لیکن استے وسائل مہمی استھے نہیں ہوئے تحمیر اور سے زیادہ گھانے میں تھا، چو نکہ اس کی کوئی اولاد تھی نہیں ہو سکی تھی اور اپیا فروزال کی معذور کی کی جبہ سے ہوا تھا.... محسوس کرتا تھا کہ دونوں بھائی مطمئن ہیں اور "" [ " ]

"خدات اپ سناہوں کی معافی مانکا کروں سے ہو سکتا ہے مجمعی شہاری ہے و عامع ری

« كناه ..... مناه .... كناه .... كون ت اليت كناه كن مين من في "-

"جهو سے پوتھ رای اور ای ا

"ميش مجي ين ملعنه ويتي مواا"

"جوتم نے کیا ہے ای کاطعنہ تووے رہا ہوں، ہر چنے کا کیک صلہ ہو تاہے فروزال ..... حہیں تمہارے عمل کاصلہ مل رہاہے"۔

"لوتم جمے زہر دے دو"۔

"لینی وه عمل میں کرول،جوتم کر چکی ہو"۔

"و یکھوامیں تم ہے کہ و بی ہوں ..... خود کشی کرلوں گی ..... میں ،مر جاؤں گی اس گھر میں .... سمجھ رہے ہو ..... و بوار ول ہے سر ظراکر مر جاؤل گی "۔

"اکر تمہاری تقدیر میں الی ہی موت لکھی ہے تو ظاہر ہے میں تمہیں نہیں روک سکنا..... فروزاں دونوں ہاتھوں ہے منہ چھپاکر رونے کلی تھی اور علی داراب اسے دیجسارہا تعادیا ۔.... تعوری دیر کے بعد اس کے دل میں رحم آیا..... دہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے فروزاں ہے کہا۔

"الیمی باتیں کیوں کرتی ہوں فروزاں؟ جن کے جواب میں مجھے یہ سب بچھ کہنا پڑتا ہے"فروزان روتی رہی ..... علی داراب نے کہا۔

" میں کیا کروں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا"۔

" بجی باہر لے چلو .....اب یہ معذوری کی زندگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میرا نلان کراؤ"۔

" فروزال ہم ہے نہیں کر کتے ..... تم جانتی ہو"۔

"فاک کرتے رہو کے .... ہمارا مستقبل کیا ہے؟ میں ایا بی ہو چکی ہوں اور تم بوڑھ ہوتے جارہ ہو۔.... ذراا پنا حلیفہ کیموں ... دونوں بھا نیول سے جیمو نے ہو .... سب ست جیمو نے ہو لیکن سب سے ہوئے گلتے ہو؟"۔

" تومی کیا کروں؟ آخر میں کیا کروں؟"۔

" دوسرول كود كيت بو ..... دوكياكرد بين!"-

" فروزان دیکیو ..... بیکار با تون میں وقت ضائع مت کرو..... میں ذہنی طور پر بڑا اُہما

وربوں ۔ "اور میرے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟"

اور پرے بارے میں تم خود موج لیا کرو .... بہتر ہے کہ اپنے بارے میں کوئی سوال مجھ "اپنے بارے میں تم خود موج لیا کرو .... بہتر ہے کہ اپنے بارے میں کوئی سوال مجھ سے نہ کیا کرو"۔

"مطاب كياب تمبارا؟"-

"فروزال بليز" ـ

" کیا پلیز پلیز لکار تھی ہے .... اُکر تم جھے نہیں سنجال سکتے تو پھر مجھے میرے گھر پہنچادو.... جھو سے قطع تعلق کراو، ابعد میں ایکھوں گی کہ گھزوالے میرے لئے کیا کر سکتے ہیں؟"۔

"فروزال! ويجوم كها دول زبان بندر كمو"\_

" قبيل بندر كمول كي زبان"\_

" نحيك ب إكبو كياكهما حامق بو؟"\_

"ميرانان كراز"\_

"تمهاراعان مروبات"

" یہ علاق کے نام پر فدلال ہے . ... کیاالی دواؤں ہے میری معذوری دور ہو سکتی ہے؟"۔ "تم جانتی ہو ..... یہ معذوری دواؤں ہے دور ہوئے والی نہیں ہے"۔

"اور دوسرے سین خوب عیش کررہے ہیں ۔۔۔۔۔ ذرا گہری نگا ہوں سے اسپے بھائیوں کو تو کیھو۔۔۔۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ تہہیں ہے و قوف بنارہے ہیں ۔۔۔۔ علی ضیغم وہ سبہ بھی کررہے ہیں جوان کا مستقبل سنوار دے ۔۔۔۔۔ ہم تو بال بچوں سے بھی محروم ہیں ۔۔۔ علی واراب گردن جھکا کر سوچنے لگا۔۔۔۔ فروزاں کانی حد تک ٹھیک کہہ رہی تھی۔۔۔ آج تک موالی کا اس انداز ہیں سامنا نہیں کیا تھا، لیکن بات حقیقوں پر مبنی تھی اور حقیقیں یہی نظر آتی تھیں۔۔۔۔ ہم کو اور ای جا جا ہے۔۔۔۔۔۔ اس نے ول میں فیصلہ کر لیا کہ علی ضیغ سے تھیں۔۔۔۔۔۔۔ اس موضوع پر گفتگو کرے گااور ای رات کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جب

ب لوگ یکجا تھے اس نے علی ضیغم ہے کہا۔ "بھائی جان! یکھ کہنا جا ہتا ہوں میں" علی ضیغم چونک کراسے دیکھنے لگا، پھر بولار "ہاں کہو؟"۔

> " فروزاں کے سلطے میں بات کرتی ہے "۔ " خریدہ " °

" بحالی جان میں اے ملک سے باہر لے جانا جا ہتا ہوں … -وہ ایک حادثے کے تحت معذور ہوئی ہے …… بے شک یہاں اس کا مناسب علاج نہیں ہو سکا ، … ہو سکتا ہے بور پ میں یہ تحیک ہو سکے "علی ضیغم نے خاموش سے بچھ لیمے سوجا اور پھر بولا۔

"اخراجات كالجحهاندازه ب؟"-

"يه بى مى آب سے بات كرناچا بتا بوں"\_

"بولو!كياكهناچاج بوم"

" بمائی جان! میں چاہتا ہوں کہ جھے ایک بڑی رقم مہیا کی جائے، تاکہ میں فروزال کو لئے کر باہر جاسکوں''۔

"مہیا کی جائے... گرکیے اور کہاں ہے؟"۔

" يه اگر ميں خود سوج سكتا تو آپ ہے اس موضوع پر بات نہيں كرتا، ، على شاد! آپ

بھی ہیں۔۔۔۔ بھائی جان بھی ہیں۔۔۔۔ میر ابورامتقبل میرے سامنے ہے۔۔۔۔ ہم لوگ جس طرح زیدگی کی خوشیوں سے محروم ہیں۔۔۔۔ آپ کو اس کا اندازہ ہے۔۔۔۔ میرے لئے اس طرح زیدگی کی خوشیوں سے محروم ہیں۔۔۔۔ آپ کو اس کا اندازہ ہے۔۔۔۔ میرے لئے اس ورت اس سے دندگی کی میں فروزاں کا علاج کراؤں۔۔۔۔اسے زندگی کی میں فروزاں کا علاج کراؤں۔۔۔۔اسے زندگی کی جاپ واپس لے کر آؤں'۔

" ' ٹیک ہے علی داراب! ہم کب اس سے انکار کرتے ہیں..... ہمیں خود بھی فروزاں ہے ہدر دی ہے، لیکن تم معلومات کروں افراجات کا اندازہ لگاؤاور پھر بتاؤ کہ ہم اس سلسلے بی کیا کر بچتے ہیں ؟"۔

"اندازہ تو گھنٹول میں ہوجائے گا بھائی جان. ... بھلایہ کون سامشکل کام ہے....رقم کا سکت سکت اور ایک بری رقم مسکت سب سے بڑا ہے ... میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایٹار سیجئے میرے لئے اور ایک بری رقم بھے میا سیجئے "۔

"بہت خوب بھی ۔۔۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تم نے اب تک آئھیں بند کرر کھی جی۔۔۔۔۔ نہیں برابر کا حصہ دیتا ہوں اور جی۔۔۔۔ نہیں سے جوسالانہ آبدنی ہوتی ہے، میں اس میں تہہیں برابر کا حصہ دیتا ہوں اور تہبیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایک بڑا حصہ دہاں پہنچانا پڑتا ہے اور اس کی دجہ بھی تم جانے ہو سے اس کی وقت ان لوگوں کو شکل ہوگئ تو وہ زمینوں کی جانب راغب ہو سکتے ہیں۔۔۔۔ غلام فرجی خاموش ہیں، لیکن اگر ریہ تحریک چل پڑی تو جانے ہواس کا نتیجہ کیا ہوگا؟"۔

"ساری یا تیں ہمارے علم میں ہیں .... میں تو صرف بیہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کم از کم از کم الکھ رویے مہیا کریں "۔

"دس لا کھ؟"علی ضیغم نے کہااور ہننے لگا..... کچر بولا۔

" تعجب کی بات ہے علی داراب! تم ایک ایس بات کررہے ہو جس پر ہننے کے سوااور پُر نہیں کیا جاسکتا''۔

" دیکھتے بھائی جان! ہم نے آج تک میہ نبیں بو جھاکہ زمینوں کی آمدنی کیاہے؟ بالکل نبر چھاہم نے آپ سے کہ جو بچھ آپ ہمیں دیتے ہیں کیاوہی ہماراحصہ بنراہے؟"۔

سیس بھائی جان! حقیقت ہے اس کا تعلق ہے اور اگر آپ مجھے اجازت ویں تومیں اس "نہیں بھائی جان! حقیقات کروں"۔ سلسلے میں قدم آھے بڑھاکر تحقیقات کروں"۔

"كيس تحقيقات؟"-

" یہی کہ زمینوں سے کیا آمدنی ہوتی ہے؟ اور جو پچھ آپ ہمیں دیتے ہیں اتنائی اللا حق بنتا ہے یا پھر"۔

" إل يا پھر ..... بول آ مح بول" على ضيغم كوغصه آگيا-

"نہیں بھائی جان! یہ غصے کا موقع نہیں ہے ..... حقیقت سامنے آنی چاہئے ..... میں ہے شک خاموش ہو جاؤں گالیکن شرط بہی ہے کہ آپ جھے میرر قم مہیا کردیں"۔

"برادرم .....دس لا کھ تومیں تمہیں زمینیں نے کر بھی نہیں دے سکتا"۔

"اب آپ ندال کررے ہیں ۔۔۔۔ کیا میں اتنا چھوٹا ہوں ۔۔۔۔ جتنا آپ مجھے ہمجھ ہے ہیں۔۔۔۔ دنیادار ہول ، دنیا ماز ہوں ، دنیاد کھ رہا ہوں اور دنیا جو ہجھے ہمعلوم ہے ، لیکن آپ میرے ہوئے ہوئی ہیں ۔۔۔۔ میں ہر بات ذہن میں رکھتا ہوں ۔۔۔۔ آپ کی محبت مجھے باتی ماد کا چیز وال سے زیادہ عزیز ہے اور میں تواسی محبت کے حوالے سے آپ سے یہ مطالبہ کر دہا ہوں "۔ چیز وال سے زیادہ عزیز ہے اور میں تواسی محبت کے حوالے سے آپ سے یہ مطالبہ کر دہا ہوں "۔ "میال بھاڑ میں گئی محبت ۔۔۔ ہو جائے تو بھلا اس کی کیا دیشبت رہتی ہے؟ تحقیق کرنا چاہتے ہو تو تحقیق ضر ور کر لو ۔۔۔۔ قدم آسے ہو جائے تو بھلا اس کی کیا دیشبت رہتی ہے؟ تحقیق کرنا چاہتے ہو تو تحقیق ضر ور کر لو ۔۔۔۔ قدم آسے ہو حاؤ ہے ، کہیں ہے کو کی انہا ندازی بھی ہو سکتی ہے ، تیجہ کے ذمہ وار خود ہو سے ۔۔۔۔ یہ بات ذہن میں رکھنا ۔۔۔ اس کے بعدا کر تمہیں ایک پائی بھی مانا بند ہو جائے تو مجھ سے شکایت نہیں کرنا "۔

多多多

"آپ فروزاں پر ذرائجھی رحم نہیں کھارہے"۔

"چھوڑومیاں چھوڑو.....تم نے بات الی کردی ہے کہ اب زبان نہیں رکنے پائے گی.... زوزاں ہمارے باپ کی قاتل ہے....۔ یہ بات تم بھول گئے ہو گے..... ہم نہیں بھولے"۔
"" تا میں میں میں میں میں میں تقاریہ تا ہے۔

"توآپال ہے اپنے باپ کے قبل کا نقام لے رہے ہیں؟"۔

"كيول؟ جم نے معذور كياہے كيااے؟"

"آپبات بی الی کررے ہیں"۔

"میرے منہ نہ لگو..... جو بچھ میں نے کہاہے وہ ایک حقیقت ہے ..... میں اس سلسلے ممل تمہیں جو دیتار ہتا ہوں اس سے زیادہ ایک بیسہ بھی نہیں دے سکتا اور نہ ہی میرے ال ہے"۔

" ٹھیک ہے بھائی جان! بات اگر منظر عام پر آئی تو یہ راز .....راز نہیں رہ سکے گا کہ یا با اللّٰ کوز ہر دیا گیا تواس میں فروزاں ہی نہیں بلکہ کوئی اور بھی ملوث تھا"۔

"تمہار ااشارہ نسرین کی طرف ہے؟"۔

آپ اچھی طرح جانے ہیں کہ میر ااشارہ کس طرف ہے؟"۔

"ارے داہ! تم بھائیوں کے جھڑے میں میرانام در میان میں لایا جارہا ہے اور جہاں مماز ہر خورانی میں میرے ملوث ہونے کامعاملہ ہے تویہ تمہاری بیٹم بھی جانتی ہیں کہ میں کانتد تک ملوث ہوں؟ خاموشی ہے اپناکام کر جاتی تو جھے پہنہ بھی نہیں چلتا"۔

١٠٠ يورون را مجيور و يا لهما بهان الله الماري الله المبين المروز الله والل يماسير بولي " دن ای این اید ام --- به سی اران ایا این ای این این این منار دند کری ار ساد کا در ا مع را ار و النهار الأنه و به المااور من إيال انه الرابيل جمه منه كها لنها امر بين منع من الرابيل

-""16071 100 3173 19 1"

ناه وش رو ناه و دون تر من و اون لا بعد لله من اجال ساعد سله وي سنوان ما يلم يليروي لواا لا.

"وه وصلى لا على إنار الى بينه اوريس شاء وشرر وول الا" .

""" "" ""

" لمني \_ و الما يوليس إلى ديور منه وري لراة El Voi 1: 201 da UT

المحمول بي بن بالديد رسمي ينه الرحة بين على على مرت اوده و البيانا بالنهر و إادراب اب بهرى الدك بالقل مرد كار ووكر روكى منه لو المهور مد مده ورول مله المواكم اليهال مل ما الأكادر منه إل".

"فروزان المالي ميري عنه أريس له فم اوكون ماي به ماي به مان فراع ألا خاموش و بازور زامهما لمين و كا".

"إلى المدارون الإلى ول وروز الله الله الله الله مناه و ش الله بدار مهر مي المكر مهر بين بيل للساير و أو و و الروين الما

"الله كالأعلى من أواز او في مروبي في الن لوزيدكى مده مروم الرومية كالوسي او من مروس مودان قالدازه منه ادر وابهاري ال مروم مود عدا لا تا ما ١٠ ي د ند ك ان كزر كن ايجار ي لي "

علولاً إلى الله المال سند". ۱۱۱ بن نیا دوش دو مهاه

"" U" (11/1/1" الإنسان والحارو المراوك عاشد إلى و أو الله الله المان ناد مل أن لو من المروبال منه أنل لرووسر مع مريد

4.1 m 10 1 d - 1,11, b 2

" ال الما المه الألبالها وزَّه وو" على عليهم مله على واراب مه كها.

میں در ہو باہمہ خریس ناہ ب کا ہمانی سان! بات اسل میں اگر میہری رہوی کی زید کی اور

ريد المنظل في د و في فو شايد الله المهد من السي بد سب بالمهدات كونا"-

" على ابر ما الما إو مامه مم الدر به وه وه ما الابل عمل منه "

" نزيير أبيه البالم البينة بهمالي مال أله وه أنام كالله الله بو مهائيدا و كم بين اور اب تك بنو الله بدا المال مد ساسل اولى يرد وال كدا يك اليك اليه كالهمين مما ب و الميت و الله

" " نا بانا يه أبالهدر باية على الراسه "".

"الالسب الله بياري البيل وعن مهم لركه ربادون".

مل داداب الدكريا.

الممل الله جميري الخابار نريس نهو"-

" مال البيم كالبمالي مان المنهار اللي مار الباسك ويوسك ركانا عنهم"

"الداكر بين ال ما الكار كرون لا ""

"ال أن الله الكه وه ويمه و كاللاريد والماللة عنه إلى أسيد كو الماللة لد الأس كرون كا"

ng -}m الشرنتهاه ممني الله بهال الراس انا ما بانا" على اراب في كهااه رعيز بيز وزم المانا اوا

كرے عابر نكل حميا-ساعد حیات ساری رات نبین سوسکاتھا ہیں جو تماشہ ہوا تھااس کی سمجھ میں مالکا نہیں آرہاتھا ابند دست سے بارے میں اے بخولی اندازہ تھاکہ وہ بہت نفیس طبع انبان ے اور بھی اپنے آپ کو تماث بنانا پیند نہیں کر تا ، وہ خود ہی اے اس کی یہ کیفیت دیکھ کر میسر مب چراغ کی کو منتی پر لے گیاتھا، خود بھی عادی نہیں تھا، بات وہی تھی، یا قوت اس کی کاس فیلوری تھی اور اس ہے اے اچھا حاصالگاؤ تھا۔ اس لگاؤ کو عیش کا نام نہیں دیا جا کا تھا، لیکن دونوں کے در میان کچھ الیک محبت تھی کہ بہت کچھ سوچنے سمجھنے کے باوجود ساھ حیات نے صرف یا قوت سے ملا قات کرنے کے لئے کو تھی تک رسائی حاصل کی تھی اور پھر الفاق کی بات یہ کہ شب پراغ بھی ایک بہت ہی نفیس عورت نکلی .... اس نوجوان کے بارے میں ساری تفصیل معلوم کرنے کے بعد اس کاروبیداس کے لئے بیٹوں جیساہی تھاادر دہاں دو طوا کنے کے اس روپ کی نفی کرتی تھی . ...انسان کہیں بھی ہو ، ہر جگہ انسان ہی ہو تا ے ... اپنے آپ کو جتنا بھی جاہے بگاڑے کیکن انسانیت آسانی ہے نہیں چھتی ہی کاروباری طور پر نظریات بدل جاتے ہیں، لیکن شب چراغ نے مجھی اس نظریئے کا مظاہرہ مبیں کیا تھا ، ساجد حیات کو وہ وہاں آنے سے صرف اس لئے منع کرتی تھی کہ کہیں دو بدنام نہ ہوجائے ..... اس کے بارے میں بے نہ سوچا جائے کہ وہ ایک بگر اہوانوجوان ہےادر طوا کفوں کے کو تھوں پر جاتا ہے، لیکن بہر حال اس بات کی بھی دل سے قائل تھی کہ دو تی الی ای چیز ہوتی ہے .... یا توت بھی ہر چند کہ ایک طوا نف تھی اور صرف میٹرک پاک كرنے كے بعداے مزيد تعليم حاصل كرنے ہے روك ديا گيا تھا .... بيران كے ابخ معالمات ہوں گے لیکن بہر حال ساجد حیات کی ان سے دوستی شاید مجھی ختم نہ ہونے کیلئے تھی، جاہے حالات کوئی بھی شکل اختیار کریں ویسے وہ شاہ گل کو اس لئے وہاں نہیں لے گیا تھا ... بس ذہن ہٹانے والی بات تھی اور وہ جانتا تھا کہ شب چراغ کے کو شھے پر جانا کوئی برگا بات نہیں ہے،وہاں سے کوئی براسبق ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تالیکن اس سے بعد دہا<sup>ں جو</sup>

ا کی ہوا تھااس نے ساجد حیات کو حیران کر دیا تھا ....اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ایک میں ارخ تھا ۔۔۔۔ کی کا کون سارخ تھا ۔۔۔۔ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا،البتہ یہ بات اس کے ذہمن میں ٹل کی زندگی کا کون سارخ تھا۔۔۔۔ کچھ سمجھ میں نہیں ن میں ہے اندر کوئی الی انو کھی بات ہے جو کسی طور سمجھ میں نہیں آتی تھی .....وہ انھی کہ شاہ کل کے اندر کوئی الی انو کھی بات ہے جو کسی طور سمجھ میں نہیں آتی تھی .....وہ می تیت پرید فیصله نہیں کربار ہاتھا کہ آخر شاہ گل ایسا کیوں ہے ، ، ، بہر حال ساری رات ای بنیت میں گزری، دوسرے دن بھی وہ ای اُلجھن کا شکارتھا ۔۔۔ رات کو شاہ گل نے جس تس كا مظاہر ہ كيا تھااس كے بعد ساجد كے خيال ميں توكسى انسان كے لئے اپنے قد مول پر ی اہوناہی ایک مشکل کام تھانہ کہ کوئی بہتر کیفیت میں نظر آئے ... اس نے فیصلہ کیا تھا کہ الجے جھٹی ہونے کے بعد شاہ گل کے گھر جائے گا ...اس سے معلوم کرے گا کہ اس کی بغیت ایسی کیوں ہو گئی لیکن اس وقت وہ حیرت ہے الحیل پڑا جب اس نے شاہ گل کو کالج می دیکھا، کئی دن کے بعد آیا تھااور اس کے چبرے پر جو ترو تازگی نظر آرہی تھی وہ بھی ا قابل یقین تھی" ہو نٹول پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں سکون یوں محسوس ہو تا تھا جیسے رات کے واقعے نے اس کاذہنی اضطراب چھن لیا ہو ....، ورنہ پچھلے دن وہ جس کیفیت میں نظرآیا تفاوہ تو پچھ بہتر نہیں تھی، بس ایک عجیب سااحساس ہور ہا تھااس سے پہلے کہ ساجد حیات خوداس کے پاس پہنچناوہ آ کے بڑھااور در میان میں مومل آگئی....ساجد حیات ان سے زادہ فاصلے پر نہیں تھا ..... مومل نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھااور بولی۔ "كہال غائب ہو گئے تھے اتنے دن ہے؟"۔ "شعر سنو!"اس نے فور أي كہا پير بولا۔

" خوق درمال ہے تو آ روشی ول لے کر زخم دل شع جلاكر نہيں ديكھے جاتے"۔

"سبحان الله يعنى محسوس موتاب كه مود خوشگوارب" ساجد حيات بهى ييجه سے پينج ای اور ای مناه گل کے شانے برہاتھ رکھا تو شاہ گل پلٹااور پھراپی مخصوص کیک دار ای کوئی نبیں ہو سکتی"۔ ای مجھے بتاؤارات شہبیں کیا ہو کیا تھا؟"۔ " مجھے بتاؤارات شہبیں کیا ہو کیا تھا؟"۔

"?ب٢٠

"وہاں آئی شب چراغ کے کو شجے پہ" د

"كيابوكياتها؟"-

"تم نے رقص کیا تھاوہاں؟"۔

"بال كيا تھا"۔

"تم نے بیر قص کبال سے سکھا"۔

"اتیٰ جلدی اتنی ساری باتیں نہیں یوچھ لیاکرتے"۔

"میں شخت حیران ہوں"۔

"كونى ساخى مونى مجھ سے .... كيا ميرى بات كوبراتسليم كيا كيا؟"۔

"پاگل آدمی! تم وہاں سب کو دیوانہ کر آئے ہو ..... پتہ نہیں وہ تمہارے بارے میں کس انداز میں سوج رہے ہوں مے ؟"۔

"کیاوہ انداز براہوگا؟" شاہ گل نے عجیب سے کہجے میں پو چھا۔

"ہر گزنہیں .....وہ تو جگہ ہی ایسی ہے جہاں فن کی قدر ہوتی ہے "۔

"فن؟"\_

"تواور کیا؟اور وہ گرودانیال..... میراخیال ہے انہیں توپاگل کر دیا تھا....ان کے ہاتھ ٹریرز خی ہوگئے تھے طبلہ بجا بجاکر" شاہ گل سوچ میں ڈوب گیا..... پھر اس نے ٹھنڈی مانس لے کر کہا۔

"قصور شاید ان کا بھی تھا ۔۔۔۔۔ ان کے طبلے کی آواز پر شاید میرے پاؤں تھرک رہے سے افراد جول جول وہ انداز بڑھاتے جارہے تھے میرے اندر بھی بیجان بیدا ہو تا جارہا تھااور اس انتہ اکروقت شاید میں اینے ہوش وحواس میں نہیں تھا"۔

آواز بل بواا-

وادا ذرادیاتم نے مجھے شعر سنو۔

"زرا ان كي شوخي تو ركيخ

لئے زانی نم شدہ ہاتھ میں۔

الميرے الله الله دب

مجھے سانپ کہا کر ڈرا دیا"

"اباب كيابو كيا بي مير ، بعاني! تو تو بهد زياده بي كُر بر نظر آربات "مومل ن

قبتهه الكايااور بول-

"ابتے دن کے بعد آئے میں کنین موڈا ٹیسا ہے "۔

"بان!"ساجد حیات اے اوپرے نیجے دیجشا: وابولا، پھراس نے کہا:

"زرا بجود رير مير ئ پاس بيلهنا مجهديم سے تيجه باتيں کرنی ہيں"۔

"باتیں توزندگی بھرکی ہوتی ہیں، ساجد صاحب ... آپ سنائے کیے حال ہیں آپ

\_''ç<u>`</u>

"حال تومیں تمہیں بعد میں بتاؤں گا," چھٹی کے بعد ساجد نے اے اشارہ کیااور لئے ہونے فاصلے پر نکل آیا۔

"بال كنة كيابات ٢٠٠٠"

"تم نھيك تو ہونا؟"\_

" ية نهيس؟" وه مسكراكر بولا\_

"تمهاراموژیچه حیرت! نگیز طور پرخوشگوار نظر نهبیں آرہا؟"۔

" پۃ نہیں موڈ کیا چیز ہوتی ہے .... میں نے تو مجھی غور ہی نہیں کیا"۔

"کیول مجھے پریشان کررہے ہو؟"۔

"اِفْسُوسِ الْمُرْتُمُ جِيمِهِ وَوَسَتَ كُو پِرِيتَانَ كَياْجِائِ تَوْمِينِ مَجْمَتَا مُونِ اسَ عَنِيادَهُ بِرِكَ

ہے ہی نہیں کیا تھا، پھر میہ سب بچھ کیوں ہوااس کے ساتھ ....، باپ پر آخر کار قربان :و گیا پھر سے علی داراب کو دیکھا، چبرے پر پر بیٹانی پائی تو پھر سے موم ہو گئی۔ شا....، علی داراب کو دیکھا، چبرے پر پر بیٹانی پائی تو پھر سے مہیں آئے؟"۔ "کیا بات ہے ؟اکیلا آیا ہے دوسر نے نہیں آئے؟"۔ "ہاں!اماں میں سخت پر بیٹان ہول"۔

''کیابات ہے ؟'۔ ''اماں تم سے پچھ کہتے ہوئے دل کو پچھ شر مندگی کا حساس ہو تا ہے۔۔۔۔۔انسان جذبات میں آکر جرم کر بیٹھتا ہے اور پھر اس کے جرم میں نہ جانے کون کون ملوث ہوجا تا ہے؟ میں اگر غور کروں تو بے قصور ہوں۔۔۔۔ہاں! میں اتنا کر سکتا تھا کہ جو پچھ میری بیوی نے کیااس کی سزا کے طور پراسے اپنے آپ سے جدا کر دیتا مگر امال'۔

"ابان باتوں میں کبار کھاہے.....علی داراب؟اب تو برسوں بیت گئے .....ول کے زخموں کو کھر نڈ آگیا ہے لیکن بہت ہلاسا.... یہ کھر نڈ ہٹ جائے توزخم پھراس شکل میں اُ بھر آئیں گئے"۔

"میں نے آپ ہے کبھی معافی نہیں مانگی امال اور حقیقت ہے کہ معافی کے قابل بھی نہیں ہوں میں ۔۔۔۔۔ کی معافی کے قابل بھی نہیں ہوں میں ۔۔۔۔۔ کبھی کوئی دُھ ہو تا ہے تو وہی سب کچھ ذہن میں آجاتا ہوئے جوٹ کھا تا تھا تو سیدھا آپ کے پاس ہی آتا تھا اور آپ ہی میری چوٹ پر مرہم لگاتی تھیں "زلیخا کی آئھوں ہے آنسو نکل آئے، کچھ لمحے خاموش میری چوٹ پر مرہم لگاتی تھیں "زلیخا کی آئھوں ہے آنسو نکل آئے، کچھ لمحے خاموش میری جوٹ کے بعد بولی۔

٠٠ "كيابات بيسكيول پريشان ٢٠٠٠

"فروزال کی بیاری نے مجھے عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر دیاہے ……امال!اب تواتناوفت مجلی گزر گیاہے ……اور پھرامال!وہ سب کچھ تم خود سوچو کیسے ممکن ہے جو ہم کرنا جا ہیں "۔ "کرا……؟"ن

"فروزال كو حيموز بھي تو نہيں سكتا"\_

" گرکیوں؟ آخراس کا بس منظر کیا ہے؟ "۔ "یقین کرو..... مجھے نہیں معلوم ..... تم میرے اتنے اچھے دوست ہو کہ اگر مجھے علم ہو تا تو بتادیتا" ساجد حیات دیریک سو جنار ہا بھر بولا۔

اور ہور ہور ہے۔ اور قص کسی سے سیکھا بھی نہیں ہے "شاہ گل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب ساجد حیات نے کہا۔

" خبر جپور وان ساری باتوں کو ... کالج برابر آیا کرو ..... تمہیں اندازہ ہے کہ امتحانات کتنے قریب میں؟"۔

"ہاں امتحانات تو ہمیشہ ہی قریب رہتے ہیں ..... پتہ نہیں ہیہ امتحانات کب تک جاری رہیں گے ... ، پتہ نہیں کب تک؟" وہ خیالات میں ڈوب گیااور اس کے چہرے پر ایک عجیب تادای نظر آنے گئی۔

علی داراب مال کے پاس بہنے گیا ۔۔۔۔۔۔ زیخا کو بھی بھی ان لوگوں کو دیکھ کر شر مندگ ہوتی تقی ۔۔۔۔۔ اس کی اولاد تھے۔۔۔۔۔ کی بھی طرح دوسروں ہے کم نہیں تھے اس کے لئے۔۔۔۔۔ لیکن ان کی خود غرضی اختہا کو بہنی ہوئی تھی۔۔۔۔۔ بہت کم بی ایبا ہو تا تھاجو دہ بخر ض زیخا کے پاس آتے ہوں۔۔۔۔ بس کوئی کام ہو تا تو ماں یاد آجا تی ۔۔۔۔ بہر حال زیخا اب ممر کی آخری منزل میں تھی۔۔۔۔ بو ہونا تھاوہ ہو چکا تھا۔۔۔۔۔ لاکھ دل ہے سب بچھ بھلانے کی کو شش کرتی، لیکن آخر تھی تو انسان ہی۔۔۔۔ یاد آتا تو بیٹوں کی صور تیں بری لگنے لگتیں، لیکن کو شش کرتی، لیکن آخر تھی تو انسان ہی۔۔۔۔ یاد تی ۔۔۔۔ علی داراب سب سے چھوٹا تھا اور سب بچھ بھلاد تی ۔۔۔۔۔ علی داراب سب سے چھوٹا تھا اور سب کے جموٹا تھا اور سب کو دوسروں ہے زیادہ ہی چا ہتی تھی۔۔۔۔۔ اس کی مامتا اُبھر آئی۔۔۔۔۔ یوہ علی داراب کو دوسروں ہے نیادہ ہی جا ہتی تھی۔۔۔۔ اس کی مامتا اُبھر آئی۔۔۔۔ بیٹو کو دیم کو دیم کو سی گئی۔۔۔۔۔ علی داراب کے جبرے پریٹانی نظر آر ہی تھی۔۔۔۔ اس کی عام تھا کہ فروزاں کی بیاری کیا ہے ؟ لیکن تجی بات ہے ہے کہ اگر فروزاں کی بیاری کیا ہے ؟ لیکن تجی بات ہے ہی کہ اُر فروزاں کی بیاری کیا ہے جا کین تجی بات ہے ہی کہ اُر فروزاں کی چھے نہ ہو تا تو شایدائی کا ایمان ڈانو اڈول ہو جا تا۔۔۔۔ وہ سو جتی کہ علی نواز نے تو اگر فروزاں کی چھے نہ ہو تا تو شایدائی کا ایمان ڈانو اڈول ہو جا تا۔۔۔۔ وہ سو جتی کہ علی نواز نے تو اگر فروزاں کی چھے نہ ہو تا تو شایدائی کا ایمان ڈانو اڈول ہو جا تا۔۔۔۔ وہ سو جتی کہ علی نواز نے تو

"ابان دیوانے بن کی باتوں میں کیار کھا ہے داراب؟"۔
"اس کی بیماری بھی نہیں دیکھی جاتی ..... ہمارا تو مستقبل ہی ختم ہو کر رہ گیا ..... ماشا،
الله دونوں بھائیوں کے بچے ہیں پھل بھول رہے ہیں ..... ان کی نسلیس چلیں گی اور علی
واراب ..... علی داراب ترستا ہی رہے گا، دوسرول کے بچول کو دیکھ کر" زلیخانے گرون
جھکالی ..... تنودا من میں نیکنے گئے ..... علی داراب نے کہا۔

بدل اور امال! یہ مجی محسوس کردہا ہول میں کہ بڑے بھائی جان زیادتی کررہے ہیں میرے ساتھ "۔

"على ضيغم؟" \_

"بال"

"میامطلب؟ کیسی زیادتی، تم سب تو مل جل کر رہتے ہو جس طرح بھی سہی، جاہے مجھے اپنے آپ سے جداکر کے سہی ..... کم از کم یہ سکون تور ہتا ہے دل کو کہ تمہارے در میان آبس میں بی ریگا نگرت ہے"۔

"فاك الله تلت بالسسسسب كور غرضى سے صرف الن بارے ميں سوچة بين سساب ميں كياكروں؟ نا تواسے زہر دے سكتا ہوں اور نہ ہى اس كے جرم كى باداش ميں اس كے جرم كى باداش ميں اس كے حوالے كر سكتا ہوں"۔

"میں نے کہاناکہ اب ان نفنول باتوں میں کیار کھاہے؟اصل بات بتاؤ کیاہے؟"۔

"المال مين اس كاعلاج كرانا جابتا مون"\_

" تو پُير كياعلاج ، و نہيں ر ہايس كا؟"\_

"ب كار خلاح ہور ہاہے جس كے بارے بيں ہم بھى جانتے ہيں كہ وہ بے مقصد ہے اور اس سے كوئى فائدہ حاصل نہيں ہوگا"۔

"آونچر .....؟"\_

"میں اے بورپ لے جانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے اس بد بخت کی زندگی کے بقیہ دن

خوشگوار ہو ہی جائیں ..... آپ نے تو ہمیں معاف کر دیا ہے ..... ہوسکتا ہے کہ اللہ بھی اے معاف کر دیا ہے ..... جدو جہداور کو شش توکرنی ہی ہوتی ہے امال "۔ معاف کر دے ..... جدو جہداور کو شش توکرنی ہی ہوتی ہے امال "۔ معاف کر دے ہیں سمجھ رہی ہوں ، آھے کہہ "۔

"ال خیریہ بات تو ہیں بھی جانتا ہوں کہ علی طبیعم آپ کو بھی اتنابی کچھ دیتے ہیں کہ بس ضرور تیں بوری ہوجا میں، حالا نکہ امال الی بات نہیں ہے..... آپ بچھے خود بتاہیے، اصولی طور پر بابا جان اپنے طور پر فیصلہ کر پچکے تھے اور ہمیں واقعی کچھ نہیں ملنا چاہئے تھا، کو نکہ ہم اس قابل ہی نہیں تھے..... زمینیں جا پچلی تھیں..... علی طبیعم ہی تھے جنہوں نے ال پھیر کر کے زمینوں پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا، حالا نکہ وہ ہماری ہو پچکی تھیں، لیکن بابا جان ہے خوش نہیں تھے اور اس ناخوشی کے عالم میں وہ اس دنیا ہے چھے اور ہمارے لئے مشکلات چھوڑ گئے "زلیخا خاموشی سے بیٹے کود کھتی رہی ..... علی دار اب نے پھر کہا۔ لئے مشکلات چھوڑ گئے "زلیخا خاموشی سے بیٹے کود کھتی رہی ..... علی دار اب نے پھر کہا۔

"میں بھائی علی طبیغم کی بہت عزت کرتا ہوں ..... کہمی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا تا اماں، لیکن آج جو انکشاف میں کر رہا ہوں امال، اس سے آپ کو ان کی شخصیت کا پتہ چل جائے گا..... کیا آپ نے بھی ان سے کوئی صاب کتاب کیا ہے ؟"۔

"كيها حماب كماب؟"-

"صنوبر بھانی کی جائداد جو مرحوم زمان ملنگی ان کے نام چھوڑ مکتے تھے کیااس کے تمام کاغذات اور حسابات وغیرہ آپ کے پاس ہیں؟"۔

" کھی غور بھی نہیں کیا ..... علی طبیعم یہ ساراکار وبار سنجالتے ہیں ..... تم لوگوں نے بھی کو گوں نے مجھے بتایا کم کو گی اعتراض ہی نہیں کیا ..... علی طبیعم نے مجھے بتایا تقاکہ وہ آمدنی کا خاصا حصہ تنہیں بھی دیتے ہیں "۔

"ہونہہ ..... جو حصہ وہ ہمیں دیتے ہیں .... امال اگر تمہیں اس کی تفصیل معلوم ہوجائے تو تم خود بھی سر پکڑ کررہ جاؤ"۔
"مطلب کیا ہے تیرا؟"۔

"وغاب يه بهان الدياتي ما ني ياتي آايلي تباء الله المياني المالين المياني الميا الانجام المان من الماني الماني ولا إلى أن أن أن أن أن أن أن الماني الما 

" بعلى نوريني فيين ايان باتول يا اور يكا تو جائنات المدين بعلا قالوني معاملات يا بانوان؟ مِن نے تو علی حیفم ن بن ہر و یہ ایا تما ''۔

" تو چې ۱. ۱۱س م و سندنی تنه ملیال ک این این آپ د د سار نی زمان مانکی بی و اینوال فی أه في جي جن لي ان من ويد جناني ك عنه انها معول الديث عيل السيار المعطور المعطور المادي آپ اوال شار سے ایا اللہ ؟ آؤٹ مارے مایات اور کے آپ کو بتاؤل کے ہمائی جان دیا

" ملى هو بغم براتو به ایاا تا برات ؟"-

"المالي! من أيك بات إلى يعمل وول شال من الله كل كل وان ووكا ..... كل وواين ن ندكى ك ال مرحلى كني كانب الناسية مستقبل كا آغاز كرنا بوكا تو الياصوري كم ف ت لی او کی جاریداد، علی طبیعم کی ملایت او کی دوواس یت کو جمی ای طرز ترساتر ساکر

"ما الدكر - " كوان به جوشاه كل لي جانبير إو تاسي سك " \_

"أب بنواماك ي إلى كررن بين الله المجنوع ي بات المال لله ليخ ك بالآني ايال ان بعالي على عليفم آپ سے انتها سے جو پہنداس جائيد اوست حاصل مواوه سبالا مب أب لود يديا كيادراب ال شاء تأمو باقي الشاب من ساري ما ندود بالأخراك وان الماه جو الموايش كى .. ملى هيغم تموزا تهوزا الاستاسة بي اربر جيزي قيضه كرليس ك....المال أب: إت الموليد".

" جنال دال دربات

" " بيرا يه ان ميذ باتى باتوال الوستان مواز تم اس جدم بين بهافي عبال عاشر كيك تعين برال في آپ سه دخواست ارتازون ار ان سلسله تي تجان فين سيخ اسدا يك وسلما منى التي بالكل معليك معنى المبعى تو جبت بدام عله باقى تعليم الممل كل تعليم للمل يوباك كى التوام الورات أيك مقام عاصل أرناه و كالور تا من سيسم از كم منويه كى ب يا ١ ٥ مسلد أو على و ناجي حيات الله إلى ك ك على فواز كاحمد شاوكل كو تعقل وو تاريج يه ، ووايت شير ال سنة بحل سب تهنو چينه تا نهيل حيا نتي منعي ..... على واراب في كها:

"المال آب جس المست بني ونا بب مجعين السلط من قدم المانين ..... أكريه مب بندن أن العان المائم بعائي بان اوطاب ارك ان سند يه او معاوم كري كروان ملكي كي عائدا التى بالداسكى كيا آمرنى بادر كم ات سالول كاحساب ليسان سه"\_ " يه سب " بعد من شاير نه كر سنول " ...

تو ناام نیم بنیات بی بات سیخند میرا تو یکی خیال ب اور یمی مشوره ب اور امال آپ انہیں مجبور کیجنے کے مجھے کم از کم اختی رقم دیں کہ میں فروزال کا علاق ملک سے باہر جاکر الراسلون" زليخامو ين شل ذوب تني ..... پهراس نه آسته سته کها

" میں بات کروں کی علی طبیغم ہے .... ایمی تو عید آر بی ہے .... میراخیال ہے بید وقت كزر جائد و .... رومنهان شراف ك بعد چندر وز كزري ك تو پھراس سلسلے ميں ميں تم سب لوطلب المدول كي اور بات كرول كي " ـ

"بن المال مير الذكره البحل ندكرين تو ببتر بن به سيس عمل كر بهائي على علي مليغم ك ائ فہیں آنا جا ہتا، لیکن آپ کواس سلسلے میں میری مدد کرنا ہوگی''زلیخانے پر خیال انداز میل کردان باادی تعی

م ایک دوسرے کی .....کھی ملا قات ہی نہیں ہوتی، بیہ سب اکٹراسے یاد کرتے رہتے جائیں گئے ایک دوسرے کی ....

"شاه كل كهال ب غلام خير"زليخاني بوجيا-

"اینکرے یں ہے"۔

"آور يكيس" زليخا بولى اور سب لوگ شاه كل كے كمرے كى طرف چل مرف على مرم روشنی تقی ..... در دازه مجھی بند نہیں تھا..... وہ سب در دازہ کھول کر ایک دم اندر کرے ہیں روشنی تھی وافل ہو گئے ..... خوبصورت قالین پر شاہ گل دوزانوں میٹھا ہوا تھا، کیکن ان سب کی آنکھیں اں وقت شدت جرت ہے بھیل گئیں ..... فرش پر جو شخصیت بیٹھی تھیں وہ شاہ کل تو نہیں تى ....ا يك نا قابل يفين حسن كى مالك دوشيزه، زنانه لباس ميس ملبوس، خوبصورت ميك اپ ئے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے انداز میں ایک عجیب سی کیفیت تھی .....وہ سب کے ب بونکے رہ گئے، انہیں اپنی آ تھوں پر یقین نہیں آرہا تھا اور وہ سوج رہے تھے کہ یہ کون ہے.... پیر غور کرنے پر اندازہ ہوا کہ نقوش تو شاہ گل کے ہی ہیں، لیکن جو شخصیت ان کے سامنے ہے دہ شاہ کل کی نہیں ہے .... ہو نوں پر لی اسٹک، کالوں پر عازہ، اسکھوں میں مكارد، بدى خوبصورتى سے بتر سے ہوئے حسين بال، دويد اور سے، لگ رہاتھا جيسے آسان ے کوئی حوراتر آئی ہو ..... تازک بدنی کا بھی ہی حال تھا ..... بیٹھنے کے انداز میں برایا تکمین اور لچک تھی ....اس نے نگاہیں اٹھاکر ان سب کو دیکھا ....سب کے سب حیرت سے بت بنے كرے تے .... شاہ كل كھو كى كھو كى تكابول سے انہيں ديكھار ہا.... وہ لوگ سوچ رہے تھے ك اگروہ حسین دوشیزہ شاہ گل ہی ہے تو در حقیقت وہ مرد سے زیادہ عورت کے روپ میں حسين لكتاب ..... تب بى شاه كل كى مد بم سى آواز أبحرى

"زحال مسكيس، كمن تغافل، درآئ فينال، بتائ بتيال كه تاب بجرال، ندوارم اے دل، ندلبوكا ب كائے چھتال ج ممع سوزان، چوز ره حیران، جمیشه گریان بعثق آل ماه

بہر حال یہ شب در وز زندگی کی ان تمام نواز شوں کے ساتھ جاری رہے ..... إد حرشاو گل اپنی وُصن میں مت تھا..... ووبارہ مجھی شب جراغ کے کو سٹھے پر جانا نہیں ہوا تھا.... . امتخانات بھی قریب آرہے تھے اس لئے ساجد حیات بھی مصروف تھا ..... مومل بھی اور خور شاوگل مجمی سب مجمی کر اتوں کو کتابیں لے کر بیٹھ جاتا تھا .... وہ جاند رات تھی .... دوسرے دن عید تھی.... شاہ عال کے تمام بیٹوں نے مل کر طے کیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ ماں کو سلام کرنے جائیں گے ..... پروگرام بن گیا .... سب کے سب گاڑیوں میں سوار ہوئے .... فروزاں کو بھی وہیل چیئر پر ساتھ لے لیا گیا تھااور اس کے لئے خصوصی طور پر انظام كيا كيا تما ميونكه مال كي حيثيت اني جكه تقى ادر ايها بميشه على موتا تعا ..... چنانچه سب كے سباس مكان من بينے كئے جہال غلام خير كے ساتھ زليخا ..... صنوبر اور شاہ كل وغيره رہے تھ .... خوب بحير بحار بو جي .... الر كے ، الركيال سب عى موجود تھ .... وہ بھي جوان ہو چکے تھے اور ان کی مائیں ان کے ساتھ تھیں ..... علی تھیغم ..... علی شاد اور علی داراب مجى تھے ۔۔۔۔ اچھی خاصی رات ہوگئ تھی ۔۔۔۔ غلام خیر نے سب کا استقبال کیا اور سب ایک دوسرے کو عید کی مبارک بادرینے لکے ..... مجراجاتک ہی علی طبیغم کو خیال آیا تھا...ال

" شاو گل کہاں ہے .... اس سے کہو کم از کم بچوں سے تو ملا کرے .... ہارے اختلافات اپنی جگه لیکن شاو محل بچوں سے بھی اتنا ہی اجنبی رہتا ہے ..... شکلیس بھی مجول

نہ نیز نیناں، نہ انگ چینال، نہ آپ ہی آوے، نہ بھیج رینال شبان جرال، دراز چوں زلف، دراز و مملش، چول عمر کو تاہ عصی بیا کو جو بیں نہ دیکھوں، تو کیسے کاٹول اند چیری رتیال مکھی بیا کو جو بیں نہ دیکھوں، تو کیسے کاٹول اند چیری رتیال ایکا کے از دل بھد فریتم، بہ بیرو پشمش، قرار و تسکیں کے بڑی ہے جو جانا دے، بیارے کی کو ہماری بتیال

"دادی امان ..... کیاشادگل کی ہونے والی بیگم ہیں "ایک لڑکا بولا۔ "دادی امان .... کیا آ کے جاکر شاہ گل نوئنگی میس حصہ لینے کاار اوہ رکھتے ہیں ..... نسرین بولی"۔

"امیت اے کیا ہوا" اور اس کے بعد بنسی کا طوفان ..... اور کے اور کیوں کی ہنسی .... بھالا کیا ہے۔ بند کیا ہوگئے ہے۔ .... پھر ان سب کی ہنسی پر فروزان کا میشانی قبتہہ بلند ہو گیا ۔۔۔۔ پھر ان سب کی ہنسی پر فروزان کا میشانی قبتہہ بلند ہو گیا"۔

ے ڈوب مرو ۔۔۔۔۔ میں تو مجرم قرار پائی اور تم سب لوگ مجھے طعنے دیتے ہو کہ میرا جرم ہی نواز واہ ۔۔۔۔ میں تو جلو علی نواز واہ ۔۔۔ میں تو مجرم قرار پائی اور تم سب لوگ مجھے طعنے دیتے ہو کہ میرا جرم ہی میز ور ہونے کی داستان ہے مگر ذراب تو بتاؤ علی نواز نے ۔۔۔۔ صنو بر نے ۔۔۔۔ شاہ عامل نے کیا جرم کیا تھا، جس کے نتیج میں انہیں سے عجیب و غریب چیز ملی ہے ''۔۔۔۔۔ کیا جرم کیا تھا، جس کے نتیج میں انہیں سے عجیب و غریب چیز ملی ہوئی آ داز میں بولا۔

رون المجتمع بناؤ سند مجھے بناؤ سند سب مجھے طعنہ دیتے ہیں سند مجھے قاتل قرار دیتے ہیں سند مجھے بناؤ میہ کون ہے سند کیا ہے ہیں؟''۔

"میں کہتا ہوں تم خاموش نہیں ہوگی"۔

"بالكل نهيس مول كى ....ايانتى مول نا .....مار ۋالو مجھے "\_

"تیرامر جانا بی بہتر ہے۔۔۔۔ علی داراب نے زور سے وہیل چیئر کو لات ماری اور وہیل چیئر الٹ گئ ۔۔۔۔ فروزال زمین پر گر پڑی تھی، لیکن زمین پر لیٹی ہوئی بھی وہ ہنس رہی تھی "۔ چیئرالٹ گئ ۔۔۔۔۔ فروزال زمین پر گر پڑی تھی، لیکن زمین پر لیٹی ہوئی بھی وہ ہنس رہی تھی "۔۔ "ہال ۔۔۔۔۔ ہال ۔۔۔۔ ہمر م ہول نا ۔۔۔۔ تا تل ہول "مز اتسانوں سے ملی ہے۔۔۔۔۔ زمین سے سزاد سے دالے تم ہو۔۔۔۔ ارب مگر اسے کس نے سز ادی ہے۔۔۔۔۔ ارب واہ ۔۔۔۔ لڑکے وزراد کیمو۔۔۔۔ تمہار ابھائی نا بھائی ہے نا بہن "فروزال قبقے لگار ہی تھی ۔۔۔۔ علی داراب پہر آگے بردھالیکن علی طبیعم نے اسے پکڑلیا"۔۔

"داراب .....ایک اور جرم ند کرو ..... بهم ویسے بی بهت بڑے بحرم ہیں ..... چلولڑ کیو، لڑکو چلودایس چلولڑ کیو، لڑکو چلودایس چلو پر اور زلیخا کھڑ ہے لڑکو چلودایس چلو پہال سے "غلام خیر اور زلیخا کھڑ ہے بوئے تھے ..... غلام خیر نے زلیخا ہے کہا۔

"آئے بھا بھی ....اے تنہا چھوڑ دیجئے" پھروہ زلیخا کے لرزتے قد موں کو سہارادے کراتے بھا بھی ..... فروزاں کے کرات بھی اندر لے گیا.... زلیخا کی آئی ہیں آنسوؤں سے لبریز تھیں ..... فروزاں کے بنیاتی قبقیجاب بھی اُنجر رہے تھے۔

"غرور حسن کاشکار ہے .... مزاج ہی نہیں ملتے حضرت کے "۔
"خر مے بھی اس کا اظہار کیا ہے"۔

"اظہار کرنا ضروری تو نہیں ہوتا..... بس اینے آپ میں ہی گم رہتاہے" نشیب نے اک چڑھاتے ہوئے کہا ....اے اس بات پر سخت اعتراض تھا کہ اس نے مبھی ایک بار بھی سر اس کی جانب نہیں دیکھا، لیکن شاہ گل کے بارے میں توعام لوگوں کا یہی خیال تھا کہ ورن اپنے لئے مسکراتا ہے ۔۔۔۔ جہاں تک انتہائی میں بھی مسکراتار ہتا ہے ۔۔۔۔ جہاں تک اں کے غرور حسن کا تعلق تھا تو کہنے والوں کو خود ہی شر مندگی ہو جاتی تھی کیو نکہ اس میں تو كُنُ شَكِ بَهِي مُنهِين تَفَاكه جس جَكُه بَيْنَ جا تاوہاں تاريكيوں كى روشنى بن جا تاہے ..... مومل كى یے چینی بالکل مختلف تھی .... یہاں ان سب کے سامنے اپنی بے چینی کا اظہار کر کے وہ ایٹے آپ کورسوا نہیں کرنا جا ہتی تھی، حالا نکہ اس نے کھل کر شاہ گل سے اظہار عشق کر دیا تھا، لکن کوئی پذیرائی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی شاہ گل نے اس پر کوئی خاص روعمل کا اظہار کیا تا .... کھ بھی تو نہیں کہا تھانہ انکار کیا تھااس نے ..... مومل کے دل میں امید کی ایک شمع رد ٹن تھی .... بہر حال گھر بہنج گئی .... باپ کا تعلق شو برنس سے تھا .... گھر میں اچھی خاصی الله آرائیال رہی تھیں .... شیر از صاحب بے شک زندگی کے ایک ایے شعبے سے منسلک المُكَ تَتْعِ جَسَ مِينَ مَاحُولَ مِينَ ذِرَا تَبِدِيلِي آجَاتِي ہے، ليكن جيرت الكيز بات تھي كه گھر كے معلطے میں وہ بالکل سنجیدہ تھے .... انہوں نے کاروبار اور گھر کو الگ الگ رکھا تھا.... اردباری دوست مجھی گھر پر نہیں آتے تھے یااگر آتے بھی تھے توایسے منتخب لوگ جن کی فرانت میں کسی قسم کا کوئی شک و شبه نہیں ہو تا تھا..... بیٹیاں بے شک بایر دہ نہیں تھیں، لین بااصول ضرور تھیں اور بیراصول ماں باپ ہی تراشتے ہیں.....ماں تو خیر نہیں تھی، کیکن نیراز صاحب نے ماحول میں ایک سادگی ایک و قار رکھا تھا..... بہر حال مومل کے فاکنل کا التحان دینے کے بعد مشعل بہت خوش ہو گئی تھی..... بہن کے ساتھ مل کر کئی پروگرام المناسة شير از صاحب كى طرف سے اس قدر پابندياں بھى نہيں تھيں كہ معاملے ميں

امتحان ہوگئے کالج بند ہوگئے ..... لڑ کے لڑ کیوں نے ایک دوسرے کو خداحافظ کہا.... ایاای ہوتاہے .... بھی ایک عجیب دنیاہے ....زندگی کے چندسال ساتھ گزارے جاتے میں اور ان چند سالوں کی رفاقت بھی عمر کے آخری کمحات تک کے لئے ایک داستان بن جاتی ہے .... بچھڑتے ہیں، ملتے ہیں اور اگر نہیں ملتے توبادوں میں زندہ رہتے ہیں اور اگر بھی مل جائيں تو يوں لگے جيسے كھوئى موئى زندگى مل كئى ..... محبتيں ،ى تو دنياكى تخليق كاباعث ہیں..... بہی محبتیں انسان کو متاز کرتی ہیں..... بہر حال اپنے اپنے گھروں تک محدود ہوگئے تے سب اور شروع میں یول لگا تھا جیسے زندگی کی ایک بڑی تھکن اتر گئی ہو .....رزلٹ آئے کا جو ہوگاد یکھاجائے گا ..... خواہش تو یہی ہے کہ جو کیا ہے ان تفریحات کے ساتھ ساتھ اس کا نتیجہ بھی حاصل ہو، لیکن کچھ بے چینی کچھ بے کلی توساتھ ساتھ ہی ہوتی ہے اور کچھ دنول كے لئے يہ بے چينى اور بے كلى برى اداسيوں كاسب ہوتى ہے ..... جب كالج بند ہوئے س آخری بار ایک دوسرے سے کالج میں ملے تو اس دن شاہ گل موجود ہی نہیں تھا..... آیا ہی نہیں تھا.... بہت سے اڑ کے آر کیوں نے اس کے بارے میں باتنی کیں.... مول ک ب چین نگابیں بھی اسے تلاش کرتی رہیں، لیکن شاہ گل کونہ آنا تھانہ آیا۔ "وہ توہ بی سداکالا پرواہ ....اے بھلاکیا پرواہ ہو سکتی ہے؟"۔ "خيرالي بات مهى نبين ہے جب اتھے موڈ میں ہوتا ہے توخوب ہنتا بولتا بھی ہے"۔

" تیری بات کا مجھی ایبا بھی وقت آیا ہے کہ یقین نہ کیا ہو" بہن نے محبت بھرے کہج

"باجی … جو کچھ بھی ہواہے … غلط ہواہے بجھے اس کا پورا بورااحماس ہے … بے وہ تونی کا ایک عمر ہوتی ہے ، بتا نہیں میں اس عمر میں ہوں یااس عمر سے نکل گئی ہوں، لیکن ہاجی ایک بات میں محسوس کرتی ہوں کہ بے وقونی میں کررہی ہوں … ویکھوناانسان کسی بھی چیز کے اتنا ہے بس نہیں ہوتا ۔ بیاری ایک چیز ہوتی ہے … تزلہ ، زکام ، بخار ، کھانی ، خدا نہرے کہ کوئی بڑی بیاری … اس کے بعد ضرور تیں ہوتی ہیں … باجی مثلاً لباس ، روٹی نہرے کہ کوئی بڑی بیاری دانداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن دل جب کسی کی محبت کو طلب کرنے ایک تمام چیزیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن دل جب کسی کی محبت کو طلب کرنے گئے تو کیااس کے لئے کوئی دوایا علاج ہوتا ہے "۔

مشعل اس کی بے ربط باتوں کو سیھنے کی کوشش کرنے گئی پھر آہتہ ہے بولی۔ "نبہر حال ..... دیکھونا بات تو دل کی ہے اور اگر دل کسی بیاری کا شکار ہو جاتا ہے تو علاج "ترکنا پڑتا ہے اس کا"۔

"گرباجی … یہ سب توروا پی باتیں ہیں نا … آپ دیکھئے نا کتابوں کے قصے لیال جنول میر را بخھا، شیریں فرہاد وغیرہ وغیرہ سب میرامطلب ہے کہ لوگ انہیں تفریخ کے لئے تو ضرور پڑھتے ہیں انہیں زندگی کا حسن بھی ملتاہے کہیں کہیں سب کیکن کیا ہم انہیں حتیت سبھتے ہیں … ایک شخص کسی کو پہند کرتاہے دہ اے حاصل نہیں ہوتا تواہے حاصل گرنے کے لئے سر پھاڑنے یاد یوازیں توڑنے سے کیا حاصل ہوتا ہے "۔

"عالانکہ یفین کریں باجی ..... میں نے کھڑ کی اتنی آہت سے کھولی تھی کہ آواز تک پیدانہ ہو ..... میر اخیال ہے کہ آپ کی نیند خراب ہوگئ"۔

"جیہاں.....میری نیند خراب ضرور ہوئی ہے لیکن کسی آوازے نہیں"۔ "تو پیر"۔

"بن توسوئی ہی نہیں یوں سمجھومیں توسونے کی اداکاری کرر ہی تھی .....اصل میں آج دن میں زیادہ دیر سوگئی تھی ....رات کی نیندار گئی مگر تم تودن میں سوئی بھی نہیں تھی"۔ "ہاں"۔

"تارے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں" مشعل نے دور آسان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ "ہاں .....اور یہ چھوٹا سانھا ساجاند"۔

"ہاں ۔۔۔۔۔ بے شک جاند بھی بہت اچھالگ رہاہے ، کیکن مومل ایک بات پو جھوں "۔ "جی باجی" مومل نے چور آواز میں کہا۔

بے تو خیر میہ سب روایق باتیں ہیں، لیکن روایق بھی حقیقت سے تراثی جالی ہے۔ اس کو دیجھارہنا ہے۔ اس کو دیجھارہنا ہے۔ سب کونی تارے گنا ہے راتوں کو سنسان نگاہوں سے آسان کو دیجھارہنا

یا نمات نے بور اس نے دوار بیاں میں اور وطی ڈیٹوواور ووٹود تھی اس نے مائٹ اور این ایند کئی میں اس نے آکامات کیج ناس انہا۔

الناس والناس و مجمد المجلة المالة الألفسيل بالران فيل المالة

"بي إبي" وعلى في أبيت عليه البارة

" ين لم مجيد بنائيل والد المرين المامكان سه ميت ب المعمل يولي الوه والى ف

- 1600 : 11,1

الآلوكية

"بي إنى .. اور حي ان بعن بول الله يات م

" ينواموال ... نير الى كيول ب

"إنى، آپ تو ملم به الد مال كى وت ك بعد آپ أورش فا مركوكافى اك با مركوكافى اك با مالر بات مو بى به مركوكافى ال با مالر بات مو بى به مركوكافى الله الله به من كو كهال بهى كسى مباله به احساس نه الموال به كم ست كم بوجه ركمين، الم يمى كو كهال بهى كسى مباله به احساس نه المال نه بهاك كرووقى بين اور بنيال تنهوييل المهال كا كرووقى بين، منهاى يكى سومها بنائم في المركوفي بين، منهاى يكى سومها بنائم في المركوفية بين المركوفية

"ایت مالات میں بای ..... اگر کوئی این اهنت وجود یه مسامله ،و مبائ جو ی بیمان است مین بای .... آگر کوئی این اهنت وجود یه مسامله ،و مبائد جو ی بیمان است کا کوئی اینا جواز نه ،وجو فیاد ی دیگیت رکھتا ،و . ... تو است مجمع بنا ید کیا یا بین بات اندی ب

" بنیا ، بتنی بندی کوشش نه کرون میں داکٹر ہوں مجھے داکٹر ریندوں تم یہ

"إن .... تم ت الباده في المدرون عيد المخلص اور كوني دنين بو سكتا باتي ... تم المخلص البركوني دنين بو سكتا باتي ... تم المرون في البياكري المحالك ربابو تو عن البياكري الالبياك البياك البياك في البياك في البياك البياك البياك البياك البياك البياك البياك المحال البياك ال

ـ "ردّار ديه "

" بنیمو بنیموای وقت تم نه می مهان دور این سمجموک می تههار می داکتر دول اور تم می می مریش سد ایا بنیال ب ای مشمل نے اپ ایم میں بدستور افتان باید آلری وی اور تم اور می ایس المراب اور می کارس مهاور دوا به ان الفاظ سے دول کے دول می مونوں نامی السف السف می کامیاب دولی کا ہر چیز کاایک عامل اور معمول ہوتا ہے .... عامل تم ہو معمول شاہ گل ہے ....اب بیہ بتاؤ کہ عامل کا معمول پر سمن حد تک کنٹرول ہے "۔ عامل کا معمول پر سمن حد تک کنٹرول ہے "۔

"کڑ ..... ویری گڑ ..... مرض کا ایک پہلو سائے آیا ..... آپ یہ بتائے محترمہ مومل کہ جسیاکہ آپ کے اور میرے در میان بات چیت ہو بچی ہے ..... شاہ گل کو آپ نے اپنی محبت کے بارے میں بتایا ..... اصل میں میرا نظریہ ذرا مختلف ہے ..... لوگ آ تکھوں کی زبان کی بات کرتے ہیں ..... ہم مانے ہیں کہ یہ دونوں زبانیں ہوتی ہیں لیکن بھی بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا مدمقابل الن زبانوں سے دونوں زبانیں ہوتی ہیں لیکن بھی بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا مدمقابل الن زبانوں سے ناواقف ہوتا ہے اورا سے الن زبانوں سے واقف کرنے کے لئے اس زبان کا سہارالینا پڑتا ہے جودہ جانتہ ہم ہوتا ہے سمجھ رہی ہونا"۔

۔"ئ<sup>"</sup>

"میں نے اس لئے تم ہے رہ بات کہی تھی کہ ایک باراس سے محبت کا اظہار کر دواوراس کار دعمل دیکھووہ کیا کہتاہے"۔

"كياتفايس في باجي" مومل بولى-

"پھر ..... كوئى جواب"۔

رو شہیں "۔ ''منبیس "۔

"میرامطلب ہے کچھ تو کہا ہو گاس نے"۔

"د بوارول کی طرح دیکھتار ہا"۔

"کوئی رو<sup>عمل</sup>"۔

"مجھے نہیں مل سکا"۔

"دل میں تو خیر ضرور ہوگا..... ہوسکتاہے کہ وہدل کی باتیں چہرے تک نہ آنے دیتا ہو"۔

کسے کہتی ہوکہ یہ ایک بے معنی بات ہے ۔۔۔۔ یہ بے معنی بات تو نہیں ہے ۔۔۔ محبت کے بارے میں لا تعداد با تیں کہی ٹی ہیں اور میں ان با تول کو بچے اور حقیقت مانتی ہوں ۔۔۔۔ یہ بات طے ہے کہ محبت کا اپنا ایک وجود ہے اور رہے گا ۔۔۔۔ یہ بھول جاؤ کہ یہ صرف دماغی نور ہے ۔۔۔۔ کہنے والوں کا جو دل جا ہے کہہ دیں ۔۔۔۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اس کی مقصدیت کومانتی ہوں اور جھے اس سے بالکل اختلاف نہیں ہے ۔۔۔

"گویا آپ یہ کہنا جا ہتی ہیں باجی .....کہ محبت واقعی ایک الیبی بیماری ہے جس کا پتا نہیں چلتا وریہ لگ جاتی ہے "۔

"بالكل نبیں .....بلکہ میں ہے جمعتی ہوں کہ محبت روح کا ایک سکون ہے .....انمان ابی جسمانی ضروریات مختلف طریقوں سے بوری کر تار ہتا ہے اور روح کے لئے بھی اتی ہی توانائی کی ضرورت ہے جتنی دوسر سے شعبول میں انسان کو ہوتی ہے .....ایی شکل میں روح کی سب سے بڑی توانائی کاذر بعہ محبت ہے .... جو ہونی چاہئے کیو نکہ اس سے روح کو تازگ ملتی ہے ۔...

"گربابی اسان کی کمبخت ضرورت کھی توہے ۔۔۔۔۔ آیک محبت میں انسان کی کمبخت ضرورت مجھی تو ہو آیک محبت میں انسان کو اپنے ذہن پر کنٹرول کرنا کتنا مشکل کام ہے ۔۔۔۔۔ آپ یہ دیکھئے"۔

"السساب تم اس طرف آئیں جس طرف میں تمہیں لے جانا چاہتی ہوں سسے تواپی اصلاح میں مقصد اور ہر وجود عمل پہلے تواپی اصلاح میہ سوچ کر کرو کہ محبت ایک لازمی جزوہے ۔۔۔۔۔ ہر مقصد اور ہر وجود عمل ہے۔۔۔۔۔اس کا ایک با قاعدہ وجود ہے ۔۔۔۔۔اس کا ایک با قاعدہ وجود ہے "۔۔۔۔۔اس کا ایک با قاعدہ وجود ہے "۔

" چلے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ..... مان لی میہ بات ..... دوسری بات کے لئے آپ کیا کہیں گی"۔

"بالكل ..... مئله يہ مجت كرنے كے لئے ايك انسانی وجود ضروری ہے ..... بھی

which had been an as the same

364

"مِن کیا کہہ سکتی ہوں؟"۔ " میرین ٹی کی جہلی وجہ ہے صرف"۔

"بی بابی ....ا سے دن ہو منے کا نی بند ہوئے اس نے نہ جمھے نیل فون کیانہ بہمی جمہے اللہ اللہ کا نی بہر ہوئے اس نے نہ جمھے نیل فون کیانہ بہمی جمہہ سے ملا ..... کوئی رابط نہیں کیااس نے ..... حالا الفاظ میں اپنے ول کی بات کہد دی تقی ..... بجھے تو جواب دیتا وہ جمھے ..... انکار بھی کر دیتا "مومل کا ایجہ گلو کیر ہو محمیا۔

"نه .....نه بالکل نهیں ..... تحوری می غلط فنهی کمھی آنسان کونه جانے کہاں "نه .....نه بالکل نهیں ..... تحوری می غلط فنهی کمھی آنسان کونه جانے کہاں

- "جرية بالإنتاب" -

"بوسکتاہ اس کے اندراظبار کی جرات نہ بوسسہ ہوسکتاہ کے جو پچھ وہ کہنا جا ہتا ہو نہ کہ پارہا ہو ہیں۔ بوسکتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی شرم الیکی جھجک ہو جو اس کے قدم روک دیتی بوسیہ ہم اس سلسلے میں آنری منزل تک جائیں مے سیسٹیلی فون نمبر ہے اس کا . تمہارے یاں "۔

> رونور » الأنهو »

"گيم کانها"۔

"وول جائے گا"\_

"کیے؟"۔

" بنن حاصل کرلون کی" \_

" تو پہلاکام تو یہ کروکہ اس کے گھر کا پتاحاصل کرو"۔ " نیو سالک میں کا میں ہے ہوں

"پھر نیاکریں کی باتی؟"۔

"است کھرچلیں سے اس سے اٹل خانہ ہے وا تفیت ہیدا کریں سے ..... ہما ہم یہ کام کر لیتے ہیں .... تم اطمینان رکھومی ڈیڈی ہے اس بارے میں بات کروں گی"۔ "سس بارے میں؟"۔

"نینی که وه تمهارے اور شاد کل کے بازے میں سوچیں اور پیر سوچیں کہ تم دونوں کو

" يا جي نهيں ۽ اکثر ..... ۽ ذائنز کا عمل ٻاور ذاکثر مهمی اينے مراينل کو پيرا جازت نتيل

رے کا کہ وہ ڈاکٹر کے معاملے میں ٹانگ اڑائے .... کیا مجھیں؟" مشعل نے بزر کانہ انداز

میں کہا.....ور حقیقت وہ مومل کے ذہن ت پریشانی بٹائے میں کامیاب ہو گئی۔









المون می تلاش کے لئے اس گھر کارخ کرتے تھے ..... شب چراغ کو بس اتن می المون می تلاش کے لئے اس گھر کارخ کرتے تھے ..... شب چراغ کو بس اتن می المید تھی اپنی بخشش کی کہ وہ مجھی ایسے نیک کام کر لیا کرتی تھی ..... کئی ایسے واقعات المید تھی اپنی بخشش کی کہ وہ مجھی ایسے نیک کام کر لیا کرتی تھی ..... کئی ایسے واقعات و کیے تھے، ایسے بھلکے ہوئے نوجوانوں کولوٹنے کے بجائے وہ حقیقت کے راستوں پر واپس ردیق تھی اور اس طرح واپس کرتی تھی کہ اسے کا میابی بھی حاصل ہو جاتی تھی ....ایسے کئی وانعات تنے جواس نے اپنے دل کے آئینے میں سجار کھے تنے اور یہی چیز اے ووسرے کو تھے والیوں ہے منفرد کرتی تھی .... کچھ لوگ اس بات کے شناسا بھی تھے جیسے گرود انیال .....گرو وانبال شب چراغ سے بے پناہ الفت کرتے تھے ....اس کے استاد بھی تھے، اس کے ساتھ ماتھ ہی انہوں نے شب جراغ کی سب سے چہتی بٹی یا قوت کور قص کی تعلیم بھی دی تھی..... ایک پرو قار شخصیت کے مالک تھے.... اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانوں کی تبری جنس سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ادب و آداب، اخلاق و معیار بے مثال تھا.....اب سے قدرت کاکام ہے کہ وہ کے کیا بناتی ہے ..... کیا منصب دیتی ہے ..... کیاز ندگی منتخب کرتی ے؟ کیول منتخب کرتی ہے؟ قدرت کے معاملات میں کیوں کی گنجائش کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا، چنانچہ ہم کیوں کے لفظ کو تواس داستان ہے خارج کرتے ہیں ..... بات شب چراغ کے ماتھ ساتھ گرودانیال کی بھی آگئی اور چونکہ گرودانیال اس وقت نمایاں حیثیت کے حامل ہیں اس لئے ہم اس سمت آ جاتے ہیں جہاں ایک ایسے شخص کا جو فن کا قدر دان اور فن کا دلدادہ ہواور پھر طرفہ میر کہ اپنامعیار بھی رکھتاہے ..... تذکرہ آتاہے تو دہاں اس کی اپنی اعلیٰ منات کا بھی کہ اگر کسی کا قدر دان ہوا توا سے کہ اپنی زندگی اس کے نام کروی .....گرودانیال كازندگى ميں اس سے يہلے شايد ايساكوكى عمل نه آيا ہو ---- آيا ہو تا توان كى زندگى كى داستان من درج ہو تا، لیکن اب وہ بے کل ہو گئے تھے اور بیہ بے کلی بڑی نمایاں تھی ..... کچھ ساتھی تے جو مزاج کو سبھتے تھے اور بے چین تھے کہ گروجی ان دنوں پریشانی کا شکار کیوں ہیں.... کن موسیقی میں کمال حاصل کیا تھااور ایک جذب میں ڈوب گئے تھے،اس جذب کاعالم بے مثل تفا .... سازو آواز کے رساتھے .... بہت ی الی چیزوں کو حقیقت ہے جانتے تھے جو عام

انسان ذندگی کے کی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو .....زندگی کے معاملات تو بکیاں ہی ہوتے ہیں ....و بی رفار ، ایک طرح کی .... صبح شام سبح سام صبح .... رات .... شب جراغ کے گرے معاملات بھی جوں کے تول تھ .... یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں زندگی عام جگہوں ہے کچھ زیادہ ہی مصنوعی ہوتی ہے ..... دلول میں کچھ ، زبانول پر کچھ ، چہروں پر کچھ اور یہ کچھ ى ان كاذر ليد معاش مو تا ہے .... شب جراغ كاماضى كيا تھا .... كہال سے وہ يہال تك بيني تقى ..... يەكمانى ئېچى انسانى كېيانيول بى كى مانىزىكسال نوعيت كى حامل ئىقى ..... وەانسانى كېيانى جو الی جگہول سے منسوب ہوتی ہے، چنانچہ شب چراغ کو اپناماضی بھولنے کے لئے کافی محنت كرنا برى تقى اور اب اس نے اپنے ذہن كواى ماحول كے لئے مكمل كر ليا تھا..... ايما بہت عرصے میں ہو تا ہے اور مجھی مجھی عمر مجر نہیں ہو تا ..... بازار میں بے شار تکینے ہے ہوئے تھے .... گلیند بائی بھی تھیں اور گلیند بیگم بھی .... سب کے اپنے اپنے سوچنے کے انداز تے ..... کھا ہے آپ ہے بہت زیادہ مخلص تھیں، کھا پنے پینے ہے زیادہ مخلص تھیں .... شب چراغ کیا تھی،اس نے بھی اس کا تجزیہ نہیں کیا تھا..... ہاں کچھ اوصاف تھے جواہے ذرا دوسروں سے مختلف کرتے تھے .... بیناہ مہذب تھی، بے پناہ فن کی دلدادہ تھی .... تھوڑی کی شرافت مجی سینے کے کسی کوشے میں پڑی رہ گئی تھی، چنانچہ مجھی مجھی اس کادل ابنوں کے لئے تربیا تھاجو لمحول کی لرزش کا شکار ہوجاتے تھے.....کسی جذباتی حادثے میں سبح کے اس کے آتش فشاں اُبل رہا تھا۔۔۔۔۔ د کمتے ہوئے پھر فضا میں اڑر ہے تھے۔۔۔۔۔ رہلے وہ ہورہا تھا جو انسان صبح طریقے سے سوچ بھی نہ پائے۔۔۔۔۔ اربے کوئی کیا سمجھے گا اس آگ کو ۔۔ اس تپش کو، ۔۔ اس جلن کو جو اُبل رہی تھی اس وقت۔۔۔۔۔الیی اُبل رہی تھی کہ بس اللہ کی اہل رہی تھی کہ بس اللہ کی اہل میں کہہ رہا تھا اور رسیلا گرون جھکائے کھڑ اتھا۔۔۔۔۔ پھراس نے کہا۔۔

"گر دجی ....ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے"۔

"ہاں سمجھ کی بات کر باؤ لے ۔۔۔۔۔۔ بچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی جھڑ ب میں دیوانہ کردیے ہیں اور انسان پر جب دیوائل سوار ہو جائے تواس کا خیال رکھنا چاہئے ۔۔۔۔۔ ہم بھی بچھ دیوانے ہی ہوگئے ہیں اس کے لئے ۔۔۔۔۔ ارے ہاں جان نہ بہچان بڑی خالہ سلام ۔۔۔۔ اگر ایک جھنگ ۔۔۔۔ ایک ملا قات کے بعد کسی کو اپنی ملکیت سمجھ لیا جائے تو بے و تو فی نہیں کہیں گے اے تواور کیا کہیں گے ۔۔۔۔۔نہ رابط اس سے کو کی نہ بہا تھکانہ "۔

"میں بیہ کہہ رہاتھا گروجی ..... شب چر اپنی بیٹیم اس سلسلے میں آپ کی مدو کر سکتی ہیں ....۔ اس کی تفصیل ان کو تو ضرور معلوم ہوگی"۔

"ہاں ہاں کیوں نہیں ۔۔۔۔ کئی بار سوچا ہم نے کہ جائیں ۔۔۔۔۔ شب چراغ کے پاس لیکن بس ایک بے و تو نی ہمارے اندر بل رہی تھی ۔۔۔۔۔ارے بوچھ تو سبی کمبخت کہ دہ بے و قوفی کیا تھی "۔ "کیاگر وجی ؟"۔

"بن بھی بھی ایتھے خاصے سمجھدار لوگ بھی روایتوں کے جال میں گر فار ہوجاتے بیں ۔ اندر بھی بل ری تھی ۔۔۔۔ ہم موج رے بی اندر بھی بل ری تھی ۔۔۔۔ ہم موج رہے تھے کہ وہ جوایک شخل میں بہارے اندر بھی بل ری تھی ۔۔۔ ہم موج رہے تھے کہ وہ جوایک شخر ہے تا ۔۔۔۔ کہ جذبہ عشق سلامت ہے توانلہ چاہے کچے دھا گے ہے برخے چلے آئیں گے سرکار بندھے کیا سمجھا؟"۔ بندھے چلے آئیں گے سرکار بندھے کیا سمجھا؟"۔ بندھے چاہ آئیں گے سرکار بندھے کیا سمجھا؟"۔

"بال ب شايد بملي بم يحواور كهد كئے تھے"\_

لوموں کے لئے اس قدر مقیقت نہیں ہو تیں، پنانچہ جس دن سے شب چراغ کے کو سطے سے

آئے تھے، انظار کر رہے تھے کہ دہ نوجوان ان سے رابطہ قائم کرے جس نے اس دن شہب

پراغ کے کو شے پر ایسامظاہرہ کیا تھاجونا قابل یقین تھا۔۔۔۔۔اپنے سب سے زیادہ معتمد اور ملازم مناص رسلے سے کی بار کہہ بھے تھے "۔

"میاں سے .. وہ لاکاد وبارہ بھی رجوع نہیں ہواہم سے ، حالا نکہ ہم انظار کررہ سے اسل میں انسان بھی بھی اپنا تعین بہت غلط کر لیتا ہے ..... نجانے کیوں ہم نے اپنی شخصیت کو ایسا سمجھا کہ کوئی ہم ہے متاثر ہو کر ہماری جانب رجوع کرے ، مگر وہی والی بات کہ تعین غلط تین عظ تین عظ تین ۔ وو بچہ کوئی دوسری ہی چیز تھا ... سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں ..... کیے اسے اپنی غلط تین ۔ وو بچہ کوئی دوسری ہی چیز تھا ... سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں ..... کیے اسے اپنی غلط تین ۔ وو بچہ کوئی دوسری ہی چیز تھا ... سمجھ میں نہیں اس کے لئے "۔

المروجی .... یہ کون سامشکل کام ہے ... اے تلاش کریں بلوالیں اپنے پاس ..... عبال ہے کی کی جوانکار کر سکے اور پھراگر شرافت سے نہ آئے تو"۔

"رسیلی ، رسیلی سیستر سیلے تیری نازک مزاجی اور شکفتگی ہی ہمیں تیری جانب متوجہ کرتی ہے ۔ جب توالی سخت اور کھر دری باتیں کر تاہے تواللہ قسم جابل لگتاہے ہمیں بالکل دیوانہ کمیں کا سارے فن کوایے بلاتے ہیں اپنے پاس ، فن کے لئے ولا کیلئے، گزارہ کیلئے تو دل پر زخم کھائے مجرتے ہیں، چو ٹیس کھانی پرتی ہیں دوح پر ، پھر کہیں جاکر محبت کی ایک شع بدائی جاتی ہے ممکن ہے ہے۔ ایک شع بدائی جاتی ہے ممکن ہے ہے۔ ایک شع بدائی جاتی ہے ممکن ہے ہے۔ ایک شعبی گردی کا مظام رہ کرنا جا ہتا ہے، کیسے ممکن ہے ہے۔ "۔ تو یہاں بھی غندہ گردی کا مظام رہ کرنا جا ہتا ہے، کیسے ممکن ہے ہے۔ "۔ ایک شعبی گردتی ہیں کردی کا مظام رہ کرنا جا ہتا ہے، کیسے ممکن ہے ہے۔ "۔ ایک شعبی گردی کا مظام ہوگئی بھی جو بول دیتا ہوں "۔ " نہیں گردتی سے میں کھی ہوگئی بھی جو سے بول دیتا ہوں "۔ " نہیں گردتی سے میں کھی ہوگئی بھی بے سوچے بول دیتا ہوں "۔

"نزائوں کا بھی خیال رکھنا چاہئے اس لئے، جس کی جو حیثیت ہوا ہے وہ حیثیت وین چاہئے، تونے دیکھااس ون قیامت تھاوہ قیامت گرایک بات کہوں رہلے ..... کچھ ہے اس کے اندر کوئی ایسالاوا کی رہاہے اس کے وجو دیس جواس دن چھوٹ پڑاتھا. ... ہو سکتا ہے اس ے بہلے بھی دہ لاوااس کے وجو دیس چھوٹا ہو لیکن اس دن رسلے سمجھ میں آئے تو سمجھوں اس دن جو بچھ ہوا تھاوہ اتنا عجیب تھا ۔ ایسا تھا کہ اے لفظ ہی نہیں ویئے جا سکتے ..... بس بوں

ا اے میں بات کریں....ان کااپنا کہنا بھی بالکل در ست ہی تھا، لیکن تبھی تبھی انسان سی کے اسان سی کے ، بارے میں غلط تغین کر لیتا ہے .... شاہ گل نے دوبارہ مجھی گرو دانیال سے رابطہ قائم نہیں کیا ، تیا....اس کی وجہ سے تھی کہ وہ تواپنے عذاب میں ہی گر فتار تھا....اپی ذات کا عذاب انسان ے لئے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہو تا ہے .....گر در انیال چو نکہ اس وقت اپنے کام سے شب جراغ کے ہاں <u>پنچے تھے</u>اس لئے انہوں نے ایساوقت متعین کیا تھا..... جب کو کھوں کے رہنے والے رات کی جگار کے بعد دن میں سوتے ہیں اور پھر جاگ کر آنے والے وقت کے لئے اپنی معرونیات کا تعین کرتے تھے ....گرودانیال جانتے تھے کہ جب بھی وہ شب چراغ کے کو تھے ر جاتے ہیں توشب چراغ ان کے قد مول میں بچھ جاتی ہے ..... وہ خود بھی قدر دان فن تھی ادر کرددانیال کی شخصیت ہے عشق رکھتی تھی ....اپناہر طرح کا نقصان برداشت کرلیا کرتی منی، چنانچہ گروجی بھی اسے کم سے کم ایسے وقت میں پریشان کرتے تھے جب اس کی روزی کا رت ہو .....بال انہوں نے کئی بار شب چراغ سے کہا تھا کہ بی چراغ ساری باتیں اپنی جگہ ..... اپناکام جاری رکھا کرو ..... بس ہمارے لئے بچھ خصوصی عنایت کردیا کرو، بس مہی کہ یا قوت ے گوادیا کرو ....اس کی آواز میں قیامت کے سر ہیں .... بہر حال اس وقت شب چراغ نے اردى كاستقبال برى محبت اور برك بيارے كيا تھا۔

"معاف کرناشب چراغ .....الله ماری بھی بھی الیی فیرور تیں پیش آجاتی ہیں کہ انسان بیررہ وجاتا ہے ..... تمہیں براتو نہیں لگا"۔

بیورہ وجاتا ہے ..... تم ہے کچھ ذاتی باتیں کرنا تھیں اس لئے ہم آگئے ..... تمہیں براتو نہیں لگا"۔

"یہ سوال کر کے گروجی ..... آپ مجھے کتنا شر مندہ کرتے ہیں ..... کیا آپ کواس بات کواس بات کواس بات کواس بات کواس بات کی انسان ہوا"۔

"ہم تو خودی شر مندہ ہوگئے .....اب تہیں کیا شر مندہ کریں گے "گرو جی نے تالی الرکہا..... شب چراغ نے بڑی عزت واحترام کے ساتھ انہیں بٹھایااور بولی۔ "بیت کیا بیش کروں؟"۔

"بواتمهارے مہمان ہیں جو بلادوگی پی لیں گے ..... ہاں کھانے کونہ کہنا..... کیونکہ شکم

جذبه عثق سلامت ب توالله جائے۔ ہے۔ دھاگے ے چلے آئیں گے سر کار بندھے ..... تور سلے ہم سوچ رہے تھے کہ ٹاپر سے دھاگے ے چلے آئیں گے سر کار بندھے .... ہارا جذبہ عثق ہی اے ہم تک لے آئے ..... حالانکہ کیسی عجیب بات ہے نہ اسے ہمارے عثق کی خبرادرنداس کااحساس کہ کوئی اس سے اتنامتار بھی ہوسکتا ہے ..... کمحول کی توبات ے، گریہ لیے .... یہ لیے بی اسان کو کیسے عذاب میں گر فار کروستے سے ایک بھول ..... صرف ایک بھول ..... ایک بھول ..... ایک بھول "گروجی نے ایک بھول "گروجی نے ایک بھول "گروجی نے ا عیب ہے لہجے میں کہا....رسلا گروجی کی خوابوں میں ڈو بتی ہوئی آئکھوں کو دیکھتارہا....گرو دانیال اس کا ئنات کی عجیب وغریب شخصیت جس سے دہ تمام لوگ واقف تھے اور حقیقت بھی یمی تھی..... بید دنیاانک اجنی .....ایک انو کھی دنیا ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ واقف تھے اور حقیقت بھی بہی تھی.... یہ دنیاایک اجنبی .... ایک انو تھی دنیا ہوتی ہے، لیکن بعض جگہ اس کے چرے بڑے مکروہ نظر آتے ہیں، لیکن گروجی نے اس سلسلے میں ایک نے عمل کی بنیاد ڈالی تھی .... مرک برنا جنے اور ما تکنے والوں کو انہوں نے مجھی البری نگاہ سے تہیں ویکھا تھا جس میں رغبت ہو،د کچیں ہو، بلکہ اپنے مطلب کے لوگول کو بوی محنت اور چھان بین سے تلاش کرنے کے بعد خود کوان میں شامل کیا تھا .... یہ متھے تواسی تیسری جنس کے لوگ کیکن ان کے اندرند وہ لچرین تعانہ وہ برائی .....گروجی بہت ہی عجیب و غریب فطرت کے مالک تنے ..... کچھ ایسے براسرار ذرائع بھی تھے ان کے پاس جونا قابل فہم تھے، لیکن ان ذر الع کی بنیاد پر ان کے تعلقات بڑے بڑے اعلیٰ حکام سے بھی تھے .... پولیس کے اعلیٰ انسر ان سے بھی ان کی شناسائی تھی .... اس کے علادہ انہوں نے ایسے غندے بھی پال رکھے تھے جو اپنی ایک الگ ہی حیثیت رکھتے تھے اوراك إلى كے لئے انہوں نے الگ الگ شعبے قائم كرر كھے تھے .... كوئى نہيں جانا تھا كه نرم دل .....زم مزاج گرودانیال کے کتنے روپ ہیں اور وہ کس کس طرح لوگوں سے ساتھ چیش آتے میں .... بہر حال مع سارے معاملات ابنی جگہ ہے ۔... گرو دانیال اس وقت شاہ گل کے لئے بہت بے چین تخے اور انہیں رسلے کی یہ تجویز ہے حدید آئی تھی کہ شب چراغ ہے اس کے ن بن کی عیاشی ہے ۔۔۔۔۔ہم اس سے ذرا بھی نہ متاثر ہیں نہ یقین رکھتے ہیں ''۔ '' یالکل ٹھیک کہاگر وجی ۔۔۔۔ معانی جا بتی ہوں ''۔

"لین اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں کوئی پر اسرار جستی ہے ۔۔۔۔۔ شب جہائے ہم نے ہاری جائے ہم کے کہ ہم ہے آکر ملے ۔۔۔۔۔ پر رُخ نہ کیا اس نے ہماری جانب ۔۔۔۔ یہ تو حمہیں مطوم ہے کہ آگر کوئی ایک بار ہمارے دل کو جیولے تو سمجھوا بنا نشان جیوڑ جاتا ہے اور ہم ایے کسی نشان کو جیوں مثانبیں یاتے ۔۔۔۔۔ اب بناؤ کیا کریں اس کے لئے ؟"۔ ایے کسی نشان کو جی مثانبیں یاتے ۔۔۔۔ اب بناؤ کیا کریں اس کے لئے ؟"۔ ایک سمجھی نبیں گروجی "۔

"بنا چاہتے ہیں ہم اس سے اور کوئی ایس تدیر کرو کہ اس سے ہماری ملا قات
ہوجائے ..... کاش ہم اس سے اس دن کچھ تفصیلات معلوم کرتے ..... اس وقت ایسا سحر
فرن کردیا تحااللہ مارے نے کہ کچھ ہوش وحواس بی ندرہ ہے ہے .... ار قص کہکٹاں تھاوہ
قبہ تو ہہ سالگ رہا تھا کہ کا کتات گردش میں ہے ..... مسیح معنوں میں رقص کہکٹاں تھاوہ
جس طرح سارے خلامیں گردش کرتے ہیں ..... تم یقین کرو کہ اہل دل اگراس کی یہ ہے تابی
دیکھے جواس نے رقص کی شکل میں چیش کی تھی تو کھیا سے کیا ہوجا تا ..... تجانے کون ہے .....

"فریعہ ….. بان ساجد میاں بتا سیس کے کہ وہ کبال مل سکتا ہے ….. گروہی آپ نے یہ بہت کی تو بہاری طرف مجی کچھ ایسائی اثر ہوا ہے ….. ہم ساجد میاں سے رُجوع کر کے اس کے درے میں مکمل تفصیلات معلوم کریں گئے ….. وہاں سے بتا چل جائے گا"۔

"و کیجو ..... ہم ای غرض سے تمبارے پاس آئے ہیں ..... ملادو ہمیں ابی سے ایک بار

ہت نمروری ہے ہمارا ملنا اس سے .... ہم اس کے ول میں داخل ہوں ہے ، اس کی ترب کا

ہنت نمروری ہے ہمارا ملنا ہے ۔... ہم اس کے ول میں داخل ہوں ہے ، اس کی ترب کا

ہندائیں گے جواس کے سینے میں ہے .... ہاتو جلے کہ آخر ہجارا کس کر ب میں مبتلاہے "

ہماری بات کی سے میں ہے ۔.. اس کے لئے مجھے تھوڑا ساوقت و ہجے گا میں کر لوں

ہناری بندو بست "۔

سربیں گروتی بولے۔ "جی بہتر "صندل کے شربت کے گھونٹ چیتے ہوئے گرودانیال نے کہا۔ "جی بہتر گے کہ اس وقت ایک کام سے آئے ہیں شب تجراغ ۔۔۔ "مان عان کہتر گے کہ اس وقت ایک کام سے آئے ہیں شب تجراغ ۔۔۔۔

سبورت با المساور فرمائے ، خوش تسمق میں اضافے بی کرتے چلے جارہ ہیں .....شب جران اللہ مستی بھی اضافے بی کرود انیال اس سے کسی کام کے لئے کہیں " جیسی : چیز بستی بھی اب یہ مقام ماں کر گئی کہ گرود انیال اس سے کسی کام کے لئے کہیں " اکساری تو فتم ہے تم برای نی .... چنو تھیک ہے بم نے کب کہا کہ تم اہل علم وفن نہیں بور المقام میں براہ تقار کرتے رہے اس گو ہر تایاب کا جس نے دویارہ جمیں اس تا بل بی اسلی سمجھ کہ دی ہوگی تا"۔ نہیں سمجھ کہ دی ہوگی تا"۔

"اہے کون جول سرتہ کروجی ....ارے لڑکیاں صبح وشام اس کے نام کی گردان کرتی ہیں۔ اس کے نام کی گردان کرتی ہیں۔ اس نے تو واقعی بچھ لمحوں کے لئے سب پر سحر طاری کردیا تھا.... جادوگر تھا۔... جادوگر تھا۔... جادوگر گنا۔... جادوگر "۔

"بچواور بھی تا بہ جلااس کے بارے میں شب چراغ "گروتی نے پوچھا۔
"مونی ج بتی بول گروتی ..... بھی یہ گروش روزگار جین تو لینے دے نہ .... دل تو
آرزوؤں کا مسئن ہو تا ہے .... نہ جانے کیا کیا خواہشیں صبح ہے شام مک جنم لیتی ہیں اور دم
توروی تی .... ابنی آرزوؤں اورخواہشوں کو بھلانای توزندگی کا نام ہے گروتی .... بہت بار
سوچاس کے بارے میں لیکن وقت می نہ طاکہ بچو کارروائی ہوتی، بال بس تذکرے کرنے
رسیح تی سے لیک کہتی ہیں اماں .... کوئی آسان ہے اتری ہوئی چیز تھی وہ تو یوں کہے گرو
تی .... ایکان خراب نہیں ہے .... اس لئے تو بات پر یقین نہیں رکھتی ..... ورنہ کی کہتی کہ ایک تو بات پر یقین نہیں رکھتی ..... ورنہ کی کہتی کہتی آ

"ابحول ولا توق ....الی با تمل روایا یا مذکرے کے طور پر مجمی نہیں کہتے ، محلا ہوائے ا بل راجہ اندر و ندر کا تصور کہاں ..... البر اکی اور راجہ اندر تو صرف ایک خاص طبتے کے

"ہاں ضرور ..... صندل سے شربت کا بڑا شکریہ .... انتظار کریں سے کہ تم ہمیں اس ۔ کے بارے میں بتاد''۔

" نہیں اہاں ..... میں نے خود اسے پہلی بار دیکھا تھانہ مجھی ساجد حیات نے اپنے کی ایسے دوست کا تذکرہ کمیا سبیں جانتی وہ کون ہے .....؟ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ دہ جو کوئی بھی تھا با کمال شخص تھا ....ساجد بھی اس دن کے بعد سے نہیں آئے .....درنہ تذکرہ ضرور ہوتا"۔

"یا توت ...... گرو جی اے ملنا چاہتے ہیں ..... مجھے تواہیے لگا جیسے گرو جی کواس کے نہ آنے کا برداد کھ ہوا ..... ہم حال ..... تم ایسا کرو کہ ساجد ہے بات کرو فون پر .....ان ہے کہو کہ معد آکر لیے پاپھرانہیں ساتھ لے کر آئے "۔

"محک ہے امال" یا قوت نے کہااور شب چراغ تصور کی آنکھ سے اس رات کا نظارا کرنے گئی جب ایک شعلہ روح اس کے کوشھے پر رقصال تھا.....ایک عجیب وغریب رقص جس میں گرووانیال کاخون شامل تھا.....شب چراغ اس رات کے خوابوں میں کھوگئی۔

گزو دانیال شاہ گل ہے کیا جاہتا تھا..... شاہ گل کی زندگی کن حالات میں گزری.... بیہ جاننے کے لئے برزر فی (جلد دوم)کامطالعہ کریں۔



ایم اے راحت



व्यक्ति हुन अस्ति हुन स्थान

ه الم الار مشعل تنار : و تنفيل " شير از صاحب تي طر ف سه و و نول بهيول و تكمل برون تھی۔ بات مزان تی ہوتی ہے اور جیسا کہ پہلے تذکر و نیاجا پڑا ہے کہ شیر از صاحب کا برون تھی۔ بات مزان تی ہوتی ہے اور جیسا کہ پہلے تذکر و نیاجا پڑکا ہے کہ شیر از صاحب کا ... من غربزے تعالیکن مزاخ شو بز کا نبیس تعالیہ سے دو بیٹیال ان کی زند کی کامر مایہ شعیس اور ين ان كا تمانط كالنامول في بساط تهرم ممكن كو شش كى تتمي حالا كاله بد مثال ۔ مان تو نبیں آتی اس ماحول پر لئین کہہ وینے میں کوئی ہرٹ نبیس ہے کہ انہوں نے چور ز نبداری دے دی تھی .... لین بچیال آگر کسی ہے و شوکا کھاجا تیں تو برانی پیدا ہو سکتی ني الكِن انبول نے اپنى بجيوں كو بتاديا نتماكه و سوكا كيا چيز بوتى ہے ..... فقصان كيسے بوجاتا ہے....؟ای طمرت دونوں بیچیوں کا کر دار ہے واٹے رہا تھااور انہیں اطمینان تھا کہ وہ کہیں ر به نا نهیں کھا کیں گی ..... بہر حال مومل کا معاملہ یا نکل مختلف تحااور مشعل اپنی بہن کو احجیسی م ما جانتی متی ات اندازه جو کیا تها که تعلق صرف ول کایا دماغ کا نبیس ہے ..... بات تو النانی گہرانیوں تک اتر چکی ہے اور جب روح کی گہر انیاں متاثر ہو جانمیں تو پھر دل یا د ماغ المجماع مكن نبين :وتا، بلك روح كى طلب يورى كرنے كى كوشش كرنا ،وتى باور مشعل نن أشش كرنے كے لئے اپنا فرنس يورا كرنا جا بتى تتمى..... دونوں فيمتى كار ميں بيٹے كر المنمل شده ہے پر چل پڑیں، ...اس خوابسورت کو تنمی پر کینجیس تو مشعل نے مسکراتے بوئية أباب "ال كامطاب ہے كہ بے حيثہ انسان نہيں ہے وہ بڑى خوبصورت كو تھى ہيں رہتا

تلون بین ایساسحر که ایک نگاه دیچه کرانسان متحور به وجائے..... مسکراہٹ میں بس سادگی ..... تکھوں بین ایساسحر کہ ایک نگاه دیچی کر رہ جائے۔ مشعل اور مومل کی کیفیت بھی ایسی ہوئی تھی ..... کردیکھنے دالی نگاہ چیک کر رہ جائے بھر صنوبر کے پاس پہنچیں توزیخانے کہا۔ ساز کیا کے سامنے سر جھ کایا بھر صنوبر نے پانس پہنچیں توزیخانے کہا۔ ساز کیا کی ای ہیں بیٹھو..... "صنوبر نے پذیرائی کی اور دونوں لڑکیاں بیٹھ گئیں.....

> "مِنْ..... آپلوگ شاہ گل کو کیسے جانتی ہیں؟" "المال ...... آپ۔"

"بال میں شاہ گل کی دادی ہوں .....ان کے بارے میں تو بتاہی بھی ہوں کہ شاہ گل کی دادی ہوں کہ شاہ گل کے دانہ ہیں آپ کو بتادوں کہ شاہ گل کے دانہ ہیں آپ کو بتادوں کہ شاہ گل کے دانہ ہیں آپ کو بتادوں کہ شاہ گل کے دالم بین میرا بیٹا علی نواز مر بچتے ہیں ..... وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔"

الدین میرا بیٹا علی نواز مر بچتے ہیں ..... وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔"

ادہ ..... دونوں لڑکیوں کے منہ سے نکا ..... بھر مشعل نے کہا۔

"یہ میری چھوٹی بہن مومل ہیں ..... شاہ گل کے ساتھ ہی انہوں نے کا لجے ہے فائنل
لائے .... ایک ہی جگہ تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں، اس لئے ایک دوسرے کے شاسا ہیں،
مان کیجے گا شاہ گل اگر موجود ہوں توانہیں ہماری آمدی اطلاع دے د ہیجے گا۔"

"بینطو بیخو، شاہ گل بھی آ جائیں گے، ہم جو ہیں زلیخانے کہا..... نجانے کیول ان بین ایک خاموشی اور سناٹا بین کو شاہ گل بھی ہوئی تھی، و یہے بھی گھر کے ماحول میں ایک خاموشی اور سناٹا بین کوئی نہیں آتا تھا..... زندگی چندا فراد میں محدود تھی، وہ جو بہت ہی قریب

ہے وہ جس شخص ہے پہلے دونوں کی ملا قات ہوئی وہ بھی اپنی مثال آپ تھا۔ زبر دست جسامت کا مالک عمر رسیدولیکن اندازہ ہوتا تھا کہ عالم جوانی میں قابل دیر ہوگا، چبرے پرایک تقدی ایک و قار ماہ و سال کی تج بے کاری دونوں لڑ کیوں کو پراحرام نگابوں ہے دیکھااور بولا۔

"س مناہے آپ کو .. .؟ پہل بار آئی ہیں اس لئے یہ سوال کر رہاہوں یا شاید میں فیصلے نہیں دیکھا۔"

"ووشاه گل صاحب لیبیں رہنے ہیں۔"

"-Uļ"

"ہمیں ان کے اہل خاندان سے ملنا ہے، آپ برائے کرم کیا ہے بندو بست کر سکتے ہیں۔"

"آئے ..... ہمرانام نلام خیر ہے۔ نام کا بھی غلام ہوں کام کا بھی نلام، بس یوں سمجھ لیجئے گا کہ غلام خیر شاہ گل کا خاندانی خیر خواہ ہے۔" آئے مشعل اور مومل اس شخص کی سختھ لیجئے گا کہ غلام خیر شاہ گل کا خاندانی خیر خواہ ہے۔" آئے مشعل اور مومل اس شخص کی شخص ہوئی ۔ خوبصورت اور آرات کے ساتھ اندر چل پڑیں ..... ایک کا چیرہ معمومیت اور پاکیزگی کی ڈرائنگ روم میں انہیں دو خواتین نظر آئیں ..... ایک کا چیرہ معمومیت اور پاکیزگی کی تصویر ، دوسری کا چیرہ ہمرکی تیر بے کاری کا آئینہ دار ..... دونوں آپس میں بیٹھی ہوئی باتھ دونوجوان لڑکیوں کود کھے کردونوں کے چیروں پر استقالیہ تاثرات بیدا ہوگئے .....زلیخانے مسکراتے ہوئے کہا۔

"کون ہیں یہ دونوں غلام خیر بھائی --- آؤ بیٹے --- کس سے کام ہے آپ لوگوں کو سنفلام خیر آپ نے بالوگوں کو سنفلام خیر آپ نے بتایا نہیں کہ کون لوگ ہیں ہے۔"
"شاوگل میاں کی شناسا ہیں اس سے ملنے آئی ہیں۔"

"آؤ آؤ بینیو. … غلام خیر بھائی آپ دیجھے شاہ گل اپنے کمرے میں ہوں توانبیس بہاں بیجے سے دیجے سے انداز بیجے سے انداز بیجے سے بھی کھڑی ہوگئی تھی اس کے انداز میں آج بھی جنگی بیولوں کی ادا تھی اور اس کے دجود سے خانہ خیل کی خوشبو آ تھی تھی۔

ことにこと に しゅん

تھے اپنی حرکتوں سے بہت زور ہو بچے تھے .. ... غرض کے متوالے اپنی ذات میں مگن، کسی ے ملیں اوول میں لا لیے کے سوااور کھے نہ ہواور ایسے لوگوں سے بھلا کیادوستی رکھی جائے، ماں بیوں کارشتہ تھا، آجاتے سے توز لیفاان سے مل لیا کرتی تھی، ورنہ کچی بات ہے کہ ول سے دور ہو مجے تھے اور جب کوئی دل سے دُور ہو جاتا ہے تواس کی قربتیں بے مقصد ہی قراریاتی بین... بهرحال مومل اور مشعل بینه سنگیس اور بهت دیریک باتین هوتی رئیس که ایک دو مرے سے شناسانی ہوتی رہی، صنوبر تو آج تک ہی اتنی معصوم تھی جتنی معصوم اپنے گھر ے آئی تھی، ... بس کچھ غم سینے میں ہے ہوئے تھے، تجھی ذکھی ہوتی تو آتکھوں میں آنسو آ جائے اور اس کے بعد بھروہی زندگی کا معمول، جیسے ایک رسی بند بھی ہواور آہت آہت ماہو سال اے تھینج رہے ہول ..... بہت دیر ہو گئی غلام خیر واپس نہیں آیا تھا، زلیخا کو بیر اندازہ ہو گیا تھا کہ بات صرف کا لج کی دوئی کی نہیں ہے بلکہ دونوں حسین لڑ کیاں، کسی اندرونی جذبے کے تحت تلاش کرتی ہوئی یہاں تک بینی ہیں، چنانچہ غلام خیر کو بھیج دیا گیاتھا پھر ضاطر مدارت كأسلسله شروع بوا، مومل اب يجهه أبجينے لكى تھى، كيكن دونوں خوا تين كا خلاق ايباب مثال تفاكه بچھ كہتے نہيں بن يرار بى تھى ..... جب تمام كام ہو گئے تو آ خر كار مشعل نے كہا۔" "دادی جان، آپ نے اور آئی نے جس طرح مارا خیر مقدم کیاہے، ہم اے مجھی نبیں بھولیں گے، واقعی آپ لوگ بے مثال مہمان نواز ہیں اور اندازہ ہو تاہے کہ ہم نے سرداروں کے گھر قدم رکھاہے، آئی کیا شاہ گل گھر پر موجود نہیں ہیں۔" " آؤذرا ہو سکتا ہے وہ اپنے کمرے میں ہو، من موجی ہے، تھوڑا سامخلف فطرت کا

"آفذرا ہوسکتا ہے وہ اپنے کمرے میں ہو، من موجی ہے، تھوڑا سامختلف فطرت کا مالک آجاؤ صنوبر نے کہااور دونول لڑکیال اپنی جگہ ہے اُٹھ گئیں..... تھوڑا سافاصلہ طے کرکے جب وہ شاہ گل کے کمرے کے پاس پہنچیں تواندر سے ستار بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی رڈک گئی ایک لیجے کے لئے اس کے قدم شخصائے تو مشعل نے کہا۔ متحق، سصنوبر ڈک گئی ایک لیجے کے لئے اس کے قدم شخصائے تو مشعل نے کہا۔ "کیا ہوا آئی۔"

"ده .....ده مصروف ہے۔"

"رابال ہے ان کا کمرہ؟" "روسانے والا ہے۔" "مرکھ لیتے ہیں۔"

"آئی، صنوبر نے کہااور دونول لڑ کیال اس کے ساتھ آ گئے بڑھ گئیں ..... شاہ کل کے "آئی، صنوبر نے کہااور دونول لڑ کیال اس مرے بے دروازے بر کھڑے ہو کرانہوں نے ستار کی ؤشنیں سنیں اور تینوں پرایک وجدان مرے سے مرے۔ ماطاری ہونے لگا، ایک آفاقی نغمہ تھاجو وقت کی مناسبت سے فضامیں تحلیل ہورہا تھااور یوں ماں۔ الما تھا جیے بادل جھائے جارہے ہول، و ھو کیس کارتھ فضاؤں ہے تیر تا ہواز بین تک آیا ہو ادرزین سے باشندوں کوخود پر سوار کرا کے ملکی ملکی مدہم نضاؤں میں سفر کرنے لگاہو، بچے لی<sub>وں کے</sub> لئے وہ کھو سی گئی تھیں ..... کیفیت صنوبر کی بھی ایسی بی تھی اپنی فطرت کے مطابق اس نے مجھی بیٹے کی کھوج نہیں کی تھی،اس کی بہت سی کیفیتوں سے ناواقف تھی، ستار کے بارے میں بچھ نہیں جانتی تھی لیکن موسیقی کا جادو برحق ہوتاہے اور اس جادونے ان لوگوں کو متاثر کیا تھا، لیکن پھر صنو ہر ہی سنجھلی،اس نے آگے بڑھ کر در دازہ کھول دیا، شکر تھا کہ ٹاہ گل اس وقت مر دانہ لباس میں ہی تھا .... ستار اس کے بہلومیں رکھا ہوا تھااور اس کے منعالًا اتھ تاروں میں گم تھے اور آئکھیں بند بس یوں لگتا تھا کہ جیسے بورا دجود ساکت ہو، مرك انكليال كروش كررى مول ..... بيد نغمه آفاقي نغمه تفااور در حقيقت جب تك وه جاري ، الم كى كى جرات نه ہو كى كه اس ميں مداخلت كرے ..... شايد نغمہ ہى ختم ہو گيااور آہت آہتہ انگلیاں اپناسفر طے کر کے ساکت ہو گئیں، لیکن شاہ گل ای طرح گرون جھکائے بیٹھا تنا، لگناتھا کی ماہر سنگ تراش نے ایک آفاقی مجسمہ تراشا ہواور اسے یہاں نصب کر دیا گیا ہو، مانول تک کی جنبشیں محسوس نہیں ہوا کرتی تھی، بہت دیرای طرح گزر گئی، پھر آہت۔ ۔ آئمتہ ٹاہ گل نے آئکھیں کھولیں، حسین آئکھیں خوابوں میں ڈوبی ہوئی، گلابی ڈوروں سے ئی ہوئی، دہ پھرائی ہوئی نگاہوں ہے ان لوگوں کو دیکھتار ہااور جب بیوں بھی دیر گزر گئی تو ر منورنے آ کے بڑھ کر کہا۔"

"معانی جاہتی ہوں آئی، شاہ گل نے ہمیں پہچانے سے انگار کر دیا.... نجانے انہوں

خانیا کیوں کیا ہے۔ میں ہے ہے ہے۔ "تم میرے ساتھ آؤ، تم بلاوجہ شر مندہ ہور ہی ہو، کیا تم یہ سجعتی ہو کہ ہم تمہیں جموع سبحہ آؤمرے ساتھ آؤ، تم بلاوجہ شر مندہ ہور ہی جو، کیا تم یہ سجعتی ہوئی تعمی مسکرا کہ منوبرا کی بار پھر دونوں کواس جگہ لے آئی جبال زایخا جیٹھی ہوئی تعمی مسکرا کہ ہے تیا۔۔۔۔۔

بولا۔ "
«بیں بھی آرہی تھی تم لوگوں کے پاس، بت نہیں تم لوگوں نے مجھے یہاں کیوں جھوڑ

، ان کیا ہوا ملا قات ہو تنی اس سے۔ "

۔ مبل کی گردن جھک گئی توصنو برنے کہا۔"

"نبیں دواس وقت ایخ آپ میں تنہیں ہے۔"

زلیناکا چردایک دم ست گیاایک کمی خاموش جیما گئی تھی مشعل نے کہا۔

«بمس اجازت د بیخے۔"

"ارے داہ ایسے کمیسے جاسکتی ہو، بیٹیو کتنے عرصے سے بیٹا تم لوگ ایک دوسرے کے ماتھ یڑھتے ہو؟"

" كافى دن بو گئے۔"

"ارے بیٹو بیٹو، تم بددل ہوگئ ہو، میں تمہیں بتاتی ہوں تمہاری بددلی ور بوجائے گا۔۔۔۔ ہم بدنسیب لوگ ہیں بیٹی، وہ بس پیدائش طور پر بی ایسا ہے۔۔۔۔۔ بجد الیے حالات میں اسے جنول آگیا۔۔۔۔ بہت کی خصیت میں ایک جنول آگیا۔۔۔۔ بہت کی وششیں کر کے زلیخااور نیمی بیجا بیات ہے۔۔۔۔ بہت کی وششیں کر کے زلیخااور میں بیجا بیات ہو تھی کو کے در میان اس نے آگھ کھولی ہے، بہت کی وششیں کر کے زلیخااور من بیمن بیجا بیکن بھر بھی مومل کا چرہ اتر اہوا تھا۔۔۔۔ بیمن بنونوں لڑکیوں کو کسن حد تک نار مل کر دیا لیکن بھر بھی مومل کا چرہ اتر اہوا تھا۔۔۔۔ بیمن بات ہوتی ربی، خاصی دیر کے بعد اچھی طرح خاطر مدارت نیمر انہوں نے لڑکیوں کو اٹھنے دیا تھا۔۔۔۔ مشعل باہر آگئ اور اس کے بعد وہ سلام کر کے اسے ان کی اور اس کے بعد وہ سلام کر کے اسے دیا تھا۔۔۔۔۔ مشعل باہر آگئ اور اس کے بعد وہ سلام کر کے انہوں کو اٹھنے دیا تھا۔۔۔۔۔ مشعل باہر آگئ اور اس کے بعد وہ سلام کر کے

'گُل دیکھوکون آیاہے۔'' شاد گل نے کھوئی کھوئی نگاہوں سے الن دونوں کو دیکھااور پھر آہتہ سے کہا۔

گوری سوئے تیج پر کھے پر ڈارے کیس چل خسرو گھر آ اپنے رہی بھی جھوندیس بن کے بیچھی کھنے باورے ، امینی بین بجائی سانورے تارکی ناد نرالی، جھوم رہیں سب بن تر ڈاری

اس کی کھوٹی کھوٹی آ تکھول میں خواب جیسی کیفیت تھی اور وہ عجیب سی نگا ہول ہے۔ ان دونوں کودیکھ ریا تھا۔۔۔۔۔ صنو برنے آگے بڑھ کر کہا۔

"گل تمبارے مہمان آئے ہیں، لیکن شاہ گل کی آئھوں میں کوئی تاثر نہیں اُ بھرا..... ووبد ستوراتی طرح ان دونوں کو دیکھ رہا تھااوراس پرایک ہلکی سی کیکیابٹ سی طاری تھی، پھر اس کے منہ سے آہتہ سے نکا۔"

دل بننسی کو خیالوں میں گیر رکھا ہے کہ جیسے چاند کو تاروں میں گیر رکھا ہے "ہوٹی میں آؤہ شادگل، یہ دیکھودونوں پیچاریاں بہت دیر سے آئی ہوئی ہیں.....تم سے ملناجا بتی ہیں..... تمباری کالج کی سائھی ہیں۔"

شاوگل نے ایک بار نچرا جنبی نگاہوں سے انہیں دیکھا، مومل کا چرواتر گیا تھا تو گل آہتہ سے بولا۔"

"کر میں انہیں نہیں جانا، میں نے انہیں بہلے بھی نہیں دیکھا، دونوں لڑکیوں کے چہرے اُڑ گئے بتے، مشعل نے مول کاہاتھ بجڑ ااور ایک قدم پیچھے بت گئی.... شاوگل بدستور پتحر ایا ہوا ما بیٹھا تھا، بجر اس نے گرون جوکائی اور ستار کے تاروں کو چھیڑ نے لگ.... صنوبر دونول اور شار کے تاروں کو چھیڑ نے لگ.... صنوبر دونول اور بیچھے دونول کو بتر مندو ہو کر دیکھ رہی تھی، بھر اس نے دونوں کے باتھ پکڑے اور بیچھے بہت آئی.... متار کے تار نغمہ چھیڑ نے گئے تھے. .... مومل نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔"

ر خصت ہو گئی، لیکن مولن کامر کار کی پشت ہے نکا ہوا تھا۔" "مولن، یکھ بات کرنی ہے تم ہے جھے، جس کیفیت کا شکار نظر آ رہی ہو، میں اسے

"مول، چھ بات کری ہے ہم ہے جھے، می کیشیت کا شکار نظر آر ہی ہو، میں ا<sub>۔۔۔</sub> بہتر خبیں سمجھتی ہول۔"

"إلى معافى جا متى مول، آپ سے آپ كى بھى تو يين مولى۔"

" نہیں ۔ دوست کمبتی ہو جھے تو دوستول کی طرح بات کرویا بھی سے بوچھو کہ <sub>سمرا</sub> تجربہ کیا یولٹاہے۔"

مول نے نگابی اٹھا کراہے دیکھا تومشعل نے کہا۔

"بوسے تو مول اس خیال کورل سے نکال دور میں نے جو یکی دیکھا ہے دہ پکھ اور ہی ہے۔"

"ميامطلب بالني-"

" دیکھو میرا تجربہ بہت دسیج نہیں ہے، لیکن اس کے اندر در دیشیت ہے، اس کے ستار
کی تاروں بی سارے زیانے کا درو سمینا ہوا ہے، وہ اس زمین کا باشندہ نہیں ہے ..... مولل
میرے الفاظ کو نہ تو شا عرائہ درجہ دینا، نہ مظلومیت کی بات سمجھنا جو حقیقت میر کی نگا ہوں
نے دیکھی ہے اس کے تحت بات کر رہی ہوں، وہ جب اپنج بزم بیں ہو تاہے تو دنیا فرا موش
کر میٹھتا ہے، ایسے انسانوں سے محبت کرنا پھر ول سے سر پھوڑنے کے متر ادف ہے، میر ک
بین اگر میرے بس میں ہو تو کا نئات کی ہر خوشی تیرے قد موں میں لاؤالوں، لیکن بید
حقیقت میر کی نگا ہیں دیکھ رہی ہیں، اس سے منہ نہیں موڑا جا سکیا، وہ در دیشیت کی طرف

مومل نے عجیب ک نگاہوں سے مشعل کود کھااور پھر خاموتی سے گرون جھکال۔

多多

upload by salimsalkhan

زلیخادر صنوبر کو دونول از کیال بہت پہند آئی تھیں ۔۔۔ رات کے کھانے پر شادگل ایک فیک عالت میں تھا، برواچہاتنا ہوامال اور والا کی کے پاس آگر جینا تھا۔" ایک فیک عالت میں تھا، برواچہاتنا ہوامال اور والا کی کے پاس آگر جینا تھا۔" "سبزیاں ول کو سبز کرتی ہیں، آپ لوگول کا میدانداز جھے بہت بہندہے، یہ سبزیال کس

سبوری میں نے بھی پکائی ہول، لیکن تم دلول کے سبزے مرجمادیے ہو۔ "زایخانے " "سبزیاں سمی نے مجھی پکائی ہول، لیکن تم دلول کے سبزے مرجمادیے ہو۔ "زایخانے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال

"دیکھا، بوے چیاہاری دادی حسور سم طرح گل افتانی کرنے گلی ہیں۔" "ایک بات بتاؤیہ مومل کون ہے؟" شاہ گل نے چونک کر زلیجا کو دیکھا پھر آہتہ

> "ممرے ماتھ تعلیم حاصل کرتی رہی ہے۔" "تمہیں علم ہے کہ دونوں بہنیں آئی تھیں۔" "کماداتنی دور ان آئی تحسن شارگل نے جہاں

"کیاواتعی و دیبهاں آئی تخیس، شاہ گل نے حیران کیج میں کہا۔"

"كول دا قىل سے كيامر ادے؟"

"آپ لوگ یقین سیجے میرے ذہن میں نے منے سے نقوش ہیں، بھے یوں الگ رہا تھا کم قیصے دودونوں یہاں آئی ہیں لیکن اعتاد ہے بچھ نہیں کہد سکتا تھا، دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ نیم اموجا ہوائے ہی ہے۔" 17

"الاده تو ہے دیمیس کے بیسی گے نہا کیا گئی ہوا کی ہوں اس نے الفاد اللہ مقال کے چبرے برایک عجیب کی کیفیت طاری ہوگئی تھی، اس کی آئی کھوں الفاذ اللہ خواب آلود کیفیت نمود ار ہوگئی تھی، اپنی جگہ سے اٹھا اور کسی سے بچھ کیے سنے بغیر اللہ خواب آلود کیفیت نمود ار ہوگئی تھیں کہ بات ول کو جا لگی ہے اور اس کے بعد انہوں نے بایر نکل کمیا، زلیخا اور صنو بر سمجھ گئی تھیں کہ بات ول کو جا لگی ہے اور اس کے بعد انہوں نے بایر نکل کمیا، زلیخا اور صنو بر سمجھ گئی تھیں کہ بات ول کو جا لگی ہے اور اس کے بعد انہوں نے بایر نکل کمیا، زلیخا اور سنو بر سمجھ گئی تھیں کہ بات ول کو جا لگی ہے اور اس کے بعد انہوں نے بایر نکل کمیا، ذلیخا اور سنو بر سمجھ گئی تھیں کہ بات ول کو جا لگی ہے اور اس کے بعد انہوں نے بایر نکل کمیا، ذلیخا اور سنو بر سمجھ گئی تھیں کہ بات ول کو جا لگی ہے اور اس کے بعد انہوں نے بایر نکل کمیا، ذلیخا اور سنو بر سمجھ گئی تھیں کہ بات ول کو جا لگی ہے اور اس کے بعد انہوں نے باید کرا ہوائی ہے باید کمی کمیان کرا ہوائی ہے باید کمیان کرا ہوائی ہو کہ کا گئی کہا ہوائی ہو کہا ہوائی ہو کہا ہوائی ہو کہا گئی کے کہا ہو کہ

پھر ہوں کہ اس کے الے اللہ ہوں مہت کی باتیں ہو چھنے کے لئے ول جاہا ہے لیکن "دادی امال بہت باریہ اللہ علی ہے ۔۔۔۔۔ ماشاء اللہ میں بید و کھے رہا ہوں کہ اس گھر میں ہونیوں کریں حدادب ہر قرار رکھی ہے ۔۔۔۔۔ ماشاء اللہ میں بید و کھے رہا ہوں کہ اس گھر میں رونقیں بہتر مالی حالات سے بی بیدا ہوتی ہیں ۔۔۔۔ نیے بھی دکھے رہا ہوں کہ اس کھر کا اکلو تا چرائے ہے ، اس کی اس کیفیت پر ڈاکٹروں سے مشورہ کیوں ہیں کہا آپ نے ؟"

زلیخانے صنوبر کی طرف دیکھا،غلام خیر جلدی سے بولا۔

"ہوسکتا ہے نوجوان نسل کے لوگ ان باتوں کو ہماراد ہم سمجھتے ہوں لیکن حقیقت یہ ہوسکتا ہے کہ شاہ گل کا معاملہ بالکل مختلف ہے، وہ کچھ ایسے جذب کا شکار ہے جس کے بارے میں صاحب علم لوگ میہ کہتے ہیں کہ اگر اس جذب کو اس سے چھیننے کی کوشش کی گئ تو شاید وہ زندگی کو بیٹھے۔"

"فیر آب بزرگ لوگ ہیں بھلا آپ سے کیا بحث کر سکتا ہوں ہیں، اتناضر ور کہوں گا کہ میرادل کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے شاہ گل ایک مہذب اور نفیس ترین فطرت کا انسان ہے، کوئی ایسی معمولی می گرہ اس کے ذہن میں ہے جس سے وہ اس قدر متاثر ہے، ووگرہ بربوجائے گی تو سب ٹھیک ہوجائے گا.... آپ مجھے اجازت دیجے کی ماہر نفسیات سے السکے بارے میں بات کروں۔"

"ال سلسلے میں بہت بچھ کیا جاچکا ہے ساجد میاں، بہتر ہے کہ الی کوئی جلد بازی نہ کریں ہم تو تعدد میں میں ہمت کے فیصلوں کا نظار کررہے ہیں، اس سے دعاکرتے ہیں دن رات کے

"رونوں یہاں آئی تھیں اور تم نے انہیں ندیجان کرانہیں کافی بدول کر دیا، ای وقت ایک ملازم نے آکر بتایا۔"

"ماجد حیات صاحب آئے ہیں .... "ملناچاہتے ہیں۔

"ارے توباہر کیوں بیٹھاہے وہ اے اندر لے آؤ، کہوسب لوگ کھانا کھارہے ہیں ادھر کی آجائے۔"

کچے کموں کے بعد ساجد حیات اندر آگیا۔

"واداتی خوبصورت میز تجی ہواوروقت بھی کھانے کا ہو تو بھلا کون انتظار کرے ساجد حیات ہاتھ وھو کر میز پر بیٹھ گیا توز لیخانے کہائے"

"بال بات ہور ہی مقی مومل کی، ساجد نے چونک کرز لیخا کود یکھااور بولا۔ "کیا بیں بھی اس گفتگو میں شریک ہو سکتا ہوں۔"

"تم مومل كوجائة ہو\_"

"جی کیوں تہیں ..... بہت اجھے فاندان کی بگی ہے ساتھ ہی پڑھتی ہے۔" "ان حضرت نے اسے بہچانے سے انکار کر دیا۔"

''کیوں؟"

"بس، ستار کے تاروں میں گم ہو کر ماضی کاسفر کر دہے تھے۔" "تیریق قابل موافی میں " سے سے سے سے سے

"تب توبی قابل معافی ہیں، ان کے جذب کو سیحضے والے مجھی ان کی کیفیت سے ماراض نہیں ہوں گے۔"

"مردوبری دُکی ہوکر گئی ہے، دونوں بہنیں آئی تھیں ایک کانام مشعل ہے۔" "جی جی ۔ میں نے ساہان کا بھی نام۔"

"سمجھادُ اے کسی کا دل اس طرح نہیں توڑتے، بڑی بیاری بچیاں ہیں انہوں نے ہمارے دل میں گھر کر لیاہے۔"

" تو آب انہیں اپنے گھر میں لا کر رکھ لیجئے گانا، شاہ گل نے مسکراتے ہوئے کہا۔

## upload by salimsalkhan

ں سے ول و د ماغ پر و حشت سوار تھی، اپنی شاندار بجارو دوڑا تا ہواوہ کسی نامعلوم ے کو جارہا تھا، نہ تسی رائے کا تعین تھا، نہ تسی اور احساس کا حامل، بس دماغ سادہ کتاب کی الله تعادر دور سے دور نکل جانا جا ہتا تھا، جب تک ذہن ساتھ دیتارہا، کار دوڑا تارہااس کی پین من منزل کی تلاش میں میشکتی تهیں رہی تھیں، بس سفر ..... سفر ..... سفر ، فرار ..... التے ، وقت ہے فرار، یہاں تک کے داہنی ست ایک کھنڈر نظر آیا، ٹوئی میونی ساہ الایں، جن کے عقب میں سمندر موجھیں مارتا ہوا قرب وجوار میں ریت کے شلے اور الن پر اع ہوئے خودرولیودے، بدصورت، برنما بجارو کا زرخ ای جانب ہو گیاادر پچھ کمحول کے بعد ، کنڈر کے سامنے ایک اونجی عبکہ رُک گئی، سڑک کوئی تین سوگز کے فاصلے پر تھی، کھنڈ ر بت قدیم معلوم مو تا تحا ..... مغلیه دورکی کوئی تعمیر کلتی تھی، کیکن انتہائی بوسیدہ، بڑی بڑی بنزل مرخ ملیں، ایک دومرے برگری ہوئیں، راستے بالکل ناہموار، ہاں بچھ جھے ضرور الم تنظم الك بوى ى حجيت جوستونوں پر زكى ہوئى تقى سمندر كى قربت نے ديواروں كو المحازدواورسیاه کرویا تھا، عالبار مگستان مونے کی وجدے گری تھی. مشدت پر موتی ہوگی، اله کے کا تما سوکھ کر کالی ہو گئ ہو گی ، یہ الگ بات ہے کہ رات کی شبنم پاسمندر کی نمی اس میں لِمُ لَى بِيراكردينَ موگ، كھنڈر كے كئى رخنوں سے چھونے چھونے بودے جمائك كرجيے نُرُ ارت کررے تھے، جن کی جھنکار بیبال تک پینچے رہی تھیں، بچھے گلہریاں بقروں پر دوڑر ہی می اور مجمی مجھی زُک کر اس مخلوق کا جائزہ لے رہی تھیں جس کی بہال آمد کی وجہ ان کی

ہاری اس کور دشتی کو قائم رکھے اور اسے ذہنی جلا بخشے، تھوڑا ساا نظار کر لیتے ہیں دیکھو پر دو غیب ہے کیا ظہور میں آتا ہے۔" "بی جی، میں دیکھوں اے۔"

"بال كون نبين ادراس كے بعد ماجد حيات باہر نكل گيا ليكن اب نہ تو ودا ہے كر مر على مقاب نہ نمارت ميں ابعد بيل ہة جلا كہ كار لے كر نكل گيا ہے ادر گھر ميں نبين ہے ، ماجر حيات اسے شب ہوسكا تھا، كيا ہے اس شخص كے اندر حيات اسے شب چراغ كا پيغام دينا جا بتا تھا ليكن ايسا نبين ہوسكا تھا، كيا ہے اس شخص كے اندر كون آل كي بات ہاں ون شب چرائ كے كوشے پر جوال نے سال باندھا تھا اور گرود انيال مير ودر بي سے نائي گرائي شخص كود يوانه كرديا تھاوہ كوئي معمولي بات نبين تقى، كوئي اليك گهرائي ضرور بي اس فخص كے اندر جس تك دو سرول كا پنجينا ايك مشكل كام ہو، ساجد حيات نے ايك كمرئ مانس لے كر سوجا ہے "بيگڑ ہے معاشر ہے كا ايك الي اجھاد وست تھا۔

ماجد حیات کی نکامی کا ان لوگوں کو علم ہو گیا .... بہر حال دود و بارہ آنے کے لئے کہہ میا تھا، اس کے جانے کے بعد زلیجانے غلام خیرے کہا۔

" بھائی غلام خیر ..... غلام خیر نے غزود نگا ہیں اٹھا کر زیخا کو ویکھا۔ بھر بولا۔
" کچھ نہ کہیں بھائی صاحب .... جو بچھ آپ کہنا چا ہتی ہیں میں سمجھتا ہوں .... آپ
 ے خیال میں ہمارے اس ور دکی کوئی دواہو تو ضرور بتا ہے .... میرے پاس اب وعاؤں کے
سوا بچھ نہیں روگیا ہے۔ " زیخانے گرون جھکالی تھی اس کی آ تھوں ہے آ نہو بہدرے تھے۔

像像像.

سمجے میں نہیں ہی تھی، لیکن ہے ، حول یہ سرارا نظر پیٹر و گل کو بھی محسوس ہور ہاتھ، جیسے ر ے موٹی اس کی روٹ کا سکوت ہو، جیسے اس فا موٹی میں اس کی روٹ زندگ یا رہی ہو، کرتے سُون ہے بیراں، زمن کو بیوا کی جھاڑد نے شفاف کرویا تھ اور خاک کا ایک ؤرو بھٹی بیر موجود نبیر تی، شرو گل بیون پر دُک کر کفر ابو گیا ... و نوار دن کو تکمتار بالپیمر بینچه گیره بیزیه کر اس نے جوتے اج رویے اور زمین پر سیدھ سیدھالیت گیا ..... آومٹی کس قدر مبرون ہوؤ ے، یہ وجود کو تختیق کرنی ہے اور پھر وجود کو اپنی سخوش میں سمولیتی ہے، اس طرت ایک مخرور کوایے وجووی قبول کر لئی ہے جیے اے اس سے کوئی شکایت می شاہواور جب ممس تنزن بواوراین ذات میں منی کی تخییل کاحس کھرمیہ منی انتای سکون دیں ہے جتنا سکون خزور سر بوت ہے اوراس وقت شرو گل ایسائل محسوس کرر وقع سر بوش وحواس قائم تھے، خور پرغور مجی کرسکر تھا،اسنے امنی کے ورے میں مجھی سوج سکرا تھا،اب تو کوئی احساس اس سے یو شیدو نہیں تھ، دو جائرا تھ کہ دوانو تھی محلوق ہے جے اس زیزائے مہذب معاشرے میں پڑہ نہیں فرسنق دوا کیک معجرت کی حیثیت ہے بے شک زندگی گزار سکتا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ اس كا بيجيا نبس جوزي كے اوواس سے كمين كے كدووز ند كى سے اتناؤور كيوں ہے؟ كوئى جواب نہيں دے پائے گا ووانبيں، موش ايك ايبا حسين وجود جس كا تقبور ي زند في بخشف به أن كي بات نبيس تحلى عالبايد اس كي طلب عي تفيي اس كا جذب اس ك مجعدات کاحساس ی قیرم جس نے مول کواس کی جانب متوجہ کیا تھا، مول اس کی بہت ی آرزوون كاستقىد محى، ليكن ووآرزوكي جنبين وداين احساس سے مجى بوشيد وركھا تھ، بھدا ان من دوور المحصري في من المن الله المان المان الله الله الله المان الما يك احدال بوج بازو ي وايك كرفي بولى عادر بن كرفي ويام آع برعف كاوعث ہو آ ہے نیکن اس کے راستوں کی نیسر تو محدود محقی اس نیکر کی دومر کی جانب کچھے بھی تہیں قَاءُ تارِي جس مِن مِزِ رمَّك يَضِي بوئ تقي به مِز رمَّك ، قابل فنم تقي كيو مُمه تاريجي خاليا تاریک ی بوتی ہے وہ اس سبز رنگ کو تواش کر ؟ تی لیکن اس میں کچھے نہیں یا تھ اور سبیں سے

ان کان بین بھی جاہ تھا، بیں ان سیز گہرائیوں میں کیول نہیں جھ تک سی آن کی تب میں کہا ہیں بھی جاری تھو ہے ہی جی ب اس نے جنون میں مبتلا کر ویٹا تھا، موش کی قربت کی سی حرس قو سے بین فی نہیں ہی جاری تھا ہے۔ اس نے موش پر اس کا ظہر رئیس کی تھا ۔ یہ حرس قو سے بین فی نہیں ہے جہ تھا ہوں کے طور پر اپنے سے میں چھچ رکھ تھا، پر موش یہ سیجھتی ہوں جھچ رکھ تھا، پر موش یہ سیجھتی ہوں ہوں کے جاتھ ورس بجو اس کی جو اس کی جو اس کی جانی کے جو اس کا تھا ہوں کے اس وقت بھی دو موش ہے جھے دو ہو گئے ورس بجو اس کی جانی کے جاتی کہ جراحس سن ہر خور ہے جھے دو ہوئے ہیں جگھ سے برنی بھی ہوں کے اس کی ملکت کا شہنش وقعہ بیس دوا ہے ہے ہیں دوا ہے ہے ہیں ہو جھا۔ "

"شاوگل محیت توایک الیسی چیز ہے جوانسان کسی بھی صرح نظرانداز نہیں کر سکتہ بیتہ نہے من میں کون سی الیمی شے موجود ہے جس میں محبت کا ذخیر و بو ہے ۔ یو گ وں کو ن احرارے منسوب کرتے ہیں ، کون جے دل کے کون سے کوٹے میں یہ جذب جھے ہے ہیں اووم فی چیز ورفع ہے اجھے محبت کے معامے میں ب تصور قرار ویا گیاہے ابلد کر ہ آے کدوماغ محبت کا دستمن سے کیو نکدوواس کے بارے میں بھی سوچررے ، بہت و مریک ا کا خرج بینا سوچرار ہا، جس بل میں اے بیہ جگہ ہی تھی اس کے عقبی عظم کے ووجھروکے بن بوئے تھے اور ان کا رُخ سمندر کی جانب تھ، سمندر سے آنے والی جوائی ان حجمرو کور ت زرنا تھیں اور اس طرح تھیں جاتی تھیں کہ جیسے سمندر کے پان سے شراب تشید مرتی بوادراس کا نشر فضامین منتشر بوءاس نشه سنود، حول نے تکھے بوئے ذیمن کوسٹون بمبائك مسط رہے اور میں تسلط مسلسل قائم تی كه رات گزرى اور مسيح بو گئي تيمن سمندر ف ممت بوالی نے ذیمن کو جا گئے نہ دیا، ہیں دومرے عجیب دانقد نے اس نیند کو توز اور واقعہ سے پر نزی تی جر است تمن موگز کے فاصلے پر ساحل سمندر سے پچھ دوریہ نمادت واقع میں، شاہ بنت بچھ بہتر معلوم ہور ہی تھی، انسپکٹر گہری نگا ہوں سے اس کا جائزہ لے رہاتھا، کہنے انگا۔" میاکر ہے ہوصا حب زادے یہاں؟" "عبادت"اس نے جواب دیا۔ "کون سے نہ ہب سے تعلق رکھتے ہو؟" "فدائے نضل سے مسلمان ہوں۔" "مریہ جگہ مسجد تو نہیں ہے۔"

"مبر کے کتے ہیں ایک سجدہ گاہ کو نااور سجدے کے لئے ہر جگہ جائز قرار دی گئی ہے۔۔۔۔ بس دل میں خلوص ہو اور آگر دل میں خلوص نہ ہو تو کہیں بھی سجدہ کرو، جانے والی زات تو وہی ذات باری کی ہے کہ تمہارے سجدے قبول ہوئے کے نہیں۔" میں نے اس مان شفاف جگہ کو ای سجدہ گاہ بنالیاہے کو کی اعتراض ہے بھائی۔" مان شفاف جگہ کو ای سجدہ گاہ بنالیاہے کو کی اعتراض ہے بھائی۔" "جرب زبانی کر دہ ہو، ٹھیک کردول گا تمہیں۔"

"نہیں، نہیں، نہیں چرب زبانی کر رہا ہوں، نہتم جھے ٹھیک کرنے کی بات کرو، نہتم تلخ ہونہ بل تکخ ہونہ بل تکخ ہوت ہوگا اور یہاں بل تکخ ہوتا ہوں ۔۔۔۔۔ آؤ میٹھی با تیں کریں ۔۔۔۔۔ تم نے میری گاڑی و یکھی ہوگی اور یہاں آگئے ہوگے ۔۔۔۔ میں یہال ان کھنڈ رات میں کوئی جرم نہیں کر رہا ۔۔۔۔ میکون کی تلاش میں بنگا ہواانسان ہوں ۔۔۔۔ میکون ڈھونڈ تا ہوا یہاں تک آگیا ہوں ۔۔۔۔ اگر چا ہوتو میر انام پہنے فوٹ کو اور کراو، معلومات کر لو میرے بارے میں۔ "علم حاصل کر تارہا ہوں ۔۔۔۔ گھرے خوشحال بول بیں۔ "گام حاصل کر تارہا ہوں ۔۔۔۔ گھرے خوشحال بول بیں۔ "

"بول ..... كيانام ہے؟"

"ناوگل ہے میرا نام ……" بس اور طبیعت میں اُلجھن نہ بیدا کرو، جاوگاڑی میں اُلجھن نہ بیدا کرو، جاوگاڑی میں ایر سے کاغذات بھی پڑے ہوئے ہیں، گاڑی میرے ہی نام ہے اور بہت عرصے ہے ہی میان اُلجھنوں میں نہیں نہیں پھنسنا چا ہتا …… بس یہیں رہوں گا مجھے لے جانے کی کوشش بھی سے کرنا، چاہو توان کھنڈرات کی تلاشی بھی لے لو …… میں یہاں کوئی جرم کرنے کے لئے

گل کی بیجار واگر نمایاں جگہ نہ کھڑی ہوتی تو یقینا پولیس آفیسر کی نگاہیں اس بیجار و کونہ دکھ عتی تھیں، لیکن انسپکڑنے سب ہے پہلے اسے دیکھااور ڈرائیور کو اشارہ کیا، پولیس موہائل مڑک پر ژک گئی،ڈرائیوراور و دسرے کانشیبلوں نے انسپکڑ کی نگاہوں کے تعاقب میں کھنڈر کی طرف زرج کرکے دیکھااور پیجاروا نہیں نظر آگئ۔"

"أد هر لے چلو، اس گاڑی کا يہال ہونے كا مقصد ہے كه كوئى وار دات، كھ ہواہ ضرور۔" یولیس والوں نے اپنے اپنے ہتھیار سنجال لئے .....را تفلوں کے بولیٹ چڑھالئے گئے اور انسپکڑنے پیتول ہاتھ میں لے لیا ..... ڈرائیور اجتیاط کے ساتھ ریتلے ٹیلوں کے در میان ہے ہوئے رائے پر موبائل دوڑانے لگا ..... بیجارو کے ٹائروں کے نشانات اب بھی کہیں کہیں، جگہ جگہ موجود تھے..... پھر پولیس موبائل بیجاروے کوئی 30 گز فاصلے پر زُک گئ ..... كانشيل ينچ كود پڑے اور دُور دُور تك بھيل كر پوزيشنيں لے كرانسپكڑ كى رہنمائى ميں آ کے بڑھنے لگے ..... پولیس آفیسرا بی طبیعت کے مطابق آ کے کاسفر کررہا تھا ..... دورا كفل بردار عقى ست بھى بھيج ديئے گئے تھے ..... پھر پوليس آفيسر نے كھنڈرات ميں قدم ركھا، آ کے بڑھتا چلا گیادہ لوگ جے چے کی تلاشی لے رہے تھے ..... تھوڑی ہی دیر کے بعد انہوں نے اس لاش کو دیکھ لیاجوز مین بربڑی ہوئی انسپکٹر کی متحسس نگاہیں جاروں طرف کا جائزہ لے ر بی تھیں، پھر آہتہ آہتہ وہ لاش کے قریب بہنج گیالیکن جیرت کی بات یہ تھی کہ لاش کے بدن پر زخم کا کوئی نشان نہیں تھا، وہ اس کے قریب بہنچ کر جھکااور اس نے لاش کا تنفس دیکھنے کے لئے اس کے چبرے پرہاتھ رکھا تواجاتک ہی اس کی کلائی پر ایک تھیٹر ساپڑاادر دہ أَ فِيلَ كُرِيجِهِ مِثْ كَيا ..... ثاه كُل حِرت ہے أَنْ كُر بِينُهُ كَيا تَهَا .... انسِكِمْ نِے فِي كُر كہا۔" "خبردار ..... خبر دار جهیار نکالنے کی کوشش مت کرنا، ورنه ....."

شاہ گل نے پہلے انسکٹر کو، پھر اطراف میں موجود تین سپاہیوں کو دیکھاجو را تفلوں کا رُخ اس کی جانب کئے ہوئے تھے .....ایک المح کے لئے وہ بو کھلا گیا پھر رفتہ رفتہ اسے صورت حال کا احساس ہوا، وفت کا جائزہ لیااس نے اور اس کے بعد اٹھ کر بیٹھ گیا ..... طبیعت اس

نہ داد ہوں باہر نہ جانے پائے اور مومل میں تم سے ملنے کے لئے اکثر یہاں آتار ہوں نہراد ہور ان ہوں۔ "خداحافظ" .....انسکٹر شریف آدی تھالیکن فرہرانظار کیا کرنا، ٹھیک ہے، اچھا چلتا ہوں۔ "خداحافظ" .....انسکٹر شریف آدی تھالیکن فرہرانظار کیا ہوں کے لئے میرے گھر تک جائیجیں، پیلام وہ میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے میرے گھر تک جائیجیں، بیلام وہ میری تلاش میں منتشر ہوں گھر تو چلنائی چاہئے ا۔"
میلے کہ لوگ میری تلاش میں منتشر ہوں گھر تو چلنائی چاہدو شارٹ کی اور ست رفاری ہے اس ال کے ہوئے گھر کی جانب چل پڑا۔"



upload by salimsalkhan

نېيں ر کا ہوا ہوں۔"

انسپکر خود مجمی ایک سلجھا ہواانسان تھا، تھوڑی تی کارروائی کے بعد اس نے بہت ہی زم لیجے میں کہا۔"

"شاہ گل صاحب ایسے ویرانے مجھی مجھی برے لوگول کا مسکن مجھی بن جاتے ہیں ..... آپ نوجوان لا کے ہیں، کہیں کوئی جرائم پیٹے لوگ آپ کو نقضان نہ پہنچادیں۔" "تھوڑ اساوقت اور گزاروں گا یہاں، یہ موسم، یہ ہوائیں اچھی لگ رہی ہیں بس دل مجر جائے گا تو چلا جاؤل گا۔"

انبکڑ ما تھی کا نشیلوں کو اشارہ کر کے داپس چلا گیا تھا اور شاہ گل خاموشی ہے اسے جاتے ہوئے دیکے رہا تھا، پھر اس نے جب کو سڑک پر چڑھتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد پولیس موبائل نگاہوں ہے اُو جھل ہوگئ، شاہ گل نے ہوا برسانے والے سوراخوں سے دور سمندر کو دیکھا، بہت دیر تک اس کے یاس کھڑ ارہا، پھر اس کے منہ سے آواز نگلی۔"

"توازل ہے بے قرار ہے جھی اپنے بے قراری کے لئے سکون تلاش کیا، پھے لمجے ایے بوتے ہیں جب تو ساکن ہو جاتا ہے ، کیا بجھے بنائے گاکہ وہ سکون کے لمحات کہال ہے حاصل کئے جاتے ہیں، وکھے یہ پھر کی دیوار ہے ، یہ دیوار مول ہے ، مول تمہار ہے سامنے میں دل ک بات شاید بھی نہیں کہہ سکول گا۔۔۔۔ تم میری آرزو ہو مول ، میری پند ہو تم ، پنة نہیں کب ہے حمیں چاہتا ہوں اور پنة نہیں کب تک چاہتار ہوں گا، لیکن مول میں نے نہیں، و نیا نے نہیں، و نیا ہے منہیں، و نیا ہے انہیں نقد ہونے بھی ایک زخم دے دیا ہے۔۔۔۔۔۔ایے زخم کیا بھر جاتے ہیں موئل ، میرے تو وہ بھی نہیں ہیں جو میرے بارے میں اس انداز میں سوچیں اور میں ۔۔۔۔۔۔ ہموں پر ساہ چاور ہوتی انداز میں سوچ سکوں گاکہ نہیں ، وہ کہاں جھپ گئے ہیں، جن کے جسموں پر ساہ چاور ہوتی ہے ، جن کے چرے ڈھکے ہوئے ہوئے ہیں، وہ مدد کے لئے آتے ہیں، مدو کر تے ہیں، شفا انداز میں اور نضا میں تحلیل ہوجاتے ہیں۔۔۔۔ موئل جھے انہی کی تلاش ہے ، میں انہیں ہی جن کے جیں اور نضا میں تحلیل ہوجاتے ہیں۔۔۔۔ موئل جھے انہی کی تلاش ہے ، میں انہیں ہی چاہتا ہوں ، کیاوہ ملیں گر جھے بھی ۔۔۔۔ پھر کی دیوار تو موئل ہے ، میر اراز سے سنے میں رکھنا، عالی کی تلاش ہے ، میں انہیں ہی چاہتا ہوں ، کیاوہ ملیں گر جھے بھی ۔۔۔۔ پھر کی دیوار تو موئل ہے ، میر اراز سے سنے میں رکھنا، عیار کیاوہ ملیں گر جھے بھی ۔۔۔۔ پھر کی دیوار تو موئل ہے ، میر اراز سے سنے میں رکھنا ، کیاوہ ملیں گر جھے بھی ۔۔۔۔ پھر کی دیوار تو موئل ہے ، میر اراز سے سنے میں رکھنا ،

رات كاد و مرابير تعا..... مشعل اتفاقيه طورېږ جاگ حنی تنمی..... نجانے كيول طبيعت مړ تجہ بے چینی می سوار ہونی تو کرے سے باہر نکل آئی ..... مومل کے کمرے میں تیز روشنی ہورتی بھی .... مشعل کو جیرت ہوئی، واپس بلٹ کر کمرے میں گلی گفٹری میں ٹائم دیکھا.... سوادون رہے تھے، بے چینی بجد اور بردھ منی .....اس وقت ذبین میں بجد خاص خیال نہیں آیا تحا.... تیز تیز قد موں سے جلتی ہونی مومل کے دروازے پر میٹی، دروازہ مجھی کھلا ہوا تھا.... ایک و م زک منی ..... جھانک کر اندر دیکھا تو مومل کی پشت نظر آنی ، کھڑک کے یاس کھڑی ہوئی باہر سنائے میں محور رہی تھی ..... مشعل کے ول کوایک جھٹکا سالگا....زندگی میں بہن کے علاوہ اور کچھ تھاہی تنہیں مال مر پچنی تھی ..... شیر از صاحب مجھی اکثریمار ہے تھے، لیکن این کا موں میں مضروف ہوتے تھے ،اس لنے محمرے ان کارابطہ بہت کم تھا ..... بیاری کے بادجود ذمه داریاں تو بوری کرنی بی بوتی بین، حالات برے نہیں تھے لیکن بیٹیوں کا معاملہ ایسا على او اب .... فكر انسان كى تقدير بن جاتى باور بر لمحديد خيال ربتا ب كديدة نبيس آنے والے وقت میں کمیا کیا بچھ کرنا پڑے ..... مشعل مومل کے لئے مال کا در جدر تھتی تھی .....ہر طرت کا خیال رکھتی تھی اس کا،اس وقت بھی ہے چین ہوگئ۔ نیندے جاگی تھی اس لئے ایک لمحه تک تو کچھ خیال نہیں آیالیکن دو تر ہے اسے بات ذہن میں آئنی .....اس نے در د ہمرے انداز میں موجاکہ مومل کوروٹ لگ چکاہے لیکن میہ آخر شاہ کل ہے کیا چیز ..... بے شک ایک خوبسورت ترين نوجوان بي ..... حسن و جمال مين يكتا بظاهر طبيعت كالمجمى ساده لوح معلوم و اب الين الي آب كو سجعتا كيا ب ....اد اكارى كر تاب كحون كحور رمن كالبا

المريال المجاهزة كالمالي المريال المري المجاهدة المعالمين على المبين على المبين على المجاهدة المعالم المبين المبين على المبين المبي الال المستقبل المستق ن سے بیر سے بیر استقبال کیا تھا ۔۔۔۔ خیر مومل سنجھے پریشان ہونے کی نہ ورت نین انبوں نے ہم لوموں کا استقبال کیا تھا ۔۔۔۔ خیر مومل سنجھے پریشان ہونے کی نہ ورت نین اجاں ہے۔ جی جی جیرے لئے سب کچھ کرلول گی ، ووج کیا چیز تو آسان پرے تارے توزنے کے سے جی جیرے میں جیرے کارے توزنے کے المنعل عندر باكيا ..... آ مح برحى توقد مول كي جاب بن كرمومل في كرون ممالي الدنچرجلد کہ ہے بہ جہارے آنسو صاف کرنے لگی تو مشعل نے مسکراتے : وغے کہا۔ " تجھے نادہ بردی نہیں ہول لیکن بجین سے تیرے آنسویس خود بن صاف کرتی آئی ہوں، اب بیا کام تو خود کیول کرنے گی .... اپنے آنسو مجھے یو نچنے دے، عاب یہ آنسو آئھوں سے بہے ہوں یاول سے، پاگل تو کیا مجھتی ہے .... تیری آ کھوں کے آنسو بی د کھ عنی اول میں، اری باؤلی میری نگایی تو تیرے دل کے آنسوؤں پر بھی ہیں.... مول سکتی ہوئی بہن سے بلیث گنیاس کی سسکیاں تیز ہو گنیں تومشعل نے کہا۔

"نہیں مولی .... نہیں دکھ ایک بات کبول تجھ سے روناد حونا بند کرے تو تجھے کر ک بات تاؤں .... اربے یہ کیا ب و قونی لگار کھی ہے تو نے ،یہ تو چنگیول کاکام ہوتا ہے .... معمولی کابات مرا آخر ہیں کیا چیز ،ہم عور تمیں جا ہیں تو لحول میں انہیں الو کی دم بناویں .... معمولی ک بات ہم مارے کام چنگی ہجاتے ہوتے ہیں .... یوں مشعل نے خوشگوار ماحول بیدا مر بے مارے کام چنگی ہجائی اور پھر جھلا کر بولی۔"

 سبجیں اور وہ حضرت آگر دہ اپنے آپ کو بہت بڑاؤراے باز سبحتے ہیں تو ہم ڈراے باز سبحی اور دہ حضرت آگر دہ اپنی آپ ہم فلم ساز ہیں ..... وہ ڈرامہ کریں گے تو ہم فلم بناویں گے ....مومل کو ہمی نہیں، جناب بلکہ ہم فلم ساز ہیں ۔۔۔۔ وہ ڈرامہ کریں گے تو ہم فلم بناویں گے ....مومل کو ہمی گر بات آئی تھی اور مشعل کی روح میں شحنا کہ انز نے لگی تھی، کی کو ششیں تو کررہی تھی گر بات آئی تھی اور پھر اسے خوب نوبی ہوتی ہے ۔۔۔۔ نجانے کب تک مشعل مومل کے پاس نیٹھی رہی تھی اور پھر اسے خوب نوبی ہوتی ہے گئی تھی ، نیکن بار باریہ مرداس سے ہو نوں پر آر ہاتھا۔۔۔ معرداس سے ہو نوں پر آر ہاتھا۔

تعرہ اس سے ہوگی ہے حضرت ناصح سے گفتگو جس شب وہ شب ضرور سرکوئے یار گزری ہے

دل یہی جاہ رہا تھا کہ اُڑ کے کسی طرح بھی شاہ گل کے پاس پہنچ جائے، اس ہے دل کا حال کہہ ڈالے ..... بنائے تو سہی اسے آئ تک شاہ گل کے سامنے زبان نہیں کھولی تھی اس نے، نگاہوں کا مفہوم کون سمجھتا ہے .... اب تو وقت ہی گزر گیاہے ..... بب تک دل کی بات زبان پر نہ لائی جائے کسی کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، کیا کرنا چاہئے میرا خیال ہے اب کہ غاہ گل ہے ملا قات کر کے دل کھول ہی دیا جائے ..... اس کے سامنے ور نہ صورت حال نزاب ہو جائے گی ..... دو سرے دن اس نے اپنے آپ کو خوش ظاہر کرنے کی کوشش کی ۔.... مشعل نے اسے دیکھادہ بھی خوش ہوگئی، آئکھیں بند کر کے معنی فیز انداز میں گردن کی ۔.... ہوئی کہہ رہی ہوکہ ایسابی تو میں جا ہتی ہوں چنانچہ مشعل مطمئن ہوگئی۔... یہ دن بھی پر سکون گزراہ مومل کے اندر کی کیفیت جو بچھ بھی تھی وہ اپنی جگہہ تھی لیکن باہر سے وہ اپنی بھی تھی وہ اپنی جگہہ تھی لیکن باہر سے وہ اپنی آپ کو پر سکون ظاہر کرنے کی کوشش کرتی رہی ..... دو سرے دن مشعل کو کوئی مصروفیت آپ کو پر سکون ظاہر کرنے کی کوشش کرتی رہی ..... دو سرے دن مشعل کو کوئی مصروفیت تھی ہوئی جگہ ہوئے اس نے کہا۔

"میں اپنے ساتھ تو نہیں لے جاستی تمہیں لیکن اگر دل جاہے تو گھوم پھر آنا، میں اپنی اگر دل جاہے تو گھوم پھر آنا، میں تجونی گاڑی لے جارہی ہوں ..... مومل نے گر دن ہلادی .....دن کے دس بج تک وہ سوجتی منگ کر دن ہلادی ...... ترکار دل مجل اُٹھا سوجا کہ آج ذراشاہ منگر کو کہ سے شیر از صاحب جا بھے تھے ...... آخر کار دل مجل اُٹھا سوجا کہ آج ذراشاہ

"میں نے ہاں کو نہیں دیکھا مشعل تو ہال ہے یا بہن ہے کون ہے تو۔"

"سب بچھ ہوں تیری ..... اری باذل! تجھے تو اصل میں شاہ گل کے بجائے بچھ سے عشق کر ناچاہے تھا، ایسی بچی عاشق ہوتی تیر کی کہ دنیا مثال دیا کرتی۔"

"دنیا تو اب بھی مثال دیت ہے مشعل ہم دونوں بہنوں میں محبت تھوڑی ہے۔... ہارے در میان تو عشق ہے۔"

"غلط مشعل مومل کاہاتھ پینچی ہوئی مسہری تک لے آگیاوراسے بٹھاتی ہوئی بول۔" "غلط بالکل غلط۔"

"جناب عشق صرف ایک ہے ہو تاہے دوے نہیں ..... آب مجھ سے عشق کرتی ہیں یا شاہ گل ہے .... ہتائے مومل کی گردن جھک گئی تو مشعل نے ہنتے ہوئے کہا۔" "نہیں ..... نہیں ..... خیر اب میں براتھوڑی مانوں گی جوول میں ہے وہ کہہ ڈالو حالانکہ

کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔۔۔۔۔ارے ہم سمجھتے ہیں اور اچھی طرح سمجھتے ہیں۔۔۔۔۔ وی ک کئے جاتے ہیں عشق کہ ہم سے اور لاٹری نکل آئی ہے جناب شاہ گل کی۔''

"باجی دہ ہے کیا چیز ..... آخر وہ کیا ہے۔"

گل ہے دوروبا تھ ہو ہی جائیں ... تیار ہوئی اور کارلے کر چل پڑی، رائے میں سوچتی رہی محتی کے سس طرح سارے کام کرے گی ۔ آٹ تو مشعل بھی نہیں ہے، کئی بار دل پر بچکچاہت سوار ہو تی ۔ دنیاداری مجمل کو تی چیز ہے، دہاں دو حسین دل کی مالک عور تیس موجود ہیں، کیا سو بیس کی وواس کے بارے میں سے که دل کی ماری ہوئی ایک لڑکی ولدار کے ماس ووزی چل آئی ہے ... بو چیس گی کہ کیے آنا ہوا تو کیا جواب دے گی. ... شاہ گل کے گھر کا وروازه مامنے تھا، نیکن ہمت نہ پڑی چھے ہی ایک در خت کے نیچے گاڑی روک وی اور بیٹی سوچتی ری … رنتمن شیشے چڑھالئے تنے ..... گزرنے والے دیکھیں گے کہ اسٹیرنگ پر ایک لڑ گی خاموش بیٹھی ہوئی ایک گھرے وروازے کو تک رہی ہے تودل میں کیاسو چیس کے ی آنی ڈن کا نما ئندہ سمجھیں گے یا بھر پاگل، لیکن دو ہی باتیں تھیں.....اندر جاؤں تو کیسے بری مشکل ہو جائے گی، کیا کرنا چاہنے ، کیا نہیں کرنا چاہئے ..... بہت وقت گزر گیا وو گھنے، تمن تخف، چار تخفے دویہر ہو گئی .... اس کے بعد سورج کا ڈھلان آگیا .... اس وقت کوئی ساڑھے تین بجے تھے،جب اچانک ہی عقب میں ایک کار آگر زگ اور اس سے مشعل نیچے از آنی ..... قریب مینی تو مومل مشعل کود کھے کر دنگ روگئی ..... مشعل نے انگل سے در وازو كحتكه الاوردروازه كلولنے كا اثاره كيا تو موال نے جلدى سے دروازه كحول ديا ..... مشعل برابر کی سیٹ پر آ میٹی اور موبل کا چرہ دیکھنے لگی، بہت دیر تک وہ اسے دیکھتی رہی پھر بول۔" " بول یانی مجنی نہیں پیا ہو گا۔" "بونف خنگ مورے ہیں، آئھول کے ٹروطکے پڑے ہوئے ہیں.... ملازم نے بتادیا

"ایں مومل کے منہ ہے بمشکل تمام آواز نگل۔"

تحاكم سنح كى گھرت نكل بونى بوسساندازديه بوتاب كه كبين اور نبيل كئيں ..... يهان کیری ہونی ہو بتاذ کیاایہ ہی ہے مومل نے مشعل کودیکھا، آگھوں میں آنسو تیر آئے اور اس ك بعدال في آسته المرون بلاوى "

"كرون كيول بلارى موجواب وميرى بات كامشعل فيندس بولى-"

" نبیں بالکل نہیں تم نے مجھ بر بے اعتادی کا اظبار کیا ہے۔" " نبیں بالکل نہیں تم

ں ہیں نے کہانا ۔۔۔۔۔ بالکل نہیں اس وقت تمہارا یہ اہجہ جھے متاثر نہیں کر سکتا، او حر أَيِّى تَعِينِ نُواندر كِيونِ تَهِينِ كُنَيْنِ-"

"ہت نہیں پڑی۔"

"ادراس کم ہمتی ہے تم شاہ گل کو حاصل کر لوگی۔"

"توكيا ميں اندر چلی جاتی ..... مومل نے معصومیت سے کہااور مشعل ہنس پڑئ ..... نہیں نہیں ظاہر ہے محبوب کے گھر کے دروازے کی چو کیداری بھی تو کرنی ہے نال اور -ج كيدار بھى ايساجوكار ميں بيش كر چوكيدارى كرر باہو ..... مومل كے ہو نوں يرايك مدہم ى مسراب ميل گئي-"

"باجی میری ہمت نہیں پڑتی۔"

"ارے واہ! جب محص لگانے کا ٹائم آتا ہے تو باجی باجی شروع ہو جاتی مو، ور مشعل۔"

" دە تومىل محبت سے تہتی ہول۔"

" پہلے توتم یہ فیصلہ کر د کہ تمہیں محبت س ہے ہجھ سے یاشاہ گل ہے۔" "باتی پلیز پریشان نه کریں۔"

"تم بو توف ہو۔"

" چکئے مان کیا۔"

"اب کیا خیال ہے حلیہ توابیا بنار کھاہے تم نے بھوکی پیای بیٹھی ہوئی ہو .... پتہ نہیں كبت ببلي يه بناؤكه كهيں لے جاكر تنهيں کچھ كاؤں يا پير شاہ گل كے گھر چلاجائے۔" "آپ یقین کریں باجی مجھے بالکل بھوک نہیں لگ رہی۔" " ہاں ساتو میں ہے کہ محبت میں سب ہے پہلے انسان ڈائٹنگ شروع کردیتا ہے ۔۔۔۔

Y

ر بہنج کر مشعل نے ہارن دیا تو چو کیدار نے درواز ، کھول دیااور مشعل کار لے درواز ، کھول دیااور مشعل کار لے درواز ، کھول دیااور مومل نیچ اتر راندردافل ہو گئی ..... بورج میں دوسر کی کار کھڑی ہوئی تھی ..... مشعل اور مومل نیچ اتر راندردافل ہو گئی ..... بہنے غلام خیر نے ہی انہیں دیکھا تھا، اس کے چیزے پراستقبالیہ تاثرات ائی ..... بیران دونوں کو بیچان لیاتھا، آگے بڑھا تودونوں نے اے سلام کیا۔"

بیدادو کے ....اس نے ان دونوں کو بیچان لیاتھا، آگے بڑھا تودونوں نے اے سلام کیا۔"

بیدادو کے ....اس نے اندر آجائے۔"

دجی المشعل بولی اور پھر غلام خیر کی رہنمائی میں نشست کے اس کمرے میں پہنچ گئیں دم نہیں نشست کے اس کمرے میں پہنچ گئیں جوزرائلگ روم نہیں تھا، لیکن اس وقت زلیخا اور صنوبر دونوں وہیں بینچی ہوئی باتیں کررہی برزائلگ روم نہیں تھا کو دیکھا تو دونوں کے چبرے استقبالیہ مسکر اہم ہے آراستہ برجے ۔۔۔۔زلیخانے کہا۔"

"ارے داہ! میہ ہوتی ہے ناابنائیت ..... میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم دوبارہ آنے ہے گریز زرگ، لیکن بڑی خوشی ہوئی شہیں دوبارہ یہال دیکھ کر ..... آؤ بیٹھو اب تو میں شہیں ڈرائگ ردم میں بھی نہیں لے جاؤں گی، اس لئے کہ جس ابنائیت کا شوت تم نے دیا ہے اس کے بعد ڈرائنگ ردم کی گنجائش نہیں رہتی۔"

"بہیں دادی جان آپ لوگوں کود کھے کر گئے تو یوں لگا جیسے نجانے یہ چہرے کب کے خلابوں اسب آپ کالہجہ اور گفتگو آپ یقین سیجئے یہ موئل تو ہمت ہی نہیں کرپارہی تھی، کہرائی تی کہ خجانے کیاسو چیس گی، وہ لوگ آئی جلدی جلدی جاری جانا ٹھیک تو نہیں ہے لیکن بمائے کہا کہ کہا کہ خجانے کیاسو چیس گی، آخر تجربہ بھی کوئی چیز ہو تاہے وہ لوگ استے اپھے ہیں کہ اللے کہا کہ اس میں برے انداز میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ "
انٹی ساری ہاتیں، زلیخا ہنس پڑی تو مشعل نے کہا۔ "
"کھوزیادہ بول گئی ہوں دادی جان میں۔ "

یعنی بھوک پیاں ختم ہو جاتی ہے۔''

"آب اڑا لیجے جتنا جاہیں میرا مذاق، لیکن پتا نہیں کیا ہو گیا ہے مجھے خود بھی اسپنے بارے میں سوچتی ہوں تو شرم آتی ہے۔ مشتعل تشویش زدہ نگا ہوں سے مومل کو دیکھنے لگی تھی پیمراس نے کہا۔"

"اچھا جلو ٹھیک ہے حلیہ درست کروانہی کے گھر چل کر پچھ کھائیں گے ..... پئیں گے ،اب ایسے بھی ہوں گے کہ جائے تہ لیو چھیں، گے ،اب ایسے بھی تھوڑی دیر کے بعد جائے کاوقت ہونے والا ہے .... مومل نے مشعل کو دیکھااور بھی تھوڑی دیر کے بعد جائے کاوقت ہونے والا ہے .... مومل نے مشعل کو دیکھااور بھی بھر بول۔"

"سوچ لیجے ایک بار پھر ٹھیک رہے گا۔"

"سوچ لیا.....سوچ لیا....سوچ لیا....اب ظاہر ہے مشکل آپڑی ہے پچھ نا پچھ توکرنا ی ہے۔"

"اور آپ کی کاروہ یہ نہیں سوچیں گی کہ دونوں بہنیں الگ الگ کارول ہیں آئی ہیں۔"
"جی نہیں تھوڑی کی عقل میرے پاس موجود ہے، اس لئے کہ مجھے کسی ہے عشق نہیں ہواہہ سے ماتھ چلتی ہوں، سہ آپ کی کار میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، سہ آپ کی کار میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ سہوں سے واپسی میں اپنی کار ساتھ لے لوں گی سہ مول ہنس پڑی تھی سے وہ وہ بول۔"
"توکار میں ڈرائیو کروں۔"

"أگر ہمت ہو توسامنے والے دروازے ہے اندر جاؤ۔"

"شبیس بے مومل نے کہا۔"

"تو پھر ہٹوسٹیرنگ سے مشعل بولی اور مومل دروازہ کھول کرینچ اتر آئی..... مشعل ذرائیونگ سیٹ پر آگئی تھی ..... مومل اس کے ساتھ بیٹھ گئی.... مشعل نے کار شارٹ کرکے آہت ہے آگے بڑھادی تو مومل بولی۔"

" بیتہ نہیں کیا سوچیں گے وہ لوگ ہمارے بارے میں ..... مشعل نے کوئی جواب نہیں

روست بیں اور میرے شوہر کی موت سے پہلے ہی سے ہمارے ساتھی ہیں ، ، ، ملازم نہ مجھنا اور میر بھی، بس یول سمجھ لوسر پرست ہیں ہمارے اس گھر کی تمام ذر داریاں انہا ہم ہول کر بھی، بس یول سمجھ لوسر پرست ہیں ہمارے اس گھر کی تمام ذر داریاں انہا ہم ہمانوں پر ہیں۔ "

الکی سنتے اچھے لوگ ہیں آپ سب بہت مختصر ساخاندان ہو دادی جان۔"

"فیک سنتے اچھے لوگ ہیں آپ سب بہت مختصر ساخاندان ہوگیا ہے ۔۔۔۔، ہر شخص اپنی ان ہور فرامختف ہوگیا ہے ۔۔۔۔، ہر شخص اپنی مجد الگ بنا کر بیٹھ گیا ہے ۔۔۔۔، ہر شخص اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور جب بڑا سمجھتا ہے اور جب بڑوا سمجھنے لگتے ہیں تو پھر وہ انسان کم اور جانور زیادہ ہو جاتے ہیں ۔۔۔۔ نظاہر ہے ہوئے وہ بین تو پھر اس کھا ہر ہے ہوئے وہ بین سے در میان گنجائش کہاں ہوتی ہے۔"

ہ افردن الدرات وں سے معان آپ نو بہت المجھی باتیں کر لیتی ہیں، بالکل کے کہا آپ نے واقعی مولی تم ہیں تو بہت المجھی ہو جیسے کہ بولناہی نہیں جانی ہو۔"
مول تم بھی تو ہجھ بولوا ہے بیٹھی ہو جیسے کہ بولناہی نہیں جانی ہو۔"
"جی ....جی مومل نے گھبر ائے ہوئے انداز میں کہا۔"

"لگاہے میں سے کبول ہو بھوک کے عالم میں ہی تمہاری سے کیفیت ہو جاتی ہے ۔۔۔۔۔
منعل نے شرارت سے کہااور مومل کا چہرہ اتر گیا ۔۔۔۔۔ اول تو زلیخااور صنوبر تھیں ہی بہت
اچھی طبعت کی لیکن مشعل کی شر ارت بھری یا توں نے انہیں اور زیادہ متابر کر لیاتھا، چنانچہ
دافہل ان دونوں لڑکیوں کی آ مد ہے بردی خوشی محسوس کر رہی تھیں اور آ ہتہ آہتہ ان کی
ہے تکلفی بوھتی جارہی تھی ۔۔۔۔ مشعل زیادہ با تیں کر رہی تھی، مومل بھی ایک دولفظ ہولی
علی مشعل نہ نہ کہ ا

"ير سب بير دادى جان ايك بات بتائے بلك آئى آب بتائے ۔... به آپ ما بہران بيان ايك بات بتائے بلك آئى آب بتائے ۔... به ما مرزاد ہے ہوں ان كيا انسان بيز ار ہيں .... صنو بر تو بچھ نه بولى، ذليخا نے جلدى ہے كہا۔ "انسان بيزار نہيں بيٹا، دہ ذرا مختلف طبيعت كامالك ہے اور به بات تم لوگ مجھ ہے بلك انسان بيزار نہيں بيٹا، دہ ذرا مختلف طبیعت كامالك ہے اور به بات تم لوگ مجھ ہے بلك مرائل مور پر جانتی ہوگی .....اصل میں شاہ گل كا بچین بھی بچھ بجھ بجس ساگز را ہے ۔ ... بجھ خانمان معاملات بیں ایسے جوا بھی نه بو جھو توزیادہ اجھا ہے ۔...، ہاں اگر وقت ملا تو بعد میں تمہیں خانمان معاملات بیں ایسے جوا بھی نه بو جھو توزیادہ اجھا ہے ۔...، ہاں اگر وقت ملا تو بعد میں تمہیں خانمان معاملات بیں ایسے جوا بھی نه بو جھو توزیادہ اجھا ہے ۔...، ہاں اگر وقت ملا تو بعد میں خمہیں

"تم اتنازیاده ای لئے بول رہی ہو کہ تنہیں یہ احساس ہے کہ تم جلدی آگئ ہو، سہر پہلے تو یہ احساس اپندل ہے نکالو .....انسان جب کہیں جاتا ہے تواس جانے کی کوئی وجہ ہو آ ہے... کوئی اپنائیت ہو آ ہے ، کوئی پیار ہوتا ہے .... سوچ سمجھ کر ہی ہر شخص قدم اٹھناتا ہے، اب کوئی اپنائیت ہو آئی ہو تو سوچ سمجھ کر ہی ہر شخص قدم اٹھناتا ہے، اب تم یہاں جو آئی ہو تو سوچ سمجھ کر ہی آئی ہوگی .... کیا فاکدہ بلاوجہ ان تکلفات ہے۔ "دادی جان ... شعل شر مندگی ہے بولی اور زلیخا ہنے لگی پھر شعل نے کہا۔ "دادی جان آپ کے تجربے کو بھلا کوئی چینج کر سکتا ہے۔ "دادی جان آپ کے تجربے کو بھلا کوئی چینج کر سکتا ہے۔ "دادی جان آپ کے تجربے کو بھلا کوئی چینج کر سکتا ہے۔ "دادی جان آپ کے تجربے کو بھلا کوئی چینج کر سکتا ہے۔ "دادی جان آپ کے تجربے کو بھلا کوئی چینج کر سکتا ہے۔ "

"کومشش نہ کرنا ظاہر ہے عمر جو تجربہ دیت ہے، بیٹاوہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتاہے۔"
" چلئے ٹھیک ہے آپ کی مرضی دوبارہ بھی بھی آؤں تو یہ مت سیحھے گا کہ جلدی قربی ہوں ۔۔۔۔ بی محبت ہے آرہے ہیں، ہاتھ کیٹر کر ہاہر نکال دیں گی جلدی آرہی ہوں ۔۔۔۔ بی محبت ہے آرہے ہیں، ہاتھ کیٹر کر ہاہر نکال دیں گی جلے جائیں گے۔"

"خدانه کرےاچھاہتاؤ کیا کھاؤگی کیا بیوں گ۔"

"بات جیت مجت اور اپنائیت کی ہے تو آب جو کھلا تیں گی وہ کھا کیں گے۔"
"میں انظام کر تا ہوں غلام خیر نے کہااور باہر نکل گیا ..... مشعل نے کہا۔"
"اصل ہیں اس وقت تو ہم کچھ عجیب سے انداز میں آئے تھے .... یہ سوچ کر کہ پنا نہیں آپ لوگ کس طرح پیش آ کیں بااس گھر میں کوئ کوئ ہو مگر یہاں تو سارے کے سارے ایجھے لوگ ہیں سرے بیش آ کی باہر گئے ہیں اصل میں اتن محبت سے پیش آتے ہیں سارے ایجھے لوگ ہیں شاندان کے کوئی بردگ ہوں۔"

" مجھنے کی بات ہے بیٹے ، اب یہاں آئی ہو تو ظاہر ہے کسی جذبے کے تحت ہی آلا ہوگی .....آگرا پنے خاندان کا کوئی بزرگ سمجھ لو تو بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ "

"توبہ توبہ بری بات کون کہہ رہاہے .....دادی جان میں تو یہی کہدرہی تھی نیکن دیے ان سے تعادف نہیں ہوا۔"

"ملام خير إن كانام بس مجھ لو جارے لئے خير كانمونہ ہيں..... ميرے شوہر كے

وع ہو جاؤز لیخانے کہااور مشعل نے مومل کا ہاتھ کر کر آگے بڑتاتے «پاور مشعل نے مومل کا ہاتھ کر کر آگے بڑتاتے

پر کہا۔ پر نم نفر دع ہوجاؤ مومل تمہارا مسکلہ ذرا مشکل ہے مومل پیمر جھینپ گئی تھی، ایکن "نم نفر دع ہوجاؤ مومل تی رہیں اور انہوں نے بھی خوب ڈٹ کر ہی کھایا ہیااس کے پرمالماز لیخااور صنو برانہیں کھلاتی رہیں اور انہوں نے بھی خوب ڈٹ کر ہی کھایا ہیااس کے

> را کہ لئی۔ مربی کون کون ہے بیٹے اپنا تعارف نہیں کرایاتم نے۔" "تہارے گھر بین کون کون ہے بیٹے اپنا تعارف نہیں کرایاتم نے۔"

مہار۔ "بی دادی جان آپ سے سمجھ لیجئے کہ ہم دو ہبنیں ہیں اور اللّٰہ کانام ہے ابو شوبرنس کے "بی دادی جان آپ سے سمجھ لیجئے کہ ہم دو ہبنیں ہیں اور اللّٰہ کانام ہے ایک دو ملازم ہیں اور اللّٰہ کانام کرنے دالوں کا گھرے تعلق کم بی ہو تاہے، ایک دو ملازم ہیں اور بن ہم دو ہبنیں ہیں ۔۔۔۔ مومل پڑھتی ہے، میں پڑھنا چھوڑ چکی ہوں گھر سنجالتی الی بی بیان ہیں گا۔ "

"اور کوئی نہیں خاندان یار شتہ داروں میں۔"

"نہیں خاندان میں تولوگ ہیں بس وہی جیسے کہ آپ نے ابھی کہانا کہ خاندان دالے ابھی کہانا کہ خاندان دالے ابھی درستہ نہیں ہوتے، بس پریشان زیادہ کرتے ہیں۔"

"ألى يه بات تو بے بيت نہيں رشتے استے بگر كيوں گئے ہيں ..... زليخانے كہااور مشعل منزر كود يحتى ہوئى بولى\_"

"آنی آپ بہت کم بولتی ہیں صنوبر نے گھیر اکر زلیخا کی طرف دیکھا توزلیخانے کہا۔ "ہل داقعی صنوبر بہت کم بولتی ہیں، مومل نجانے کیوں اٹھ کر صنوبر کی طرف "ہجی تھی "

"وليے آئی آب ..... آپ کے والدین کہاں ہیں۔"
"نہیں ہیں صنوبر نے آہتہ سے جواب دیا۔"
"ادہ ..... مطلب میہ کہ۔"
"الرہ مرضے ہیں۔"

تادیاجائے گا... بس سمجھ لو کے اس کے بعد سے شاہ گل کا مزاج کچھ ایسائی ہو گیا ہے۔" "مجھی آپ کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتے۔"

" نہیں ایسی بات نہیں ہے، بیٹھتا ہے ہمارے ساتھ لیکن ذرافطر تا کم گوہے فنون لطیز

ہے بچھ زیادہ بی متاثر ہے، فطرت امیر خسرو سے بڑا عشق رکھتا ہے اور قدیم فنون لطیفہ سے فاصی رغبت رکھتا ہے، زیادہ تراپنے کمرے ہی میں رہتا ہے ..... ساز بجانے کا شوق ہے اسے فاصی رغبت رکھتا ہے، زیادہ تراپنے کمرے ہی میں رہتا ہے ..... مور مست ہو تا ہے اعمل اکثر اس کے کمرے سے یہی آوازیں سائی دیتی ہیں، اپنے فن میں خود مست ہو تا ہے اعمل میں فطری طور پر وہ فنکار ہے اور پہتہ نہیں ہے جنون اسے کیسے سوار ہو گیا ہے، جبکہ ہمارے گم میں میں کا ایسی باتوں سے واسطہ نہیں رہا ہے ..... ہم تو تلوار اور بندوق کے آدی ہیں لیکن ال

"خیریه تو فطری لطافت ہوتی ہے! نسان کی، بندوق کی گرج اور تکوار کی کاٹ انسانوں کا کام تو نہیں ہے ..... فنون لطیفہ تو فطرت کی لطافت کا حصہ ہوتے ہیں اور اگر شاہ گل ان کی طرف مائل ہیں توبہ توان کی نرم فطرت کا ایک پہلوہے۔"

"بال كهه سكتى ہواتى ديريس غاام خير ملازم كے ساتھ كھانے بينے كى بہت كاشاه لے آيادرشعل نے بنتے ہوئے اسے دكھ كركہا۔"

" چپاجان و پے توجد ید زمانے میں جڑض کولوگ انگل کہد دیا کرتے ہیں، کیکن میں جانی ایک میں جانی ایک ایک اور چپاجان میں بڑا فرق ہو تا ہے۔۔۔۔۔انگل ایک امپور ٹیڈ چیز ہوتی ہے، باہر ہم منگوائی ہوئی باہر کی چیز ہی ہوتی ہیں اپنے ہاں چپاجان ہوتے ہیں اور جب ہم کا پچپا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں تو یقین کیجئے کہ منہ میں مٹھاس گھل جاتی ہے، لگتا ہے جیے ایک سر پرست کا ہاتھ شانے پریا سر پر آنگا ہے۔۔۔۔۔۔۔ غلام خیر ہننے لگا تو مشعل بولی بات یہ نہیں ہم کہ آپ آپ ایک ساتی ہے آئے ہیں اور انہیں دیکھ کر ہماری رال شیئے گئی ہے گیا۔ آپ واقعی صورت ہے جی ایک معلوم ہوتے ہیں مجت بھرے ہوئے۔" بگا۔ آپ واقعی صورت ہے جی ایک معلوم ہوتے ہیں مجت بھرے ہوئے۔"

رو بین بن جائیدادین ہیں، ان کی آمدنی آئی ہے، بیٹے شاہ گل تواہیمی پڑھ بی رہے ہور بین بن جائیدادیں ہیں، ان کی آمدنی آئی ہے، بیٹے شاہ گل تواہیمی پڑھ بی رہے ہورہ بین اور جب شام جھکنے گئی تو و دانی بین اور جب شام جھکنے گئی تو و دانی بین ہور بین اور جب شام جھکنے گئی تو و دانی بین ہوری بہت دیر بیل اور جب شام جھکنے گئی تو و دانی بین ہوری بین سے ایک سے ان کے لئے کوئی پاندی بے شک بین ہوتی تھیں سے اجازت لے کر واپس چل پڑیں سے انہاں میں اپنی گاڑی تک پہنچتے ہیں ہے اس نے کہا۔"
میں بین وہ خود ہمی اس کا خیال رکھتی تھیں سے اجازت لے کر واپس چل پڑیں سے انہاں ہوری بین بین گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ میں میں بین ہوں گی سے مشعل نے کہااورانی گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ اور ایس گھر چلو گھر چل کر با تیں ہوں گی سے مشعل نے کہااورانی گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ اور ایس گھر چلو گھر چل کر با تیں ہوں گی سے مشعل نے کہااورانی گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔



upload by salimsalkhan

"آنی دیے آپ لوگ یہال سے پہلے کہال رہتے تھے۔" "بہاڑوں میں صنوبر نے جواب دیا۔"

"اوہو باتی کا بھی بہی کہنا تھا آپ لوگ بہاڑی علاقوں کے رہنے والے معلوم ہوتے
ہیں،اصل میں آئی آپ لوگوں کے چبروں پر بہاڑوں کا حسن نظر آتا ہے ..... تروتازہ کیلے
ہیں،اصل میں آنی آپ لوگوں کے چبروں پر بہاڑوں کا حسن نظر آتا ہے ..... تروتازہ کیلے
ہوئے گاہوں کی مانند جبکہ شہروں میں آئی تازگی نہیں ہوتی ..... صنوبر نے گھبرا کر زلیخا کی
طرف دیکھااور زلیخانے مسکراتے ہوئے کہا۔"

"حقیقت بیہ ہے کہ صوبر آج تک وہیں کی زندگی گزار رہی ہے اتن ہی بیاری آتی ہی معسوم زندگی جو بہاڑوں میں ہوتی ہے۔"

"اودیہ بھی توایک حسن ہےدادی جان۔"

"باں میری صنوبراتی حسین ہے کہ شاید میں الفاظ میں تمہیں نہ بتاسکوں۔"

"شاوگل نبیس بین شایدورنداب تک آتے تو سبی-"

" ہاں نکل گیاہے، کہیں عجیب مزاح کا آدی ہے۔"

"كيابتاكر نبيس كے كه كہاں كئے بيں اور كب آجائيں كے ..... ويسے باہر گاڑى تو كھڑى

بوئی ہے"۔

"آنی ہم زیادہ باتمیں تو نہیں کررہے، ایسی باتیں جو خالص ذاتی نوعیت کی ہوں دیکھیں بات بہت کیا ہوتی ہے۔ کہ انسان شروع میں جب آپس میں کس بات بہت ہوتی ہے کہ انسان شروع میں جب آپس میں کس بات بہت ہوتی ہے کہ انسان شروع میں جب آپس میں کس بات کو بارے میں سب کچھ جان لینا جا ہتا ہے، ایک بار جانے کے بعد دوبارہ اس کی ضرورت نہیں چین آتی۔ میں یو نہیں یو چھوں کہ بٹانا کی ضرورت نہیں جو آپ یتین کیجئے بالکل نہ بتا کیں ۔ "مناسب نہیں ہے تو آپ یتین کیجئے بالکل نہ بتا کیں ۔ "وادا جلو نحیک ہے ہو چھوں گ۔"

"ميرامطلب ، أنى آب لوگوں كاذر بعد معاش كيا ہے۔"

تردن ہلائی اور مسکر اکر بولی۔ مردن ہلائی اور جی، تھیک کہتے ہیں آب ....، آخر ہیں ناگر و۔" "ہل اگر و جی تھی ہو مجھے ، مگر گر و د کشناا بھی تک نہیں دی تم نے مجھے۔" "اصل ہیں تم گر و کہتی ہو مجھے ، مگر گر و د کشناا بھی تک نہیں دی تم نے مجھے۔"

> اگر در نشتا . ..

ہاں۔ "کیا کہوں ..... آپ سے گر و جی، میں تو آپ کو پچھ وینے کے قابل ہوں ہی نہیں، این آر بیں آپ کی کوئی خدمت کر سکوں تو قتم کھا کر کہتی ہوں کہ اس سے زیادہ خوشی مجھے کہارہ بات کی نہیں ہوگا۔"

الک جیونا ساکام کہا تھا تم ہے .... تمہارے نزدیک وہ بے شک جیمونا ہوگا، ہمارے لئے چیونا ہوگا، ہمارے لئے چیونا نہیں ہے۔"

"کون ساکام گروجی؟"

"وہ اپنالال شب چراغ مجھی نہیں ملا ..... دوبارہ ..... کیا بتا کیں تمہیں شب چراغ دل کے تاراک سب جراغ کی است حاصل کر لو، گریس، کیا کہا جائے اللہ کا است حاصل کر لو، گریس، کیا کہا جائے اللہ کہا جائے۔ "

"گردی آپ یقین کریں ساجد حیات ہی ایبالڑکا ہے جو بھی بھی بہاں آجا تا ہے ۔۔۔۔۔

ابال بات کا یقین تو آپ کو ضرور ہو گاگر و ہی ! کہ میں روایتی نہیں ہوں ۔۔۔۔ یہ نہیں کر بہاں آگیا، اپنے جال میں بھانے کی کوشش کر برایے غیرے کو جو نوٹوں کی گڈیاں لے کر یہاں آگیا، اپنے جال میں بھانے کی کوشش کرال بھی ہیں میرے بچھ روایتیں، بچھ پابندیاں بھی ہیں جنہیں نگا ہوں میں اگر بال بھی ہیں میرے بھی میں میرے بھی اجا تا ہے ، نو عمر ہے ، میں بھی اے غلط راسے پر الزان کی کوشش نہیں کرتی ۔۔۔ بھی جھی معلوم نہیں کیا الزان کی کوشش نہیں کرتی ۔۔۔۔ بہی وجہ ہے کہ میں نے اس کے گھر کا پہتے بھی معلوم نہیں کیا الزان کی کوشش نہیں کرتی ۔۔۔۔ بہی وجہ ہے کہ میں نے اس کے گھر کا پہتے بھی معلوم نہیں کیا الزان کی کوشش نہیں کرتی ۔۔۔۔ بہیں آیا۔ "

"مجھ رہے ہیں ..... سمجھ رہے ہیں، لیکن خیال رکھنا شب چراغ، پنة نہیں، اس سے

upload by salimsalkhan

گرددانیال سر شام ہی شب چراغ کے ہال پہنچ تھے ..... شب چراغ در حقیقت ان کی بزی عقیدت مند تھی اور بہت ہی احترام کرتی تھی ان کا .....گرو دانیال کو دیکھ کر کھڑی ہوگی۔ گروجی نے اس کے سر پرہاتھ رکھا توشب چراغ بولی۔

" پہتہ نہیں ۔۔۔۔۔ گروہ آپ میرے ول کے اندر جھانگ سکتے ہیں یا نہیں، لیکن گروہ ی حقیقت یہ ہے کہ سینے میں ول کے پاس کوئی جھوٹی کی کھڑکی ہوتی اور انسان کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہ چین آتی، وہ کھڑکی کھول کر آسانی ہے کسی کو یہ یقین ولا سکتا کہ اس کے سینے میں کسی کے لئے کیا مقام ہے تو گروجی ہیں سب سے پہلے آپ کو، اپنے ول کی کھڑکی کھول کر وکھاتی ۔۔۔۔۔ گروہ مسکر ایٹ جو نٹول پر مسکر اہٹ بھیل گئی۔ شب چراغ کی بتائی ہوئی جگہ پر بیٹے کروہ مسکر اے بولے۔

انسان کی موج بہت مجھوٹی ہے ..... شب چراغ، وہ بہت ملکے انداز میں سوچتاہے جبکہ انسان کے مالک کی موج بہت وسلع ہے .....اگر دل کے قریب یا سینے پر یہ کھڑ کی ہوتی، تو کیا ہر شخص اپنا سینہ کھولنا پہند کرتا۔

"میں سمجھی نہیں گردجی!"شب چراغ نے گردجی کے سامنے دوزاتو بیٹھتے ہوئے کہا۔
"مید کھڑکی ہے ۔۔۔۔۔ کھڑک رکھی گئی ہے ۔۔۔۔۔ یہ الگ بات ہے کہ تم اسے غلط جگہ تلاثل
کررجی ہو۔۔۔۔ کھڑکی تو آ تکھول میں ہے شب چراغ، آ تکھول میں، کیا سمجھیں ۔۔۔۔۔ کسی کا آ تکھول میں جواغ نے عقیدت آ تکھول میں جواغ نے عقیدت

سنبل کر بولی-۱۷ ۱۲ زاب عرض کرتی ہوں، گروجی!"

" جیتی رہ و بیٹا! آؤ بیٹھو، مجھے لیقین نہیں تھا کہ ہم اس وقت، عبادت کر رہی ہو گی۔ درنہ اس طرح دخل اندازی نہیں کر تا ۔۔۔۔۔۔ لوگ اس طرح دخل اندازی نہیں کر تا ۔۔۔۔۔۔ لوگ اس طرح دخل اندازی نہیں کر تا ۔۔۔۔۔۔ لوگ اس طرح دخل اندازی نہیں کر تا ۔۔۔۔۔۔ کو بیٹاد وبارہ ملابیہ تمہیں۔''یا قوت نے معصومیت سے آریدنہ سمجھیں تو یہ ان کی نا عقلی ہے، مگر بیٹاد وبارہ ملابیہ تمہیں۔''یا قوت نے معصومیت سے آریدنہ سمجھیں تو یہ ان کی نا عقلی ہے، مگر بیٹاد وبارہ ملابیہ تمہیں۔''یا قوت نے معصومیت سے

ئر دن ہلادی تھی۔ " مجھے بھی نہیں ملا……احپھاا کیپ بات بتاؤ۔"

"جي گرو جي!"

"دل میں آگیاہے ہے۔" یا قوت نے کھر خاموشی اختیار کرلی..... توگروہ دانیال نے کہا۔ "کچھ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں بیٹا جنہیں کچڑا نہیں جاسکتا،انسان کو ذراسوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہے.....اگریہ گرفت میں آنے والی ہوانہ ہوئی توکیا کروگی تم۔"

"پچھ نہیں گروہ جی ایم جیسے لوگ، بھلا پچھ کر سکتے ہیں اور جہاں تک آپ کا کہنا ہے کرنت کے آنے والی بات کے سلسلے میں تو گر وہ جی اگر پچھ چہرے ہمارے ول پر نقش ہو جاتے ہیں تو ہم جھی انہیں اپنی گر فت میں لانے کی بات نہیں کرتے، وہ جننی بار ہمارے قریب اُتا میں ہمارامنافع ہو تاہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بالا خانوں میں رہنے والیوں کے سینوں میں اُل نیام ہوتے، گروجی کتنے کم عقلے لوگ ہیں ہے ۔۔۔۔۔ بنا کے گوشت پوست کے پتلے تو سمجی اُل نہیں ہوتے، گروجی کتنے کم عقلے لوگ ہیں ہے ۔۔۔۔۔ بہر یہ اُل نہیں ہوتے، گروجی کتنے کم عقلے لوگ ہیں ہے۔۔۔۔۔ بہر یہ اُل نہیں ہوتے ہیں کہ اور اس دل میں کسی کی پیند، کسی کی یاد، یہ تو سمجی ہے وابستہ ہے۔۔۔۔۔ بہر یہ اُل اُل اُلیاکوں سوجے ہیں۔ "

"تم نے خود ہی جواب بھی دے دیاہے بیٹا۔'' "میں نے .....'' " چلے جاتے ہیں اس کے پاس۔" "آپ تھم دیں توہیں اسے بلواد دل۔"

" تہائی نہ ہوگی، بناوٹ کرے گی۔ "گر ودانیال نے کہااور شب چرائ خلوص ہے مسکرا ری۔ گر ورانیال اٹھ کریا قوت کے کمرے کا در وازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، وہ بری مصروف تھی، کی چیز پر سر جھکائے کام کر رہی تھی۔۔۔۔ گر و دانیال کی عقب پر پہنچنے کی اے خبر بھی نہیں ہوئی، لیکن گر وہ دانیال نے جو بچھ دیکھا۔۔۔۔۔اے و کچھ کر کسی قدر چیران ہے ہوگئے ۔۔۔۔۔ خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یا قوت کوئی ایساکام کر رہی ہوگی۔۔۔۔ خیران ہوگئے۔۔۔۔۔ خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یا قوت کوئی ایساکام کر رہی ہوگی۔۔۔۔ کی سامنے کا غذکی ایک بروی شیٹ پر ایک تصویری خاکہ مسکر ارہا تھا اور بیہ خاکہ ، سو فیصدی، ٹا ایک کل کائی تھا۔۔۔۔۔ موفیصدی وہ شکل ، اتنا حسین نقش، بہت کم ہا تھوں ہے دیکھنے میں گل کائی تھا۔۔۔۔۔ شاہ گل کائی تھا۔۔۔۔ گوئی ایساکام طلب ہے کہ یا قوت کے دل میں بھی جگہ بنا چکا تھا۔۔۔۔۔ گر و دانیال کی کھے لیے تک جھے اے دیکھتے ہے، پھرانہوں نے آہت ہے کہا۔

"یا قوت ...." یا توت بہت زور ہے آچھی تھی .... اس نے سہی ہوئی نگاہوں ہے دانیال کود یکھااور پھر جلدی ہے تھور پرایک کتاب رکھ دی، جو پاس، ی رکھی ہوئی تھی۔
" نہیں بینے ..... ابھی تھوڑی دیر پہلے، شب چراغ ہے بات ہور ہی تھی .... وہ کہ دی تھی کہ دل کی کھڑکی ہوتی تواس میں موجود چرے نظر آ جاتے اور میں اے بتار ہاتھا کہ بہ کھڑکی جس کا تعلق دل ہے ہو تاہے ول میں نہیں آسمھوں میں ہوتی ہوتی ہوراس وقت میر کا بات کی اس طرح تھیدیت ہوگئی کہ شاید مجھے بھی خود یقین نہ آئے ..... دل کی کھڑکی کھل بوئی ہوگئی کہ شاید مجھے بھی خود یقین نہ آئے ..... دل کی کھڑکی کھل بوئی ہوگئی کہ شاید مجھے بھی خود یقین نہ آئے ..... دل کی کھڑکی کھل بوئی ہوگئی کہ شاید مجھے بھی خود یقین نہ آئے ..... دل کی کھڑکی کھل بات کی اس طرح تھیدیت ہوگئی کہ شاید مجھے بھی خود یقین نہ آئے ..... دل کی کھڑکی کھڑکی کھ

بہت کم ابیا ہوتا تھا کہ شیر از صاحب کو بیٹیوں کے پاس بیٹھنے کی فرصت ملتی..... آج نبح کو انہوں نے ناشتے پر دونوں بیٹیوں کو بلا بھیجا تو مومل اور مشعل ان کے پاس بینج مئن..... شیر از صاحب نے دونوں بیٹیوں کے مربر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

"بن یوں سمجھ لو کہ آج تمہارے لئے وقت نکالا ہے میں نے، بہت دن ہوگئے تھے نہارے ساتھ بیٹے ہوئے۔" نہ مومل مسکرائی نہ مشعل، دونوں خاموش رہی تھیں..... ٹیراز صاحب نے تعجب سے کہا۔

"جی امعانی چاہتی ہوں ..... آپ نے ابھی کہاناں کہ بڑی مشکل ہے آج آپ نے ہارے ساتھ بیٹھنے کے لئے وفت نکالا ہے .... یہ کیا مشکل ہے ڈیڈی ..... آپ بتانا پند کریں گے۔"

"اوہو! ناراض ہیں ہماری بیٹیال ..... بھئی بات اصل میں یہ ہے کہ بیٹیوں کے باپ برے خوفزدہ ہوتے ہیں ۔۔۔۔ زمانہ جو رُخ اختیار کرچکا ہے، اس کے بارے میں ابھی تم می اندازہ نہیں جانتی ہوگی مشعل ..... بیٹیوں کو اچھا مستقبل دینے کے لئے باپ کو اپنے لئے مشعل کے مشعل کے اپ کو اپنے کے مشعل کہ مشعل کے خود کو .۔۔۔ زمانہ اتنا برا ہوگیا ہے مشعل کہ

"ہاں۔۔۔۔۔" ''کون ساجواب، گردہ جی۔" "بہی کے دہ کم عقلے ہیں۔" "ہاں گرد جی!یہ تو میں سچے کہتی ہوں۔"

" تواعراف كررى ب كرية تيرے سينے مين آباہ-"

"ہاں گروجی! براانو کھا تھا وہ، براعجیب، بہت خوبصورت، بہت ہی و کشن اور ہر حسین چیز، جوانو کھی ہو، پہندیدگی کا باعث بن ہی جاتی ہے، مگر گروجی، مطلب بیہ نہیں ہے دیکھے میں نے اس کی تصویر بنالی ہے۔۔۔۔۔۔ کائی ہے یہ میرے لئے، لوگ کہتے ہیں کہ دل کے آسینے میں تصویر یال ہے۔۔۔۔۔ کائی ہے یہ میرے لئے، لوگ کہتے ہیں کہ دل کے آسینے میں تصویر یار ہوتی ہے۔ لیکن بھی گردن جھانے کی فرصت نہیں ملتی، بین اسے فریم کر کے اسے اپنے کرے میں لگاؤں گی اور بیہ سمجھوں گی کہ میری جنتی بساط تھی میں نے اپنے مجبوب کو پالیا۔"یا قوت نے کہا اور گروہ دانیال کا چہرہ عجیب سا ہوگی۔۔۔۔۔ وہ بھر گیا۔۔۔۔۔ وہ بوگیا۔۔۔۔ وہ بوگیا۔۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔۔ وہ بوگیا۔۔۔۔۔ وہ بوگیا۔۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔ بوگیا۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔ بوگیا۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔ بوگیا۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔۔ بوگیا۔۔ بوگیا۔۔

"بان!اگرانسان بے بس نہ ہو تو پھرانسان نہیں پتہ نہیں کیا ہو تاہے ..... منہ سے الفاظ نکالوں تو کفر کی حدیث داخل ہو جاؤں، لیکن اس کفر سے بچنا جا ہتا ہوں، بس تیری خیریت معلوم کرنے چلا آیا تھا.... یہ نیاؤ کھ دل پرلے کر جارباہوں۔"
"دُکھ؟"

"توادر کیا، کوئی کمی کو چاہے، اور دہ اے نہ ملے تو بہر طال، بات تو دُکھ کی ہے۔
"یہ آپ کی سوچ ہے گرد جی! میراخیال اس سے بالکل مختلف ہے، جو مزاگر و جی! یاد
کر کے، تو ہے دہنے میں ہے دہ پالینے میں نہیں ہے ۔۔۔۔ آپ تو بہت بڑے ہیں جھ سے بہتر،
آپ جھتے ہیں۔ "گرد جی ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئے تھے۔

多多多

مفعل بہت ایجھے آدمی ہیں اشتیاق صاحب ..... خود بھی ایک خوابھورت آدمی ہیں ہیں ہے مفعل بہت ایجھے آدمی ہیں اشتیاق صاحب بہت و رہے تی میر اایک او تبد تو بائا: و ٹا۔ " بی بینا بھی طور پر باپ کی تصویر ہوگا ..... شیر از صاحب بہت و رہے تک مشعل سے باتیں کرتے مول بھرائی ہوئی بیٹھی رہی ..... شیر از صاحب بہت و رہے تک مشعل سے باتیں کرتے مول اس تفتگو میں بہت کم حصہ لے رہی تھی، آخر کار وہ اٹھے گئے اور بھر بیٹیوں مول اس تفتگو میں بہت کم حصہ لے رہی تھی، مشعل، مول کی صورت دکھ رہی مفدرت کرنے بعد اپنے کمرے میں جلے گئے ..... مشعل، مول کی صورت دکھ رہی خوب نے مفدرت کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جلے گئے ..... مشعل کواس بنی پر تعجب خوب مول نے نگا ہیں اٹھا کیں، مشعل کوا س بنی پر تعجب خیل ... مول نے نگا ہیں اٹھا کیں، مشعل کوو کی جااور بنس بڑی .... مشعل کواس بنی پر تعجب خیل ... مول نے نگا ہیں اٹھا کیں، مشعل کوو کی جااور بنس بڑی .... مشعل کواس بنی پر تعجب خیل ... مول نے نگا ہیں اٹھا کیں، مشعل کوو کی جااور بنس بڑی ..... مشعل کواس بنی پر تعجب خیل ... مول نے نگا ہیں اٹھا کیں، مشعل کوو کی جااور بنس بڑی .... مشعل کواس بنی پر تعجب خیل ہیں اٹھا کیں اٹھا کیں، مشعل کوو کی جا اور بنس بڑی .... مشعل کواس بنی پر تعجب خیل ہیں۔ مشعل کوو کی جا اور بنس بڑی .... مشعل کواس بنی پر تعجب خیل ہیں اٹھا کیں مشعل کو کی کی میں جا کی میں ہوئے کی دور کی کی اس بنی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی

رافی است مول نے لہا۔

"کیے معصوم ہیں، شعلوں کو ہوادیتے ہیں۔" یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ ہے انھی اور اپنے معصوم ہیں، شعلوں کو ہوادیتے ہیں۔" یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ ہے انھی اور اپنی کے میں جلی گئی۔ مشعل تشویش زوہ نگا ہوں ہے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی تھی، اے اندازہ تھا کہ مومل اس وقت کیسی کیفیت ہے گزر رہی ہوگی اور حقیقت بھی بہی تھی، ملی اپنی جگہ لیکن جو بات شیر از صاحب نے کہی تھی وہ تو مومل کے لئے بہت ہی ملی ہاتی جگہ الیکن جو بات شیر از صاحب نے کہی تھی وہ تو مومل کے لئے بہت ہی خوائی تھی۔... بھلااس کا کیا تصور ہو سکتا ہے کہ اگر دل کا مالک، توجہ منہیں دیتا تواہے ول کے اگر دل کا مالک، توجہ منہیں دیتا تواہے ول کا ہے نکال بھینگا جائے ..... سوال ہی نہیں بیدا ہو تا، مومل بہت

لوگ خدا کو بھول گئے ہیں، بس سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو جھٹا تکلیف پہنچا کیں ان کے لئے جائز ہے۔ اللہ ان ہے میرے ول میں بمیشہ تمہاری لئے جائز ہے۔ اللہ ان ہے بھی نہیں بوجھے گا... بات میہ کہ میرے ول میں بمیشہ تمہاری خواہش رہتی ہے، تمہارا خوف رہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ابناوہ فرض بورا کر دول جو مجھ پر عائمی ہے، تمہارا خوف رہتا ہے، میں جاہتا ہوں کہ ابناوہ فرض بورا کر دول جو مجھ پر عائمی ہے بعد سکون ہے بیٹھوں۔"

"بمیں کیا ملے گاڈیڈی اسے، ہم تو آپ کو کھو بیٹھے ہیں نا۔"

"ارے نہیں نہیں بیٹا، ایسی بات بھی نہیں ہے، اگر بھی دل جاہا کرے تو کہہ دیا کر و مجھ سے ۔۔۔۔۔۔اس کے چہرے ہے۔۔۔۔۔۔اس کے چہرے کی شکفتگی کہاں جلی گئی، اچھا سمجھ گئے، ناراض ہے یہ بھی ہم ہے ۔۔۔۔۔ ویسے چلو ٹھیک ہے، ہارے سامنے نارا ضکی کاا ظہار ہمیں گوارہ، لیکن بھتی یہ ایسا چہرہ بنائے رکھنے کی نہیں ہور ہی، م تو بہت ذیل ذیلی نظر آر ہی ہو ہمیں۔"

"نبیں ڈیڈی ٹھیکہ ہوں میں۔" مومل نے آہت سے کہا ..... مشعل بہت دیر تک باپ سے باتیں کرتی رہی ..... مومل نے بھی ایک ایک، دودو، الفاظ باپ سے کیے تھے ..... شیر از صاحب نے کہا۔

"ایک دلیب بات بتاکی متمہیں، تم تو خیر نہیں جانتی ہوگا۔ ہمارے ایک دوست ہیں اور بہت بی گہرے دوست ہیں ..... نام ہان کا اشتیاق رحیم، اشتیاق رحیم صاحب نے کہیں مومل کود کیے لیا تھا ..... بہت ہی لیند کیا اے ، ابھی ملے تھے جھے دو چار دن پہلے، کہنے گئے : بیٹا انگلینڈ ہیں ہے ..... بہت اچھی ملاز مت کر رہا ہے ..... کہیوٹر انجینئر ہے اور کہنے نئے : بیٹا انگلینڈ ہیں ہے ..... بہت اچھی ملاز مت کر رہا ہے ..... انگلینڈ کی ایک بہت کہیوٹر کے بارے میں تو تم یہ جانتی ہی ہوکہ زمانہ جدید کی چیز ہے ..... انگلینڈ کی ایک بہت اچھی فرم میں ملاز مت کر تا ہے کہد رہے تھے کہ مومل انہیں دے دوں .... میں نے کہا بیائی دہ مانگئے کی چیز نہیں ہے اس کے لئے تو وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے .... چلاکٹی کرنی پڑتی ہے ۔ " بننے گئے اولے۔

"بینا آجائے گااس کے بعدائے لے کر آپ کی فدمت میں حاضری دوں گا .....ویے

اون اور المحال المحال

"مشعل کہاں ہے تم دونوں بچیوں نے تواس طرح ہمارے دلوں میں گھر کرلیا ہے کہ ابہم اکثر تمہیں یاد کرتے رہتے ہیں۔" مومل نے عجیب سی نگاہوں سے غلام خبر کو دیکھا اربول۔

"كيابيه صرف محاوره ہے جيا جان۔"

'کمیامطلب۔''

"آب نے دلول میں گر کر جانے والی بات کی ہے۔"

"ال بیٹے میہ محاورہ نہیں ہے ،ایک بہت گہری سیائی ہے ، بہت بڑی۔'' '' ہے ۔

" بَيَا جان! ولول مِن گُفر كيم كئ جاتے ہيں۔"

"بینادلوں میں گھرکتے نہیں جاتے، دلوں میں گھر بن جاتے ہیں، انسان کی اپی شخصیت سے، اس کا محبت سے، اس کے بیار سے، ایسا ہوتا ہے، یہ میر اایمان ہے اور پھر بیٹادل تو چیز

"مول میری بہن، بات تجھ سے کہتے ہوئے شر مندگی ہوتی ہے لیکن نہ کہوں توول بھا بھی نہیں ہو تا ۔۔۔۔۔ مول بے شک تو مجھ سے زیادہ چھوٹی نہیں ہے مگر میں کیا کروں ای بات کو کہ میرے ول میں تیرے لئے ماں جیسی مامتاہے ،مال کی طرح بیار کرتی ہوں کتھے ، بات کو کہ میرے ول میں تیرے لئے مال جیسی مامتاہے ،مال کی طرح بیار کرتی ہوں کتھے ،منی نہیں جانتی کہ اولاد ، جنم دینے ،ی سے اولاد بنتی ہے ، کوئی میرے دل سے پوشے ہے ، کتھے جنم میری ماں نے دیاہے لیکن میرے وجود میں تواس طرح شامل ہے کہ میں۔"

"باجى .....باجى كون كافر منع كرتاب اسبات كو، پريشان كيول مو."

"تو ..... مومل تو میں تیری وجہ ہے پریٹان رہتی ہوں ..... مومل خود کو سنجال لے، خود کو سنجال لے، خود کو سنجال لے مومل ، شاہ گل بہت عجیب ہے ، میں بالکل سے بات نہیں کہتی اور نہ میں ایسا ہونے دوں گی کہ تجھے لندن ہے آنے والے لڑے کے سپر دکر دیاجائے .....اری پاگل! میں تومر جاؤں گی، تیرے بغیر ..... کیابات ہوئی کہ تواس طرح در بدر ماری ماری پھرتی رہے ، کہیں نہیں جانے دوں گی تجھے ، گرشاہ گل۔"

"باجى الك بات كهوب-"

"عےدل ہے، کی زبان ہے۔"

"ایک مشوره چائتی ہول تم ہے۔"

"بإل بول\_"

"باجی میں شاہ گل سے بات کروں اس بار۔"مومل نے کہااور مشعل سوچنے لگی۔ پھر بولی۔

"علیک ہے، بات کراس ہے۔"

"باجی! میں کھل کر بات کروں گی اس سے اور اگر اس نے میری محبت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو۔.... توباجی ..... توباجی ...... توباجی ..... توباجی ..... توباجی ...... توباجی ..... توباعث ..... توباجی ..... توباجی ..... توباجی ..... توباجی ..... توباعث ..... توباجی .... توباجی .... توباجی ..... توباجی ..... توباجی ..... توباجی ..... توباجی ..... توباعی ....

"بال بول..... تو\_"

"تو میں نہیں جانی کہ کیا کروں گی میں۔" مومل نے اُدای سے کہا..... مشعل

ی ایسی ہے ای میں توسب مجھ رہتا ہے، …ند ہب، دین ، ایمان ، محبت ، بیار ، سیائی ، دھو کہ ، ان ساری چیزوں کا مسکن دل ہی توہے بیٹا۔ "

" بچاجان اول تک بینچنے کے لئے چندراستے نہیں ہوتے۔"

" رویجی ہوتے ہیں بیٹالیکن ، ہر چیز کا کوئی مقصد ، ایک عمل ہو تاہے خیر! چلواندر چلو۔ " " چیاجان! دوشاہ گل جیں۔ "

"باں اس وقت وہ اپنے کمرے ہی میں ہیں..... اکیلا ہے .... اس سے ملنا جا بتی ہو تو سید ھی اس کے کمرے میں جلی جاؤ، پیتہ معلوم ہے نال۔"

"جی بچا جان ....." مول نے کہااور لرزتے قد مول ہے آگے بڑھ گئے۔ بچھ لحول کے بعد دو شاد گل کے کرے میں تھی .... شاد گل اس وقت بھی بالکل خاموش بیشا ہواایک دیوار کود کچے رہا تھا اور یوں لگنا تھا جیسے بھر کا کوئی مجسمہ رکھا ہوا ہو .... شاد گل نے تو خیر مول کی جانب کوئی توجہ نہیں دی تھی، لیکن مومل اس کے سامنے بھنے گئی ..... تب شاد گل کے کے سامنے بھنے گئی ..... تب شاد گل کے کے اس نے مومل کود کھنا شر وع کر دیا ..... مومل نے اس کے مومل کود کھنا شر وع کر دیا ..... مومل نے اس کے آواذدی۔

"خادگل۔"

" ہاں....،"شاہ گل بولا۔

" مجھے جانتے ہو۔"

" پیتہ نہیں..... "شاہ گل کھوئے کھوئے لہجے میں بولا اور مومل اس کے بالکل قریب گئا۔

"میں مومل ہول ۔۔۔۔ شاہ گل تمہاری و وست، تمہاری ساتھی، زندگی کے بہت ے حسین کھات، میں نے تمہارے ساتھ گزارے ہیں ۔۔۔۔ شاہ گل تمہیں تکلیف ہے، کیا بریٹانی ہے، میں بیار دوں گل جو ہیں۔۔۔۔ شاہ گل تمہیں تکاف ہوں گر دوں گل جو جو سب سے حسین کھات مبیا کر دوں گل جو جہیں ہر قتم کی ذبئی اُلجھن سے نکال لیس کے ۔۔۔۔ شاہ گل مومل ہوں میں تمہاری، تمہاری

را بون، دیموشاه گل آج میں عورت ہے اس کی حیا چیمین رہی بول میں وواانیا و الله و عورت کے لئے مناسب نہیں ہوتے اور جنہیں استعال کرنے و الله و عورت کے لئے مناسب نہیں ہوتے اور جنہیں استعال کرنے و الله بیانہ لبریز کر چی ہے ۔... شاہ گل میں تمہیں چا ہتی ہوں ، الله بیت موں شاہ گل .... میں تمہیں ابنی زندگی کا ساتھی بنانا چا ہتی منہیں بہت زیادہ چا ہتی موں شاہ گل .... میں تمہیں ابنی اختیار میں لیمنا چا ہتی ہوں ... شاہ گل میں ململ طور سے تمہیں ابنی افتیار میں لیمنا چا ہتی ہوں ... شاہ گل تم بین ... شاہ گل میں ململ طور سے تمہیں اس بینائی کا تحفظ کرنا چا ہتی ہوں ... شاہ گل میں کم اس بینائی کا تحفظ کرنا چا ہتی ہوں ... شاہ گل میں میں اس بینائی کا تحفظ کرنا چا ہتی ہوں ... شاہ گل میں بینی اور آخری بارتم سے سے سے سب با تیں کر رہی ہوں .... میں بینی اور آخری بارتم سے سے سے سب با تیں کر رہی ہوں .... میں بینی اور آخری بارتم سے سے سے سے باتیں کر رہی ہوں اس میں نے بری مشکل اس سے گل ۔ "شاہ گل مجھے جواب دے دو، مجھے جواب دے دو، مجھے جواب دے دو شاہ گل، بہر دیوار پر اللہ تینا اس کی آئلیس ایک بار پھر دیوار پر اللہ تین خیں .... موبل بچھے اور آگے بوطی ۔ "شاہ گل بچھر اگیا تینا ،اس کی آئلیس ایک بار پھر دیوار پر بین خیں .... موبل بچھے اور آگے بوطی ۔ "

"مومل بیٹا ہوش میں آؤ۔" مومل نے بلیٹ کر غلام خیر کود یکھااور پھر اٹھ کر غلام خیر تاپٹ گن۔

" بچاجان! اے کیا ہو گیا ہے ۔۔۔۔۔ اے کیا ہو گیا ہے بچاجان ۔۔۔۔ اے کیا ہو گیا ہے۔ " ٹلام خبر نے اس کے سریر ہاتھ رکھااور کہا۔

"أوُمِيْ! قصوراس كالمجمى نهيں ہے۔" مومل نے بے اختيار روتے ہوئے شاہ گل كو الكورہ بالكل ہے تاثر تھا اللہ کے چرے بر، مومل غلام خير كے ساتھ المائل ہے تاثر تھا اللہ کے چرے بر، مومل غلام خير كے ساتھ افلون ہے تاثر تھا اللہ کے جرے بر، مومل غلام خير كے ساتھ افلون ہے باہر نكل آئى ..... بھر اس نے جلدى ہے اپنے آنسو بو تخچے اور دہشت زوہ اللہ بارسے او حراد مرد يمحتى ہوئى بولى۔

"بِیْاجِان! بِالْ لوگ .... آن اور آه ..... کسی کو معلوم تو تبین ہوا ہے .... میں فامونی کے نگل جائیں۔ بیٹی جاری براری کے نگل جائیں... بیٹی جاری براری کسی جاری براری مول تیزر فاری ہے باہر نگل گئی .... ایک کارت سے باہر نگل گئی .... ایک کار تک برا اور کار شارے کے بو نول سے آہتہ سے آواز نگل \_ اور کار شارے کر کے آگے برحادی ... فلام خیر کے ہو نول سے آہتہ سے آواز نگل \_ .... فلام خیر کے ہو نول سے آہتہ سے آواز نگل \_ .... فلام خیر کے ہو نول سے آہتہ سے آواز نگل \_ ....

**���** 

رو پھر ایا ہوا بیٹھا رہا۔۔۔۔ ول ورماغ پر نجانے کیا بیت رہی تھی۔۔۔۔ مومل کی آواز سکی گئر ایا ہوا بیٹھا رہا۔۔۔۔ مکوے ہو کر اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔۔۔۔ میں نے میں ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔۔۔۔ میں نے ویاء کادا من جا کہ کر کے رکھ دیا ہے۔۔۔۔ تمہارے مامنے ویت کے بیٹل ہوں۔۔۔۔ تمہیں جا بتی ہوں میں۔۔۔۔ تمہیں جا بتی ہوں میں۔۔۔۔ تمہیں جا بتی ہوں۔۔۔۔ تمہیں

سُرَارِ لَى بِونَى اس وقت بھی فرموش بینھی خلامیں تک رہی تھی۔ اس خلامیں سب میچے مم ہ بو پر کا تھے۔ اس کا تھر،اس کا بھین،اس کی معصومیت، پھراس کی محبت اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے مجوب کر کیا چین جاتا ہے انسان سے ، لیکن انسان بچر بھی زندور ہتا ہے۔ ۔۔۔ میں بھی زند ہوں اور پھھ سوچتی بھی رہی ہوں۔ زندگی کے بارے میں کہ آگے کیا کرنا ہے ۔.... بی ایک سنر ہے جو جاری ہے۔ ، منزل کا کوئی تصور نہیں ہے کیا واقعی منزل آتی ہے بھی، در داز و کھنا ادر صنوبر نے چونک کر دیکھا، ایسا بہت کم ہوا تھا، بہت ہی کم ہوا تھا، ویسے بم ۔ شاوگل کوزیاد و ترزلیخا بی نے دیکھا تھا۔ وہی اے سنجالتی تھی، لیکن بہر حال صنوبراس ک

یں تھی۔ شاوگل اس کے سامنے پہنچ گیا ..... آئکھیں سرخ، چبرہ سرخ، صنوبر کی آئکھول

میں محبت أنجر آئی۔"

"،من کیاچیز ہوتی ہے۔"شاوگل نے سوال کیا۔

"مِن نبين جائي...."

" مجھے مجسی ایسائل لگناہ۔"

"مین که تم میری ال نہیں ہو۔"

" نہیں ۔ نہیں انی تو کوئی بات نہیں ہے، مال بی بوں میں تیری۔"

"بن سے امتا ہوتی ہے۔"

مرے بل من سمجھ گئد مامتاس محبت کو کہتے ہیں ہاں ... جو بچے ہے مال کو ہو ل ج " ہاں اے بی کہتے ہیں اب بتاؤ کیاتم میری ال ہو۔"

، "ارے واکل کیول نہیں ہول میں تیری ال سالیتین نہ آئے تواپی دادی جان =

، معموم صنوبر نے کہا۔ مروج کے۔ 

﴾ ..... الزكا ہوں تمہار ا..... بیٹا ہوں .... بیٹی بوں یا کچھ بھی نہیں ہوں۔" «میں کیا ہوں .... لڑكا ہوں تمہار ا اں ۔ اور معلوم سے ساری باتیں تو میں نہیں جانتی، ابنی دادی سے جار معلوم . ر پیمنوبر نے کہا.....اور شاہ گل مال کو دیکھنے لگا کیٹرائ کے ہو نئول پر بیٹیکی کی مسکر ہبت ر پ منی از برنانی سے میری ۔۔۔ آہ۔۔۔۔ آہ۔۔۔۔ آہ۔۔۔۔ کی کی ہے شاید میر ف زند گی میں۔۔ . بچے اں ایک دعا کی تلاش ہے، .... مال میں اس دعا کی تلاش میں جاتا جا بتا ہول جو انسان ک نزربدل دی ہے...۔ بقیناً وہی وعالمہیں نہ کہیں میرے لئے ضرور ہوگی.... مال مجھے اس ع ببرنك آيا..... دفته رفته و بن مين ايك رنگ سانگفتا جار باتها .... پېر پير رنگ كل رنگون مر تقيم هو گيااوروه با هر نكل آيا.....ا ين قيمتي كار شارث كي اور نكل كفر ابوا ... فر بن رگول ا نراز تما فاصلے طے ہور ہے تھے .... حواس جا گے رنگ صاف ہوئے تودور ایک ورانے مُرایک کھنڈرات میں موجود تھا، جہاں سکون کی حصیل تھی اور سکون کی اس حصیل سے پان مُن زَمْ كَى نظر آتى تھى ..... وواند رواخل ہو گيا..... كمرے در كمرے سے گزر ، بوا آخر كار أسائر جله ببنجا جهال ايك بردا سا كمره بنا بوا تها ... مُصندُه برسكون ديوارول برتصويرين تمنٰ ہونُ تھیں ۔۔ کہیں کہار ڈونی رکھے ہوئے دلبن کور خصت کرکے لے جارہے تھے، نر رقعائم ، رقع کرری تھیں ... ایک کہانی تھی جود بواروں پر تھوروں کی شکل میں أُ أَيْرُونُ كُنُ تَقَى ... بجر طبله بجنے كى آواز سنائى دى... د يواروں بر نقش ... طبله نواز ، تمریجار انتراه رسار نگی نواز نے سار نگی پر گز پھیر ہاشر وع کر دیا تھا ۔ اس پاس میضے ہوئے

خی ایک بجیب می کیفیت جونا قابل فہم تھی، سمجھ میں نہ آنے والی، تھوڑی دیر کے بعدایک خی ایک آر رکی اور بلیث فارم بر زندگی دوڑگئی، اس نے إدھر اُدھر دیکھا اور پھر ریلوے رہ دی دوڑگئی، اس نے إدھر اُدھر دیکھا اور پھر ریلوے رہ دی داس نے بعد اس نے بعد اس کے بعد اس نے بعد اس نے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد جل بڑی تھی، وہ بڑا سکون محسوس کی دو بڑا سکون محسوس نے دور نتا اس کی آئی تھول میں نینداترتی آر جی تھی۔



سلزندے بھی متحرک ہوگئے اور رقص شروع ہوگیا..... دیواروں کی رقصائیں رقع کر رہی تھیں.....شاہ گل کے ہو نوں پر مسکراہٹ کیجیل گئی،اس نے چیلنج قبول کرنے والے انداز میں،ان رقصاوٰں کو دیکھا جواہے دعوت رقص دے رہی تھیں اور پھراپی جگہ ہے اپنے کھڑا ہوا....اس نے رقصاؤں کی تال سے تال ملائی اور رقص کرناشر وع کرویا ....سازوں کی کے تیزے تیز تر ہوتی چلی گئ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی رقص بھی .... یہال تک کہ بہت وتت گزر گیا آدها گفنند، بونا گفنند، ایک گفنند دیوارول کی رقصائیس تھک گئیں .....انہول\_ز شر مندگی کی نگاہوں ہے شاہ گل کو دیکھااور شاہ گل کے چبرے پر نخر کے آ ثار تھیل گئے .... ودرقص کرتار ہااور اس کے بعد جھک کر بیٹھ گیا ..... رفضائیں تو سلے ہی اپنی ہار مان جو تھیں..... نحانے کے اسے نیند آگئی، گھٹوں میں سر دیئے بیٹھے بیٹھے نجانے کتناوفت گزر گیا....اس کے بعد ہوش د حواس جاگے تو ماضی یاد آیا.....اینے آپ کویاد کیااور پھراین جگہ ے اٹھ کر تھے تھے قدموں سے باہر نکل آیا.... اس کے چبرے کے نقوش میں وُ هندالاہث تھی اور وہ خاصا اُلجھا اُلجھا ما تھا ..... باہر نکل کر اس نے جاروں طرف اپنی گاڑی كى تلاش ميں نگاہ دوڑائی۔ پيجار و موجود نہيں تھى كوئى ماہر فن اے لے گيا تھا، جبكہ اس كى عالی اب بھی شاہ گل کی جیب میں موجود تھی .... شاہ گل نے پریشان نگاہوں سے جاروں طرف دیکھا....اس کے بعدانی جگہ ہے آگے بڑھ گیا،رائے کاکوئی تعین نہیں تھا.....کوئی رُنَ اختيار نہيں كيا تھا .... ول ور ماغ عجيب ى كيفيت ميں مبتلاتھ .... بس چلتار ہااور نجانے سكب تك چلتار بالسب يهال تك كه چلتے خلام مو گنى، ياؤں دُ كھ گئے تھے، ليكن ايك احساس ا يك عجيب سانكاؤساته لئ چلا جار ہاتھا ..... آبادى كى طرف نہيں گياتھا ..... وير انوں كارُنْ کیا تھا.... چاندنکل آیا، چاندنی ہننے لگی، یہ سب اس کے ہمراہ تھے، ستارے چونک چونک کر اے دکھے رہے تھے،اس کے بارے میں سرگوشیاں کررہے تھے .... پھر پچھ اور جگنو چکے، کوئی سبتی تھی، چھوٹاساکوئی اسٹیشن تھا، دور یلوے بلیث فارم پر پہنچ گیا.....و بر انی اور سنانے کاران چھوٹی موٹی اکاد کاد کانیں، لیکن ان کے آس پاس سوتے ہوئے لوگ ایک عجیب سی کیفیت

" یہ مجھی تم بی جانو، مجھے کیا معلوم۔"اس کی مدھر آواز اُمجری اور اس کے ساتھ بی

یا توت کی آنکھ کھل کن،اس نے اپنارو گرد کے ماحول کودیکھا.... کچھ کمحوں پہلے کاخواب اِد

کیااور اچانک بی اے ایک عجیب می کیفیت کا احساس ہوا، جو چېره، جو وجو د، جو شخصیت، جو

آ واز،اس نے دیکھی اور سی تھی وہ تو شاہ گل کی تھی۔شاہ گل میرے زنہن میں اتن گہرا کی بیل

اللا المال را ہی اور میں جس کیفیت کا ظہار کیا تھا ....اس نے بیٹنی طور پر میرے ول پر اثر آیا ناہ کل کے بارے میں جس کیفیت کا ظہار کیا تھا ....اس نے بیٹنی طور پر میرے ول پر اثر آیا جاورت جارت کو مصوری کا شوق تھا، جس کہ بجین بی سے یا توت کو مصوری کا شوق تھا، جس ماحول میں بئے،اس میں کوئی شک میں کہ بجین بی سے یا توت کو مصوری کا شوق تھا، جس ماحول میں رجہ ہیں۔ ال بری تھی، جس حیثیت ہے دنیا کو دیکھا تھا وہ بالکل مختلف تھی ۔۔۔۔اس میں مصوری کی ہاں۔ انٹی تو تھی لیکن اس طرح کہ بس دومروں کے ذہنوں میں اپنی تصویرا تاری جائے... الم دوانے شوق کی جمیل تھوڑی تھوڑی کرتی رہی تھی اور اس کے نتیجے میں تھوڑی بہت ندریں بنالیا کرتی تھی، لیکن شاہ گل کی تصویراس نے جیسی بنائی تھی وہ اس کے فن کا کال نېن تفابلکه اندر کی کوئی ایسی کیفیت نقش ہوگئی تھی جس کودہ نہ توخود سیح انداز میں محسوس ر کی تھی اور نہ ہی اسے کوئی نام دے سکی تھی۔ یہ شخص تو میرے دل پر قبضہ جماتا چلا جارہا ے اس نے سوچااور خاموش ہو گئی۔ دویا تین دن ای طرح گزر گئے .... شب چراغ تیاریاں كري هي ادران تياريون كالمقصد كسي كو نهيس معلوم تها، بقيه دونون لزكيان زمرد،الماس بمی جوری چوری مال کی کارر دائیوں کو دیکھتی رہتی تھیں ..... آخر کاریپر راز حل ہو گیا، شب إِلَّا بِيَّم نِي مُسَرِّاتِ بُونِ كَهِا۔

"بالیوا ہم پیر شاہ کے عرس پر چل رہے ہیں ..... چو تھا سال ہے شاہ پیر کے عرس پر نبرگی نبر بھی کیا سوچتے ہوں گے۔"لاکیاں خوشی ہے دیوانی ہو گئیں، زندگی معلول کے مطابق جاری رہتی تھی، وہ ہی سب کچھ رات کو محفلوں کا ہجنا، رقص و موسیقی، دلایمی دو بچ تک سوتے رہنا اور اس کے بعد، معمول کا آغاز ..... شب چراغ منجوس تو بے نگل نبیں تھی، اک و قار، ایک حیثیت تھی اس کی، لیکن اپنے پیشے ہے مخلص ہی رہتی فر سے فراساں کا کہنا تھا کہ ایک ڈاکٹر اگر اپنا کلینک نہیں کھولے گا تو مریض آہتہ آہتہ ٹو ملحے بائی گے .... کی مریض ہی ہوتے ہیں اور ہم سے شربت شفالے کر بائی گار بائی مریض ہی ہوتے ہیں اور ہم سے شربت شفالے کر بائی گار بائی مریض ہی ہوتے ہیں اور ہم سے شربت شفالے کر بائی گار بائی مریض ہی ہوتے ہیں اور ہم سے شربت شفالے کر بائی گار بائی کا دور بھی مریض ہی ہوتے ہیں اور ہم سے شربت شفالے کر بائی گار بائی کا دور بھی مریض ہی ہوتے ہیں اور ہم سے شربت شفالے کر بائی گار بائی کا دور بھی مریض ہی ہوتے ہیں اور ہم سے شربت شفالے کر بائی کا دور بھی مریض ہی ہوتے ہیں اور ہم سے شربت شفالے کر بائی کا کو میں بوتے ہیں اور ہم سے شربت شفالے کر بائی کی مریض ہی ہوتے ہیں اور ہم سے شربت شفالے کر بائی کی مریض ہی ہوتے ہیں اور ہم سے شربت شفالے کی مریض ہوتے ہیں اور ہم سے شربت شفالے کر بائی کی مریض ہی ہوتے ہیں اور ہم سے شربت شفالے کر بائی کا کھوں کی بوتے ہیں اور ہم سے شربت شفالے کر بائی کی کے دور بائی کا کھوں کی بوتے ہیں اور ہم سے شربت شفالے کی کھوں کا کھوں کی بوتے ہیں اور ہم سے شربت شفالے کی کھوں کی کھوں کے دور بائی کے دور بائی کے دور کے دور کے دور کی کھوں کی کھوں کے دور کو کھوں کے دور کی کھوں کے دور کے د

ا بال المحالية المراقعة على كون كون جور و بسب - سالة المراقعة على كون كون جور و بسب - سالة

ساله ما میں اون خال ہول گے ہر حیم خال ہول گئے اور زیادہ سے زیادہ تر اور ہو ہے۔ میں اون خال ہول گے ہر حیم خال ہول گئے اور زیادہ سے زیادہ تر اور ہو ہے۔

بورہ آوری کی کے گائے۔'' ایک نے کا سب ساہ ن میں ساسے کر جو کی سائے۔''

75.25

ا میں ہے ہوت تو ہے مگر اول کمبتی تیں کہ وہ تھی ہوئی چیزیں نہیں کھانے دیں گ ن سے کھے ان میں استعمال کھانے دیں گ ان بار دوجاتے تیں ساعل میں وہ لوگ انجھے تیں نہیں استعمال کرتے۔''

آیا اوگ ایجھے تیں کیوں نہیں استعمال کرتے۔ "امری نے معصومیت سے یہ چھ ور اور بہیں بنس پر فرز۔

آب یہ قوتم ان سے تی معنوم کرہ کے بیاوگ اجھے تیں کیوں نہیں استعمال کرتے۔" "ہم وگ ہے وقوق کی و تیس نہیں کررے!"

مَنْ الْمَا اللَّهُ ا

مجيسية تأويرك كون كون سے جووً گ۔"

ا المسترکیز ال کا کیو ہے وہاں دیکھنے وار بی کون ہو جہے سے بینے بی خوبھورت سے البتری کو بھورت سے البتری کی اوپر البتریت کیڑے جبکن لو ... پہنزا تو ہر تع ہو جہے اوپر۔'' البتر کبجی اللہ میں سے اس

تنیم بھی بونی ایھے کیڑے بھی توپہنے چاہئے نداندان کو بھی سی سے۔" بل بارکیوں نہیں۔"

"ينتين نيس آرباك انال اس قدر مبره ان بوگئي آر ـ "الماس في مسكرات بوك كبد "لن كيامبرهان بوئي بيل ، بس شاه بي و بهاري د آگئ بوگي انبول في بلايا ب ـ " "بات تو بالكل تحيك ب ..... فنابر ب جب تك شاه بير كه اشاره ند بوكون ان ك قد مول مي جاسكا ب .....

" إئے میں تو میلے کے بارے میں سوخ سوخ کریا گل بوئی جاری بول ... ویسے اور اللہ جاکر بیزی فراغ ول بوجاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ وہاں ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ وہاں ہمیں کوئی اجازت دے وہی ہیں۔"

" محینی بار تو برئ می گزیر بوگی تھی جب زمر د خائب بوگی تھی۔ " یا قوت نے پر ان با تماید: کرتے بوئے کہا۔

"بن ، واقعی زمرد تونے تو ہم سب کو زند ، در گوری کر دیا تھا۔" "میں کیے کر تی بس بھنگ کی تھی راستہ وہاں بھیز کتی ہوتی ہے۔" زمر دنے کہا۔ "اب کے ذرا ہوشیار رہنا۔"

و الما المنابعة المنا ا بن أفي كم الله بهي لمنها والمستاسل من أو تا وين بنها في شب بنه الله يكر وورن بنها أيال التي وتا وإنتي تنعيس ..... آنته كار سازندوال في تياريال تعمل ريس اور يتهم أو بيار يْ وسرو لمون المنيش التي كن مسيم إلى سة النين الرين ال كن اور تعوز ن وير سه جد

\*\*

ا من واک مجولے مجوالتی ہو کی شاہ ہیں چیل یا ہے۔"

"مير اعطاب ب عام د نوال ت بت أران بم الله الله من الطف أ تاب." "وَنِي هِوْ بِاللهِ اللهُ مِنْ وَلِي مَا مَنْ وَلِي مَا مَنْ وَلِي مَا مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ م

"-سيّ ن. بـ آي.

من اخیل ہے کہ کل یا پر موال، معلی تاریخ بھی قربات منجی کا بات کا است المبت کرے ماری ہاتا ہے اور کا است المبت کرے ماری ہاتا ہے۔ ماری ہے شروی بور ہاہے المال قرسانھیں کی بھیں ۔۔ آہت آہت کرے ماری ہاتی ہے گئیں گئیں۔''

"جلواتی تاریق تو تعمل کراواه یه قنول کنش این تجد ست انگو تنفی ، زندگی بین انو تحب انو تحقی بوج به انو تحقی با معمل این طور پراک ایک زندگی شاری کاشو قیمی بوج به اندگیال بیمی بهم عالی انسان می تحقیل ، من موشی ست انهول نے آوجی راست تک تاریل میسی کمی با مورا نمیش این کافائد و بی بود سه مین نیاست شب تاریخ این موتی ، دو مدس و دن میسی میسی میسی میسی میسی این تاریخ محمل کیس اوراس سه بعد از زیال و بری یا

"اے ب و توف لیرکیو افعوا ایک بات کہتا ہے نتی جول میں تم سے تینوں ایر نیمیاں اند

"وَيَعْمُوالُونَمُ أَنْ دَوْمِهُمُ مَكَ مُرِي مِنْ شَرِكَت كَى تَيْدِيال كُرلُو تَوْجُمُ شَام كُوعِارِبَ رواند عَدْ جَانَمِين كَ لَهُ دِوْلُونَمْ فِي أَوْجُهُمْ مَهِ وَهُمْ مَهِ وَاللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِن ... والله عَدْ جَانَمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ

"إرب المين الال تاري تاريال ممل إي

"... . [ ... ele"

"... <u>ج</u>

"بُنَّى تَبِهِ لِينَ آپ لَهُ شَهُوى وات تَوافِل النَّيْ آتَ النَّمِ النَّهُ عَلَيْهِ عَلَى وات تَوافِل النَّنَ بُنَا عَامِو بَنِي بُورِ جِا اُو النَّبِينِ هِ سَ عِي هُمْ آلَت كَ لِنَّ آثَاتِ النَّالِ بِدِي فِي سَارِينَ بو سائل النَّام عَلَيْهِ مِنْ وَبُورِ مِنْ النِّيْ النَّالِ النَّيْ النَّالِ النَّيْ فَي سَارِينَ فِي سَارِينَ بو سائل النَّام عَلَيْهِ مِنْ وَبُورِ مِنْ النِّينِ النَّانِ النَّيْ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّ

مزار شریف کا حسین علاقہ سامنے نظر آرہا تھا ..... لوگ د ضو کررہے تھے، وہ مجمی نی مزار شریف کا میں کیااور کھر آستہ آمہ آگ نین کیاں ہے۔ نیال کیا ہا ہوا مزار شریف کے سامنے بھنے گیا، .... دوزانوں بیٹھ گیا اور ایک بار پیر ناب کے جگہ بناتا ہوا مزار شریف کے سامنے بھنے گیا ۔... دوزانوں بیٹھ گیا اور ایک بار پیر اب ہے جبہ ہو گیا ۔۔۔ ول و دماغ کیا کہہ رہے تھے،اے اس کی بالکل فکر نہیں ا فی وال سے بیگانہ ہو گیا ۔۔۔ ول آ اس کی ایکل فکر نہیں ہوں ہے۔ اس کی بالکل فکر نہیں برندور المرام ا ان ہوں اور اور میں تھی، عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے، مکمل کا کرتہ ، یانجامہ، اور کے تھے، مکمل کا کرتہ ، یانجامہ، پرہ ہے۔ ۔ میں مدنے کی زنجیر، ہاتھوں کی پانچوں انگلیوں میں انگوٹھیاں، ان کے آس پاس حیار جھے اور راد بینے ہوئے تھے، وہ سب چہروں سے لفنگے معلوم ہوتے تھے ..... چھوٹی سی داڑھی والے ر اللہ ہی جو بچھ تھے لیکن ان کے انداز میں کوئی الی بات تھی جس سے ان کے چہرے سے الهاذن محسوس ہو، بہر حال وہ کچھ سر کو شیال ی کررہے تھے ..... شاہ گل خاموش بیٹھا ہوا ا المال دراغ جو کچھ مانگ رہے تھے وہ دل کی آواز کے ساتھ بلند ہورہاتھا، پھراس کے ان تک نہیں بل رہے تھے، بہت دیر تک دہ ای طرح خاموش بیٹھار ہا بھر اپنی جگہ ہے اٹھا المرافا .... دال میں بھیگی ہوئی روٹیاں، ہاتھوں پر رکھی جارہی تھیں..... خوب دھکم پیل ا الرقائقی اور لوگ ان رو ٹیوں کو حاصل کرنے کے لئے مزار کا سارا نقدس بھول گئے انے سنادگل اپنا جگہ بیٹھار ہا، اچانک ہی کسی نے دور وٹیاں اس کے ہاتھوں پر رکھ دیں ادر المُم الران روٹیوں کو دیکھنے لگا، لیکن فور أبی کسی نے وہ روٹیاں اٹھالی تھیں ..... شاہ گل نے " الْإِلَا الْحَالَةُ واللَّهِ كُو بَهِي ديكھا، اسى و فتت اسے ايك آواز سنائی دی۔"

المسلم المار المسلم ال

جس جگہ وہ ٹرین ہے اُترا تھاوہ ایک جھوٹا ساخوبصورت ریلوے اسٹیشن تھا مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں بہت ہے افراد اترے تھے ....اندازے سے یہ معلوم ہو تا تھا کہ بیالوگ بھی اس اسٹیشن پر اجنبی ہیں ..... شاہ گل بر ایک عجیب ساجذب طاری تھا..... بس نکل بھا گاتھا وداور نجانے کون ی قوت اسے یہاں تک لے آئی تھی .... بات خود اس کی سمجھ میں نہیں آر ہی تھی اور نہ وہ سمجھنے کی کوششیں کررہاتھا.....دوسرے لوگوں کے ساتھ باہر نکل آیا.... بے شار تا کے کھڑے ہوئے تھے اور مزار شریف، مزار شریف کے نعرے لگارہے تھے.... شاد کل محی ایک تا نگے کے بچھلے جھے میں بیٹھ گیا اور تانگہ چل بڑا ..... بہت می سواریاں ساتھ تھیں ..... فاصا فاصلہ طے کیا گیا تھااور اس کے بعد جب نیچے اترا تو دو سروں کی طرح اس نے بھی تانگے والے کو پانچ روپے دیئے تھے .... سامنے ایک پہاڑی ٹیلے پر ایک مزار شریف کی عمارت نظر آر بی تھی، تاحد نظر بے بناہ رونق تھی ..... چاروں طرف خیموں کے شہر آباد تھے، لا تعداد لوگ مزار شریف پر جانے والی سیر هیوں سے آاور جارہے تھے ..... انسانوں کا بے بناد ہجوم تھا..... شاہ گل نے مزار شریق پر نگاہ ڈالی تو ہے اختیار اس کے دل میں آرزوپیداہو گئی کہ اوپر جائے اور صاحب مزارے زوحانی سکون مائے،اس کے قدم آہت آہت سیر هیول کی جانب بڑھ گئے، جوان اور طاقتور تھالوگوں کے ہجوم کے باوجود آہت آہت میر هیال طے کرتا ہوا آخر کار مزار شریف کے بڑے وروازے سے آندر داخل ہو گیا ..... چاروں طرف در بے ہوئے تھے، ان دروں میں تل د حرنے کی گنجائش نہیں اسے اٹھا کو اسے اٹھا کر کھڑا ہے۔ محسوس کی تھی ۔۔۔۔۔ شبن میاں نے تو پہلے بی اے اٹھا کر کھڑا افتار کھڑا میں جھنجھلا ہے جانی کے ساتھ ایک لمبار استہ طے کر کے مزار کے بچیلے جھے کی اُرائھا، چنا بچیدا ہے کی اُرائھا، چنا بچیدا ہے کہ مراد کے بچیلے جھے کی اُرائھا، چنا بچیدا ہے۔

المبار ا

"شنرادے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ کے نہیں۔"

"آپ نے مجھے کھانا کھلایا آپ کا بہت شکریہ ،اگر آپ اس کا معاوضہ وصول کرنا چاہتے بُماتِیم ایہ سمجھتا ہوں کہ بیر مناسب نہیں ہے .....نواب جانی اسے سنجیدہ نگا ہوں ہے دیکھنے الجبر بولا۔"

"فر، برا نہیں مانا۔۔۔۔ میں نے تمہاری بات کا۔۔۔۔۔اگر یہ سمجھتے ہو تورہ دوء بات اللم مل یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا۔۔۔۔ دل کو بچھ بھائے ہو اچھے گئے ہو، دل نے کہا کہ نہاں شکل میں شریک ہو جاول ۔۔۔۔ والے ایک بات کہوں۔ "چا ندزادے، نواب جانی ہے ایک بات کہوں۔ "چا ندزادے، نواب جانی ہے ایک بار دل میں بٹھا لیتے ہیں، دل سے نکالتے نہیں ہیں ۔۔۔۔ ابھی جب تک بال ہوں ہاری کوئی بھی ضرورت محسوس ہو، خیمے تود کھے ہی لئے ہیں تم نے اور دومری ایک بال ہوں ہاری کوئی بھی ضرورت محسوس ہو، خیمے تود کھے ہی لئے ہیں تم نے اور دومری ایک بال ہوں کہا کہ ہم انظار کریں بالہ ہم انظار کریں ہور ہوری کو ایک ہوری کی عنایت کا تصور کرتا ہوا ای است اٹھ گیا تھا۔ بھر وہ نواب جانی کی عنایت کا تصور کرتا ہوا ای است بہاری سے اٹھ گیا تھا۔ بھر وہ نواب جانی کی عنایت کا تصور کرتا ہوا ای است بہاری سے نیچ آتر گیا اور بہت ڈور تک بیل چتیا رہا ۔۔ علاقہ بے ہناہ خوب سے نیج آتر گیا اور بہت ڈور تک بیل چتیا رہا ۔۔ علاقہ بے ہناہ خوب

بھی دیکھا تھا کہنے لگے۔"

"کیع، نواب جانی کہتے ہیں۔"نواب تو نہیں ہیں پر امال بیار سے نواب کہہ دیا کی تھیں اس لئے نواب ہو گئے ۔۔۔۔۔ امال تو مر گئیں ۔۔۔۔۔ ہم نے سو چاکہ جب امال ایک نام رکھ گئ ہیں تو ہمیں حق نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی بیدا کریں۔۔۔۔ بس نواب جانی، ہال "جانی" کی بات یہ ہمت سے کہ بہت سے لوگول کی جان ہم بات یہ کہ بہت سے لوگول کی جان ہم میں انکی رہتی ہے تھے کہ بیٹا لنگر نہ کھاؤ۔۔۔۔۔ نواب جانی میں انکی رہتی ہے تھے کہ بیٹا لنگر نہ کھاؤ۔۔۔۔۔ نواب جانی کو متاثر کرلیا ہے تم نے ۔۔۔۔ آ جاؤ ہمارے ساتھ۔"

شادگل نے عجیب ی نگاہون ہے اس آدی کوریکھا ..... عجیب سا آدمی معلوم ہوتا تھا نے لگا۔

" دیکھو شنرادے … بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ہمارے دل کو چھوا ہے، اب تم سے کیا کہیں، کہیں گے تو جھوٹ سمجھوگے، ہم نے شاہ پیر کے مزار کے پاس بھی تمہیں دیکھا تھا۔… زارو قطار رور ہے تھے … دل توای وقت سے چارہا تھا کہ تم سے ملیں، یہ مربنی صورت، یہ ہاتھ پاؤل، شفاف چہرہ، لباس، ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ تم گھر کے برا نہیں ہو، پر آنسو بتاتے ہیں کہ کسی بہت بڑے در دکا شکار ہو، اچھا چلوا کھو یہاں سے … ہم نے مزاد کے بچھلے جھے میں بلندی برا ہے خیمے لگوائے ہیں آؤروٹی ہمارے ساتھ کھانا۔" فیمزاد کے بچھلے جھے میں بلندی برا ہے خیمے لگوائے ہیں آؤروٹی ہمارے ساتھ کھانا۔" "جناب سیس یہیں بہنی رہنا چا ہتا ہوں۔"

"بعد میں آ جانا شہرادے، اس وقت تو چلو..... ہم جب کسی ہے کوئی بات کہتے ہیں اور
کوئی ہماری بات نال ویتا ہے تو ہماری اس ہے دسمنی شروع ہو جاتی ہے ..... تم ہرار بار ہماری
بات نالو، بھی دشمن نہیں ہیں گے تمہارے ..... پر ایسا کر وہمارے ساتھ روٹی کھالو، نہیں
رکو کے چلے جانا کوئی بات نہیں ہے۔ .... پر ہمارے دل کو بھاگئے ہو..... بڑایاد کریں گے ہم
تہیں .... نواب جانی پاکل آ دمی ہے جس سے ایک مرتبہ جی لگالیتا ہے اسے جی کا جنجال بنالیتا
ہے جل انھوں یہ انحافی از میں شیبن میال ... کیگر چلوساتھ ہمارے، ایس بارشاہ گل نے ای

"نبیں .....ی اتنی ساری خلقت جو نظر آر بی ہے آپ کو .....ای کو یکھے نبیں مانتیں۔" "کیاسب آپ کے ساتھ ہیں؟اس بار زمر دنے بدستور شوخی ہے یو چھا۔" "یہ سوچنے کی بات ہے اور سوچنے کا فرق ہے، ظاہر ہے سب ایک ہی مقصد کے تحت بہاں تج ہوئے ہیں .... سب ساتھ ہی ہیں۔"

"واد،ای طرح تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں الماس بولی۔" "ہال کیوں نہیں۔"

"تو پھر آئے ساتھ چلیں امال سے ملئے آپ سے تو بہت ی باتیں کرنی ہیں۔" "پھر کبھی سہی۔"

"ارے نہیں، اتن بردی خاقت ہے، اتنا برنا جوم ہے کھونے والے دوبارہ کہاں ملتے ہیں،
کمان کو نہیں چھوڑوں گ، آپ کو چلنا ہو گا ہمارے ساتھ۔"
"بجیب کی بات ہے کمحوں کی شناسائی ہے ہماری اور اس کے بعد تھم کا یہ انداز۔"
"بال ہے سساب ویکھنا ہے ہے کہ آپ دل آزاروں میں سے ہیں یا ول داروں ہیں سے باز سے محمول کی شاہد سے کہ آپ دل آزاروں میں سے بیں یا ول داروں ہیں سے باز سے محمول کی مسکر اہد تھیل سے باز سے محمول کی مسکر اہد تھیل سے مونوں پر پھیکی مسکر اہد تھیل

سورت تھااے خود بے اندازہ نہیں ہور ہاتھا کہ شاہ بیر تک وہ کیے آگیا..... گاڑی چوری ہوگئ تنی، کھنڈرات میں گزارا کر رہاتھا ... نجانے کون ساجذبہ ، کون ساجنون ؟اے اس جگر را آیااور نجانے یہاں تک آمد کا مقصد کیا ہے؟ اس کی تقریبات مسلسل جاری تقیس سرار ر، شریف پر بہنچنا براہی مشکل کام تھا.... جو پچھ کرایا تھاوہاں اس سے برااطمینان سامحسوس ہورہا ، تھا . ... میموں کی آبادی ہے کانی ہٹ کرایک ایسی جگہ منتخب کی اس نے جہال کہیں زور ہے ببه كرة نے والى ایك ندى گزرتى تھى .....كنارے پر چٹانيس پڑى ہوكى تھيں ..... چٹانوں ير سنر ہاگا ہوا تھا..... کئی چٹا نیں ایسی مجھی تھیں جن پر آرام سے ڈیرہ لگایا جاسکتا تھا، شام ہو بجگی تقى، سورج: إهل رما تقا..... نينا مين ايك خوشگوار خنگى أترى مو كى تقى، شاه گل چنان ير لينا موا ا پینا منی پر غور کرر ما تھا. ... بہت می باتیں یاد آر ہی تھیں اور دل کی دنیا عجیب می ہور ہی تھی،لیکن ہو تاہے،ابیا بھی ہو تاہے، مبھی مجھی کوئی تقدیر کے ہاتھوں اتناہے بس ہو تاہے کہ اس کی تبچه میں نہیں آتا، پھر دفعتا ہی ایک جینے سی سنائی دی اور وہ چونک کر او ھر دیکھنے لگا..... فاصلہ چند گزے زیادہ کا نہیں تھا .... سامنے نظر آنے والی شکل شناسا تھی، بلکہ کانی شناسا تقى، يجي جورولر كيال تقيس وه مجى جانى بهجانى تقيس ..... آ كے والى يا توت ہى تقى جے اس لے ساجد کے ساتھ شب چرائے کے بالاخانے پر دیکھا تھااور انجھی تک نہیں مجبول رکا تھا .... یا توت تیز تیز قد مول سے چلتی ہوئی اس کے قریب بہنچ گئی،اس کے چبرے پر مسرت بھٹی بڑ ر بی تھی،اس نے جیخی ہوئی آواز میں کہا۔"

"ارے آپ ۔۔۔۔ آپ شاہ گل آپ ۔۔۔۔ شاہ گل اُٹھ کر بیٹھ گیااور اے دیکھنے لگا۔ " "آپ یہال مل جائیں گے ، میں نے بھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، زمر د،المای پیچان لیانا نہیں۔"

"انہیں نہ بہجانیں گے تو گفر کی حدیث نہ داخل ہو جائیں گے ..... چند کمحوں کے لئے جھائی دکھائی تھی اور اس کے بعد ایسے گم ہو گئے کہ مہمی صورت تک نظر نہ آئی ..... شاہ گل میں نا یہ الماس شوخی ہے بولی۔"

میں خاش رئے کے لئے، بیتہ نہیں کبال اُنہاں کہیں منہاں خان کے انہاں کا اُنہاں کرنے کو دل جا بتا ہے،ارے اُڑ کیو کھڑی شکلیں و مکھے میں اُنہاں کا اُنہاں کا اُنہاں کی سے انہاں کا اُنہاں کی سے انہاں کا اُنہاں اُنہاں اُنہاں اُنہاں اُنہاں اُنہاں اُنہاں اُنہاں اُنہاں کے اُنہاں کہاں اُنہاں کہ کہ اُنہاں کہ اُنہاں کُنہاں کہ اُنہاں کہ ا

ع ما المراد الم المراد الم المراد الم المراد المرا

ریٰ ہو ہوں۔ "الل آپ انہیں جانے نہ دیں .... بڑے سرش اور ضدی ہیں یہ .... چلے گئے تو نچر علی تب نہیں دکھا کیں گے یا قوت نے مسرت بھرے لہجے میں کبار"

اں کہ آنکھوں کے روشن چرائی بھی اور بھی کہانی سنارے سے ،ایسی کہانی جس ہے وو اور بھی کہانی سنارے سے ،ایسی کہانی جس ہے وو اور بھی انھانی نہیں رکھتی تھی، لیکن جوانی کی عمر بی ایسی ہوتی ہوتی ہے، ایسے ایسے فرض تھور ایجی انتیان کے بین جن کا بھی حقیقت بنا ممکن نہیں ہوتا، مگر دل تو دل بی ہے نا،اس دل نے ایک جس عم ناک کہانیاں جنم دی ہیں، بہر حال سے کہہ کر الزکیاں جلی میکنی .....شب نہائی کے ایک کہانیاں جنم دی ہیں، بہر حال سے کہہ کر الزکیاں جلی میکنی .....شب نہائی کرتی ہیں کہ کر الزکیاں جلی میکنی .....شب نہائی کرتی رہی۔"

"ماجدنے مجھی ڈھنگ سے تمہارے بارے میں بتایا بھی نہیں، بتہ نہیں کوں چھپاتا با اسویے بچی بات میہ بھی ہے کہ اس سے بھی ملا قات ڈھنگ سے نہیں ہو لی۔۔۔۔ شاہ گل بارتے ہو بینے؟ کہاں رہتے ہو؟ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟"

" بتانے ہے اگر کوئی فائدہ ہو تو میں آپ کو بیہ ساری با تیں ضرور بتادوں لیکن میں بیہ نوز کر تاہوں کہ اس ہے کچھ حاصل نہیں ہو گا …… بس میں شادگل ہوں آپ کو میرانام میں شادگل ہوں آپ کو میرانام میں میں شادگانی ہے ، باقی باتوں کو جانے دیجئے۔"

 ا کئی تھی۔" "ترینے نیٹرنگل سے ماد کر م آئے تیرسہ آئے نئر کو ڈیوالیکی ہاری بھج

"آیے ، ٹاہ گل ۔... براہ کرم آیے ۔..۔ آینے کوئی الی بات بھی نہیں ہے، انہوں نے اس طرح نٹاہ گل کو مجبور کیا کہ اسے اپنی جگہ سے اُنھنا پڑا۔۔۔۔ حالاً نکہ گھر بار حجبور آیاتی اپنی جنون میں متلا ہو کر، یبال تک پنچا تھا اب بید اندازہ نہیں تھا کہ ای طرف قدم المحد کے جنوب میں متلا ہو کر، یبال تک پنچا تھا اب بید اندازہ نہیں تھا کہ ای طرف قدم المحد کے ۔۔۔۔ اتفاقات ایسے ہی ہوتے ہیں اور ای طرح سے عقید تیں عمل میں آتی ہیں۔۔۔ بہر حال یا قوت کے ساتھ چا ہواان خیمول تک پنچ گیا جن میں سے ایک میں شب چران موجود تھی، ان کیوں نے باہر بی سے شور مجانا شروع کردیا۔"

"ساجد کے ساتھ آئے تھے، کتنی باراس سے بھی کہا کہ لے کر آؤٹاہ گل کو، پر نجانے وہ بھی کیوں ٹالبار ہا، گرود انیال یاد ہیں تنہیں۔"

م " تی ..... "ده جوال دن آب کے گھر ملے تھے۔ "

"ويوانے ہو مح بي تمبارے اس لئے ان كابس چلتا تو كنويں بيس بانس دُلواد بيا

"-رئيس نيس-

"إجهاء الجها ..... " يبل بار آئے ہو؟"

"جی ....ا تن دیر بیس یا قوت شربت بناکرلے آئی،اس نے بڑے احترام سے شربت کا وہی شاہ گل کو پیش کیا اور شاہ گل نے اسے لے لیا..... پھر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ٹریت سے چند گھونٹ لئے اور بولا۔"

۔ "ہم نے اقدار کے کتے بت تراش رکھے ہیں، حالا نکہ یہ سب بت پرتی ہے۔"
"واد اللہ کے بت کی پوجا کو بت پرتی کہنا ایک انو کھا خیال ہے ۔۔۔۔ شب چراغ

"روایات، انسانوں کا انسانوں کے ساتھ سلوک، کبھی ایک نتنجر لے کر اپنے سامنے بالے کی گردن کا شنے پر آمادہ ہو تا ہے، کہیں سے کسی کو قلاش کر دینے کے لئے اس کے گھر کی روازی توڑتا ہے۔۔۔۔۔ کہیں سے گردن پر بندوق رکھ کر جیبیں خالی کر الیتا ہے اور کہیں اسنے مجنت اقتداد کے بت کو سامنے رکھ کر شربت کا گلاس بیش کر تا ہے، اس کا کون ساروپ فیک ہے۔۔۔۔ خالون شب چراغ۔"

"بحثی یہ فلفہ ہے اور میں فلفے کے بارے میں کچھ نہیں جانی، یا توت دیھو ذراا پے مبال کو، بہر حال ان ہے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے ..... کاش گرو دانیال بھی اس میں فرکت کے لئے آجاتے، ارے سنویا قوت نظر تو نہیں آئے۔"

" نبیں امال، بالکل نظر نہیں آئے۔"

"ریھوذراخیال رکھنا، میراخیال ہے وہ بھی آیا کرتے ہیں عرس میں شرکت کے لئے، رکھانہیں ویسے کم از کم اتنا تو بتاد و کہ تھہرے کہاں ہو؟"

"پھر گالیک چٹان پر "یا قوت کے بجائے الماس نے جواب دیا۔ " سرین

"كيامطلب؟"

" يَمْر كَالْكِ چِنْان يركيعُ موت تھے۔ اب ميرى نگابيں ديكھيں كه ميرى نگابول نے

ادر موت کا تھیل ہو تاہے ..... موت کا یہ تھیل کیوں تھیل لیتے ہوتم ؟"اتنے خوبھورت; ا اتنے نوجوان ہو کہ امھی نوجوانی کا آغاز ہواہے ..... یہ جوانی تو پیتہ نہیں کیا کیا غضب انتار ! گ، .... مگرتم اپنے آپ کو تھونے پر تلے ہوئے ہو؟"

"آب كانام شب چراغ با-"

"ہال ...." اب تو یہی نام ہے۔

" مجھی کھے ادر تھا؟"

"جانے دو"شب چراغ مغموم لہجے میں بول۔

" ٹھیک ہے جاتے دیا۔۔۔۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ کون کیا ہے؟ کیوں ہے؟ کی مجھی وہ خود بھی نہیں جانتا ہے بارے میں اور جب کو کی اپنے بارے میں پچھ نہیں جانا تواہ بتائے گا کیا، آپ میرے فن کو، میرے رقص کو، جذب اور جنون کہتی ہیں، کو کی اور پچھار کے گا، کس کس کو کیا کیا سمجھا تار ہوں گا، جانے دہ بچئے۔۔۔۔۔ بیکار سی با تیں ہیں کو کی فائدہ نہیں ہے ان باتوں کا۔"

"این بارے میں نہیں بتانا چاہتے نا، جلو ٹھیک ہے نا بتاؤ، شاہ پیر کے مزار پر ہمیشہ ہا حاضر ی دیتے جویا پہلی بار آئے جہ ؟"

"يل بار آيا بول ....وي ايك بت أبول آب ي ؟"

"چلو کہہ دو،شب چراغ مسکراکر ہوں۔ '

"لوگوں کوایک دوسرے کے بارے میں جاننے کا تجسس کیوں ہو تاہے؟"

"مطلب؟"

"آب مجھے جانتی ہیں کہ میرانام شاد گل ہے، کیااتناکائی نہیں ہے، کون ہوں؟کیا موں؟ کہاں رہتا ہوں؟ کیوں ناچتا ہوں؟ یہ بیکار باتیں ہیں اور کچھ باتیں کیجئے۔" "چلوا چھاٹھیک ہے ..... پوچھ رہی تھی تم ہے کہ شاہ پیر کے مزار پر ہمیشہ حاضر کاد ب

آتے ہو؟"

"مبرامطلب ہے ساجد وغیرہ-" "مبرامطلب ہے کوئی نہیں ہے-" «نہیںان میں ہے کوئی نہیں ہے۔"

"بنبران بل سے ماصل ہے ہوئے تو بتادو ..... رقص کی یہ تعلیم کبال سے حاصل "جلو بھی کو مفکرادیا ہے تم نے مجھے تو بتادو ..... رقص کی یہ تعلیم کبال سے حاصل "جلو بھی کے مفکرادیا ہے تم کی جانب دیکھااور ایک گہری سانس لے کرخاموش ہوگیا۔"

مزاد گل نے سامنے ایک بیتھر کی جانب دیکھااور ایک گہری سانس لے کرخاموش ہوگیا۔"

مزاد بنبیں دیا تم نے ، لیکن شاہ گل کا جواب اسے پھر نبیں ملاتھ ، یا قوت اسے دیکھتی "بنواب نبیں دیا تم نے ، لیکن شاہ گل کا جواب اسے پھر نبیں ملاتھ ، یا قوت اسے دیکھتی

ئ جربولی-"جواب نہیں دو گے۔"شاہ گل نے نگا ہیں اٹھا کراسے دیکھااور بولا۔" "یِ قریبے نا آپ کانام-"

" یہ تم بار بار سب کے نام کیول بو چھتے ہو ....اس سے تم کیا ظاہر کرنا چاہے ہو کہ تم بناے بزار ہو، کسی کواپنے ذہن میں جگہ نہیں دیے، کسی کویاد نہیں رکھتے۔"

"إلى ثايد-"

"ادر مرے لئے کیا خیال ہے۔"

"کچھ نبیں، بچھ سے سرنہ پھوڑو، کچھ حاصل نہیں ہوگا شادگل نے کہاادر اٹھ کراپی بگے آگے بڑھ گیا.....یا قوت خاموش سے کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔"

**\*\*\*\*** 

انبیں کیے تلاش کیا۔"

"مُر كهيں قيام تو كيا ہو گانا۔"

"ایک تنباانسان کو قیام کے لئے بس ایک جھوٹی می جنّد جاہے ہوتی ہے۔" "ہن رے پاس تی خیمے ہیں، رات یہاں گزار لیا کرو تو کو کی حرج نہیں ہے، شب چراغ ......

ئے کہا۔"

"ببتر،اگر ضرورت پیش آئی تو آپ کو ضرور تکلیف دول گا .... شاہ گل نے کہا۔ شب چراغ اس کے اُکھڑے اُکھڑے جوابول سے پچھ دلبر داشتہ ہوگئی تھی، یا توت اے ساتھ لے کر باہر آگئی، پھراس نے الماس اور زمر دکوڈا نٹنے ہوئے کہا۔

"اب کوئی تماشہ نہیں ہورہا کہ تم پیچھے بیچھے گئی پھرو، تھوڑی دیر میں باتیں کروں گ ٹاوگل ہے ..... پھراس کے بعد آناتم میرے پاس، چلو بھا گویہاں ہے .... دونوں لڑکیاں چنی گئیں ..... شادگل اب بھی اُلجھا اُلجھا ساتھا، یا قوت اے اپنے ساتھ لئے ہوئے ای جانب چل پڑی جہاں ہے اے پایا تھا، چٹان کے پاس بھنج کرود بولی۔"

"ویے جگہ آپ نے بہت اچھی منتخب کی ہے شاہ گل ..... یہاں سے ندی کا پانی کئے قریب سے گزر تاہے اور پھروں سے نکرا کر جو اس پانی کی پھوار اڑتی ہے یہ کتنی د نکش لگ ربی ہے۔"

"بالساى لئے ميں يہاں آلينا تھا۔"

"اجھاج بتاؤکوئی جگہ منتخب کی ہے، میر امطلب ہے کوئی خیمہ ،یادروں میں قیام کیاہے۔" "میں جھوٹ بہت کم بولتا ہوں۔"

"يني يې چنان."

" ہاں ، ، میر بھی ... ، ہم عارضی طور پر ، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ " "اچھا تنبا آئے ہو؟"

"بال-"

مندی جو سکن تھا کہ آبیا صورت حال ہے ۔۔۔۔ شاو محل کو سمجی نے کئے گئے ۔۔۔ ورقی اندازہ مناسل میں ماریک تا جو انداز استان کے معالم ندائیمی ندائیمی جدانیا معروف ہوگیا کہ ان او وال ت رابط ہے تم نہیں کررے ہوال ا رہاں۔ اور ان کی روائی کے بعد جیجارہ تو نظام نیم کو مال کی لئیکن شرو کل کے بارے میں رو غوائی تار می کار روائی کے بعد جیجارہ تو نظام نیم کی سے میں رو عال الماري المرابيني التعالمين ووجب مجتمل كهريت المنظم الاتحار بيني اور صنو برك الكاتب الت و النبي لي تريق كهمر ببنج التحاسف ووجب مجتمل كهريت والنظم الاتحار بيني اور منو برك الكاتب الت ہاں ہے۔ یا جہ اوران کے چیرے سے میداندازہ لکائے کی کوشش کر میں کہ شاہ دمکی کا ولی پید تیاہ ہے۔ یا تنہ اوران کے چیرے سے میداندازہ لکائے ک وي المراقع المراقع التي بساط مجر جنتنا تهمي مرسكي تقاكر تارجتا تقا. ويس منير ہ ہے۔ بڑادگل کی گمشد کی کی ربیورٹ کلھوادی میں تعمی اوراس نے کہا تھا کہ وہ بیوری خرب شرو ؟ ﴿ إِنْ اللَّهِ عَلَى كُوسَتُّسْ كُرِيهِ مِنْ السَّاسِ وقت بى اطلاعٌ دِي تَعْمَى أَكُر زَلِينَا كَ أَتَعْمُون م نوتیرے تھے.... صنو برخاموش بیٹی بونی تھی....ر ایٹانے کہا۔ " بية نهيں کس کی نظر کھا گئی جمعیں اللہ نے گھر میں تیجیہ خوشیاں دیں، تگر ایس کہ بس نَّهُ مَا كُنِّهِ " بَابِر سے الكِ ملازم نے اطلاع وى كه نبي داراب آئے ہیں....اسے عرضے ے جد علی داراب کی آمدیے معنی نبیس ہو سکتی تھی ..... بہر حال ماں تومان ہی ہوتی ہے... أنظراب كواندر بلاليا كيا ..... زايخااس كے سامنے آئی تو علی داراب محت يزار منتم اوم عيش كى زندگى كزاررے بو .....الال إكياتم وا قعى بهارى ال بو منتم في تو

الدورب والمرد بلائيا ليا السار بيجا الن نے سامنے ال تو سی داراب بجے پرائے تو المرد بلائیا کی فریش کی زندگی گزار رہے ہو ..... امان! کیا تم واقعی بماری مان : و حسم نے تو تم فرما بمیں نکال بجینکا ہے جیسے وود حدسے کھی ..... کیا مان کی مامتا کہمی اس بات کا حساس لیم کرتے ہیں۔ "زیجا نے مرونگا بول سے علی اللہ کودیکھا ور بوئی۔ اللہ کودیکھا ور بوئی۔ "اللہ کودیکھا ور بوئی۔ "اللہ کودیکھا ور بوئی۔

"بہل بات تو یہ کہ متہ ہیں بیبال نہیں آنا جائے تھا.... ہادے تمہارے رابطے تو کب کے بختہ ہوگئے ہیں۔۔۔۔ ہادے تمہیں معانی کر کے بھی بچھتائی تھی اور اس کے بعد میں نے تم اور اس معانی کر کے بھی بچھتائی تھی اور اس کے بعد میں نے تم اور اس معاند سے لئے اور اس معاند سے کرلی تھی، کیونکہ تم بمیشہ جب بھی بیباں آتے ہودل و کھانے کے لئے اور اس معاند سے کرلی تھی، کیونکہ تم بمیشہ جب بھی بیباں آتے ہودل و کھانے کے لئے

ولي بهي ان مخمرين كون ي خوشيال تحين ..... يبجاري سنوبر تو اقتدم أن بهت ي تحونی تھی کہ اے زندگی کی کوئی خوشی نہ مل سکی .... علی نواز بڑی مشکل سے ملا، لیکن وربی ساتھ نہ ٹل سکااور میت جلدی و مدے سے منحرف ہو گیا ....اس کے بعد زند کی قرز رہا تحى بى نبين .....ا مك نجول كلا تكروه بهى او تبور ا ..... على نواز كى مجله ليا كياتى خويفورية بوحاتی، لیکن تقدیمه کی بینی میمال مجمی تقدیمه کا شکار ربی اورات مینے کا سکیے مجمی نه مل ربیا شاد کل تو برای جیب تمالیکن اب چندروزت تواور تبحی صورت حال نزاب بو گئی تمی شَاهِ مُكَلَ كَا يَةٍ مِنْ مَهِينَ حِلْ رَبِاتِمَا .... يَعِلْ وَغَلِامُ خَيْرِ جُو يُو رَيْ زُنْدِ كَيْ اسَ تَحرِ كَيْ خَيْرِ مِنْ مَا رَبِي تَلْ اب بھی شاوعلی کی تلاش میں سر تروال تھا....زلیخا بیجاری ویسے بھی بے بارو مدوگار ہوئی تتى - باقى بينول سنة كونى واسطه تل نهيل ربا قيا -- سارت ك سارت نوو خرض، خود نیاست این برانیول کی مزا بخت رہے تھے، بہت معمولی می زندگی گزار رہے تھے۔ يريشانيال اور فلرين تبحى ما تحد منيس حجوز تي تحيس ، ... حالا نكد ايك بات منيس مخي ، باب ن بہت یکو کیا تھاان کے لئے لیکن تقدیر کے بیٹے اٹی برانیوں سے سب بچو کو بیٹے تھے ... سبت بين بات يو متحى كه مال أن و عائم كو نينج يتح ود ١٠٠٠ بهم حال غلام خير شاد كل أ هَا شَلَ مِن لَقَمْ بِيَبْسَادِ الشَّبِرِ كَعْنَكُلْ بِي تَعَلَّهُ إِلَيْ مِن سَتَدِرَ اللَّهُ قَائِمَ لَيَا تَو بيَّجَارِو مَلَّ عَيْ ، لَبِي لَيْسَ ة فيسر نے بتايا كه ايك بار يمينے مجسى دوشاو كل كوان تعندرات ميں ديكيد چيكا تھا، ، اس دن مجس دواتفال سے او حرے کرر رہاتھا کہ اس نے پیچارو کھڑی ہوئی و سیھی ، خطران کے جگہ میں ۰۰ ایس تکیفوں میں زندگی ہے۔ انہاں مرکتے آپ کے پاک ہمت ہجوئے ہمان تکیفوں میں زندگی ہے۔ اور تو ہیں انداز دہو کیا ہے ۔ اماں سے تو ہی زنتنی

ب المراس و المراس و المواجعة المرادة المرادة المراس المرادة المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المرادة المراس الم

ا جی ایک ہے آئے ہیں۔ ان جی ہے الیکن تم کس منہ سے میرے یا سار قم ما تھے آئے ہو۔ "

ے من : ابنا حصد ماتک رہے تین - "

ہابی ورورہ ہوں ہا۔ "زبان ملنگی مرچکاہے اور میہ صنویر میہ کھی اب عمر رسیدہ ہو پکی ہے۔ " کیا کروگے تم اس آئی دولت کا .....اس میں سے پچھے ہمارے کام آ جائے تو کیواجھا نمیس ہوگا۔" اِس آئی دولت کا .....اس میں سے پچھے ہمارے کام آ جائے تو کیواجھا نمیس ہوگا۔"

" في نجر سوج لوامال اب مال بينول كالنبيس بنكه-"

"ایک منٹ علی داراب، ایک منٹ ذرااد حرر رُٹ کرو۔" یہ آواز خلام خیر کُ سخی"… اُناداب نے چوکک کر غلام خیر کودیکھااو بولا۔

"تعجب کی بات ہے ..... تم حالا تکہ یبال ملازم کی حیثیت رکھتے ہو، لیکن تم نے ہمیشہ نہمت محالات میں ناتگ اڑائی ہے، جاؤ باہر نکل جاؤ، شرافت ای میں ہے۔" خلام خیروو فرمین نگل اڑائی ہے، جاؤ باہر نکل جاؤ، شرافت ای میں ہے۔" خلام خیروو فرمین برحماوراس نے می واراب کے کندھے پر اپنا مضبوط اور چوڑا باتھ رکھ دیا، تجراس

· "·

"بل سے معاملے ختر ہوگئے اہال۔ اب دل و کھانے یا سکھانے کی بات نہ کریں میں اوقت آپ سے کھر اُل کھی داراب نے سخت غلطے سکے ہائم ا میں آب نیام خیر دروازے کے پاس خاموش گفرا ہوا، مال بیٹے کی گفتگوسن رہاتی منوبر بھی می داراب کی آفتگوسن رہاتی منوبر بھی می داراب کی آواز سن کر آگئی تھی اور ایک گوشے میں کھڑ کی ہموئی تھی استر نوبی مندوبر بھی میں کھڑ کی ہموئی تھی استر کی ہموئی تھی۔ نوبر ایک گوشے میں کھڑ کی ہموئی تھی۔ نوبر ایک گوشے میں کھڑ کی ہموئی تھی۔ نوبر ایک گوشے میں کھڑ کی ہموئی تھی۔ نوبر سے کی اور ایک گوشے میں کھڑ کی ہموئی تھی۔ نوبر سے کی اور ایک گوشے میں کا در ایک گوشے میں کھڑ کی ہموئی تھی۔ نوبر سے کی اور ایک گوشے میں داراب کی آواز سن کر آگئی تھی اور ایک گوشے میں کھڑ کی ہموئی تھی۔ دوبر سے کی اور ایک گوشے میں داراب کی آواز سن کر آگئی تھی اور ایک گوشے میں کا دوبر ایک گوشے میں کا دوبر کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کو کر کے دوبر کی کھڑ کے کہ کھڑ کی کر کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کی کھ

"المن اب بمیں ودروات جائے جو آپ لو گوں کے پاس محفوظ ہے ،اگر بھماس دولت کو جائے ماں دولت کو جائے کہ تابی کے گزھے کے کنارے کھڑے ہوئے کو حاصل ند کر سے تو آپ میں سجھ لیجئے کہ تابی کے گزھے کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں۔"

"تو علی داراب غیرت مند باپ کے غیرت مند بیٹے ہو --- میرے پاس آنے کے بوے ایک آنے کے بوے ایک آئے کے بوے ایک آئے ہو بوے ایک قدم آگے بوج جاتے ہاکہ تمہاراکام بھی تمام ہوجا ہا --- ارے جب بھی آئے بواٹی می رام کہانی لے کر آتے ہو --- مال سے بھی بھی بوچیا؟ کے امال کوئی پریشانی ہے میں بھی بوچیا؟ کے امال کوئی پریشانی ہے میں بھی بچہ جائے تو نہیں۔ "

> "ال آپ نے سب کچھ تو بھنم کر لیا بم کیا بو چھتے آپ ہے۔" "میں نے بھنم کر لیا ۔۔۔۔ خوب علی داراب شرم نہیں آتی تمہیں۔"

"اصلی میں امال اخبار ول میں بڑھا کر ہ ہوں ..... مال بیتوں کا تناز عد میرے لئے بھٹ حیرات کن رہا .... بہت سے ایسے واقعات بھی بڑھے جن میں یہ لکھا ہو تا ہے کہ بیتوں نے دولت کے لئے مال کو قبل کرویا .... بہیشہ ان تصورات پر تحو کتا رہا بول کیکن اب احسال بورہا ہے کہ کمیے حالات ہوتے ہوں گے جب بیٹے مال کو قبل کر دیتے ہوں گے۔"

بورہا ہے کہ کمیے حالات ہوتے ہوں مے جب بیٹے مال کو قبل کر دیتے ہوں گے۔"

بورہا ہے کہ کمیے قبل کی دیمی دے ہو۔"

" نبیس لهال! ایها تو نبیس کرر بایس لیکن میرا جنون انبی راستوں کی طرف بندہ ، بسسی مجھے رقم چاہنے ایک بہت بوق رقم، بہت عرصہ ہو گیا تکیفوں میں زندگی بسر کرنے

المرس المرات المرات المراق ال

"مم ... میں .... میں متنہیں دیکی اول می۔ "غازم خیر نے علی داراب کی کرون دیا ا رکعی متی اس نے زینے کی طرف دیکی کر کہا۔

"جاني هنور کيا مبتی تي-"

" بابر مجینک دواسے، بابر نجینک دو، گردن دیادد، اس کمینے کی، اس مر دود ک گردن ا دیادو، ش اس نئے سارے رشتے توریکی ہول .... اب سمجی کم از کم اس کے سلسے میں جذبی کا نہیں جوں گی، مار کر بابر مجینک دواسے۔"

"چلو-" غلام خیرنے علی داراب کے مردان داوجی اوراسے محسیماً ہوا ہا ہر لے آد -علی داراب ابن طرف سے ہر ممکن کو شش کررہا تھا لیکن غلام خیر ایک ہی بہلوان رہ چاتیہ باہر جائز اس نے علی داراب کوزورسے دھکادیا اور بولا۔

"اس کو مخی کا گیٹ و کھے رہے ہو ہیں. ...اس گیٹ سے اب بہتی او حر قدم رکھ تو تھے۔ لواس کے بعد ہر طرح کی آزادی عائمل ہو پچی ہے۔ "علی داراب تیزی سے گیٹ ہے باہر بھی ممیا تھا۔

رول کی جالت خراب سے خراب تر بوٹی جارتی تھی۔ بود بہنوں بر ندرم نیے بوشود ا میں میں بھی تھی اور والے میر گھٹوں کھڑئی رہتی بھی کارٹن میٹھی رہتی اور دروازے و م ہے بین نیکن اس کی ملا قامت ایک بار مجھی شاہ سکل سے نبیس ہوئی متھی ۔ اید ہم بہت کر م في بني آنھوں كے كرد ملك ميزت جارت ستھے، ... مشعل است اوراو كا حرب عن يزر كتتي ننی رب بھی ود مومل کود بیعتی اس کے سینے پر سانپ او منے مّما تھا، ود سوچتی تھی کہ میں کیا اند ان کے لئے .... شاہ محل کی خوشامہ کروں ، کیا کروں ۔ اس دن بھی ود یا انکی کئی ہ اُن استعل کو پیا بھی شہیں تھا مگر وہ جاتی تھی کہ وہ کبال ہو گی، ، کاریلے کہ چا إلى شيراز صاحب جانجيك ستحد ..... مشعن ني دور بن سناد كميد بياموس كا كار تدري بون فی وردوامنی بھی یا میٹھی سامنے کے عمیث کو و کھیے رہی تھی .... مشعل نے این کا راس کے لاندين جائرروكي تومول في حيوتك كراسة ويكها ..... مشعل مول كاوميان جيرود تيمتي رد فأتى الفاتيد المحاور مومل كياس اس في كاريس أبيتي "موق نيبال كيول كخري و\_" عَبِية نَهِمَا دِوْلُوشِهِ نَشْيِن كِيول بَو أَلِيائِ بِإِنَّى سَبِحِي إِبْرِ بَي نَبِينِ عُمَّا۔" " آماهمريول نهين جل گنير\_" بنجھ ترم آن ہے. ۔۔ کیاسو جین کے وہائو کے ، ہر ہر آجانی تیں۔" "انم من سے ہنو۔"

الناام خبر بھائی دن رات اس کے چکر میں ما۔ ے مارے پیمررے میں … کوئی پیتا الناام خبر بھائی دن رات اس کے چکر میں ما۔ ے مارے پیمررے میں … کوئی پیتا نبہا چل کا ہے اس کا۔" نبہا پیل کوئی ……اللہ نہ کرے۔"

، نہیں ..... اللہ سے دعا کرووہ جہال بھی ہو خیریت سے ہو۔" مولل نے ایک دم کرے ہو کر کہا چلوباجی اُٹھو۔ کرے ہو کر کہا چلوباجی اُٹھو۔

"مولل-"

"الخوباجى ..... أنهو مومل برايك بيجانى ى كيفيت طارى تقى .... مشعل با انتيار ائد تى، زيخانے عجيب ى نگاموں سے مومل كوديكھا ..... صنوبر بدستور سك ربى تقى ... فعل نے كہا-

"دادی جان میں پھر آؤل گی .....ای وقت اس پر نجانے کیاد حشت سوار ہو گئی ہے۔" زلخافا مو ٹی ہے گردن ہلا کررہ گئی تھی ..... مومل بغیر کسی ہے بچھ کیے آگے چل بڑی تھی، ابرنگل آئی ..... بمشکل تمام مشعل نے اس کو پکڑا۔"

"كوں باتى-"مومل نے كہااور دروازہ كھول كر نيچے اتر گئی-"گوم كر مير ى سيٹ پر آجاؤ-"مشعل نے خوداسٹير نگ سنجال ليا " مومل نے اس "گوم كر مير ي سيٹ پر آجاؤ-"مشعل نے كاراشارٹ كر كے آگے بڑھائى-كى ہدایت پر عمل كيا تو مشعل نے كاراشارٹ كر كے آگے بڑھائى-"شاہ گل كے گھر جل رہى ہو با جی-"

"بال"، مشعل نے جواب دیااور اس کے بعد وہ گیٹ پر جاکر رُکی چو کیدار نے دروازہ کول دیا۔۔۔۔۔ مشعل کاراندر لے کر چل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مومل کا ہاتھ بکڑے ہوئے ادر واخل ہوگئی۔ نشست گاہ میں زلیخا اور صنوبر بیٹھی ہوئی تھیں ۔۔۔۔۔ دونوں کے چبرے ادر واخل ہوگئی۔ نشست گاہ میں زلیخا اور صنوبر بیٹھی ہوئی تھیں ۔۔۔۔۔ مشعل نے اے اترے ہوئے تھے۔۔۔۔۔ صنوبر کی آئی کھیں بھی روئی ردئی سی لگ رہی تھیں ۔۔۔۔۔ مشعل نے اے سلام کیا توزیرخانے کہا۔

"آ رَبِیجْ .....الله حمهیں خوش رکھے ..... بہت دن کے بعد آنا ہوا۔" "ہاں! چجی جان، بس بیہ مومل ہے نا ہیہ سوچتی رہی کہ اثنی جلدی جلدی جانا ٹھیک ہے گئیا نہیں۔"

" بنے ٹاید تمہیں پہلے بھی ہم نے بتایا تھاکہ یہاں ہماراکوئی بھی نہیں ہے،انسانوں کو ترے ہوئے ہیں ہم لوگ ..... تم نے ایساکیوں سوچا۔"

" بچی جان! شاه گل کہاں ہے۔"

"آہ!خیال بی نہیں آیاکہ تم ہے بھی اس کے بارے میں کچھ معلوم کیاجاتا۔"
"مِن سمجی نہیں۔"مشعل نے کہا۔

"ابے کافی دن ہوگئے یہاں سے گئے ہوئے ..... گاڑی لے کر نکلا تھا.... واپس نہیں آیا ۔ نجائے کہاں چلا گیا.... گاڑی ہے واپس مل گئی، لیکن وہ اس کا کوئی پتا ہیں ہے۔ نجائے کہاں چلا گیا.... گاڑی ہو گی ہوئے واپس مل گئی، لیکن وہ اس کا کوئی پتا ہمیں ہے۔ "صنو بردونوں ہاتھ چہرے پرر کھ کرروبڑی تھی اور مومل بھٹی بھٹی آئھوں سے زینے کود کھے رہی تھی۔"

"ليكن بَيْنَ جَان بِحِيهِ بِمَا تَوجِلا مِوكًا آبِ نِے معلومات كرائي۔"

ے پائی آق ف-حموم \_ "موم \_ "اس طرح درو تجری نام بور سے مشعل کو دیکھا تھا کہ مشعل م نبیجے ہی گیا تھا۔

یب ما یا ملت سرموق خود توسند نوگ نبین ہیئے۔"مشعل نے روقی بولی تواز میں کہا تھا اور موق سنگ پیرف متحی۔

آبِتِي بِينَ مِن مَن مَرول من مراع لئے دمير علي وفائل مروو باتي ... كورى ميدال جائے جو ميرسه لئے وہ كرے -- باتى جھے كى داكم كود كھادود ميرے دل كا علاج كر مووياتي وباتي من خود حيران مول اور باتي حمران عي تنبيس ..... سخت بريشان مجمي مور .... مِنْ اسْاناتِ مُك الْسَانُول مع محبت كرت في ١٠٠٠ النيس عاصع في النيس بيار كرت ين جين المحين المرون عماما وجود الركى أنعمول كمامن يرورش إن وب شَّكَ اسْ كَى مُحِتْ دِلْ مِينَ لِا فَنَى جُوحِ تَى سے لَيْمِنِ الكِ الْجَبِّنِ وَجُودِ، جُومِسرف كا جُ مِين ساتھ يُحدِيو، جس كُل جَعْل جَعْل نَصْرِي الحَيْل عَلَى مول ، جس كا فرم الداز تُنطَنُّوول كو بيه يا بو --- كياده بھاوت ہو سے سے سے ان الشم الله مجدے تم سے زندگی میں بھی میں نے اپنے آپ کو نہیں يجيه بن تهارت عدوه ميراس وتايم سب ي كون تمبار في تسم كها في بول باجي الله مكل سے مجھے كى جوانی محبت كى ضرورت محموس نہيں ہوتى -- بابل مد بات برى عجب ب مَيْنَ كَمَةَ خَرُورِ فَي بِهِ مِحْصِونِ فَي طلب تهيں ہے باتی، میں پیه تبییں جا بتی کہ وہ میرا بن آرا مير في منوش ميں ماجائے ۔ باتی مير اول بس يا جاتا ہے كه وو مير سے باس رہے ، مير سے

ہے۔ بھیے دیکھیے ، مجھے جاہے ، مجھے محسوس کرے ، باتی میر اول جو ہتا ہے کہ میں اس کی پنجورے ، مجھے دیکھیے ، مجھے جاہے ، مجھے محسوس کرے ، باتی میر اول جو ہتا ہے کہ میں اس کی ر بھارج ایک آروں اسے انتاج ہول کے و نیامیں بھی کی نے کی واج نے جو بادو کا ایک ہی ایم ہرہ ہاتا۔ ہے اتی مجت سے دیکھیوں کہ اس کے بعیر آئیمھیوں میں بینا کی نہ رہے ہے۔ ہے اتی مجت سے دیکھیوں کہ اس کے بعیر آئیمھیوں میں بینا کی نہ رہے ہے۔ ود مرے لئے ایک ایسی آرزوہے، جس کی سیمیل نہ ہو تو خود انسان ، کمیل روجائے ہیں۔ یا ہے منابوم کا بی اے ضرور مجھ سے متابوع، ساسے میں کاس آرزو کا استار کرنا ہوہ، ہما پانا بجب کیوں ہے لوگ تو آسانی سے جور قدم جس کرانی منزل بالیتے ہیں۔ بہتی میانی من فو میں کیوں ہے بتاؤ کہال چلا گیا وہ ... بابق وہ کہاں ہے۔ .. و بتی اسے ادرو میر ب ، ئے ۔ دو میراہے ، میں اسے کسی اور کی نگا ہوں کے سامنے نہیں دیکیجہ سکتی ۔ یہ بی آئر دور الجيند ومن الع على كرول كل .... و تا تو محاور ادا كرتى به من اس ك حراش من إنان الله المنتائع الله المنتاج الأل الدر راسة بن من كبين مرجال ألسيا بن بن البون مير في زند كل ب- .. مجھے بيل موت جا بنے اسے سواش كرة مير ك زند ك كا يب مقدر و باب ال كے النے مجھے كن تى نقصان كيول ندافتانا يۇئے۔ "مشعل ببت وي كيك

تونے نیک کہا ہے مومل لوگ دوج رقد مجل کرا بنی منزل تک بہنی ہے ہیں۔

مر نمی ہوئی کہا ہے مومل لوگ دوج رقد مجل کرا ہیں بھی دور ہوجائی ہیں۔

بزیز منزل ہر کھیوں میں ہے، لیکن ایک بات سمجو نے وقت ضرور آتا ہے دوجہاں کئی اللہ جیرا بھی گھیا ہے ہے۔

اللہ اسک ماتھ ہوئی بہن کی حیثہ تا جرکا داسے تیرے قریب تھینی لائے گا سیا ہے بھی دیا اس سمجی رق بیشت سے بھی دوست کی حیثیت سے بھی دیا اس سمجی رہی ہول کہ خود کو اپنی کی خسب میں اس قدر ب

مندست في رى تقى است سمجها تى رى تقى اس فى كبا تقد

\*\*

upload by sa,limsalkhan

" بهنی مشعل آخرنیه مومل نو کیا ہوتا جارہا ہے ..... میر اخیال ہے میں اے کسی ایجے ذاکنے سے چیک اب کراتا ہوں۔"

" و یُری و و بالکی ممیک ہے ۔۔۔۔ باپ کی مجت ہُمری تکا ہیں او لاو میں کوئی ہمی کی جاش مرلیں ۔۔۔۔ میں ہمی تو آ ہراس کے ساتھ رہتی ہوں۔ "مضعل نے باپ کو تسلی وی گروہ خود مطمئن نہیں تھی، اب ان کا بھی معمول تھا۔۔۔۔ بیچاری زلیخا، غلام خیر اور صنوبر مجی پریٹان ہوئے ہوں سے ، ووشاہ گل کے بارے میں معلومات عاصل کرتی رہتی تھیں، لیکن اس کے بوٹ ہوں کے ، ووشاہ گل کے بارے میں معلومات عاصل کرتی رہتی تھیں، لیکن اس کے بارے میں بموی کوئی خبر نہ فی۔ مشعل سے موال کو سمجاتی رہی، مومل کے رگ اُجڑنے رہ اور آخر کاراکی ون من کوجب مشعل نے مومل کو جلاش کیا تو وہ موجود نہ فی ۔۔۔البتہ اس کی مسم، می پرایک پرچے رکھا، واملا، جس میں لکھاتھا۔

" بانی کہاجاتاہے کہ علاش سے بغیر منزل نہیں ملق..... میں جانتی ہوں کہ جوقد م

تبول ہے انگاجائے تو انہیں تکلیف دینے سے مت ابف ہے تمہیں تکیف نبین کی تبول ہے انگاجائے تو انہیں تکیف نبین کا بات کررہا ہوں ، فراد کررہا ہوں ، اپ درو کی دو کی دو ان جا تا ہوں ، ایب درو کی دو کی

در الدوا نہیں ہوتا ۔۔۔۔۔ ورد الاوان و تو دردی ند ہے ،ورد کے ساتھ دوائوں مردی ہورد کے ساتھ دوائوں مردوں دوائے الاسے الاس کنے اللہ معالی فات باری ہے ،جود رددیق ہاں کے باس ورد ک دوا ہور کی دوا ہورد کی اور شاوگل کے کردان ائن کردیکھا، ایک بور حاصمتی سنر بر بر برائی کے دواری کے موجود تھا، شاوگل نے مزید کردان ائن کردیکھا تو وہ دوار دواری دواری دواری دواری کے مانگا۔ " ایک دواری دواری کہا تم سے بچھ مانگا۔"

"نبیں فرض بھی ایک چیز ہوتی ہے، میں نے تو صرف تمہیں یہ بتا کر اپنا فرض ہوا کیا ہے۔ " "کونی گوشہ خالی ہے تم ہے۔" شاہ گل نے نفرت تجرب انداز میں کہااور بوڑھا فقیر

"بالوجه دوسرول کے معاملات میں ناتک اڑاتے ہیں....۔ اچھی طرح مسجے ابول ان ان ان کو انجی کا طرح مسجے ابول ان ان ان کو انجی کا طرح مسجے تابول۔ "وہ جھلائے ہوئے انداز میں ادھر سے انحا اور بلندی کے کہ میں اوھر سے انحا اور بلندی کے کہ میں ہوئے انداز میں ادھر سے انحا اور بلندی کر کی مت جاتے تھے جگہ سے بھی برگ نہیں اور کی نہیں کر کھر وری زمین پر سمٹ گیا، بہت سی اوی مبت

عقیدت مندول کے جوم ان کے عقیدت سے فائدے اٹھانے والول کے جوم، طرف فقیروں کاراج، حبکہ طرورت مندول کے کیمپ،ساری چیزی ویکھنے سے تعلق رَ تَحتَى تَحْمِينَ ، هِرِ شَخْفَ يَجِد مَا تَكُنْ آيا تَعَا .....اتِنْ سأر اللهُ كُول كُو يَجُد وينا بَهِي تواكد مشکل عمل ہے .... شاہ محل بھی تعقی می دیر شاہ پیر کے مزار کے سامنے جیجارہا تھا ۔ غاموش أتحميل بند كئاس في البحق تك كونى سوال نبيس كما تعام يجحد نبيس ما نكا تعام بلكه سوجا ى ر ما تحاكه كيا مائكے .....ايك دوباراس نے نواب جانی كو بھی ديکھا تھا۔ نواب جانی كی بوی شان تھی وہاں اور شایدر عب مجمی، لیکن اس نے خود نواب جانی کے سامنے آنے کی کوشش منبیں کی تھی اورائ ہے بچھ بیابیای رہاتھ ..... شناسائیوں ہے تو بھاگ کریبان تک آیاتھ، یے شناسائیاں اُئر میباں مجمی تعاقب کریں توکیعے برواشت کیا جائے ،انبیس غرض ہے کہ دوایئے ا طور بروقت منزار رہا تھا، یا قوت مل منی تھی۔ یا قوت کو بجولا بے شک نہیں تھا کیکن بہر حال اس کاانیا کوئی ذبنی ربط بھی نبیس تھا کہ دوبارہ ملنے کی کوشش کرے .....اس وقت بھی شام ك سائے لرزال تھے .....ايك كوشے ميں جيفا بواتھا ايس جگبوں ير سنسان كو شوں كى حاش مجى أيك مشكل كام بى ب، ليكن تقدير في اس كاساتهد ديا تعا ..... ببارى بقرول سي بن ون ایک دیوار کے عقب میں اے جگه مل گئی تھی .... یہاں سے مزار شریف کے سر موشے نظر آرہے تھے اور اس کی نکا ہیں ان کو شوں پر گلی ہوئی تھیں..... زہن میں عجیب ت عُرْ برابث تحى الجحد لمحول ك بعداس في كبار

"جان بوجد كريبال نبيس آيا، جانتا بول دين والى ذات صرف ايك بوتى ب ادراكر

نه پائی۔ ان میں سمجے رہا ہوں انگین یا قوت میہ البتا نمیال یہ ہے نہ انسان ہوں میں معضور انہا میں معراس کی ذات سے مسلک تیں وواست انجھا برا بنتے نہ تجبور کرتی تیں، ماحول اور فرار همراس کی ذات ہوتو ہرا میسرے خیال میں انسان میں یہ نیا ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی۔ ان ہوتواجھا، ساز کارنہ ہوتو ہرا میسرے خیال میں انسان میں یہ نیا ہوتی نوٹی ہوتی۔ ان ہوتا میں اس نے کہا۔

ان المبارك الموسية بات-" "ال المبارك الموسية بات-"

البال المنظم ال

"ب یہ کہوگی کہ مہیجانا نہیں ..... ہات اصل یہ ہے کہ یا توت ہائی کہ علمن تجی ہو توانسان المتعمرہ بنی لیتا ہے ، یعین کروبہت بار سوجا کہ جائیں اور اپنی یا قوت سے ملیں ، پر موتع بی نہ المام المبار کول کی شان کتنی نرالی ہوتی ہے ، آئے تو تھے بزرگ کی عقیدت میں ، شاج المبار کی بار کی کی مقیدت میں ، شاج المبار کی بار کی کی مقیدت میں ، شاج المبار کی بار کی کی بار کی کی بار کی بار

"كي بن آپ سكندر، يا توت نے كبار"

" پلو،الله كاشكرې، بميس جمارت نام ت مخاطب كيا، ويسے يه بچه كون ې بتم سے البان بمورت به الله كاشكر به بميس جمار كام د مخاطب كيا، ويسے يه بچه كون ب بتم سے البان بمورت به باز كر د باز اراد ت ليتاله"

"مُندر، جالل اونا بری بات نہیں ہے جہالت کا مظاہرہ کر نا بری بات ہے، حینے جالل الاستنوادہ جہالت کی بات کررہے ، و ،افسوس ،واتمہاری بکواس من کر۔"

تے نتش: بن ہے گزر نے لگے ،اس ہے بہتر تو کوئی مضغلہ تی نہیں ہو تا ہے آپ کو یادوں نے بزرے میں لے جاذاور بجر سارے جہانول کی سیر کر لو ..... تھوڑی براس طرن گزری بھی کہ تچھے آ بنیں قریب آئیں ادراس کے بعدا یک ترنم تبری آواز اُ بھری۔ "تھی کہ تچھے آبیں قریب آئیں ادراس کے بعدا یک ترنم تبری آواز اُ بھری۔

الم از کم ان ہے اس بات کی تقدیق ہوتی ہے کہ اگر تگن تجی ہوتو تا اش تاکام نیم رہتی ہوگی ہوتو تا اش تاکام نیم رہتی ہوگ کردیکھا تو یا توت تھی، نجائے ہیں۔ "چونک کردیکھا تو یا توت تھی، نجائے ہیں۔ "چونک کردیکھا تو یا توت تھی، نجائے ہیں سامنے آئی اور شاہ گل اُنھ کر بیٹے گیا، اس کے ہونوں پر مرہم کی متراہات آئی۔ متراہات آئی۔

"واقعی کمال کی بات ہے آپ تو چینے بھی نہیں دیتیں یا قوت۔"شاہ کل کے رویئے کو برم یا کریا توت کا حوصلہ بڑھا، قریب آئی اور بولی۔

"اب انٹھ کر بھاگنا نہیں .... نجانے کیسے تمہیں اتنی انچیں انجی کہیں مل جاتی ہے۔ یں .... بائے کتا سکون ہے یہاں ... بیند جاذب "شادگل بنس پڑاتھا، پھراس نے کہا۔ "یقین ٹرو .... یہ جگہ میری ملکیت نہیں ہے۔"

> "ا جھی اچھی ہاتم کرتے کرتے نجائے کیوں بری ہاتوں پر اتر آتے ہو۔" "کوئی بری بات کہدوی کیا میں نے۔"

"جگه کوئی مجمی ہو بیارت جیمنے کے لئے کہد دیا جانے تو نیل حساب میں لکھ جاتی ہے۔"

"تو جیمنے میں چاہتا ہوں کہ میرے حساب میں بہت می نیکیاں لکھ دی جا نمیں۔"

"تم نیک لوگ ہو شاہ گل ..... ہمارا کیا ہے ہم تو زمانے مجر کے رسوا ہیں، کوئی ہمیں اچھا کے بحق تو ہمیں اپنا خداق اڑا تا ہوا محسوس ہو تا ہے۔" شاہ گل سنجید د ہو گیا تجراس نے کہا۔

"مجول تو ہمیں اپنا خداق اڑا تا ہوا محسوس ہو تا ہے۔" شاہ گل سنجید د ہو گیا تجراس نے کہا۔

"مجول تو ہمیں اپنا خداق اڑا تا ہوا محسوس ہو تا ہے۔" شاہ گل سنجید د ہو گیا تجراس نے کہا۔

"ائ لنے کہ ہماری بیٹانیوں نہا کی ایسالیبل چیکا ہوا ہو تاہے جس کا حقیقت میں ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس یوں سمجھوں کے یہ لیبل ای طرح ہماری بیٹانی کا حصہ ہوتا ہے جس طرح آنکھ، ناک، کان کیو کا۔ مجھی مجھی ہم اپنی بہند سے اس لیبل کو اپنی بیٹانی ہ

"كيامطلب-"

"شاہ گل کے بارے میں تم جس طرح بکواس کر رہے ہو۔"

"اوہ د، شاہ جی ہیں ہے، کتنا بنک بیلنس ہے شاہ جی، ابا کیا کرتے ہیں، کو ئی بڑے زمینرار تکتے ہیں شاید، ورندا پنی یا قوت بی بی، ذرا کم ہی او گول کو خاطر میں لاتی ہیں۔"

"اب بہتریہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تمباری بد تمیزی آخری صد میں وافل وکنے ہے۔"

"یا قوت بی بی، ہم توایک اور مشورہ دینے والے تھے تمہیں، بہال سے جارہے ہیں ہم، اپنے شہر، اپنی بہتی ، بہتر ہے کہ تمہاری الماش میں وقت نسائع کریں، بہتر ہے کہ تمہاری الماش میں وقت نسائع کریں، بہتر ہے کہ تمہاری الماش میں وقت نسائع کریں، بہتر ہے کہ تمہاری الماشاک رانی بناکرر تھیں تے ، کیا سمجھیں۔" مارے ساتھ ہی چلو، پہلے بھی تم سے ایک بار کہا تھاکہ رانی بناکرر تھیں تے ، کیا سمجھیں۔" چلو شاہ گل ہم خود ہی یہاں سے چلتے ہیں، یہ ایک جابل آدمی ہے اور اس لحاظ ہے

بدتميز بھی، ہوناہی چاہئے، تعلیم وتربیت اے جیو کر نہیں گزری۔"

"ایک منٹ سسایک منٹ، بدتمیزی نہ ہم نے مجھی کسی سے کی ہے اور نہ پندکرتے ۔ آ تیں سسہ ہمارے ہال جب کو کی کسی سے بدتمیزی کر تاہے ناتو ہم اسے اس قابل نہیں جیبوڑتے کہ وددوبارہ مجھی کسی اور سے بدتمیزی کرے، پرتمہاری بات ذرامختانہ ہے ۔ . . شاہ جی اس کی اصلیت جانتے ہو۔ "

شاہ گل اب بھی خاموش تھااور سنجیدہ نگاہوں سے سکندر کو دیکھ رہا تھا.....یا توت نے کہا۔"

" آذشاه گل آجاد، بلیز، مجتراس نے شاہ گل کا ہاتھ برا اور وہاں ت آ کے بروح کی، مکندر ہننے لگا تھا بجراس نے کہا۔"

"اور أرتم سي مجھتى ہوكہ ہم تمہارا جينيا تھوڙوي سے توب و توفى ہے تمہارى كيا جھيں۔"

یا قوت وہاں سے تیز قد موں سے آئے برد شنے تھی کی کیان پھر اچانک ہی ایک اور منتی

· \*\*

upload by salimsalkhan

جر لیاتھا، گاڑی ساتھ لے جانے کا توسوال ہی ہیدا نہیں ہو تا تھا ۔۔۔رات نیاکا جانب رہے ، رہ نہید ایشاں ایسام جراحات ا خان العاب المعاب المعالم على المعالم على المعالم ال بی سوار استان کی جھی گئی تھی، لیکن اینے آپ کو سنجالے ہوئے ریلوے استین پر ایالیٹن بہنچ گئی، تھک گئی تھی، لیکن اینے آپ کو سنجالے ہوئے ریلوے استین پر آرابی از بیم اس نے ویٹنگ روم کی جانب رُخ کیا ..... آج تک شیر از صاحب کے زیر علی نوادر بھراس نے ویٹنگ روم کی جانب رُخ کیا ..... یر سے سب سے رہر اللہ میں ہون میں ریل کہال جاتی ہے؟ یہ بات نہیں معلوم تھی، تھوڑاسا بہہ مل کرتی رہی تھی، تھوڑاسا بہہ الله النبن آنے کے بعدید فیصلہ کرنا تھا کہ جانا کہاں ہے؟ چنانچہ زنانہ ویڈنگ روم کے ر ا چھی خاصی ہو گئی، حالا نکہ رات الحجی خاصی ہو گئی تھی، لیکن اسٹیشن پر الحجی خاصی ن تمی،اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ سمت کا تعین تو مشکل ہی ہے، چنانچہ جہاں بھی رُخ یائے تقدیر کے فیلے اٹل ہوتے ہیں بلکہ تقدیر ہی مناسب فیلے کرتی ہے، آخر کارجب تمن أزعى تواكوائرى أفس مينجى، وبال سے ٹرينوں كے بارے ميں معلومات حاصل كيں، بنی مکن ہوسکے ادر جہال کی مجھی ٹرین مل جائے بیٹھ جانا جائے ہوسکتاہے وقت سے پہلے ہے إدشران صاحب ياسى ملازم كومل جائے، ہوسكتاہے وہ لوگ ريلوے پليث فارم كى جانب الأرب اورات روک دیں ، بہر حال اب اس کے بعد کچھ انتظار کرنا مناسب نہیں تھا..... المان می اور پھر بہت بری تیزروشن آ کے بر حتی ہوئی نظر آئی اور تھوڑی دیر کے بعد البلیك فارم پر آگر زک گئی ..... لوگ أترنے لگے ، بہت ہے دہ مول كے سائنے ہے السي تصاور اس نے بوگ نمبر 13 ديکھي تھي جس ميں صرف خواتين نظر آئي تھيں، چننی توزاسا فاصلہ طے کر کے وہ اس زنانہ ڈیے میں داخل ہو گئی..... بہت می عور تیں ردر تمن تقریباسور ای تھیں، بہت سے بیچے بھی سور ہے تھے ..... مومل نے اپنے لئے الم م منتب كادر سمث سكوكر بينه كئ، نكث نہيں بنوايا تقاليكن فكث راستے ہيں بھی بنوایا

مومل برُ ھی لکھی تھی....ا چھے گھرے تعلق رکھتی تھی....ا تچھی سوچوں کی مال تنی، لیکن در حقیقت بہت ی داستانوں کو ٹھکرانے کے بادجود بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں که فرسوده باتلی بھی حقیقت لگتی ہیں..... عشق بلا خیز زندگی چیین لیتا ہے، ہوش و ح<sub>وال</sub> چین لیتاہے، بہت سوچتی ربی تھی، بہت غور کرتی ربی تھی، نجانے کیوں دل کو پیراحہاں بو گیا تھا کہ شادگل اب کم از کم اس شہر میں واپس نہیں آئے گا..... کوئی یقین نہیں تھاک كہاں ، و گا .... يجھ نبيں جائتی تھی ليكن دل ہے كہہ رہا تھا كہ تلاش كرنے ہے كيا نہيں مل جاتا 'ا شاہ گل کواگر تلاش کرے گی تو دہ مل جائے گا، ضرور مل جائے ادریہی دیوا نگی ہوتی ہے جے ہیا۔ کہاجاتا ہے .... باپ اور بہن بڑے جانے والے تھے، تعجب ہوتا ہے کہ کسی اجنبی کے لئے مارى جا ہتوں كو چھوڑديا جائے، ليكن بہر حال اس نے گھر چھوڑ ديا تھا اور سجانے كونت ا جنبی راستوں کی تلاش میں نکل کھڑی ہو گئی تھی، کو ئی بات جو سمجھ میں آرہی ہو، سب کچ تاری میں مم ہو گیا تھا .....ایک عجیب س بے حواس دل و دماغ پر طاری تھی اور وہ گھر چھوڈ کر وب قد مول دروازے سے باہر نکل آئی تھی، پرچہ لکھ کرر کھ دیا تھاادر بسمجھا تھا کہ بس یہ کال · ہے، حواس بیتہ نہیں کہ ماتھ دے رہے تھے یا نہیں دے رہے تھے، سنسان راہ دار کی میں ا آ کے بڑھتی رہی، ... سب لوگ سورہے تھے، تھوڑی دیر تک دہ پبیرل چلتی رہی،اے یفین تھاکہ آخر کار شاہ گل کو تلاش کرلے گی، لیکن ہبر حال ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے حواس اس شکل میں کام کررہے تھے کہ بابر کے ماحول سے ہوشیار رہے، جاتی تھی کہ رات کو پولیس کا گشت ہو تا ہے ، کہیں کیڑی گئی تو منیبتیوں کا شکار ہو جائے گ

ج سَدٌ تحاراب جو بھی ہوگاد یکھا جائے گا، کس سے شناسائی کرے معلومات حاصل کرسے ، اس و تت یبان سے نگل جانا سب ہے اہم حیثیت کا مالک ہے ور مندروک لیا، گو بے عزق اور اس و تت یبان سے نگل جانا سب سے اہم حیثیت کا مالک ہے ور مندروک لیا، گو بے عزق الم بو گاور بھر شاید وہ زندگی میں اپنا متعمد پورانہ کرسکے، جس کے لئے گھرے نکلی متی ال عجیب سوچ تھی، ایک عجیب خیال تھا تلاش محبوب، زندگی کا مقصد بناکر اگر سفر کا آنازل جائے تو منزل کامل جاتا بانگل ممکن ہے ..... تھوڑی دیر کے بعدریل نے سیٹی دی اور پر آہتہ آہتہ بلیٹ فارم پررینگنے گئی، مومل کی نگاہیں رات کی تاریکی میں جبکتی ہوئی ا<sub>لن مر</sub>ہر ر د شنیوں برجی ہوئی تھیں جواہے نجانے کیا کیا کہانیاں سنار ہی تھیں ، شاید آنے والے وقت کی کہانیاں، یا پھراس کے بارے میں کوئی مشکل پیش گوئی۔ رات آہتہ آہتہ اپناسفر ط كررى محى .... نيندكا بحلا آتكھوں سے كيا گزر \_ بهي شكر تھاكه بيضنے كى جگه مل كئي تحي،ور يرئ مشكل بيش آتى، كميار ممنث مين موجود تقريباً تمام بى خواتين سور بى تھيں ..... چور إ چھونے بیچے مجمعی کمحارچونک کرروپڑتے اور چند کھات کے لئے زندگی بیدار ہو جاتی، لیکن ب چروی ماحول، خاموشی وہی سنانا، کھڑ کی ہے باہر رات بھاگ رہی تھی اور مومل کے دل میں نجانے کیسی کیسی مجری سوچیں موجیس مار رہی تھیں..... گھر چھوڑ دیا تھااس نے۔ بابادر مبن اب اس کے بعد کیا ہوگا ..... کالج میں تعلیم حاصل کی تھی زندگی ذرامحدود تھی، گھرت بابر مجى تنها نبيس نكل تحى .... يه زندگى كا پبلاسفر تفاجس كا ختيام نجانے كيا مو كا .... نجانے كون ى منزل بوگى .....ايك جنون، ايك ديوائلى گھرے بابر نكال كر لائى تھى، ليكن اب تجي من نبیں آر با تھا کہ اس وسیع و عریض دنیا ہیں کون سی منزل کا رُخ اختیار کیا جائے اور ال بات كو بحولا نبیں جاسكا تھاكہ ايك نوجوان لائى جاہے اس كا مقصد سفر كوئى بھى ہوا كر تنباب تو نير محفوظ ٢٠٠٠ كمال جاؤل كى، كمال حلاش كرول كى اسى ..... برُ المشكل مو كا ....ان مشكل دنيام تركم ركه لياب تواب بمت كو آوازوين حائب، وو كهال كيا مو كا ..... وو كهان فے کاب بالک نہیں معلوم تھا .... ماری رات آئھوں میں کٹ گئی اور سنج کے أجالے بینے می ....ریل کی کھڑ کیول سے نظر آنے والی منج اتن حسین تھی کہ اس سے پہلے مجھی ایس آن

نین آبھی تھی۔۔۔۔ ویسے بھی آزاد ماحول کے اوگ تھے، ایسی کنوار کی تھے۔ ایسی کنوار کی تھے۔ ایسی کنوار کی تھے۔ ایسی کنوار کی تھے۔ ایسی نوار کی تھے۔ ایسی نوار کی تھے۔ ایسی نوار کی تھیں۔۔۔۔۔ خوا تین جا گنا شروع ہو گئیں۔۔۔۔۔ تحورے بی فاصلے پر ایک سے براید مرفاتون نے مند بھاڑ کر جمائی لی اور پھر اِد حراً: حراً: حرائن حرائن کے بعد در اُد جرائی توانہوں نے مسکرا کر مومل ہے کہا۔

ان القران کی این کی ہوتی ہوئی ہے، ذرائی کر اول سے بان کھاؤں گا۔ "موس نے بین کھاؤں گا۔ "موس نے بین کے بینچ رکھی ہوئی ہوتی اور ان کی جانب بوھادی سے عمر رسیدہ بران نے مند میں پانی لیااور پھر او حر و کھنے لگیس، اس کے بعد انہوں نے بینچ رکھے بران نے مند میں پانی لیااور پھر او حر اوکھنے لگیس، اس کے بعد انہوں نے بینچ رکھے برائی اور پانی کی کلی اس میں کردی، مر ٹ رنگ کا پانی اس میں سے نمودار بواتو برئی ایک کراہت کا سااحساس ہوا، پان کھانے کی عاد کی تھیں کہنے لگیس۔

"آنکه کلے پان نہ کھالوں تو صحیح معنوں میں آنکھ ہی نبیں تحلق..... بچین کی عادت ۔ "مولی نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تووہ بولیں۔

> "م کبال جار ہی ہو۔" "تی بس وہ ذرا۔"

"ميال ماتحة بيل\_"

المجي منبيري-" من منبيريا-

"أيلى مفر كرربى بهو-" خاتون يوليس والول سے زياد و متحس تعين-"تي بال-"

"گرجا کہال رہی ہو\_"

" دواین مامول کے ہاں" مومل کو یہی بات سوجھی تھی، لیکن خاتون کے ہو نول پر 'بُد مجت نجری مسکر اہمت سچیل گئی۔

"ایں..... تو پھر کیسے جاؤگان کے ہاں۔" "ایں اللہ دیا تھا کوئی نہ کوئی لینے آجائے گا۔" "اجھا اجھا.... منس آباد بہت بڑا ہے بیٹی .... خیر ماموں تنہیں نظر انداز تو نہیں ے۔ " بھی ہو سکتا ہے کہ مامول نہ آئیں ....اصل میں بہت بوڑھے آدی ہیں دو۔"

"بيناويثانهيں ہے كوئى-"

"نہیں ہی توسب ہے بڑی پریشانی ہے۔"مومل نے کہا۔ "اے ہائے .....اگرنہ پہنچے بیچارے تو کیا کروگ۔"

"كنى سرائے وغيرو ميں جاكر قيام كرول كى ..... بامول جان سے بہت محبت كرتى . ہوں، میں بھی مجھے احساس ہے کہ ان کے بڑھا بے کاسہار اکوئی نہیں ہے۔"

"الله الله ..... برى مت كى بى بى تم نه-" مول فى عنسلى نگامول سے خاتون كو ریجا ....دوسری باربیا ہے تکاسوال کررہی تھیں مومل نے کہا۔

"نوکری کرتے ہیں۔"

اپناکاروبارہے۔

"اچھااچھا.....کتنے بچے ہیں۔" خاتون نے بھر یو چھا..... مومل نے انہیں گھور کر دیکھا لین به نهیں ان کی نظر کمزور تھی یا پھر وہ بہت ہی معصوم فطرت تھیں۔

"تین بیج ہیں۔"مومل نے جواب دیا..... تھوڑی دیر گزری تھی کہ اور بھی عور تیں ہاگئے لگیں، پھرروشنی بڑھتی گنی اور دن کے دس بجے کے قریب مکٹ چیکر آگیا..... مول فنهایت عاجزی سے اسے منس آباد کا مکث بنانے کی درخواست کی اور پیے اس کے حوالے ردیے .... کم از کم اس خاتون ہے ایک فائدہ ہوا تھاکہ اس کے علم میں شمس آباد کانام آگیا تما حالا نکمه ذبهن میں کوئی بات نہیں تھی ..... کیا کرتی ، کیانه کرتی ، بہر حال مٹس آباد آیااور نیا ن ون ایک مسے کے اندراندر بھول گئیں کہ ان کی کسی لڑی ہے ملاقات ہوئی تھی ..... ممس جہاں تھے ۔ بڑھ کر میرے لئے کوئی نہیں ہے ۔۔۔۔ کاش میرا کوئی بیٹا ہو تا تو کھے بہو بنار کے مرب لے آتا .... تیری جدائی کے بارے میں سوچنا ہوں تو بس کیا بناؤں .... بیٹی کہال رہتے ہیں تمبارے امول-"

"ا چھا..... اچھاسس اچھا میں آباد میں ہی رہتے ہیں.... میں بھی تو سمس آباد ی

"جی ہاں ..... جی ہاں۔" موسل جلدی سے بولی ..... خاتون کے چبرے کے تارات برلے .... غم كا تار پيدا مواكمنے لكيں۔"

"وہاں میرے بیٹے، بہورہتے ہیں....اصل بیں بات وہی ہے کہ اولاو کو جنم دو، یالو یوم اور بوبوں کے حوالے کر دو ..... تین، تین مینے ہیں میرے اللہ کے فضل سے دو کی تولے کراڑ منی اور اب بنے بیربات بھول گئے کہ مال کے پیٹ سے جنم لیاہے جانتی ہو ..... ہوا کیا۔" " نہیں....." مومل کواب ان خاتون کی باتوں میں دلچین محسوس ہونے لگی تھی.....کم از كم دراساد من بى بث رماتها-

"بس کیا کہوں، غیروں میں بیاہ دیا..... غیر لڑ کیاں آ گئیں اور میری تاک، چوٹی کے چکر میں پڑئمئیں، مگر سب سے بڑی بات رہے بیٹا! کہ اپناہی گھو نٹا کمزور ہو تووو مرول کی بات کیا کی جائے .... جیے بھی ہوبوں کے جال میں ایسے کھنے، ایساالو کا کوشت کھایا کہ مال کوبرا بھلا کہنے گئے ..... میں نے بھی نیصلہ کیاہے کہ اب مجھی نہیں آؤں گی ..... عمس آباد میں بڑا بینار ہتا ہے اور میری بردی بہوجو ہے تاوہ میری سکی خالہ کی بیٹی ہے ..... برا خیال کرنی ہے میرا ..... میں نے تواب سب کے منہ پر تھوک دیا، اب عیش کر دن گی مشس آباد جاکر۔' "جى جى سى بعض او قات ايا مو تا ہے۔"

"تمہارے ماموں عمس آباد کس جگه رہتے ہیں۔" "بس ایے بی چی جان مجھے کلی اصلے کانام تویاد نہیں ہے۔"

آباد ريلوے پليك فارم براتر آئى ..... انسانوں كاايك سمندر موجزن تھا، لا تعداد مكانات د کانوں کی قطاریں، لیکن یباں کو ئی ایسا ٹھ کانہ نہیں تھاجوان کا اپنا ہو ..... سرائے وغیرہ کے بارے میں سوچا توبدن میں کیکی طاری ہو گئی ..... بھلاسرائے یا ہو ٹل میں کسی اکیلی، نوجوان ر کی کا کیا کام۔" ہائے اللہ ..... یہ کیا کر ڈالا ..... کہیں اس دیوا نگی میں نتاہ وہر باد نہ ہو جاؤں .... گھر چھوڑ نا بھلائس کام کا تھا.... مشعل تھی، شیر از صاحب تھے، کسی مشکل میں ساتھ دینے والے تو تیے یہ بوگ .... اب یہاں اگر کہیں غلط ہاتھوں میں لگ گئی تو شاہ گل تو کیا لے گا زندگی برباد ہو جائے گی ..... آنکھوں میں آنسو بھر آئے، چلتی رہی کوئی بات سمجھ نہیں آرہی تحی .... آسان پر بادل چھائے ہوئے تھے،اگر دھوپ ہوتی توگری بھی بری طرح پریشان كرديتى ... فضامين حبس طارى تفا .... استيشن كافى دُور نكل آئى اور دل سے دُغانين نكتی ربین کے الہی کچھ ہوجائے ، کوئی ایساسہار امل جائے جوعار ضی ہی سہی ..... نیکن رات گزارنے كالخدكاند تو موجائ .... كياكرول كس سے كهول .... بادل تھے كد جھكے يلے آرب تھ، اند حیری جیار ہی تھی اور اس بات کا مکان تھا کہ بارش شروع ہو جائے ..... کافی فاصلے پر ایک گھنادر خت نظر آیا تو نجانے کیوں قدم اس کی جانب بروھ گئے ، لیکن جیسے ہی در خت کے نیچے مینی ..... دل کانپ اُٹھاوہی ہواجس کا خدشہ تھا..... بارش شروع ہوگئی، موٹی موٹی او ندیں زمین پر نب نب کر کے پڑھنے لگیں اور مٹی کی سوندھی خوشبو فضاؤں میں سچیل گئی، کجی اور · کملی جگہ تھی .... خوشبوار قی رہی اور مومل در خت کے نیچے کھڑی ہو گئی ..... کچھ ہی انحول كے بعد در مياني عمر كاايك آومى چھترى ہاتھ ميں لئے تيز تيز قدم اٹھا تا ہوااس طرف آيا.... مومل کود یکھااوراس کے پاس پہنے گیا۔

"ارے بیٹا! کیلی کیے کھڑی ہے تو ....اس نے کہا کوئی جواب دیناضر وری تھادہ مضمل لہج میں بولی۔

"باباتی!راستہ بھول کراد هر آئی ہوں ..... بارش زکے گی تو جلی جاؤں گ۔" "آمیرے ساتھ آجادہ سامنے میر اگھر ہے ..... چھپر کے بنچے کھڑی ہوجا ....اکہل

کی بری نظر اسمی تیری طرف تو برا ہوجائے گا۔ آجا۔ "اس نے اس انداز میں کہا کہ برل کے قدم خود بخود اس کے ساتھ چیں بیات میں اس کانپ رہاتھا، بری مشامل میں برل قدم خود بخود اس کے ساتھ چیل بیات میں مشامل میں افراد شمی اور بارش تیز سے تیز تر ہوتی جار بی تھی ۔ میم رسید ، آوی ایک جیوٹے نے افراد شمی اور دازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا ۔ سامنے ہی سائبان پڑا بوانتھا ۔ و مائبان یں کادر دازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا ۔ سامنے ہی سائبان پڑا بوانتھا ۔ و مائبان یں کادر دازہ کے بعد وہ باہر نکا اور بولا۔

ر "بریہ تو بتا تو جائے گی کہاں ..... گھر کہاں ہے تیرا۔" "یہاں میراگھر نہیں ہے .... پہل باریباں آئی ہوں۔" "مگر کسی کے گھر تو آئی ہوگ۔"

"وه بی توباد نهیس ریا۔"

"یاد نبیس رہا۔"

'ہال.....'

" و نَى ماه جاجا، تایا تو ہو گانہ تیر اسسنام کیا تخااس کا۔" " لم سنذ ریخان۔" مومل کے منہ ہے یہی الفاظ نکل سکے تھے۔

"نزر فال کیا کر تاہے۔"

"کہیں نوکری کر تاہے۔"

"گر بیٹا بات بچھ سمجھ میں نہیں آرہی خبر ..... چل کوئی بات نہیں میں ابھی آیا۔"

المر بیٹا بات بچھ سمجھ میں نہیں آرہی خبر ..... چل کوئی بات نہیں میں ابھی آیا۔"

المرد آدم اللہ موج کے بعد عبر موج کے بعد عبر مال جند کموں کے بعد عبر مال جند کموں کے بعد عبر مرد نہ ہوجائے .... ہبر حال جند کموں کے بعد عبر مرد آدم بھر آئے بھر آئے بھر آئے بھر آئے بھر آئے بھر الے بھر اللہ میں کوئی گر بون نہ ہوجائے .... ہبر حال جند کموں کے بعد عبر میں ابھی کوئی گر بون نہ ہوجائے .... ہبر حال جند کموں کے بعد عبر میں ابھی انہوں کے بعد عبر انہوں کے بعد عبر انہوں کوئی گر ہوئے انہوں کے بعد عبر انہوں کیا اور بولا۔

"كروتواكي بى ہے چل آجااندر آجا۔" "بنى باباجى ميں يہال ٹھيك ہوں۔" "ارسى پاكل آجا..... يہاں اندر آجا۔"

ا بدرویان دیا است بارش سے بناہ اس کی تھی الیان فضا فیل ایسا آتھی مناصی خونی سے بدن فیل ایسا آتھی مناصی خونی سے بدن اور یاد و محسوس ہور ہیں تھی سے والی اواپنے بدن فیل برخی ایران میں اور کا محسوس ہور ہیں تھی اور کا میں مسجد دار رادا و معسوس ہوری موال ساحب مسجد دار رادا و ماران کا میں اور موال کے رائل و میں کی دوقد م آسے بند ہے اور موال کے قریب بنی کئے۔

میں جم کے دوقد م آسے بند ہے اور موال کے قریب بنی کئے۔

میں ہوری کی اور کو کی ہو ۔۔۔ کہاں جارتی تھیں۔ "

"به المل میں بارش-" "انجا اللہ ویسے یہ بارش آسانی سے بند نبیس ہو کی اللہ تعمیل جہاں جاتا ہے ازب تی گھرہے تو چلی جاف سے بارش شمس آباد کے بارے میں تو تم جانتی ہی ہو لیا ازب تی گھرہے کو بال سے زیاد ہے۔"

"-رين رڙ"

" آنجی....ارے فی فی گھر جا کر ہناہ او بارش رکنے کی تنہیں ہے ،اگر خوف محسوس ہوج ایار گھر آئیں آسپاس ہے توالاؤ میں چھوڑ دیتا ہوں حتہیں۔''

"أيا-"مولوى معاحب حير الن كن ليج مين بولي..." "أيابي-"

الولىم و فيم ب تمهارت ساتهد"

مانوم مارات

"نامن فی بیار یلوے اسٹیشن تو نہاں ہے بہت دُور ہے .....اگر خلطی ہے آپ ریل ہے ، بہت دُور ہے .....اگر خلطی ہے آپ ریل ہے ، بہت دُور ہے مان میں ہے ، بہت دُور ہے میں ہیں۔ "
البی نو فردو ہو کر آ مے بوجہ منی تھی۔ "

"منیں بابئی سین نعمیت ہے۔" "دماغ نعراب جواہبے تیر آئیا ہے چلی آنھے۔" بوڑھے آدمی نے اس کا بازہ کیار لیاہ اے افعانے کے لئے زورائکا نے انگا۔

" تِجِوزُ دو مِجِي " تِجُوزُ دو ... بين اندر المين جاؤال كي-"اس في زور ست تبواجه واترا يورها آون بدن طرن زمين به عاكر ااور اس كامنه زمين سه كلمرالا تو خوان أكل آيا .... وو دونوں ہاتھوں ت مربح ارسیدها او کیا تو مومل وہاں ت دوڑ پڑی اور سوت مجمے بغیر آیا۔ طرف دوزنے تکی ..... دل بیک ہے کی طرح کانپ رہا تھا ..... بارش بری طرح کا بھکو رہی تنی ... أن كي آن من لباس شرابور بو كيااور وه تعكمن ت چور بو كني ليكن وه دوار بن تعی ....اید جیب ساجنون اس پر سوار تما .....ا جاتک بی مسجد کی میر جیبول کے قریب کانی ار ووزى ... اذان كى آواز أنيم رى تقى اس سائدازه مواكه وه مسجد ك قريب به النان بيبر حال ودوبال ايك محفوظ مجله و كليد كرينام وش مو كني. ... محند ي بارش محمل، تينز نوانهي چل ری تھیں، لیکن وہ ان تمام چنے وال سے بے نیاز، مسجد کے زیر سایہ خاموش کھ کی دونی تقى ... ، مورت ك ذبن سے سوچا تھا.... مورت كى أنكحد سند ديكھا تھا اور جو آنكيداس كى عانب أعنى حتى ووسمي يوزيم بزرم كي أنلجه فبين نقس، بكه اس آنكيه مين بوس انكزائيان ك رنل تحل، ٨٠ ممر كا كوني تغيش نهيس نوحا شيطان عمر نهيس و يجسّا، بريجانه اس كا كام بـ ٠٠٠٠٠ به کا تا جاور هم کی کهانیان تر تیب دے دیتا ہے کہ بھی اس کا منصب اور میں اس کا عمل ، بوڑھا معنم اچھاانسان میں تھا،اس نے مبت سے سی لوجوان لاکی کے سر پر ہاتھ مبیس رکھا تھا، بلكه اس كانداز مين بجواورين توااوراس بواور كومحسوس كراميا كيا تفاه ليكن غانه خداان برن باتوال سے پاک تعادویے بھی عشار کی نماز کاوقت ہو چکا تھااور موذان نے اوان وی تھی ۔۔۔۔ منجدے دروازے کے بائمیں سمت تھوڑا ساسا نہان تھااور اس سے بارش کے قط نے لیگ ، ب تھے، لیمن اتنی عبکہ منہ ور مقمی کہ دیوارے چیک کر کھڑی ہو جاتی تو ہارش ہے فی مانی تقمی .... تین بارش کی وجہ سے تنسی لمازنی نے مسجد کی جانب زیٹے تعمین کیا اور مسجد کا دروازو

"کافی نہیں فرمائے گا، یہ لباس اتار کر چادر اوڑھ لیجئے اور لباس ہمیں دے دیجئے ..... نجوز کر باہر بر آمدے میں پھیلادیں گے ..... صبح تک خشک ہو جائے گا، آپ کے جسم پر چپکا برالباس کچھ موزوں نہیں لگ رہا۔ "مومل ساری جان سے لرزگئی پھر بولی۔

"نبیں مولوی صاحب بے حد شکر بید میں بالکل ٹھیک ہوں....البتہ اگر آپ اجازت ازر نیر چادر میں اپنے بھیکے لباس پر اوڑھ لوں۔"

" آپ جیسامناسب سمجھیں ..... ہم تو یہ سوت رہے تھے کہ آپ کالباس خٹک ہو جائے اآپ اے بہن لیجے گا۔"

"شكرىيە ميرالباس ميرے بدن پر بى خشك بوجائے گا۔" مومل نے سادگ سے كہا، مگر " ادكاصاحب آہتہ ہے مسكراد ہے اور بولے۔

"اوہو! آئے آئے ۔۔۔۔۔۔اندر آجائے۔۔۔۔۔ادھر آجائے۔۔۔۔۔۔ تو بڑی پریشانی کی بات ہے۔۔۔۔۔ آئے آپے۔۔۔۔۔ کس جگہ جاناتھا۔۔۔۔

ہے۔۔۔۔ آئے آپ اندر چل کر ہو چھوں۔۔۔۔۔ کہاں جارئی تھیں۔۔۔۔ کس جگہ جاناتھا۔۔۔۔

کہاں از گئیں۔۔۔۔ مولوی صاحب کے لیجے میں ہمدردی تھی، اے لے کر اندر آگئے۔۔۔۔۔

ان کی اپنی رہائش گاہ تھی، ایک جانب پلنگ بڑا ہوا تھا، لکڑی کی بنچیں رکھی ہوئی تھیں۔۔۔

سامنے ایک چولہاد غیرہ نظر آرہاتھا۔۔۔۔ رہائش گاہ کا ایک بی دروازہ تھااور سے مولوی صاحب کی سامنے ایک چودان کی عمر چالیس پینتالیس سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔۔۔۔ اندر آئر انہوں نے ایک نگاہ مومل کود یکھااور پھر کھوے گئے۔۔۔

"بڑی غم ناک بات ہے، پہتہ نہیں کتنی دیر سے آپ باہر کھڑی ہونی ہیں، اندر کیوں نہیں آئی تھیں آپ۔"

" نہیں مولوی صاحب او یے کیا مجھے یہاں ایک رات پناہ مل سکتی ہے۔"

"کیسی باتیں کرتی ہیں آپ آرائم سے یہاں تشریف رکھیں ..... آپ مہمان ہیں ہماری ..... آپ مہمان ہیں ہماری ..... آپ بیٹے جائے .....اف ہو! آپ کا ابن تو شرابور ہورہا ہے ..... مردی کا موسم بے شک نہیں ہے لیکن ہوالگ کر بخار بھی آ سکتا ہے، آپ بیٹے توضیح ہم غیر نہیں ہیں۔"

."-3,"

"میرامطلب ہے آپ بھی مسلمان ہیں کیانام ہے آپ کا؟" "مومل ـ"

"بخدااس کے علادہ اور کوئی نام ہونا بھی نہیں جائے تھا، آپ کا کنول کے بھول کا طرح نازک اور شفاف ..... نام س کے آپ کا کنول کے بھول جیسا ہی تصور اُ بھر تا ہے ۔۔۔ مولوی صاحب نے چرب زبانی کرتے ہوئے کہا"۔

"اچھابدہائے آپنے کھانا کھایاہ۔" "جیہاں شکرید۔" الرائے نبیں جانتی تعییں۔" الرائے نبیں جانتی تعییں۔" التی بالاس" التی تابی شدہ ہیں۔" التی شوہر سے بچھ نارا نسکی ہو گئی ہو گئ

"نبي مولوي صاحب السي كوئى بات تهيس ب-"

" خبر آپ جانے ہم یقین نبیں کرپائے ۔ چلنے آپ کو تنگ ند کریں..... اچھا پُھر ن بنير."مولوي صاحب كروت بدل كرليث سنة .... نجانه كيابيت رى تقى ان ير، ليكن اول برجوبیت ری تھی وواس کا ول ہی جانتا تھا آوا کیا کر جیٹھی ہوں ہیں۔۔ کیا کر جیٹھی ا ا و المحريه كول نكل بول آخر من ..... كيا تلاش كرما جا بتي بول..... شاه كل أكر گھر ت بی گیاہے تو کیا وہ مجھے مل جائے گا، ایک ہے منتصد سفر کرری بول میں ، ، ایخ آپ المُم يُنظرت من وال ركها ب ليكن الكن الكي بات و بهن من ب ... عزت آبروك ا فنت أرول كى، جوكر بيني بول ووتو غلط كياب من في ليكن آسانى سى كے فريب يُوكِي أَوْل كَى .....زند كَى كياب آنى جانى چيز ب، جب جاب ختم بوجائ .... من اس لنود برواد نه کرول گی. ... مومل نے سوچ اور اس کے بعد کروٹ بدل کر لیٹ گنی، لیکن میسے مالت میں کہیں نیند ہ تی ہے ، کرونیس بدلتی رہی .... باہر بارش ہور بی سمی اور نبرانی شنت تحی، کیونکد حجت پر سخت آوازی پیدا بوری تنمیں، البته مولوی صاحب نیو ہوئی رہے تھے، لیکن صبح کی روشن بھوئے ہے پہلے آخر کار مومل کی آئیسیں میں نیند فرنی استاندازه نبیس تماکه مولوی صاحب کب اینے اور کب ایخ معمولات کی

" في اب آب آرام يجيئ أو ورويك تكف بند يجيئ .... جاور بهي بحيك جائ لَّ باله أن رجوه راوز عد الجيئات

"ب عد شمرية آپ أو تكيف توب شك دو كل-"

" فعقی نبیں جائے ہو کر ہنگ پر لیت جائے ۔ ... بی توجا بتا ہے کہ آپ ہے بہت تی بہت تی بہت کی جو کئی ہیں آرام کر لیجئے ہم بید دری بچہ کر بہت ہوئی ورقی جی بروٹی ورقی کھول اور پنگ ہے وو گئی ہے ۔ و گئی ہوئی ورقی کھول اور پنگ ہے وو گئی ہے ۔ و گئی ہوئی ورق کھول اور پنگ ہے و مجد کے سے فات ہے کہ مولوی صاحب آگر جا ہے قو مسجد کے مفروق صاحب آگر جا ہے قو مسجد کے مفروق صاحب آگر ہو جائے تو مسجد کے مفروق کی ہوئی ہے و مسجد کے مفروق کا دوئی ہے تو اور اوقت کی مفروق کھولیہ آرام کھی و مرکا ہے ، گزرتے والاوقت کی سے والاوقت کی مولوی صاحب کی آواز انجری کے اور انجری ہوئی کہ دیکھولیہ آرام کھی و مرکا ہے ، گزرتے والاوقت کی مولوی صاحب کی آواز انجری کے اور انجری کے اور ان انجری کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کی مولوی صاحب کی آواز انجری کی مولوی کی مولوی صاحب کی آواز انجری کی مولوی صاحب کی آواز انجری کے انہوں کی مولوی صاحب کی آواز انجری کی انہوں کی مولوی صاحب کی آواز انجری کی مولوی صاحب کی آواز انجری کی کی دیکھولیہ کی مولوی صاحب کی آلوں کی کی دیکھولیہ کی مولوی صاحب کی آلوں کی کی دیکھولیہ کی کی دیکھولیہ کی کی دیکھولیہ کی آلوں کی کی دیکھولیہ کی کی دیکھولیہ کی کو کی کو کی کی دیکھولیہ کی کو کی کو کی کی دیکھولیہ کی کی دیکھولیہ کی کی دیکھولیہ کی کی دیکھولیہ کی دیکھولیہ

"آپ سونی نولیس اول گرانجی" "- نیمه « بر بر ع

" بْنَا نْبِينْ - " وَوَقِيدِ فِي سِيرَانُو كَرْ مِيْدِ كُنْ لِهِ

"ارے ارے ہوتی رہے تھے کہ آب ہے است میں آرام کیجنے می ۔۔ بہم میہ سوتی رہے تھے کہ آب ہے ' ب آب ورے میں بوچیں سے معلوم کریں کشم آباد میں نیلط کیسے اُتر کئی تحییل آب آ

مصروف ہوگئے ۔ دن کے آٹھ بجے مومل جاگ گئی تھی اور ای وقت مولوی صاحب بھی نمودار ہوئے تھے ... مسکر اکر بولے۔

"اوہو ، بڑے صحیح وقت پر آئے، یہ پوریال اگر شنڈی ہوجاتیں تو ابنا مزہ کھو بیٹے تیں۔ " بیٹھتیں۔ ۔ لیجئے آپ کے لئے ناشتہ لائے ہیں۔ "

"آپ نے بلاوجہ زحت کی۔"مول بولی تو مولوی صاحب بنس پڑے۔

"خداکی پناوذرابارش کے رنگ تودیکھے .....ایالگآنے بھے اس کے بعد بھی نہ برے
گ - بری طوفائی بارش ہورہی ہے ..... ہم تو آپ کے لئے پر بیٹان ہیں کہ آپ کیے واپس
جائیں گ - "مول نے سہم ہوئے انداز میں مولوی صاحب کا چرہ و یکھا .... بہر حال خاص
مشکل کا شکار ہوگئی تھی، اپنے کئے پر بیٹیمان تھی لیکن اب واپس جانااس کے لئے ممکن نہیں
تقا .. بارش ساداون ہوتی رہی ۔... مول نے کئی بار باہر قدم نکالے لیکن مزکوں پر کمر کم
تک پانی جن تھا .. مول ویے ہی پانی سے ڈرتی تھی، اس پانی میں از نے کا تصور بھی نہیں
تریق تھی .... بس ول ہی ول میں لرزتی رہی اور دعاما نگی رہی کہ جو پچھ ہو چکا ہے وہ ایک
خاندان کی ہر بادی کا باعث تو ہے گائی لیکن عزت ہی مخفوظ رہ جائے . ... مولوی صاحب
خاندان کی ہر بادی کا باعث تو ہے گائی لیکن عزت ہی مخفوظ رہ جائے . ... مولوی صاحب
بنے خوش نظر آرہے تھے، رات کے کھانے پر انہوں نے زیر دست اہتمام کیا تھا۔ سی

"آب کیی باتیں کررہے ہیں آپ تو اللہ والے ہیں ..... میں شادی شدہ ہوں اور میرے شوہراللہ کے فضل سے زندہ اور حیات ہیں۔"مومل نے کہا۔

"بول، تو پھر مجبوری ہے آپ یہاں ہے جلی جائے ..... ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ اُپہٰ بِالُ نہیں کر سکیں گے ، ... بجائے اس کے کہ بہم نے آپ کو ایک نبیت خراب ہوتی ہم نے آپ کو ایک خبر کی نبیت خراب ہوتی ہم نے آپ کو ایک خبر کا باز خبی کر گئی ہور ہی تھی، ایک خبر کی ہوئی باہر مسلسل بارش ہور ہی تھی، ایک خبر کا باکل مناسب نہیں تھا.... غصے ہے ان جو احمال ول میں جاگا تھا اس کے تحت اب زکنا بالکل مناسب نہیں تھا..... غصے ہے ان اللہ کا تو مولوی صاحب نے کہا۔

"بیرچادر عنایت فرماتی جائے آب اس کی اہل نہیں ہیں۔" مومل نے بدن سے لبنی

"المربادش تؤز کے گی نہیں۔"

"زک جائے گی۔"

"زو نہیں رکی تو۔"

"زو بھی میں جلی جاؤں گی۔"

"مرکبوں رہی ہے کیا میں تجھے بھیٹریالگ رہا ہوں۔"

"مرکبوں رہی ہے کیا میں تجھے بھیٹریالگ رہا ہوں۔"

"مرکبوں رہی ہے کیا میں تحقیم بھیٹریالگ رہا ہوں۔"

"جن اندر-"وہ آگے بڑھ کر بولا اور مومل کے ہوش کم ہوگئے۔
"ہن نہیں جاؤں گی .... نہیں جاؤں گی۔"اس نے روتے ہوئے کہا۔
"ہنگ، بے وقوف ہے .... چل آجا۔"اس نے بے تکلفی ہے مومل کاہاتھ کڑا یا .....

ہند کی گرفت اتن سخت تھی کہ ہڈیاں ٹوٹی جارہی تھیں .... ایک جھنگے ہے وہ مومل کو خب کے گرفت اتن سخت تھی کہ ہڈیاں ٹوٹی جارہی تھیں ... ایک جھنگے ہے وہ مومل کو خب کر جو نیزی کے اندر لے آیا .... مومل کے حلق سے مدہم مدہم آوازیں نکل رہی افریس ہوتی ہیں۔
افریس ہوتی ہوتی ہوتی ہیں تھیں بس یوں لگ رہا تھا جیسے آخری کر اہیں ہوتی ہیں۔
"انی ہیں بھی ہوتی ہے مگر مصیبت کیا آگی تھے اس بارش میں نکلنے گی۔"
ممافر ہوں شمس آباد ریلوے اسٹیشن پر غلطی ہے اُمر گئی تھی .... کہیں اور جارہی تھی

"اچھاا چھا۔... ٹھیک ہے شعب وہ کیڑے پڑے ہوئے ہیں ..... یہ چار پائی

انبوائے کیڑے بدل لے اور بالکل فکر مت کر میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تو کون ہے کہاں

انتانیا ہے، کہال جارہی ہے کہ تو اکیلی کیوں ہے ..... ایک بات بتا کوئی بھائی ہے تیرا۔"

انہوائر یب موال تھامومل کی گردن خود بخود نفی میں بل گئی۔

"عدائی نمو

" نِمَالُ نہیں ہے۔ "وہ ہنسا بھر بولا۔ "

اللهٰادكاه نبين تھى، بس يہاں تك چلى آئى۔"

"الرئيرا فرمت كرجب تك دل جائي بوگ كه بدنى كيا بو تا ہے .... من ملى بھائى

بدنی جادر نیج بھینک وی اور اس کے احد باہر نکل گئی۔ ۔۔۔ سر کول پر سہتے ہوئے پانی میں قدم بررهانا مجمی مشکل تھا نیکن در کسی نہ کسی طرح آگے بڑھ رہی تھی.... کچھ نظر نہیں آرہاتھا، ن بَد وَلَيْ نَرُها بھی ہو سکتا تھا، جلوا چھا ہے ایسے ہی کسی گڑھے میں زندگی غروب ہوجائے اور : تت اپنایہ سفر ختم کرے ، اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کوئی نہیں ہوگی ..... بہر حال ۔ وجیں جاہے کتنی ہی جذباتی ہوں زندگی ہر حال میں اپنا تحفظ جاہتی ہے ..... خوف ہے رل و هزک رہاتھا، اجاتک ہی ایک جگہ روشنی نظر آئی ..... یہ روشنی ایک چھپر کے بینچے ہور ہی تھی. جچوٹی ت ایک جھونپڑی کچی مٹی کی دیواریں جن کے سامنے میہ چھپر پڑا ہوا تھاادراس کے نیچے بلب جل رہا تھا..... وہ تیزی ہے آگے بڑھی اور اس پناہ گاہ میں جا کھڑی ہوئی.... میرے معبود غلطیاں توانسان ہی ہے ہوتی ہیں، مگر میں کیا کرتی جس غلطی میں میں مبتلا ہوئی ہوں.....وہ تو عجیب ی ہے پہتہ نہیں سینے میں دل کا کیا مقام ہے لیکن اگر میری سے در بدری دل ہی کی مربون منت ہے تولعنت ہے اس دل پرجوانسان سے اس کے سارے رشتے چھین لیتا ہے اور کسی ایک کے لئے اس طرح بے اختیار ہو جاتا ہے کہ سارے اختیار جیس جاتے ہیں جس مصیبت میں گر فار ہوئی تھی اس میں زندگی ہے نفرت سی ہوتی جار ہی تھی .....وہ چھپر کے نیچے کھڑی اپن سوچوں میں گم تھی کہ اچانک جھو نیرئی کادروازہ کھلااور ایک لمباتر نگاآدی بابرنكل آيا .... باب كى روشى مين اس كا چېره صاف نظر آر با تھا ..... كالارتك، موثے موثے بونك، جسم إلى انتباكي محليالياس، كليمين رومال بندها بوا ..... بزى بردى چكدار آئكهون ي اس نے مومل کودیکھااور بولا۔

"آ الناسے بنک ہانے میں اگل ہے۔ "مومل بالکل گھیر اگٹی تھی، اس نے دونوں باتھ جوزتے ہوئے کہا۔

> "بب سبل سبارش سبارش سبارش سبارش سبارش. "قوابر کیول کھڑی ہے اندر آجا۔" "منیس سبب بارش، بس میں جلی جاؤں گی۔"

ان صرف انسانی ہمدر دی کی تھی، کوئی دلی جذبہ نہیں تھالیکن بہر حال انسانوں کو ری تقی کہ بس بچھ بھی نہ کہا جاسکے ..... وہ یا قوت کو اٹھانے ہوئے ایک ایسے گوشے کی ب چل پڑا جہاں اس کی دیکھ بھال کی جاسکے، پھر پپتمر کی ایک بڑی سی چٹان کی آڑ میں اس . ] نوزی می ساف جگہ دیکھ کر اس نے یا قوت کو لٹادیا اور اس کے زخم دیکھنے لگا..... گھنے الل کئے تھے.... بازوؤں میں چوٹ تھی، سر کے پیچھلے جسے میں پھر کا ایک نوکیلا نکڑالگا تھا ارہ اُلاً بی نو کمیلا مکزا ہے ہو شی کا باعث بنا تھا، دو سری طرف خیموں کے شہر نے ایسی آگ النائمی که خدا کی بناه .... شعلے آسان ہے باتیں کر رہے ہے . . جیخ پکار کی آوازیں ایس مماکہ کانوں کے پردے بھٹ جانبیں.... مشکل میں گر فنارلوگ شور فریاد کرتے بھر دے فادال دنت شاہ بیر کے مزاریر جننے عقیدت مند موجود تھے سارے کے سارے ای الن دور گئے تھے اور اپنی کو ششوں میں مصروف تھے .....عرس کے موقع پر سر کاری بنائم بھی لگتے تھے .... ہیتال کے احاطے نے فور ان اینا حاطے کووسیج کیااور ایک کٹے میں آئے سے متاثر او گوں کے بستر لگتے طلے گئے۔ ... یا قوت کو ہوش نہیں آیا تھا۔ .... البائل نے ای کے ایا کا سے اس کے سر کو کسا ۔ یہی زخم شدید تحااور اس سے مسلسل نائلبرا باتمااور تو کونی حل تھا نہیں۔ کھوزی ہی مٹی اٹھا کر زخم پر رکھی اور پی باندھ

یہ حق آ کھے ویجے ۔۔۔۔۔ رحمان خان ہے میرانام سمجھی۔۔۔۔ بس اللہ کے بعد تورحمان خان فر بناہ میں ہوں میں مح فر اللہ میں ہوں میں مح فر اللہ میں ہوں میں مح فر اللہ میں ہوں میں مح میری بھی ایک ماں تھے۔۔۔۔ کیا سمجھی، چل بس دروازہ اندر سے بند کر لے اور وہ درکھے وہ کھانے میری بھی ایک ماں تھے۔۔۔۔ کیا ہیں۔۔۔۔ میں ایک تو نے جھے بھائی پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔۔۔۔ میں ایک تو نے جھے بھائی نہم دیا ہے۔۔۔۔ بین کہا، لیکن کوئی بات نہیں۔۔۔۔ اگر دل چاہے تو کہد دینا ور نہ مت کہنا۔۔۔۔ میں اینا فرش نہیں کہا، لیکن کوئی بات نہیں۔۔۔۔ اگر دل چاہے تو کہد دینا ور نہ مت کہنا۔۔۔۔ بہر انگان مول کے تھے میں بھاڑ کر رہ گئی۔۔۔۔ بہر انگان گیااور موسل آ تھے میں بھاڑ کر رہ گئی۔۔۔۔ بہر انسان بوی بڑی ہوں والا یہ خنڈہ کیاان دونوں بزر گوں سے بہتر انسان بوی بنہیں کہہ سکتا۔۔۔۔ موسل نے سوچااور دروازہ اندر سے بند کرلیا۔



و فر منی ہے بہتر دوااور کون تو ہو سکتی تھی، سب سے بڑا فخر تواسے ہی طاصل ہے بہر سر بر گل یا قوت کو چھوز کر کہیں نہیں جاسٹا تھ یا قوت کے چرہے، مصومیت برس ری تھی۔ وواپی کہ نی آپ تھی، شاوگل کی سمجھ میں نہیں آتا تھے) یا ہے۔ کرے وقت گزر تا چاگی ای وقت بالک اس بت کی گنجائش نہیں تھی کہ یہ قریہ ہ ے کر کہیں اور چلاج کے خود بھی بھو کہ ہیں اور میں میضر اللہ میں تک کے شام جمک آیا اللہ اللہ اللہ کا اللہ کا سے کہا۔ رونے پینے کُ آوازیں۔ انسانوں کُ افرا تغری سب پھے نمایوں تھیں اور شاو گُل سوچ رہ تا ك ال طرح كب تك وقوت ك بذيران كرج رب يا قوت برايك ب بوشى طاري بوا تمی کہ سمجھ میں نہیں آت تھ کہ ہوش میں آئے گئی نہیں ۔ رات ہوگئ، اب یہ تو مو سر کور ڈی اندیو ڈی ٹیمیں انگلی تھیں جو شدید زخیوں کی دیکھے بھال کرر ہی تھیں ۔ رات کے کوئی ہونے دو ہے ہوں گے بنب یا قوت کی کراہیں اُمجریں، شاو گل جواس کے نزدیک تی ہیں بواقر بوتک کراہے دیکھنے نگا پھراس نے کہا۔

> " قوت اور یا قوت نے چونک کر ایکھیں کھول دیں کھر آہت سے بول بن نے یا قوت کویانی بلایا تواک کے اندر کافی توان نی بیدا ہوگئ ... شاہ گل کے مہارے ہے انھ ئر بینے گئی اور پھر بے اختیاراہے وو آگ پار آگئی تو ووائھ کر کھزی ہو گئی۔

"شاوگل مير ژوين- مبيش-"

ماں وقت کی کے بارے میں کچھ معنوم نہیں کیا جاسکتا ... تم زخی نہونے کے جد ے اب تک بے ہوش ری ہو۔ میں حمیس چھوڑ کر بھی شبیں چاسٹیا تھا، ٹیکن اب میں روشی بوجاتے دومن لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لوں گا۔" مراو كل عرب

'' سنو مجھے پکھے نبیں مطوم ای وقت سے تمہارے پاک تی بیتھار ہا ہوں کہ تی تمبير کچو نتمنان نه بنځ وئ ، کچو نيس معلوم ے جھے اگر تم چرکر کچھ معوم کر : و ت ن و تو جاؤ مرز ز درور و فر متم بردان ج- " يا قوت نے روز بولى آ تكون سے شاہ أما

زخیوں کے کیمپ سٹے ہوئے بیں ان میں بہت مول کی ، کیس ا المین سامنے و کیکھو یں۔ ؛ نبن کیا کیا جاسکتا ہے، یہ تو وقت پر ہی معنوم ہوسکے گا۔''یا نوت روے گی اور دیر

"تمان وقت سے اب تک میرے ساتھ بی ہو۔"

پھوں۔"یا قوت نے سوال کیا توشاہ گل نے اسے چو تک کر دیکھا اور پھر بوایا۔ مهر لئے کیونکہ یہی انسانی اور اخلاقی فرنس قعہ۔"

مئین پانٹی کر دہی ہو، ابھی مال اور بہن کے لئے رور بی تھیں اور اب اپنی ذات کے غ زینان ہو گئی ... کیا کہلوا ہ ج بتی ہو مجھ سے ۔ اگر تمباری بیند کے الفاظ کبد دول و اند وربنوں کو بھول جاوگی۔ "یا قوت ایک و م شر مند وی ہو گئی پھر بولی۔ مني اليكن تمبارا شريد "شنوگل نے كوئى جواب مبير ديا .. عبي كا أج له يجو يخ

الجرائر کے جدروشن کیسل گئی اللہ قوت ہے کیا۔ منوع اب تومن این و راور بینول کو تلاش کراول سیم تیم میر اسر تحد دوگ۔ · · رو کا سے کوئی جواب نہیں نیا ہے قوت کی ہے چیمن نگا بیر نتیموں کی راکھ کی طرف الدن تم ال وقت عنب سے مواز آن۔

فَهُ كَا شَمْرِ اللَّهِ مَا نَظْرًا مَنْكُنَ ورنه برُ المشكل مسئد چیّل آج ۶۰۰ "دونور نے بہت كر الم المرسن في نظر آيااك ك چرك ير تبيب ت و را تقيد

ائی سے اب کئی میں تمہیں ہی ہیں۔ مرتب کی میں تمہیں ہی ہی کرتے رہ بیوں او بیو تمبیرے سر پرید پی بندھی رہے ایک وستے بڑوکر ممبیل شب چران ور اپنی بہنوں کے بارے میں مصوم ہے۔ ' ر ابن ال الور بہنوں سے عم میں پاگل ہو گئ ہے ... چلو مسر تم ا بنا راستہ نامید ... یا 

ن می کلیج سے قبیے راستہ تو ہم نامیں گئے تیر است چیوڑ دے اپنی بُنین کو سامیا کے میا ک جود ہا۔ ایس کا میں جبلی بناکر میمیں کھا جائمیں۔'' میہ آواز نواب جانی کی تھی،لوٹ اوجہ دریا تیا ذاکھ جبری جبلی بناکر میمیں کھا جائمیں۔'' میہ آواز نواب جانی کی تھی،لوٹ اوجہ المرابع على ..... ہرا یک اپنی مصیبت میں گر فار تھا، کوئی کی جائیں متوجہ نمیں انفراج میں میں ایک اپنی مصیبت میں گر فار تھا، کوئی کی جائیں ہم ، ایج شاوکل نے نواب جانی کو بھی نہیں دیکھا تھا جواسے جوریاتے افراد کے ہمر نواس

ن وقع مرہم ذرابحاری فقم کے عاشق تیں..... جیوروے این بہن کویہ " بن وید نمباری موگ لیکن انسام که تحوری می مار کھاتے جاؤاسے ببنونی ہے۔ ۔ " آؤی قوت! تمہیں اب میر اسبار اچاہے ..... یہ بڑی بذخیبی اور افسوس کی بات ہے کہ اور نواب جانی کے ایک سائتھی نے پیچیے شب چران کی زندگی میں این نه ہوری، آؤاس نے یا قوت کا ہاتھ میکڑا تو یا قوت ایک دم جیم کھن روان پر ہاتھ ڈالا ..... سکندروانس پاٹا تواس کے بیٹ پر لات پڑی ..... نیمرمنہ پر بدندا محونساادراس کے بعد جو ہونا تھا وہ شروع بو گیا ..... سکندر اور نواب جاتی کے بج مُنْعَظِيَّهُ البيَّة نواب جاني مو تجيول برباته يجيرت بوئ كبه رباتها.

مرول كن موت خيمول كے شبرين آجاتی تواجها تفايبال مرنے آئے بي، بجو تن نہیں کر سیس،انسوی موت کے وقت اس کی اجازت وے رہی جی ..... چلو ضد نہ کرد۔ کی بنی رہ دھینت نواب جانی کے آدمیوں نے چندی کمحوں میں سکندر کے آدمیوں کو المبين فود سكندران سے تجزا ہوا تھااور خوب مار كھا چكا تھا، جبكه نواب جانی ایک طرف المران النبخ آدميول كو بدايت دے رہے تھے..... نزائی ختم ہو گئ، سکندر لنگزا تا ہوا " تیرنی توانی تیس - کیا بکواس کرتی ہے، کیے نبیں جائے گی۔" یہ کر سند البئی بیٹ گیا تھااور نواب جانی نے فاتھانہ قبقیے لگائے تھے. ...سارے ڈرامے میں یا توت پر جبینااوراس نے یا توت کا بازو بکیز لیا ..... یا توت میلئے گئی، چینے گئی۔ ... سنندر دور چلا گیا تو المستمرانية بوئ شاه كل كوزيكهااور بولايه

البعبة سبئال كه محوثا مكه اور تحكرا يا بمواد وست كام آي جائے ہيں.... تم نے تو ہم

بنے تو سندر کود کھے کریا قوت کے چیرے پر نفرت کے آثار اُنجر آئے ستھے، لیکن مال اور بنوں کا تذکروس کراس نے جلدی سے کبا۔

"انسوس میں تمبارے عم میں برابر کاشریف بول۔"

" بال من في النجول سے ان تمنون كود قن كيا ہے، وہ او صرء ان كى لاشيس اس ق جس گئی تحییں کہ ذاکٹروں کی ہدایت پرانہیں و فن ہی کرنا پڑا۔۔۔۔ خیموں کے شہر میں جب ان کی آبانی۔۔۔۔ سکندر نے نواب جانی کو دیکھااور بولا۔ آئے تی تو میں وہیں شب چراٹ کے پاس موجود تھ .....افسوس میں انہیں بچا نہیں ری اسلام تا پہنچ آپ بھی اس کے عاشقول میں سے ہیں۔" ، قوت بچیوٹ بچیوٹ کر رونے گل تھی ..... شاوگل کو بھی اس بات سے ڈکھ ہوا تھا، کیکن سا شارافراداس آگ كاشكار بوتے تھے، انسوس توسجى كے لئے تھا ..... سكندر في كما۔

" نہیں میں تمبارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔"

"مرتے وقت شب چراغ نے یمی وصیت کی متھی مجھے اور کہا تھا کہ جو کام وہ زند گی خم ی قوت بیتے بن کرشاہ کل کے بازوے لیٹ گئے۔

"شاو می مجھے ہیافیش اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔"

" نے چلواہے اس وقت یہاں مداخلت کرنے والا کوئی نبیں ہے ..... ہم لوگ تہہ ابنا

ا هخص خاصانڈر، دلیر، بے باک اور جیب و غریب شخصیت کاالک تھا.... ہے ابج چ : این او توں کی خدمت پر آمادہ ہو گیا تھا۔ بہر حال اس وقت اس کی بید مدد بر می اہمیت کی بیادہ ہو تا ہمیت کی بیان المان 

، بہی عجب بات ہے بہاں آکر مال بہن سے بچھڑ گئی اور اب نجانے کہاں کہال در بدر "بہی عجب بات ہے کہاں کہال در بدر والله گان میرے لئے کوئی ملاتو کیسی جگہ ملا سنت شاہ گل تمہارے دل میں میرے لئے کوئی ٹوٹ کر وقت کے ساحل پر جھر جانے ہیں ایے رشتے جنہیں زنجیر نہیں ملتی ہے آجت نے محبت بھری نگاہوں ہے شاہ گل کودیکھا بھر بول۔

المنجى نهير "

"ایں "" شاہ گل جیسے نیندے چونک پڑاادر پھراس نے یا قوت کو عجیب می نگاہوں عن کھا .... یہ نگا ہیں ایک مکمل کتاب تھیں، مگر ایسی کتاب جس کی زبان نامعلوم اور جے المنظل بى سے پڑھ سکے، پھر وہ دہاں ہے ہٹ گیا تھا..... نواب جانی ان لوگوں کے ساتھ الله الراز الراد الماراز، لین آرما تھا، اس کی شخصیت اس کا کردار، اسکاراز، لیکن اس کا کرتے بچررہے ہیں ہم تنہیں پیشکش کررہے ہیں ایک محفوظ جگہ کی ..... جہال دل چاہ کے انز الک درست تھا ..... عرسے زائرین کی دالیسی شروع ہو گئی تھی ..... سر کاری سیس

" آم لوگوں کے لئے میری رائے ابھی بہی ہے کہ میرے ساتھ رسول بور چلو..... نواب جانی کی پیشکش محکرانی نہیں جا سکی اور ایک بار پھر شاہ گل یا قوت کے ساتھ نواب طلا اللہور میں میری رہائش گاہ ہے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آرام ہے وہاں قیام ک اس دہائش گاہ پر پہنچ کیا ۔۔۔۔ نواب جانی نے انہیں ہر طرح کی سہولتیں فراہم کیں ۔۔۔ ناا کی نیطے کر ایک تمہیں کیا کرنا ہے، مجھ سے جو کچھ کہو گے میں مدد کے لئے تیار ہوں، کیا

پر و کی توجہ نہیں وی مگر شکرے کہ ہم تمہارے سی کام آگئے .... او کی کون ہے ہیں۔" شاہ کو نے نواب جانی کودیکھا بھریا توت کی طرف .... بھریا توت خود ہی کر اہتی ہو گی آ گے بڑھ آئی۔ نے نواب جانی کودیکھا بھریا توت کی طرف .... " میں ایک الیی بدنفیب ہوں،ان کی مجھے شیں موں، بس بول سمجھ لیجئے کہ زبردی. ان کے گلے بڑگنی ہوں ..... بہاں اس آگ میں اپنی مال اور دو بہنول کو کھو چکی ہول،ال در بدر ہوں....انہوں نے مجھے انسانی ہدر دی کی بنیاد پر چند کمحوں کا سہار ادیا تھالیکن لگا ہے کے وہ لیمے بھی اب ختم ہونے والے ہیں....نواب جانی نے ایک نگاہ شاہ گل کو دیکھا بھر یا توت

"بي بي اس بات كا تو بردا فسوس مواكه تمهاري مان اور بهنيس آگ كاشكار مو كئيس، ليكن جہاں تک ہارے تجربے کی بات ہے تو ہارا تجربہ سے کہتاہے کہ سے گلفام تمہارے تیفے میں نہیں آرہااور تم اس سے دلبر داشتہ ہو ..... خیریہ تو بعد کی باتیں ہیں، وہ کتے کا بلہ ہم سے بٹ كر كياب ..... جهاري آنكھوں ميں انسان شنائ زيادہ ہے ، دل ميں انتقام كا جذبہ لے كر كيا ، كرنے كو تو ہم بھى بہت ہچھ كرسكتے تھے كيكن يہاں ويسے ہى افرا تفرى بھيلى ہوئى ہے۔ سر کاری آدمی ضرورت سے زیادہ آگئے ہیں اس کئے رہنے دیتے ہیں آؤتم لوگ ہمارے کیب میں جلو ذرا محفوظ جگہ ہے ..... یہ لوگ لا پروائی سے کام لیتے ہیں اور دیکھوان کی لا پروائل تنیسی نقصان وہ نابت ہوتی ہے، جا ڈالا ہوگائمی مال کے جنے نے ..... کیس کا چولہاالا الاردوای برتی ہوگی ....اس وقت لوگ محفوظ جگہوں کی تلاش میں سارے کونے تلان جاناب تویہاں تقریبات ختم ہو بی جائیں گی ....اس حادثے کے بعد تقریبات کاجاری ہا از ہمی خالی کرار ہی تھیں .... نواب جانی نے رات کو شاہ گل اور یا قوت سے کہا۔ کیا معنی رکھتا ہے ۔۔۔۔۔ چلو آجاؤ تھوڑا سا آرام کرلو،اس کے بعد جبال دل جاہے جلے جانا 🗝 می است کے جارہ خود بھی چو بیس گھنے سے بھو کا تھا۔۔۔۔نواب جانی نے جو پیشکش کی اے قبول کراہا آئے ۔ اپنے لینااور مجھے بتادینا۔''جبوہ چلا گیا تویا قوت نے شاہ گل سے کہا۔

سر ما المراق سمجو مين المعنى المراجي المراجي والأورومان البوار مست ربو المراد المراق سمجو مين المراجي المراجي

ان گزر جانی ہے،روشنی موجاتی ہے۔۔۔۔رات کی کہانی خاموش سیمن روشن کے جعر ہے۔ این عرف دیکا جاتہ قوال میں موں کا چیروی نظر سنگ تھا، کوئی اور چیرو تیرٹ ک سرف ریضے گل۔ آورات گزرگی تھی ووجو نیکیول کا نشان سمجھے جاتے ہیں بھی بھی مگر فورے دیکھا جاتہ قوال میں موں کا چیروی نظر سنگ تھا، کوئی اور چیرو تیرٹ ک سرف سرف کے جاتے ہیں بھی اور ف نہیں ہو سرتی ۔ بہر حال فوب جانی نے انہیں رسول پور جانے کی چیش کٹرا کڑتی ہے جی نگل آتے جی اوروہ جنہیں ؤنیا نفرت کی بیجو سے دیکھتی ہے جن کے چیزے مکر وہ گھر ے۔ میں تقریر و پچھ اور تی اوس اس میں وورو کے لیے میں سوئے ہوئے تھے کہ بیٹا یا دائن ہوئے میں تعجب کی بات ہے۔ سے عبوت مجاموں کے تقریل کو یا اس کرنے والے میس تقریر و پچھ اور تی منفور تی اوس کے جو اور کے میں سوئے ہوئے تھے کہ بیٹا یا دائن ہوئے میں اس میں مناور تی اوس کے تقریل کو یا اس کرنے والے ے۔ خونزک وعوکہ زوا در فضاص اتنی تین روشنی بھیلی کہ آتھے والی بینائی جن جانے کی اس قرانہیں کیا کہا جائے، جبکہ ایک آوارواور فنڈے متم کے آوئی نے این ان کو تیر متی دیاں چڑنی اپنی جگر سنی میں میں اور پر مید ہم وہ کا سرائے کا انتہازی کا این کے میں اسلامی میں خوف رہ تھا کہ اور کا اور کی سمت سے ۔ شخصے نے من کے نجھے پر شمد کیا تھ دو بھلا سندر کے مددوروں وان ہو سکہ تھا سٹرا اُن اُن اُن کے دواخل ہو جائے گا ۔۔۔ ایک و حشت زود صورت جس کی بوق و بنا نبر التحريات النائم و بن ميوا حساس السائل جان النفرير تقد الله لك بحراس مار می ایک آرزو بیدا ہوئی ووید کہ نماز بزیجے مشو بزش ک دُنیاسے علی رہے تھا، ا و فران باست بینیوں کو اپنی لائن سے بہت کر پروان بڑھا، تھا، ان کے معامے میں بھی ا تمن نیم کی تھی، نیکن ایس تی ہو تاہے جس ، حول میں انسان پرورش ، تاہے اس کی خوبو ما نیسانداند بن جاتی سے اور وواس خوبو کی مادی بنو تن تھی۔ ببیرهال و جر نکی آسان

ے چو تبررے سرتھ نہیں روہے اسے میں کیا گوئی بھی واچی نہیں کر سکت، تکین مے میں تبریاے نئے بچھے بھی تنبیل کر سکا۔" میں تبریائے نئے بھی بھی تنبیل کر سکا۔" ۔ \* نخیبہ ہے وال قومس مبھی نہیں جاؤں گی ہمین ایک وٹ سن کور مبھی مبھی کریے کا ے۔ شہیں کو نفوں کے چکر مغرور نگام کر: '' بو سکت سے کمیٹی میں مشہیں توش بیج رہے رقعی کرتی تھر آجاؤں کی وقت ہے ضرور سوچنا میں ہے ورے میں کہ کہا گا بر رخش کا تھی سکن میں نے بنجرے کا درو زو نہیں کھو یہ تھے۔ 'وفونا بنجرے ہے اُرے کی کو شن کی تھی سکن میں نے بنجرے کا درو زو نہیں کھو یہ تھے۔ 'وفونا

**⊕ ⊕ ⊕** 

دیکھا، روشن آہتہ آہتہ پھوٹی تھی، اس نے نماز پڑھی.....وھوپ شایدا بھی تک نہیں لگل تھی..... آسان اب بھی بادلوں ہے ڈھکا ہوا تھا..... لیکن اُ جالے سے اندازہ ہوتا تھا کہ خوب صبح ہوگئی ہے ..... دروازے پر اچانک ہلکی می دستک ہوئی ادر اس کا دل اُ چھل کر حلق میں آگیا..... آہ اب کیا ہوگا، دستک دوبارہ ہوئی..... دوسرے کا گھر تھا..... اخلا قا دروازہ کھول ضروری تھا..... اللہ کانام لے کر اپنی جگہ ہے اُ تھی دروازہ کھول دیا..... رحمان شاہ کھڑ اہوا تھا، ہا تحوں میں کوئی چیز دبی ہوئی تھی، اس وقت بہتر حالت میں نظر آر ہا تھا.... لمجے چوڑے جم کا مالک ملے کہلے لباس میں ملبوس، بمھرے ہوئے بال، دہشت زوہ چہرہ جے د کھے کر دل خوف ہے دھڑ کئے گئے۔ ،

" بیجیے توہ جاباؤلی اتنابراکیوں سمجھ رہی ہے بھے چہرے تواللہ نے بنائے ہوتے ہیں،اگر کسی کی شکل کالی ہواور چہرہ براتو ضرور کی تو نہیں ہے کہ دہ براہی ہو، کہہ دیا بخھ سے کہ بہن کوئی نہیں ہے میری سبیں کہا ہے کھے کوئی ایسا قدم نہیں اُٹھاؤل گاجو براہو تیرے لئے سبیہ بہن کہا ہے کھے کوئی ایسا قدم نہیں اُٹھاؤل گاجو براہو تیرے لئے سبیہ باتالایا ہوں سبیر ات کو نشے میں تھا چھاس میں تیرے لئے کیڑے لے کر آول گا کیا سمجھے۔"
ان نہیں سبیر ماول گی یہال ہے۔"

" دکھ بھے ہے ہیں ہیں بالکل پند نہیں، اب اس کے بعد اپنی صفائی نہیں پیش کروں گا تیرے سامنے ۔۔۔۔۔ بڑھ الکھا آدئی ہوں میں ۔۔۔۔۔ انسانوں کو بھی سمجھتا ہوں جو حلیہ دکھ رہی ہے تامیر اوہ میری اصل نہیں ہے ۔۔۔۔۔ اپنی اصل بتاؤں گا بھی نہیں تہہیں جو بچھ ہوں تیرے سامنے ہوں، مگر ایک بات کے دیتا ہوں ۔۔۔۔ بک تو میرے پاس ہے، جب تک بھی یہ بنیں جل سکنا کہ تیر اسکلہ کیا ہے اس وقت تک تو یہاں سے نہیں جائے گ ۔۔۔۔ بلی قموڑی دیرے بعد بچریہاں آؤں گا۔۔۔۔ بھی ہے اتمیں کروں گا، پھر جو دل جاہے کرنا گر مری مت جاتو بھی ہے ڈرری ہے، ایسانہ کر ہر رہنے کی ایک حیثیت ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ بہنی مری مت جاتو بھی ہے ڈرری ہے، ایسانہ کر ہر رہنے کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔۔۔۔۔ بہنی بائر ہو تا ہوں عام طور سے آگر میری ضرور ہو تو در وازدائد تو نے جھ پراعتبار نہیں کیا۔۔۔۔ باہر ہو تا ہوں عام طور سے آگر میری ضرور ہو تو در وازدائد

ہا ہے۔ مان بھائی۔ " بہلی باروہ پر اعتماد کہتے میں بولی اور رحمان مسکراتا ہوااندر آگیا۔ " بہل بادوہ پر اعتماد کہتے میں بولی اور رحمان مسکراتا ہوااندر آگیا۔ " بہل ناختہ بچاہو تو مجھے دے دے میں بھی کرلوں۔ "

"نہیں نہیں یہ تو کافی ہے مم ..... میں معافی جائی ہوں کہ میں نے آپ کو نہیں بن،آپ ہیں ناشتہ کر لیجے۔"

" ٹیرامنہ بھر سوجھ جائے گا، مرنے لگی گی ڈر کے میری شکل دیکھے کر تو بچھے بخار آنے "

"نبیل آپ یہیں ناشتہ کر لیجئے۔" مومل بولی اور وہ ہنتا ہوا بیٹھ گیااور پھر ناشتہ کرنے بربولا۔

"نام کیاہے تیرا۔"

"م....مرانام\_"

"أيك بات من ما توضيح بتاناور نه مت بتانا ـ "

"مول بميرانام-"

البهاجل میک ہے کہاں جار ہی تھی۔" ایر ہ

## upload by salimsalkhan

•

راؤر پاست علی خاں روایتی قشم کے آ دمی تھے، حالا نکہ بڑی حثیت کے مالک تھے، کیکن ۔ ندگا کوعام انداز میں دیکھنے کے عاد کی اور اس سے خوش اپنے ایک دوست کی عمیادت کر کے الی آرے تھے اور خوش تھے کہ ان کے جانے ہے ان کے دوست کی حالت کافی بہتر ہو گئی نی ۔۔راجہ ہاشم حسین سے بجبین کی دوستی تھی اور دونوں میں خاصی چھنتی تھی، حالا نکہ عمر ر چکی تھی، لیکن دوستیاں وہی ہوتی ہیں جو عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پختہ ہوتی ہے.... بہر حال راؤر پاست علی خال اب اپنی ساری ذمہ داریوں ہے آزاد ہو چکے تھے..... بنول نے سب سیجھ سنجال لیا تھا اور بڑے سکون سے گزر رہی تھی ..... بہر حال وہاں ہے البی پربہت خوش تھے اور اپنے خاص دوست کے ہمراہ دالیں چل پڑے تھے..... دوران سفر ﴿ الله على غال بميشدان كے ساتھ ہوا كرتے ہتے ..... راہتے ميں خوب شطر نج چلتی تھی ..... الردت بھی شطر نج کی بازی لگی ہوئی تھی، بلکہ بیہ کہنا چاہئے تھا کہ راؤر ماست علی خان کا شاہ بخماہواتھا،اچانک ہی ایک نوجوان لڑکاان کے کمپار شمنٹ میں چڑھ آیا.... یہ اعلیٰ در ہے کا أبر تخاادراس میں سب اعلیٰ در ہے کے لوگ ہی موجود تھے..... لباس سے بیر اندازہ ہو جاتا <sup>عکر کون کم حیثیت کامالک ہے ، لیکن آنے والا نوجوان لباس کے معاملے میں خاصہ کمزور</sup> ناس کی شکل و صورت اور جسامت کافی خوبصورت تھی لیکن لباس میلا، بال اُلجھے السُّارِيرِ مِن عَلَيهِ زخمول کے نشانات، آنکھوں میں دہشت، کچھ لوگوں نے ناک، منہ جنار آنے دالے کو دیکھاا یک صاحب تو منہ ٹیڑھاکر کے بول ہی بڑے۔

"نہیں رجان بھالی ایک بات ہیں ہے اچھا ، ن ۔ موں حاصوں ہوں۔
"ن میرا بھی اس دُنیا میں کوئی نہیں ہے ماں ، باپ ، بہن ، بھائی سارے رشتے ندال میں میرے لئے ۔۔۔۔۔ اکیلا جی رہا ہوں اس دُنیا میں مگر کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت ہے جھ جیے ہیں میرے لئے ۔۔۔۔۔ اکیلا جی رہا ہوں اس دُنیا میں مگر کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت ہے جھ جیے ہیں جو اس طرح اکیلے جیتے ہیں ۔۔۔۔۔ تیرا میراساتھ جتنی بھی دیر کا تو چاہے رہ سکتا ہے ۔۔۔۔ میں جو اس طرح اکیلے جیتے ہیں۔۔۔۔۔ تیرا میراساتھ جتنی بھی دیر کا تو چاہے رہ سکتا ہے ۔۔۔۔ میں تیری ہر مدد کرنے کے لئے تیار ہوں۔''

"فیکے ہے رہمان بھائی ..... بس سے سمجھ لو کہ میں ..... میں دُنیا ہے اکمائی ہوئی ہوں ..... کیا بتاؤں تمہیں .... کیا بتاؤں تمہیں .... کیا بتاؤں تمہیں .... کیا بتاؤں ۔ "مولل کی آ بھول ہے آ نسو ٹیک پڑے تو وہ جلدی ہے بولا۔

"مت رہ ہارادل دُکھتا ہے ، سب ٹھیک ہو جائے گا، پراہ مت کر اپنا تو کوئی تھائی نہیں اس دُنیا میں ورنہ کیا نہیں کمایا اور کیا نہیں گوایا ..... بالکل بے فکر رہ عزت ہے یہال وقت گزار جب تک تیرادل چاہے کوئی مشکل چیش آئے تو ہمیں بتادینا ہم بھی بس محبت کی تلائل میں ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ گائی نہ کرنا ہمارے ساتھ وفاداری کرنا کیا سمجھی .... بوفائی نہ کرنا ہمارے ساتھ ، ہم نے ایسا تجربہ زندگی میں بھی نہیں کیا ہے مگر کرنے کو ول چاہتا ہے تو آرام سے بیٹھ اور دو پہر کا گیا تیرے گئے آ جائے گا، کیا سمجھی ..... کی کی مجال نہیں ہے جو تیری جانب بری نظرے کھانا تیرے گئے آ جائے گا، کیا سمجھی ..... کی کی مجال نہیں ہے جو تیری جانب بری نظر کیا ہے جس اپنی جگہ ہے۔ "وہ اُٹھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا ..... مول کی گئی ہے تھی رہی تھی رہی تھی رہی تھی رہی تھی رہی تھی ہے کہا تھوں دروازہ کھول سے دروازے کو دیکھتی رہی تھی، پھر اس کے ذبہن میں دوبارہ وہی تما کیفیتیں زندہ ہو گئیں، کیا تجربے کرنے نکلی ہے ۔.... دُنیا کے سامنے کیا حسین ورد چھوڑا ہے ۔ گفیتیس ندہ ہو گئی ہی تیرے لئے دربدر ہوئی ہوں، کیا تو مجھے بھی نہیں ملے گا، اس نے سے سوچا۔ "

الوهر دیجھو وہ بہت بڑے رئیس ہیں اور تمہیں بلارہ ہیں۔" نوجوان نے گرون اور تمہیں بلارہ ہیں۔" نوجوان نے گرون اور تمہیں بلارہ کھڑی کی جانب دیکھنے لگا،اس نے کوئی جواب الحاروس ی جانب دیکھنے لگا،اس نے کوئی جواب الحاروس ی جانب دیکھنے اور ریاست علی کے پاس آعمیے، انبودیا تھا.... خادم حسین دونوں شانے ہلا کر واپس پلٹے اور ریاست علی کے پاس آعمیے، انبودیا تھا... خادم علی خال نے کہا۔

الله علی خود بھی اس کی طرف دیکھ رہے تھے ..... خادم علی خال نے کہا۔

الله علی خود بھی اس کی طرف دیکھ رہے تھے .... خادم علی خال نے کہ ذبنی توازن درست نہیں ہے۔ "

"ہوں تھی دہا ہے ویسے خادم علی خال اگر ہمارے زندگی بھر کے تجربے نے آج تک ان اگر ہمارے زندگی بھر کے تجربے نے آج تک ان ای میں کہا ہے توالگ بات ہے ورنہ یہ بیجارہ ہمیں کسی اجھے گھرانے کا معلوم ہو تاہے۔ "

ان میں وصورت اور آئھوں سے توابیا ہی لگتا ہے۔ "

الله علی وصورت اور آئھوں سے توابیا ہی لگتا ہے۔ "

"کیا خیال ہے تمہارا ..... کیا یہ لوگ جواس کے خلاف ریلوے حکام سے شکایت کرنے پڑ ہوئے ہیں اسے پریشان نہیں کریں گے۔"

"منرور کریں سے۔"

"بھلاکیے ممکن ہے ضرور کوئی حادثہ ہی پیش آیااس بے چارے کے ساتھ ..... بھی ا اُواں کی مدد کئے بغیر ضررہ سکیس گے۔"اور یہی ہوا جیسے ہی فکٹ کلیکٹر ڈبے میں داخل ہوا اور کیٹ نے اس کے کان کھاناشر وع کر دیتے اور فکٹ کلیکٹر نے اس کاباز دیکڑ لیااور بولا۔ "کیے تھس آئے ہو یہاں۔"

"جھوڑو میال ادھر آجاؤ ہمارے پاس، ادھر آجاؤ۔" تمام نگاہیں ریاست علی خال کی باب گوم گئیں، سریاست علی خال اے کہا۔

" ہمارے پاس ہے اس کا مکٹ، باز و جیھوڑ دواس کا۔"ریلوے کے آفیسر نے نوجوان کا اِن جوڑدیا تھااور بھروہ ریاست علی خال کے پاس آگیا۔

"ياپ كے ماتھ ہے۔"

"یمی سمجھ لو ..... ہمارے ساتھ نہیں ہے مگر اب ہمارے ساتھ ہے۔" "ال کا ٹکن ... "اے کہاں چلا آرہاہے، یہ فرسٹ کلاک ہے فرسٹ کلاک، اے کی مکٹ لیا ہے تو نے میں اسے کا کہاں چلا آرہاہے، یہ فرسٹ کلاک ہے فرسٹ کلاک، اے کی محکور خامو تی سے فرش میں کا کے۔ "نوجوان لڑ کے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ۔۔۔۔ او هر أو هر دیکھااور پھر خامو تی سے فرش کے ایک جھے پر دوسری جانب کے در دازے کے قریب جانبیھا کسی نے سر کو شی میں کہا۔ سٹکل وصورت ہے پاکل لگتاہے۔ "

"باگل نہیں میراخیال ہے ہیروئن کاعادی،ای طرح کے لوگ۔"

"کیا کہا جاسکتا ہے ویسے کوئی جرائم پیشہ نہ ہو۔" بہر حال لوگ طرح طرح کی ہاتیں کرتے رہے۔.... نجانے کیوں راؤریاست علی خال کی نگا ہیں بھی اس پرجم گئی تھیں .....ان کی تجربہ کار آ تکھیں نوجوان کا تجزیہ کررہی تھیں ..... چہرہ مہرہ جو پچھ بھی نظر آ رہا تھا لیکن اس کے انداز میں ایک شان تھی اور اس شان نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا، خادم علی خال ہے ہوئے۔

"امان! خادم علی خان کیا شطر نج مین سر کھپاتے رہے ہو مجھی انسانیت کی بساط پر بھی کچھ جالیں چل کردیکھو۔"

"وكي ربابول راؤصاحب\_"

"فاك ديكه رہے ہو\_"

"نہیں فاک نہیں د مکیے رہا، بلکہ مٹی کی تخلیق کو د مکیے رہا ہوں، جسے د مکیے کر سب نجانے کیا کیا کچھ کہدرہے ہیں۔"

"دوسرول کی یاتوں کو چھوڑوا نی نگاہوں سے دیکھا۔۔۔۔۔اچھالیوں کروکہ اسے بلاکراک طرف لے آئے۔ ""جی بہت بہتر۔"خادم حسین نے کہااور اُٹھ کراس کے قریب پہنچ گئے۔ "کیانام ہے تمہارا جئے۔"لڑکے نے کو کی جواب نہیں دیا۔۔۔۔ بس سامنے دیکھارہا، تب خادم حسین نے اس کے ٹانے پرہاتھ رکھااور بولے۔ "

" تمہی سے کہدرہے ہیں۔ "نوجوان نے بے بس نگاہوں سے خادم حسین کو دیکھا گر منہ سے اب بھی کچھ نہ بولا تو خادم حسین کہنے گئے۔ المال و غيره تحين ..... راؤ صاحب نے خاص طور سے شاہ کل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں کیوا المال و غیرہ تحین کے بوجیا۔ المال کے داداجان ۔ المال کا ہے۔ المال ہمارے ساتھ جائے گا۔ المال ہمارے ساتھ جائے گا۔

المسلم ا

"لہیں سب ٹھیک ہے جناب۔"

"ايك بات ميس تههيس بتاؤل عالم خان\_"

"-13

"انسانی زندگی کا بدترین دور بردههایا ہو تاہے، جس کا بردهایا احیما گزر جائے سمجھو خوش نبرترین انسان ہے، یہ بیچے آج جو مجھے بیار کرتے ہیں۔'' ''کیوں نہیں داؤجی۔''

"یو میری خوش نفیبی ہے دیکھوسب مجھے لینے آئے ہیں ..... میری واپسی سے خوش المارز کچھ اوگ توسب کے ہوتے ہوئے مہمی تنہا ہوتے ہیں۔"

"أب فود بھی توبہت التھے ہیں راؤ جی،اگر آپ محسوس نہ کریں توبوچھ سکتا ہوں کہ بیہ الاہے۔" " ہارے کک تو ہارے ملازم کے پاس ہیں اس کے فکٹ کی جور قم بنتی ہے وہ آپ ہم اس کے فیم فال کے اس عمل برناک کے اس عمل برناک بھوں چڑے ۔۔۔۔ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ "لوگوں نے ریاست علی خال کے اس عمل برناک بھوں چڑھائی تھی لیکن بہر حال بچھ کر نہیں سکتے ہتے ۔۔۔ انگٹ کلیکٹر نے رقم و سول کر کے بھوں چڑھائی تھی لیکن بہر حال بچھ کر نہیں سکتے ہے۔۔۔ انوجوان اب بھی خاموش بیٹنا ہوا تک بنادیا اور دو سرے لوگوں کی جانب متوجہ ہوگیا ۔۔۔ نوجوان اب بھی خاموش بیٹنا ہوا تھا۔۔۔ کہا۔

"آپ كے بارے ميں كون نہيں جائتاراؤ صاحب آپ تو مرش كھوڑوں تك كوايك لمح ميں سدھاليتے ہيں، يہ توانسان ہے۔ "راؤ صاحب نے كہرى نگاہوں سے نوجوان كوديكا اور آہتہ ہے بولے۔

"میں اے بہت وُور تک دیکھ رہا ہوں ..... خادم علی خال ، زندگی بھر کا تجربہ ہے جبک نہیں اے بہت وُور تک دیکھ رہا ہوں ..... جائے کیا نام ہے تمہار ااپنا نام تو کم از کم بہت ہیں ماری کسی بہت ہی اعلیٰ خاندان کا نوجوان ہے .... بیٹے کیا نام ہے تمہار ااپنا نام تو کم از کم بنادو۔ "نوجوان نے آ ہت ہے کچھ کہا اور راؤ صاحب نے غور ہے اسے دیکھا اور پھر بولے۔ "کیانام بتایا بیٹے آپ نے بچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ "شاہ کل "نام بنا ہیٹے آپ نے بچھ سمجھ میں نہیں آیا۔

"شاه کل - "نوجوان نے جواب دیا۔

"کمی بازوق نے ہی ہے نام رکھاہے، بالکل پھولوں کے شہنشاہ معلوم ہوتے ہو۔"راڈ ساحب نے آہتہ سے کہااور اس کے بعد خاموشی طاری ہوگئی۔شاہ کل ان کے ساتھ سفر کرتارہ، یبال تک کہ راؤریاست علی خال کی منزل آگئی..... ریلوے اسٹیشن پر بہت کوگ کئی گاڑیوں پر راؤماحب کا استقبال کرنے کے لئے تیار تھے.... یہ ان کے بوتے نواے

ین سانھ آج کا نہیں بڑسوں کا تھا، اندر داخل ہوئے توراؤصاحب نے یو چھا۔ پنی ہانھ "ان فادم على اسے مناسب جگد دے دى۔" "جیس آپ کی بغل میں ہے۔" ۔ بہی کو تشویش تو نہیں ہوئی اس کے بارے میں۔" "-نبيس انجلى نبيس

" بیں تہہیں خاص طور ہے اس بارے میں اطلاع دینا جا ہتا تھا خادم علی اصل میں نمایخ گھر کو اچھی طرح جانتا ہول .... جتنے منہ اتن باتیں جب تک مجھے اس کی صحیح بنت کاندازہ نہیں ہوجاتا اس کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہے، کوئی کھے پو جھے تو اللہ بی راؤ صاحب اے ساتھ لے آئے ہیں کون ہے، کیاہے تمہیں اس کے بارے م مرجو نہیں معلوم۔"

"بهت بهتر جناب"

"لباس كاكياكيا؟"

" حضور سر کار اللہ رکھے اس گھر میں اس کی عمر کے بہت سے ہیں .... میں نے فور ی

" نُعِك الب الياكرت بين الي كسي اليهي ذاكثر كود كهائين كي ..... تم نے بچھ محسوں

از ان طور پر غیر متوازن ہے .... چہرے کے زخم بتاتے ہیں کہ حالیہ طور پر کسی " أَنْ مِن زَخْيِ ہُواہے ..... ڈاکٹر کو بلا کر دکھائیں گے۔"

"السلط میں افتخار علی ہے بہتر اور کون ہو سکتاہے۔"

" النسسافتخار علی ہے کہ اس کے چبرے کے زخموں کا بھی علاج کرے۔" " ' دیلے حضورا یک بات کہوں۔'' "وه جس كا بجين الله جانے كيسا مو گا،كين سه بد نصيب جوانی كی عقل كھو بيھا ہے۔" "كيامطلب....؟" "بس ریل میں چڑھ آیا تھا .....وہیں ہے ہم اس کے شناسا ہیں۔"

"مریہ ہے کون؟" "انيان....."راؤصاحب نے كہا-

" طيه تو پچھ عجيب سائے۔"

"ہاں ٹھیک ہوجائے گا۔" کاریں ایک شاندار کو تھی کے بڑے سے گیٹ کے اندا داخل ہو گئیں ....بہت بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی عالی شان کو تھی تھی، جہال بے شارا فراد ملے بھرتے نظر آرہے تھے اور بے شار نے راؤریاست علی خال کا استقبال کیا تھا.... یہ کہا جائے ز غلط نہیں ہو گا کہ یہ کو بھی کیاایک بستی تھی،ریاست علی خاں کااستقبال ایسے ہواتھا جیے کو ریاست کے حکمران کااشقبال ہور ہاہو، راؤصاحب نے سب سے پہلا تھم خادم علی کودیا۔

" ہمارے برابر والے کمرے میں اس بچے کو جگہ دو اور اس کے لئے لباس وغیرو ہا سرو ..... خادم على يه تمهارى ذمه دارى ہے كه اس كا بورا بورا خيال ركھو..... بهم نے جو كم محسوس کیا ہے اس کے بارے میں تہمیں بتانا چاہتے ہیں لیکن ابھی سے مشکل ہوجائے گا، فہ الم ارکھ لباس اسے مہیا کر دیتے ہیں۔" دیکھیں گے۔"اندر جتنے لوگوں نے راؤریاست علی خاں کا استقبال کیا تھا انہوں نے جمرالا نگاہوں ہے شاہ گل کو بھی دیکھا تھا .... بہر حال راؤر یاست علی خاں آرام کرنے کے لیے الم ا ہے کرے میں چلے محتے ..... تمام لوگوں ہے ملکی بچملکی ملا قات ہوئی تھی، پھراس <sup>کے بھ</sup>

> "ہم تھک گئے ہیں، ذرا آرام کریں گے....اس کے بعد تم سب لوگول کے سانم میل ملت رہے گی اور اس کے بعد راؤ صاحب اپنے کمرے میں پہنچے گئے تھے اور تھوڑی ا<sup>ی او</sup> کے بعد خادم علی خال شاہ کل کوایک کمرے میں نتقل کر کے ان کے پاس پہنچ گئے تھے، ب ن ۔ یاد دریاست علی خال کے مزاج شناس تھے اور عمر کی اس منزل میں سب سے بہنر کا

الدراس كاية عليه كيات بيت المن باكل خاف سه جماكان و ، تعجب في بات ب-" وني نعي من آپ نيم و يوانه سالکه آب-" المجيدة توجي عند الماليان فامر القاليانات في بدل كيا آنه نسي ١٠ ست ٥ بنياب تو ر آملی توور سے کر کے ایا نے او لیے نام الیا ب اس ما۔ " اراملی توور سے کر کے ایا ہے اور کیے نام الیا ب اس ما۔ "

ا المارى دول كه تم يحد بنائے ہے آنه نئے آن رہے : و۔ "

"بهنامعلوم تماآپ سے غریش کر دیا۔"

"البين خيراب تني نبين بيون وقوف تنبيس ووال ييس-"

" آپ کو ملیم جواب نه دینه کی جرات کیت کریکا : وال چیو ٹی ٹی ٹی انگین جتنا معلوم تھی ووالی تھی کہ ان کے ساتھ آنے والے تھی تھخفس کے بارے میں نہ تو نسی تیٹو ایش کا میں اور علی سے یہ سوالات کر رہی تھیں... ، راؤر یاست علی خال کے چوتھے بننے کی الم نعي .... مبت تيزمزان، سبت زياده مجمس، وليت تويبال داؤساحب كي بنيال ا کم نعیں.....داماد تبعمی تنصے ..... تبہنیں تبعیلی تنحیس، خو دان کے سالے ، سالیاں تبھی تحمیل اور الهالاين بهي معين ..... ايك بورى استى آباد كرر هي تعين ..... راؤ صاحب كي الني اس المانی می مختاش بھی اتنی تھی کہ سب با آسانی تا جانھیں ابور ۔ اس کمرے تھے اس الله الوغل من بير روم كي حيثيت سے پھر اسى انداز ك بال بنے :وئے تھے جن ميں المُنْ الشَّيْنِ رَكُنَى جَاسَكَى تَحْمِينَ ..... يَنِهِالِ تَلْبِ كِهِ اللَّهِ وَانْفِيْكَ بِالْ تَجْنِ انِيا تَهَا جْسَ مِي أَ بِالْكِهُ مِودِ مِن كُرِسِيالِ مَعْينِ ..... بهر هال راؤرياست على خال نے ايك عجيب و غريب النا الرحمي تقى ..... سب سنة زياده حيثيت ينهال فراست على خال كو تعنى جو راؤرياست المناس مست بڑے بیٹے تھے اور در مقیقت انتہائی خدمت گزار اور پر ادب باپ کے استانانی میر بعنار نتا ..... انتیجه بیه نواکه باقی تنیون بیما نیون کو بھی باپ کے سامنے بولنے کی

المسى الشي كداني معلوم بوتات الباس سليقية ينبنا التسل خان مي مان ت دھنگ بھی آتے ہیں، حالا نکے عام کھ وال میں اس شاندار کو تغمی والے منسل خانے کہم ہوتے اور عام انسان جنوں نے سی مپیمر نے موٹے کھ میں برورش پائی : واتنی ب<sup>الطف</sup>ی اور ے جانی ہے اس بائے کے عسل خانواں میں تہمیں داخل : ویت ، نیکن اس کے اندازین جمل نبیں ہے،اس ہے ہت چلاہے کہ یہ سب پہیداس نے ویکھا: واتے۔"

"جم نے ملے بی کہا تھا تم سے آخر جمارا بھی کوئی تجرب ہے، کسی اقتصے کھ اے کالزی معلوم او ج ہے اور ہے بت تہمیں کیا نتجارے کے ساتھ حادث چیش آیا ہے، خیر اجس آرام ۔ رین سے اب تم بھی آرام کر و ..... ٹرین سے سفر میں تنعک سئے ،ول ک۔ ''خاوم علی راؤ ریات ملی خان کے مرے سے باہر اکل آیا، انہیں تک واقعی شاہ کل کے بارے میں نہاں ي أي تغييش نهين و في تحلي ..... امهل هين راؤريا ست على خال كي حيثيت اس كھرياں جو پھو اللبار نيا ماسكما تغااورنه بن كوني سوال، چنانج انجى تك تواليها تنيس بوانهما، يه الك بات ب كه ات سارے افراد جہاں تکجاہوں وہاں مزان کی کیسانیت کا سوال ہی تنبیس پیدا : و تا اسسا جمی تو م. آگھ میں موال تھا ....اس کے بعدیہ سوالات زبانوں پر آئے والے بنچے، پھر خادم علی بنا ان سوالات کی زو میں آئے، مور تول کو خاص طور پر الیں باتوں سے زیادہ و پھی بول ب، چنانچ سبت مل زرید بیم فی خادم علی سے کہا۔

"فادم يه الركاكوان ب؟ جوراؤني كساتحد آياب-"

" مجھے مہیں معلوم بی بی صاحب راؤسا حب کے تسی دوست کا بیٹاو غیر ہے من مل كيا تعاليكن بالى مجيه خود بهن راؤ مباحب في يعمد دبين باليه."

"ویسے خادم علی خود تمہاری کو کی رائے تو ہوگی اس کے بارے میں۔" "منى ئى من كىيانە مىرى دائے كىيا بوسكتى ب بىلال"

جرات نہیں ہوئی....ایس ہی تربیت کی گئی تھی ان کی ،البت باہر سے آنے والی لڑ کیال اوہ چر قائم ندر کھ سیں شوہروں کے خوف سے زبانیں تو خیر بند ہی رہتی تھیں ۔۔۔۔۔احرام بھی کیاجا ٹا تھالیکن نکتہ چینی انسانی فطرت ہی کا حصہ ہوتی ہے ، کبھی مجھی شدید اختلا فات ہوجائے . . تھے آبس میں ..... جھانیوں اور دیورانیوں میں اور بیشتر او قات موضوع ہی ہوتا تھا کہ راؤ ماحب مم کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں ادر تمس کو تم، بہر حال جن لوگول سے راؤ صاحب کم فاص طورے الفت نہیں تھی،ان کا کہنا تھا کہ گھر کے بزرگ ایک کونے میں پڑے اللہ اللہ کرتے رہیں.....سارے معاملات میں پاؤں نہ پھنسائیں، تیھی زیادہ عزت دار ہوتے ہیں.... یه خیال صرف خواتین کا تھا، جہاں تک مر دوں کا معاملہ تھاوہ بالکل مختلف تھااور مرووں کے كانوں تك بير آوازيں پېنچتى توبيد خوف رہتا كە كېيى كوئى گر برنىه ہو جائے ..... بہر حال ايك منامه پرور گھر تھالیکن راؤر پاست علی بعض جگه انتها کی سخت مزاج تھے اور ان کی سخت مزاجی ک وجہ ہی تھی کہ اس مجرے پڑے ماحول میں آج تک کوئی گڑ بڑ نہیں ہوئی تھی، دلجسی ماحول تھا..... لڑے لڑکیوں کے اپنے الگ مزاج ،البتہ کچھ یا بندیوں کے ساتھ ، حالا نکہ سب ایک ہی خون ایک ہی نسل کے تھے، لیکن نوجوان لڑ کیوں کو بتادیا گیا تھا کہ ان کی آزادیاں کہاں تک ہیں،ایس ہی پابندیاں لڑکوں پر بھی عائد کی گئی تھیں ..... بیددوسری بات ہے کہ اگر راوُرياست على گهرېرنه مول توان پابنديول مين خود بخود تهوري س کمي مو جايا کرتي تهي .... ووسرے لوگ البتہ ریاست علی کی شخصیت کوسامنے رکھتے تھے ....ان سے تعاون مجمی کرتے - اور اگر بچ مجھی شدت کی طرف مائل ہوتے توانہیں سمجھا دیا جاتا..... بیہ تھار اوُریاست علی خال کا گھر، دیے شاہ گل کو جو حادثہ بیش آیا تھااور سکندر نے جو پچھ اس کے ساتھ کیا تھاال نے اے اپ آپ سے بیگانہ کر دیا تھا، ویسے بھی اپنے آپ سے بیگانہ تو تھا ہی ذرای چوٹ نے حالات بدل دیے تھے،البت یہاں آنے کے بعد اسے کمل طور پر راؤریاست علی خال کا تحفظ حاصل تھا.... قادم علی نے بھی جان لیا تھا کہ راؤریاست علی خاں شاہ گل سے لئے دل میں کیا جذبات رکھتے ہیں، چنانچہ بوری ذمہ داری کے ساتھ گرانی کررہا تھااور تمام ہدایا<sup>ے گا</sup>

المار القاءاس سے بعد دوسرے دن ریاست علی خال نے خادم علی ہے کہا۔ المار کھاجار ہاتھا،اس سے بعد دوسرے دن ریاست علی خال نے خادم علی ہے کہا۔ ر کا جارہ ہے۔ اس میں بیرے خادم علی کہ جب کسی کے ساتھ نیکی کرو تو بھر بور کرو،اس بچے " ربید رورہ رہے ہے اس نجانے کس کالال ہے، کسے بھٹک رہاہے، ہوسکتا ہے اس کی مفرورت ہے ۔ اس کے سے بھٹک رہا ہے، ہوسکتا ہے اس کی مفرورت ہے ۔ اس کی سے مند اس کے اس کی مند اس کی مند اس کے اس کی مند اس کی مند اس کے اس کی مند ا ا من تعمی ا بهم جاری ہو خیال بے شک ر کھٹالمیکن کسی کو پیتہ نہیں چلنے دیناتم سے بس یہی کہنا تھا۔'' این جی جاری ہو خیال ہے۔'' ان المینان رکھے راؤ صاحب ساری ہدایات سمجھ لی ہیں ..... ڈاکٹر صاحب سے بھی "آپاطمینان رکھے راؤ صاحب سے بھی المن المعنى خادم على ڈاکٹر صاحب کوبلا کرلے آیا....خاندانی ڈاکٹر تھے معلومات حاصل ہرے۔ ان لاراؤر است علی خال نے انہیں مختصر الفاظ میں شاہ گل کے بارے میں بتایا اور ڈاکٹر ، رب نے ٹاہ گل کامعا ئنہ شروع کر دیا ..... زخموں کو غور سے دیکھا، شاہ گل کی طرف ہے ، کار میں عدم بعاون کا اظہار نہیں ہو تا تھا ۔۔۔۔۔ وہ کسی ایسے جھوٹے سے بیچے کی مانند معلوم رانا بس کا اتھ بکڑ کر جہال جا ہو لے جاؤ، نام ہی بتایا تھااس نے اپنایا پھر جو بات پوچھی انال المجواب دے دیتا تھالیکن کوئی گہری بات ندکر تا تھا..... ڈاکٹر نے یو چھا۔

"بغے یہ تمہارے زخم کیسے ہیں۔"جواب کچھ نہ ملا ..... ڈاکٹر نے بچھ اور سوال کئے اور الم ہے بولا۔

"آخر کہیں سے تو آئے ہو گے کچھ تو کیا ہو گا..... کہاں سے آئے تھے، کہاں جارہے فاہلکہ ہی شاہ گل نے کہا"۔

طعنہ زن تھا ہر کوئی ہم پر دل نادان سمیت
ہم نے جھوڑا شہر رسوائی در جاناں سمیت
ال شعر کوئن کر سب کے منہ جبرت سے کھل گئے تھے، خود راؤریاست علی خال
سندرو کے تھے اور بے اختیار ہولے تھے۔

"الادالله! كياميال ذرا پھر سے تود ہر اؤداہ واہ.....واہ واہ۔" "لعنه زن تھاہر كوكى ہم بردل نادال سميت" with the first with all the without

137

بمن بهت خوب کمال بے خدا کی فتم اور۔" مہم نے چھوڑا شہر رسوائی ورجا ہی سمیت"

جين ديوج برى مجوز ديد .. واسم صاحب تيجد اور پو جيمو بحانی بچه تو مسلم جون الله مست دل من هجين کا کوشش کر رہا ہے۔ "واسم صاحب نے مسکو ات ہوئے کہد اللہ میں کوئی پر بین کی کوشش کر رہا ہے۔ "واسم صاحب نے مسکو اللہ بہتم ہو نت ہم ہے کہ اللہ بہتم ہو نت ہے ہے۔ گوری کی دما فی چوٹ ہے اللہ بہتم ہو نت ہے ہے۔ گوری کی دما فی چوٹ ہے کہ این میں کوئی چوٹ کی جوئی ہے۔ کے میر اخیال ہے دمائی وی تو کور مرکے پچھنے ہے جس کا تکول کے نشانت بھی جوش کر اللے ہے اللہ اللہ بھی تا تول ہے کہ اللہ اللہ ہو گیا تھا کہ تحوے کو اور اس طرح آید اندازہ ہو گیا تھا کہ تحوے کو اور اس طرح آید اندازہ ہو گیا تھا کہ تحوے کو اور اس طرح آید اندازہ ہو گیا تھا کہ تحوے کو اور اس طرح آید اندازہ ہو گیا تھا کہ تحوے کو اور اس طرح آید اندازہ ہو گیا تھا کہ تحوے کو اور اس طرح آید اندازہ ہو گیا تھا کہ تحوے کو اور اس طرح آید اندازہ ہو گیا تھا کہ تحوے کہا۔

مح يكون نيس به كونّالتي فاص بات نبيس به عادنّ دو جائع آب بالكل قعرنه كريد. "تو نيم شمر ون كرد يجيئه"

عبوجائے گھ ماراکام بوجائے گا، ویے ایک بات اگری آپ سے کبوں تو آپ یہ بات اللہ بات اگری آپ سے کبوں تو آپ یہ بات بات بات ایک ایک ایک ایک ایک باہر فن آپ جو بتری بو ثبوں سے جرے کا عدن کر ایس سے ام فردو کی بیٹ ہا ہے دیتا ہوں چرے کے علاق سے میری مراد یہ ہے۔ ان کے چرے باتھوں بی وی بر جو زخم ہے وو بالک تھیک ہوجا کی گے ۔ ۔ یہ سرے نشان جنمول نے وی پر جو باکس تھیک ہوجا کی گے ہو۔ انہوں بی بر جو اکس کے بوجا کی کہا ہے۔ بھرائے بھی نشان نہیں دے ہے۔

"ببت مناسب آپ پنة بتنجيجيّـ "عراض بيا كه رانؤرياست على خال ك الله تع

نے چروہ ہے۔ افران ہے تی کی راؤ صاحب اچند روز میں جو نمر جیس صورت نائی ویں آوہ میں افران ہے میں تاریخ ہو گیا اور شاوگل کا عد تی جونے کا سینجھے ہیئے نے کیسا دن مبیرہ ل کا میڈرون ہو گیا اور شاوگل کا عد تی جونے کا سینجھے ہیئے نے کیسا دن

البیزی کے مین جبدی کی بیا ہے اسے فرا اپنی انعمی شکل میں سیارو۔'' جس میں بات میرے کہ آپ نے اسے و کئی گئرے اندر رکھ بواہ اور سورت بہائے کہ دو گھر کا کیک فردی بن کررو گیا ہے ،ایک شکل میں اگر وفی گرزو ہو گئی تو۔'' بہترین ۔''راؤر یاست می خار نے منے کودیجی۔

البوسكة بالإيمان ورسيرانيكم في الني رائدوي

الم الوم الكل فكرند كري، يه ذمه دارى من ليز بول كه اس كا ديوا في آب او وال الم الكان ويوا في آب او وال الم الكان فيل بينها الم الله المعان نهيل بينها الم الله المعان نهيل بينها الم الله المال الموري في موش بوشيف الله الم المال فال في في موش بوشيف الله المعان في الم المال فال في في موش بوشيف المعان في الم

\*\*\*

بی جمر سیاں میں میں میں ہے شاہ کار کو بھول گئے تھے جو ملیامیٹ ہو گیا تھا.... عزت پر انگلا کار کار میں اندے میں ابھی وہ گئا ہو تھے ۔ سے میں میں میں اندے میں ابھی وہ گئا ہو گیا تھا است کارت پر المان آے مرینے گئی....بڑی مہارت سے مومل کے بارے میں معلومات حاصل کیں....شاہ ا کے بارے میں پوچھا.... پتہ چلا کہ مومل بہال نہیں آئی تھی اور شاہ گل کا کوئی پتہ نہیں ہے ۔۔۔ بیاری زلیخااور صنوبر خود افسر دہ رہتی تھیں ۔۔۔۔ شاہ گل ان کے گھر کاچراغ تھااور اس " ڈیڈی!دودن سے میں اسے خود تلاش کرر بی تھی ..... آپ کو نہیں معلوم شہر کا کونہ کارے کے بعد سارے چراغ بچھ گئے تھے ..... غلام خیر سے جو بن پڑتا تھاوہ کر تار ہتا تھا، کونہ چھان ماراہے میں نے ..... چیے چیے پر دیکھتی پھری ہوں.... آپ کو کیا بتاؤں کہاں کہاں کہاں کا کوئی پتہ نہیں چلاتھا، چنانچیہ وہ واپس آگئی....ساری رات جاگتی رہی، دوسر ادن ماری ماری پھری ہوں میں .... سارے ہپتال اور مخلف ذرائع ہے کوشش کر کے الی الادر کارات بھی ای طرح گزری .... باپ کا کوئی پنة نہیں تھا، البنة تبسرے دن صبح کو المرادب والی آئے تو مشعل نے لرزتی ہوئی آواز میں انہیں مومل کی گشدگی کے المالى بنايا تعاسب شير از صاحب بيرسن كر دنگ ره مجئة تقے، اچانک ہی انہيں احساس ہوا تھا گرانبول نے شوہز کی دنیامیں دولت بھی کمائی اور شہرت بھی کمائی کیکن یہ کیا کیاوہ ایک ایکھے الماون كاثبوت نہيں دے سكے تھے ..... بيٹي كيسے كم ہو گئي ..... بڑى مشكل سے انہوں نے النَّابِ كُوسنْجِاللادر مشعل ہے بولے۔

"کی مشعل بیٹے تمہیں آخراس کے دوستوں وغیرہ کے بارے میں بھی تومعلومات البراهامل مول می ..... وه کسی مشکل کا شکار تو نہیں تھی، کہیں کسی لغزش میں تو مبتلا نہیں بال تو ان الانون المطلی مجھ سے ہی ہو کی ہے واقعی میں نے ہمیشہ تمہارے بارے میں اجھے انداز

شیراز صاحب دہشت ہے گنگ رہ گئے ....مشعل کی صورت دیکھنے لگے ....مشعل کاچیو . ہلدی کی طرح زر دہور ہاتھا..... بدن پتوں کی طرح کانپ رہاتھا..... شراز صاحب نے کہار "كيا كهدر بي مو-"

"ہاں ڈیڈی! آج تیسر ادن ہے۔"

" یا گل ہو حمیٰ ہو ..... تم نے دودن سے مجھے تنہیں بتایا۔ "

جهمیں جہاں کونی اتفاقیہ واقعہ کے تحت بینچ سکتاہے۔" "مكريا كل لزك مجھے توبتانا عاہمے تھا تھے۔"

"ویدی!آب جو کھ کہدرہ ہیں اس پر غور کردہ ہیں کیا۔" "كيامطلب....."

"دوون کے بعد آپ آئے ہیں، آج تیسرادن ہے ..... آپ کو گئے ہوتے اور جمیں ، نہیں معلوم تھاکہ آپ کہاں ہیں، کیا کررہے ہیں اور نہ ہی کوئی رابطے کا ایساذر لعہ تھاجو آپ ے رابطہ قائم کیا جاسکتا۔ "شیراز صاحب مجھٹی بھٹی آئھوں ہے مشعل کو دیکھتے رہ گئے "" بالكل نھيك كہدرى مقى،ايك كرشل كى شوننك كررہے تھے اور بڑے اعلى پيانے بركردج "زیدی مول ایک لڑ کے سے محبت کرتی تھی۔"
"نیدی مول ایک لڑ کے سے محبت کرتی تھی۔
"نیدی " "نیر از صاحب بھو تیجکے رہ گئے۔
"بال ڈیدی۔"
"نی تو کیا تمہار امطلب ہے کہ وہ ….وہ…."

"فداکے لئے خواب میں جی ہے بات نہ سوچنے .... شاہ گل فرشتہ صفت تھا، ایک پنیم

اللہ اللہ بوان جوابی ہی کسی آگ میں جل رہا تھا، اس نے تو بھی نگاہ اٹھا کر مومل کی طرف

اللہ بی نہیں ہوگا .... مومل اس کی شیدائی تھی .... ڈیڈی پچھ دن پہلے شاہ گل اپنے گھر

اللہ بی نہیں ہوگا .... مومل اس کی شیدائی تھی .... ڈیڈی پچھ دن پہلے شاہ گل اپنے گھر

اللہ بی اس کے اہل خاندان کو بھی ہے بات معلوم نہیں بھی کہ وہ کہاں چلا گیا ہے ...

اللہ بی اورایک بزرگ ہیں ،اس گھر میں اور کوئی نہیں ہے ،صاحب حشیت لوگ ہیں ....

اللہ بی بی بیٹھے ہوئے .... شیر از صاحب مشعل کود بھتے رہے پھر ہو لے۔

اللہ بی کر ہو تی ہوئے .... شیر از صاحب مشعل کود بھتے رہے پھر ہو لے۔

"بوان کرتی ہو تم بہت زیادہ ذبانت بعض او قات انسان کو مر وادیتی ہے ... اپنے بی بی بیٹھے رہی ہوں، بیاوگوں ہے وہ، کہاں ہے۔"

میں سوچا.... ہے سوچا میں نے کہ اپنی بیٹیوں کوا پنی دنیا کی برائیوں ہے دُور رکھوں.... ہم خوا اس کی گواہ ہو لیکن دوسری طرف میں عقل مندی کا نبوت نہیں دے سکا، میں نے وہ نہیں کیا جوایک ہاپ کو کر ناچاہے تھا.... مجھے احساس ہے مشعل کہ میں باب ہو نے کا فرض صحیح انداز میں ادا نہیں کر سکا، لیکن بیٹے ایک بات اچھی طرح سمجھ لو ..... میں نے ہمیشہ ابنادا من پاک میں ادا نہیں کر سکا، لیکن بیٹے کی برائیوں میں ملوث نہیں ہوا ہوں .... ایک نیک نام شخصیت رکھتا ہوں میں ،اگر مومل نہ ملی اور دنیا کو اس کے بارے میں معلوم ہو گیا تو خود کشی کے سوا میر سے پاک کوئی چارہ نہیں رہے گا۔"

" ٹھیک ہے ڈیڈی آپ خود کشی کر لیجئے..... مومل کم ہوگئی ہے اس کے بعد میں ہمی کن نہ کسی مصیبت کے جال میں پھنس ہی جاؤں گی اور لوگ ہنس ہنس کر کہتے رہیں گے کہ یہ شیر از صاحب کا گھرانہ ہے جواس طرح منتشر ہو گیا۔ "

"کیا کہدر ہی ہوتم۔"

"فیک کہدر ہی ہوں میں ....اس انداز میں سوچتے ہوئے آپ نے یہ نہیں سوچاکہ آپ دوجوان بیٹیوں کے باپ ہیں۔"

"مجھے شر مندہ کررہی ہو۔"

"نہیں ڈیڈی کہدر ہی ہوں میں غلط ہواہے بیہ سب کچھ ، آپ کو ہم سے اس طرح بیگائہ نہیں رہناچاہئے تھا۔"

" مجھے احساس ہے ۔۔۔۔، مجھے احساس ہے لیکن کیاتم اب بھی میری مدد نہیں کروگ۔" "کیسی مدد ڈیڈی؟"

"مومل کے بارے میں مجھے بتاؤ..... آہ کہاں گئی میری بی ۔ "مشعل دیر تک فاموش ربی اللہ ماری ہیں۔ "مشعل دیر تک فاموش ربی اللہ ماری ہیں۔ "مشعل دیر تک فاموش مول کے راز کواب بھی چھپائے رکھتی تو مشکل پیش آسکتی تھی ..... خدا نخواستہ مول کو اگر بچھ ہو گیا تو شیر از صاحب مشعل کو بھی معانب نہیں کریں گے ، خاص طور ہے اس بات پر کہ مشعل نے بچھ حقیقتیں چھپائیں البجھ لیے خاموش رہنے کے بعد بولی۔

142

" آه! تو میں کیا کروں..... کیا کروں میں۔ "شیر از صاحب کالہجہ تھرا گیااور مثعل <sub>کی</sub> آ نکھوں میں آنسو آ مکنے۔" "أكر ميراساته دي مح ديدي تو تلاش كري هے جم دونوں مل كر مومل كو. كہيں ال د یوا تنی اپنی آگ میں جل رہی ہو گی ..... ڈیڈی جو ہونا تھاوہ ہو چکا ہے ، کیکن غدا کے لئے آپ شاہ کل کے گھرانے کو بچھ نہ کہیں ..... میں آپ کو بتاؤں گی ہی نہیں کہ وہ لوگ کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں کیونکہ میں ان کی جانب ہے اور شاہ کل کی جانب سے مطمئن ہوں ..... شیرال صاحب آنسوبهانے لگے، دیر تک روتے رہے پھر بولے۔ "أنهو تيار ہو جاؤ، ہم مومل كو تلاش كريں محے ..... أنهو جاؤنب ، تبديل كرلو۔ "وہ فرد بھی اپن جگہ ہے اُٹھ مکئے۔

多多多

ٹیم وشاعری کی دُنیامیں بعض او قات ایسے الفاظ بڑے مفتحکہ خیز ہوتے ہیں جن کے الله الله منهوم کھنہ ہو .....اگریہ کہاجائے کہ دل خون کے آنسور ورہاتھا تو حقیقت زر کے ہلی آ جائے .... بھلارونے والی چیز تو آئکھیں ہیں، رونے کا تصور آئکھوں ہی ا اعلام ہے..... ول کاروناخوب صورت الفاظ میں تو تصور کیا جاسکتا ہے..... حقیقت میں ن كاكها جائے ذرا مشكل ہى ہے تشر تے ہوگى، ليكن مومل كادل خون كے آنسورورہا انسال جیسی جاہنے والی بہن اور شیر از صاحب جنہوں نے بہر حال جب بھی سوچا تھاان االاکے بارے ہی میں سو جاتھا، ان کی سوج میں کچھ اور نہیں تھا.... بیٹیوں کے لئے زندگی النام آمائش مہاکردینے کے جذبے تھے اور یہی جذبے انہیں متحرک رکھتے تھے ....اپی ان کے لئے اگر کھ کرنا چاہتے تو شوہز میں تھے، یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں زندگی کی ہر المال المان اسے خوشی سمجھے حاصل کی جاسکتی ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے الاملى نكته چيني ہى شهرت كى سير ھى ہوتى ہے، جس پر كوئى نكتہ چينى نه كى جائے....وہ الالانامين ايك ناكام شخص تصور كياجا تاہے، ليكن شير از صاحب نے ايسا بچھ نہيں كيا تھا الاداول بچول کے بارے میں ہمیشہ مختاط رہے تھے .... قصور نہ شیر از اصاحب کا نفانہ ملاكا .... تصور نجانے من كا تھا .... شايد تقدير كا ..... سر بھى پورُ اتھا توا بك ايسے بتم ت چرکی بخت پھر بھی تونہ تھا کہاں تم ہو گیا ..... وہ تو تم ہو گیالیکن میں کیول گئے ہے۔ ان لالاه لأ أخر كمال من شي كرنا تفاجم من اس فخص كو كو تى حكمه كو ئى منزل تو: وتى كو ئى

ہو تا، کوئی بات تو ہنتی ، یہ تو پچھے نہ ہوا۔

"نه خدای طانه و صال صنم " می اگروں گھروا ہی کا تصور بھی تہیں کر سکتی، جو ہو چکائے

اس کے بعد مزید ہونا، مزید مشکلات کا باعث بنے گا ..... پنة تہیں کیا کہہ کرشر از صاحب اور

مشعل نے اپنی عزت بچائی ہوگی، جو کہا ہے و نیا ہے وہ بھی بتاہ و برباد ہو جائے گا، تہیں یہ قام من سب تبییں ہے، الیا نہیں بونا چاہئے دحمان شاہ ہے اس جھو نیزے میں رہ رہ کتی .... رحمان شاہ کون تھا؟ کیا تھا؟ مو مل کو اس کا بچھ پنة تہیں تھا، لیکن جو اند ازہ اے ہواتی وہ یہ فلیم کر رہا تھا کہ قدرت اس پر مہربان ہوئی ہے اور ایک الیے انتھے انسان سے ملاقات ہوگئی ہے جو اے عارضی سہار اتو دے ہی سکتا ہے، حالا نکہ وہ خود شر مندہ تھی ..... کوئی بھی و شی کر رہا تھا اور ہر طرح ہے مومل کا مماتھ دے رہا تھا۔ اس نے بہت سے کیڑے لاکر دیئے تنے مومل کو بھر اس سے بو چھا تھا کہ کیا دے سینا پرونا آتا ہے ..... مومل نے بے بی کا اظہار کیا تھا تو رحمان شاہ نے اے کی ادر عورت سے ملیا تھا اور اس نے کہا تھا۔

مورت سے ملایا تھا اور ان دونوں نے مل کر کیڑے سیئے تھے، .... اس طرح مومل کا دل مجمی تھور اسالگ گیا تھا۔ سے ملیا تھا۔ اور اس نے کہا تھا۔

"و کھے بہن ہمارے آگے بیچھے کوئی نہیں تھا۔۔۔۔ اس لئے گھر میں کھانے پینے کا کوئا انتظام نہیں تھا، کیونکہ ہم بھی جہاں بیضے تھے۔۔۔ کتے کی طرح منہ مار لیا کرتے تھے، لیکن اب ہوگئے ہیں ہم بہن والے اور جس کی کوئی جوان بہن ہواس کی عزت بھی ہوتی ہے .۔۔ اب ہوگئے ہیں ہم بہن والے اور جس کی کوئی جوان بہن ہواس کی عزت بھی گھر کا مزہ لیں اب کھانے پینے کا انتظام گھر پر ہی ہوگا ۔۔ تھے تکلیف تو ہوگی مگر ہم بھی گھر کا مزہ لیں گئے۔ "مومل نے گرون جھکادی تھی۔۔۔ یہاں آئے ہوئے تقریباً گیارہ بارہ دن ہوگئے تھے اور الن گیارہ بارہ دنوں میں رحمان شاہ کی ساری شخصیت ساف ہوگئی تھی۔۔۔۔۔وہ انتہائی صاف مقر اانسان تھا ۔۔ کیا کر تا ہے۔۔ ذریعہ معاش کیا ہے ۔۔۔۔۔ اس کے بارے بیں ابھی بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا ۔۔۔ قریعہ معاش کیا ہے ۔۔۔۔۔ اس کے بارے بیں ابھی بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا ۔۔۔ قریکہ والیس آتا، لیکن ابنا نصکانہ اس نے گھرے معلوم نہیں ہو سکا تھا ۔۔۔ قریکہ والیس آتا، لیکن ابنا نصکانہ اس نے گھرے باہر بی رکھا تھا۔۔۔ کئی دفعہ مول کا دل چاہا کہ اس سے اس موضوع پر بات کرے ، لیکن ہے باہر بی رکھا تھا۔۔۔ کئی دفعہ مول کا دل چاہا کہ اس سے اس موضوع پر بات کرے ، لیکن ہیں ہمت کی دفعہ مول کا دل چاہا کہ اس سے اس موضوع پر بات کرے ، لیکن ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ اس موضوع پر بات کرے ، لیکن ہیں ہمت

"رحمان بھیاکوئی بات ہے۔"
"ہاں ۔۔۔ بجھ سے کام ہے بہن۔"
"قریم ہوچ کیوں رہے ہیں۔"
"ایک بات بوچھیں بچھ سے۔"
"موباتیں بوچھے۔"

"یہ بنا مارے پاس رہے گی یا چلی جائے گی یہاں ہے۔"اب اس سوال پر موٹل نے بنکہ کراہے دیکھااور بولی۔

"بحیاکوئی مشکل پیش آگئی ہے۔" "النا۔"

"کیابوا....؟ خیریت تو ہے۔" "قربل بارے سوال کاجواب دے، کہیں جانا ہے کچھے یہاں ہے۔"

رکہ تجھے سمی کی تلاش ہے .... بھانی ہے اب تیرا تیرے ساتھ دونوں مل کر ات ر رہے۔ ایک اور گھر ہے ہمارے پاس کل صبح ہم اس گھر میں نشقل ہو جا میں مان کریں سے سید ایشر کی دیشہ مند مند مند میں سوال ا کے سروں اور ہم میں میں میں ہے جھی مجھی آتے رہیں گے .... لوگوں کو یہی بتانا کہ توشادی شدہ نمی جھیا کی میٹیت سے مجھی مجھی آتے رہیں گے .... لوگوں کو یہی بتانا کہ توشادی شدہ نہے۔۔۔ نہے۔۔ تیرانوہر تجھے چھوڑ کر چلا گیاہے اور بھائی نے تجھے سے گھرلے کر دیاہے۔۔۔۔اس طرت ا المار بناہم دنیا کی ہر چیز تختیے مہیا کرویں سے .....اصل میں یہاں نہم بدمعاش کی حیثیت المال ہیں یہاں نہم بدمعاش کی حیثیت روا المان میں اور تیری یہال موجود گی کو کوئی اچھی نظرے نہیں دیکھے گا کیا سمجی .... یاں تک رہاں کی تلاش کا سلسلہ تو ہمیں بتانا اس کے بارے میں تفصیل سے ہارے بہت ے ماتھی ہوتے ہیں، جواد هر سے اد هر گھو متے پھرتے ہیں ..... تم پر واہ مت کرنا ہم اے ان كر كے لے آئيں مے۔"مومل نے گردن ہلادى تھى اور اس كے بعد دومرے ہىدن رنان ٹاہنے اے نئے گھر میں نتقل کر دیا ..... دن پھر مصروف رہاد و کمروں اور چھوٹے ہے المن کارکان تھا....ایک چھوٹے سے خاندان کے رہنے کے لئے خاصی منجائش تھی، وہاں اور الدات د جمان شاہ گھرے صحن میں ہی سویا مومل سے اس نے یہی کہا تھا کہ در واز واندر سے بدر کھاکرے .... پھر دوسر بدن تمام ضروری ہدایتیں دینے کے بعد وہ وہاں سے جلا گیااور الأكمرك صفائي كرنے لكى : .... بہر حال يہ جو بچھ ہور ہاتھا بہت ہى نيك كام تھا ..... مومل كى نجیم نہیں آرہاتھا کہ اب کیا کرے ..... رہنے کا ٹھکانا مل گیا تھا.....رحمان شاد پراعتماد بھی ر بالکونی زندگی ہے، اپنا گھر چھوڑ کر شاہ گل کی -لاش میں نکلی تھی اور کیا کیا بن کررہ للسقاه کیا ہوگا..... آ کے چل کر کیا ہو گا.....اکثر وہ سوچتی رہتی تھی، لیکن اس کی سوچ کا الا الراب ال کے پاس نہیں تقا ..... ایک طرح ہے اس کی شخصیت میں ایک نمایاں تبدیلی يلاز کی تھی،جو حوصلے اس کے اندر تھے ..... وہ اب بیت ہوتے جارہے تھے ..... وہ سوچوں ئرازلار ہی تھی اور اسے سے احساس ہو تا تھا کہ اب وہ زندگی میں پچھ بھی نہ کرپائے گی، نہ تو المرائل المرائع كى اور نه بى يهال سے جائے كى ..... تقدير ميں يہى لكھا ہے يہى

"کیا بناؤں بھیا بس کسی کی حلاش تھی، لیکن ایسالگتاہے کہ بے وقوفی کی ہے مصیبت کا وقت ہے زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنامشکل .... کیا کروں اور کیانہ کروں، لیکن ابداکر آپ اجازت دیں مجے تو بچھ دن نیمیں رہوں گی۔"

" رکھو ہم نے تہ ہیں بہن کہا ہے اور بڑی مشکل سے اپنے دل کو سے سمجھایا ہے کہ ہم بھی دنیا ہیں بہنے والے ہیں، ہمیں بہت ہے احساسات ہور ہے ہیں …… ہم ہم ہمیں ابنی زنرگی کی کہانی پر بھی سنائیں گے بہن …… بس تم سے اور کہ جس قدر کسی گندی نالی کی کپر ہو گئ ہے اور اس کپر سے جتی بد لودار کیڑے ہم وہی کپر ہیں …… گندی نالی کے بد بودار کیڑے ہمیں عزت کا کوئی خیال ہمارے دل ہیں نہیں آیا، لیکن جب بہن کانام ہمارے سینے میں اتر او ہم خوائی بن گئے ہیں …… اصل میں ہم سے سوج رہے تھے کہ تھوڑے دن میں اور جب تو چل ہوں ہو ہی کے لئے شریف بنے سے کیا فائدہ، جب تک تو ہے شرافت سے کام چلا لیں اور جب تو چل جائے تو وہی دن ہوں گے اور وہی را تیں کیا ہمی ۔ سول کی آئھوں سے آئے اس نے مارے ساتھ کہ آلے اس نے کیا تو بہن بن کر ہمارے ساتھ کہ کیا تھوں سے آئے اس نے کہا تو بہن بن کر ہمارے ساتھ کو اس نے آپ کو بد لنا پڑے گئے۔ "مو مل کی آئھوں سے آئو بہن بن کر ہمارے ساتھ کہا

"اوہو پھر ہمیں تفصیل ت بتانا ۔۔۔ بن بات اصل میں یہ ہے کہ ہم یہ جگہ چھوڑنا پہنے ہیں۔ ۔۔ ہم یہ جگہ جھوڑنا پہنے ہیں۔ ۔۔ ہم یہ بال سے کی اور ممان جی جہاں کوئی جھے رحمان جر معاش کی حیثہت سے نہیں بہانے جانی مل کر رہیں گے اور س اس بات ک تو بدواہ

ورافعالی بیلی بی بیلی کے ہاتھ لگ گئے تھے استاد ..... بولیس نے ہیتنال میں واخل اس بین بیلی بیلی بیلی ہور خال اس بین بیلی مرکئے .... بیکھ اور لوگ بھی گر فقار :و گئے بیل .... میں انہی تک البیلی بیلی مرکئے .... بیلی انہیں تک البیلی مرکئے بیلی انہیں ایکھر رہا تھا .... آئ موقع ملا تو تنہ بیل استاد کی خبر دینے البیلی میں مرکئی تھی ، لڑ کے نے کہا۔ آیا، "مومل شدید غم کے عالم میں رہ گئی تھی ، لڑ کے نے کہا۔

"بن اجازت دو تو اندر آجاول ..... بری مشکل سے یہاں بہنیا ہوں.... بیت مجھے

سبی رات دن گزرت رہے ، ایک لڑکاجو رہمان شاہ کا خاص آ دمی تھا.... یبال آیا رہتا تھا، بزی عزت واحترام کے ساتھ وہ سارے کام کرتا تھا....اس دن وہ گھیر ایا ہوا آیااور رہتا تھا، بزی عزت واحترام کے ساتھ وہ سارے کام کرتا تھا....اس دن وہ گھیر ایا ہوا آیااور

المان استاد سخت زخمی ہو گیا ہے ۔۔۔۔ ایک لڑائی ہو گئی تھی ۔۔۔۔ بولیس ہماری تلاش میں استاد سخت زخمی ہو گیا ہے۔۔۔ ایک لڑائی ہو گئی تھی۔۔۔ بم لوگ جھیے ہوئے ہیں ۔۔۔ استاد نے بدر قم بھیجی ہے اور کہا ہے کہ پچھ عرف ای شہر استاد نے بدر قم بھیجی ہوئے ہیں در بہو جائے۔ "
تجد جھیے رہنا پڑے گا، ذراا حتیاط ہے خرج کرنا، ہو سکتا ہے آگے رقم آنے میں در بہو جائے۔ "
تخد اخیر کرے کیا ہو گیا گیار حمان بھیا بہت سخت زخمی ہیں۔ "
خدا خیر کرے کیا ہو گیا گیار حمان بھیا بہت سخت زخمی ہیں۔ "

"نہیں استاد کے ساتھی، میں توالگ تھااستاد نے مجھے یہ بیسے کسی اور جگہ کجنوائے ادریہ بینام مجھے استاد نے کسی دوسرے کے ذریعے دیاہے، اس کا مطلب ہے کہ صورت حال بزگا شمین ہے۔"

" نتهبیں یہ نہیں معلوم کہ رحمان بھیا کہاں ہے۔"
" نبیر ......"

"میرے ہمائی مجھے بتاتے رہنااس کے بارے میں کہ کیا کیفیت رہیااس کی، فداات زندگی دے ..... معت دے۔ "لڑ کا چلا گیا، لیکن مومل کادل کا نیپتار ہا ..... بنی افقاد پڑی بھی بہر حال کئی دن گزر مجھے ..... لمومل بری طرح تزب رہی تھی، یچھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ آیا کرے ..... کیانہ کرے، لیکن پھرا یک دن وہی لڑ کا واپس آیا ....اس کا چبرہ اُترا ہوا تھا ... آنکھوں میں غم کا تاثر تھا کہنے لگا۔

"باجی اُستاد کاانقال ہو گیا۔" مومل پر جیسے بجل گر پڑی ..... سکتے سے عالم میں رہ گئی جس مہارے پر اس نے لا کھول محدے کئے تھے ..... وہ جیمن گیا تھا ..... لڑکاا بنی د ھن میں بولے جوٹ نہیں بولنے دوں گی،اس نے بزرگ غیاث احمد کو دیکھااور دل ہی دل میں سوچنے گئی اور کی اس موجنے گئی اس بول میں سوچنے گئی اس براعتماد ہو جائے ۔۔۔۔۔ کچھ کمجے اپنے آپ کو سنجالتی اس براعتماد ہو جائے ۔۔۔۔۔ کچھ کمجے اپنے آپ کو سنجالتی اس براء ہو جائے ۔۔۔۔ کہ استجالتی اس براء ہو ہا۔۔ کہ اور اس کے بعد کہا۔۔

" "کیانام ہے بیٹی تمہارا؟" غیات احمد نے بو چھا یہاں بھی مول کو ایک وم سنجلنا پڑا نا۔۔۔اس نے فور آبی کہا۔

"شابده سامابده بمرانام-"

"شاہدہ بیٹی میں تم ہے مزید بھے اور نہیں بوجھوں گا .....زندگی کااگر کوئی بھی اہم مئلہ

ہواں میں اگر تم بذات خود میری ضرورت محسوس کرو تو مجھ ہے رابط کرنا ..... دو سری

ہورت میں تم جس جگہ لے جائی جاؤگی وہاں تمہیں کوئی وقت نہیں ہوگی ، میں تمہیں ایک

ہورت میں تم جس جگہ لے جائی جاؤگی وہاں تمہیں کوئی وقت نہیں ہوگی ، میں تمہیں ایک

ہناؤں کہ بہت ہی معنون ہوں میں اس شخص کا جس نے میری بیٹی کی عزت بچانے کے

ہناؤں کہ بہت ہی معنون ہوں میں اس شخص کا جس نے میری بیٹی کی عزت بچانے اور ایک بین اور ایک بین اور ایک بین ایک فروں گاکہ تمہاری خد مت کر کے اس کا احسان اوا

ہناؤں .... اللہ نے مجھے ایک اور بیٹی ہے سر فراز کیا ہے .... اپ دل کی ہر مجراس نکال

ہناؤں ۔.. ہیں تمہیں اپنے

ہناؤں کے جانا چاہتا ہوں ، ضروری سامان سمیٹ لو حالا نکہ اس کی ضرورت نہیں ہے .....

"بگياجان!"

"کانی ہے تم نے خود یہ رشتہ بھی قائم کرلیا، مجھے اپنے سکے چپاکی مانند سمجھو ۔۔۔۔۔ کلسہ بل میں اور سنو تمہاری سوچیں صرف تمہاری سوچیں ہوں گی، لیکن اس چھوٹے است تمہارا تعادف اس طرح کراؤں گاکہ لوگ تمہاری عزت کریں گے ۔۔۔۔۔ میرابیٹا راور نے بتایا تھااور بردی مشکل سے بیہ چلاتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں ، .... ول میں ڈر بھی رہا تھا کہ خدانہ کرے کہ کوئی مشکل نہ چین آجائے، لیکن شکر ہے تمہارانام مومل ہی ہے نال یہ "جی ..... "مومل نے جرانی ہے کہاول کا نپ رہاتھا ، .... و بسے داور اس لڑکے کانام تھ جواب تک مومل کی دوکر تارہاتھا ..... برزگ کو اندر آنے کی اجاز سو دی تو وہ ہولے۔ "میرانام غیاف احمد ہے ، .... بات سوچنے کے لئے تو بہت جھوٹی کا ہے لیکن بہت بردی میں ہے جو کا لج میں بردتی تھی، کچھ غنڈول نے اسے اٹھانے کی کوشش کی اس میری بیٹی ہے جو کا لج میں بردتی تھی، کچھ غنڈول نے اسے اٹھانے کی کوشش کی سے شاری بیٹی کے این اس میری بیٹی ہے جو کا لج میں بردتی تھی، کچھ غنڈول نے اسے اٹھانے کی کوشش کی سے شاری بیٹی کے این اس میری بیٹی ہے جو کا لج میں بردتی تھی، کچھ غنڈول نے اسے اٹھانے کی کوشش کی سے شاری بیٹی کے این اس میری بیٹی ہے جو کا لج میں بردتی تھی، بیٹی کے این اس میری بیٹی ہے جو کا لج میں بردتی تھی، بیٹی کے این اس میری بیٹی ہے جو کا لی میری بیٹی کے این اس میری بیٹی کے این اس میری بیٹی کے این اس میری بیٹی کے دوری کو سے شاری بیٹی کے دوری کر بیٹی کے این اس میری بیٹی کے دوری کر بیٹی کی این اس میری بیٹی کے دوری کر بیٹی کے دوری کر بیٹی کے دوری کر بیٹی کے دوری کر بیٹی کی دوری کر بیٹی کی دوری کر بیٹی کی دوری کر بیٹی کے دوری کر بیٹی کی دوری کر بیٹی کے دوری کر بیٹی کر کر بیٹی کی دوری کر بیٹی کی دوری کر بیٹی کی دوری کر بیٹی کر کر بیٹی کی دوری کر بیٹی کر کر بیٹی کی دوری کر بیٹی کی دوری کر بیٹی کے دوری کر بیٹی کے دوری کر بیٹی کی دوری کر بیٹی کر بیٹی کے دوری کر بیٹی کی دوری کر بیٹی کے دوری کر بیٹی کے دوری کر بیٹی کے دوری کر بیٹی کر بیٹی کر بیٹی کی دوری کر بیٹی کے دوری کر بیٹی کر بیٹی

تھی..... جینے بیار ہوئی تو رحمان شاہ وہاں بہنچ گیا اور اس نے ان غندول سے شدید مقابلہ كيا..... بانج آدى ماردية اس فائدول ك، خود بهى شديد زخى مو كيا، ليكن ببرمال اس نے میری بیٹی کی عزت بچال ....ان لوگوں کو ختم کردیا .... بہت عرصے سے میری بیٹی ك يجهد لك موع تحادرات نقصان بهنجانا جائت تحسبهم لوك تومحفوظ موكئ كونكه کوئی یہ بتانے والا نہیں تھاکہ جس لڑکی کواٹھانے کی کوشش کی گئی تھی وہ کون ہے، لیکن بیچارہ ر حمان شاہ زخی ہو کر مر گیا ..... خدااے غریق رحمت کرے ..... بیٹی مجھے اس کے بارے میں تمام تنصيلات پته چل گئي تعين ..... يه جمي پنة چل گيا تھا كه اس كي ايك بي بهن ب ميرادل خون كے آنسورور ماتھا..... تزير ماتھا..... تم تك آنے كے لئے، ميں جا ہتا تحاكہ اس عظیم انسان کاشکریداد اکروں جس نے میری عزت بچائی ..... بیٹی اب میں موقع ملتے اللہ تمبارے پاس آیا ہوں اور ہر طرح سے تمہاری مدد کرنا جا ہتا ہوں .... کیاتم مجھے اپنے بارے نیں بتانا پیند کروگی..... کیاتم میہ پیند کروگی کہ مجھے اپنی خدمت کا موقع دو۔" بزرگ غیا<sup>ن</sup> احمد نے کہااور مومل عجیب می نگاہوں ہے انہیں دیکھنے لگی، اس کادل ہنس رہاتھا.....واور کا تقدر کیے کیے کھیل کھیلتی ہے ۔۔۔۔ کہال سے کہال جہنچادیت ہے،انسان کوسب چھ چھوڑ آل ہوں اپناخواہ کچھ بھی ہو والیس نہیں جاؤں گی..... ان لوگوں کے لئے واغ نہیں بنو<sup>ں کا</sup> جنہوں نے میری غیر موجود گی میں اپنی عزت کو سنجالا ہو گا..... کتنے جھوٹ ہولے ہو<sup>ل</sup>ا گے ، انہیں میں مزید حصوث نہیں ہولئے دول گی انہیں بچھ بھی ہو جائے اب میں انہیں مزید

مر فراز بون المجمی طبیعت کا مالک ہے، اس کی نیو می مذرا بھی بہت نفیس طبیعت کا مالک ہے ، اس کی نیو می مذرا بھی بہت بنیا ہے ، سبر حال تر ہے ، مارا کھرانہ انبی افرور پر مشتمل ہے ، خاندان البتہ بہت بنیا ہے ، سبر حال تر میری بنی کی حیثیت ہے میرے کھر میں جاؤگی ... وقت کی کہانی او تی ہو اور جمیں وقت کی کہانی اور جمیں وقت کی کہانی وقت کی کہانی وقت کی کہانی وقت کی کہانی وقت کی کہانیوں ہے اخراف نہیں کر ناچاہے بین .... کیا سمجھیں۔"

"بہر مال تیار ہوجاؤ۔" اور اس کے بعد مول کی زندگی میں ایک اور نیا مور آیا ۔۔۔

غیب اتحد صاحب بہت نفیں انسان تھے کہ مول ان سے انکار نہ کر سکی اور اس کے بعد اپنے

آپ بہ بنتی ہوئی ۔۔۔۔ اس نئی منزل کی طرف چل پڑی ۔۔۔۔ اک اور نئی زندگی " مشق فانہ

زرب کیا کیا نمیں کرادیا "کہاں کہاں پر بھنگی رہی تھی، وہ کیسی تجیب و نیا ہوتی ہے ال اب

اولاد کو بجولوں کی طرح پالے ہیں اور اولاد کے فیطے کی اور کے لئے اگر ہوجا کی تو ماں باپ

کی حیث ہے بھی نمیں رہ جاتی ، کتنی فلط بات ہے ہے کہ وہ جو تمہارے ہر سانس کی حفاظت
کرے اس قامل بناتے ہیں کہ تم اس دنیا ہیں اپنے قدم جماسکو، تمہاری این سوچوں میں ہے

����

مقعداور بیار ہوتے ہیں .... تم ان سے مشورہ لینا بھی بسند نہیں کرتے .... تم انہیں بطکا

جیور کرائی مزل کی حاش من نکل پڑتے ہو .... کیے برے ہو تم۔

پ س جانہ مرف ان کا حال ادر مستقبل بلکہ ان کا ماضی مجمی ایسے ہیں انو کئے واقعات ہے وو جار ا میں شاہ عالی کی زندگی اور اس کے بعد اس کے بیٹوں کا بیٹامہ خیز ماحول پھر شاہ کل کا رازی موری کہانی، شاہ گل کی اپنی شخصیت ان ساری باتوں کو اگر یکجا کر لیا جائے تو نیٹنی ا برراے ایک انو کھی کہانی کا نام دیا جا سکتا ہے ..... شاہ گل اینے وجود میں اس کمی ہے مکمل ا وربا تناه و چکا تما ، جواست و وسر وال سے بالکل مختلف کردین مقی اور وہ اس کمی کی شدے کو يد جود من اتاري لحد لحد سلك ربا تها .... يبال تك كد مومل زندگي مين آئي اور اس في الم الكان الله الكاور ناسور بيدا كرديا ..... ايك ايما الكيف ده عمل جس في اسے ذہنى بربانا مصحل كردياكه تهرباري حجوز بحاكان البيخ آب مين سلكتے ہونے اتنا طويل وقت الباكه مكندر كامهربانى سے سرييں چوٹ آئى اور پچھ لمحول كے لئے وہ ماحول كو، اپنے ا الران شخصیت کو مجمول گیا..... اپنی وه کمی جمی اے یاد نه رهی..... چبرے پر زخم آئے فالراسة الناجيرة كك ياد نبيس رباتها، ليكن الله ك كام الله ى جانتا بـ.... بوسكتاب وه الله بینی کر بھیک مانگما..... دمانی طور پر غیر متوازن ہو کر پچھ بھی کر سکنا تھا، میکن ایسے المانالة الأرياسة على خال مل عنه اوراس كى كهانى تبديل ہو گئى ..... يبال راؤرياست انی کی حسین جمیل کو تھی میں است بناہ مل گئی تھی اور وہ اپنے آپ سے ناواقف وقت المان الأساحب كول يس الله في اس قدر فيكي ذال دى تقى كه وداس س بهت

الى تمرے میں دل تھیرا نا ہے۔ "شاہ کل نے ایک نظر ہورے کمرے پر ذالی اور چیر بولا۔

المم من سے باتیں کرنے کو جی جا ہتا ہے۔"

الله مي المورت بالتمن كر. تا بهول السائية آپ سه بو بامتا : واس كه مين كوان : وال ... رااصارب کے چہرے پر خوشی کے تاثرات کیلیل کئے .....وہ جلدی ہے بولے۔

"بِاللَّ ثُمِيكَ آنيني كَ سامن كُمِّرَت : وكرا بينة آب كو ديكها كرواور اس يه تيها الم من او مكر فكر مند نه او نا تنهار نه لاشعور مين جو تيهم السي موجود ہا كيانه ايك المارے شعور تک پہنے جائے گا .... بید ادای تو عار سنی ہے ، سب کہت یاد آ جائے کا الناسية تمائية آب كو جان او سي بين فكر مند ، و في كن ضرورت تنبيس اور بال يبال اين ن بی اداس دینے کی ضرور ت تہیں ..... میں نے تواس کئے متہ ہیں یہاں اا کر جیوڑا ہے

الهادوم اوم تم ت الله سيده صوالات كرك بريثان نه كريس تم آرام على الله الماكر واور اگر كونى تم سے سوالات بھى كر نے توان او كوں كى كسى بات كابر انہيں ا النائوام طلتے ہیں۔"شاہ کل راؤ صاحب کے ساتھ باہر نکل آیااور راؤ صاحب اے

الرمل پڑے ..... کو تھی کے مغربی حصے میں ایک خوابسور ت پارک بنا ہوا تھا.... یہاں ا المالول کے تنج تھے ۔۔۔۔ سنگ مر مرکاایک حوض بنا ہوا تھا، جس کے کنار ہے بچمر کی

الم الأنى تھيں ..... حوص ميں رئيلين مجھلياں تير رہي تھيں..... راؤ صاحب نے اس

ابنزین کو تھی میں اپنی پسند کے مطابق تھوڑا ساکام کرایا تھا، وہ حوض کے پاس جا کھڑے الناار ثاه کل ان رتگین مجھایوں کو دیکھنے لگا .... بہت دیریک پیے خاموشی طاری رہی اور

الارادة المساء كالمرك ميں واپس آميا....دوسرى صبح نبانے كس وقت اس كى آنكھ

الکائی است حوض اور اس کے قرب و جوار کا ماحول بے حدیبند آیا تھا، چنانچہ راؤ

الالاندر سین تفاکه و مکیمه کرول خوش به و جائے ..... فراست علی خاں کی اولادوں میں

زیادہ انسیت کرنے لکے تھے ، علیم فردوس بیک اس کا علاق کررہ نے نئے اور النیں امر تنی کہ اس کے چبرے کے زنم بہت جلد نھیک ہو جانتیں گے .... راؤ ریاست علی اس کا ہر المرن خیال رکھتے تھے، .... وہ جانتے تھے کہ آیا۔ نئے حوش کی آید اور وہ میمی اس انداز میں مہت سوں کو نا کوار گزرے گی ، کیو نکہ اے کو ننسی میں جا۔ دی گئی نتسی ، ، ، تنک دل اوک نے اور کسی اجنبی کو ذرااین در میان بر داشت کرنامنگل آی کام تھا، کنیکن راؤ ریاست ملی نال یبال مجمی اینے مقام کو بر قرار رکھنا چاہتے تھے ....اس وقت تھی شام کا وقت تھااور وہ چہل قدى كرنے كے لئے فكلے تھے ....شاہ كل كاكر ، تؤبر ابر تھا ہى در وازه كملا ہوا تھا اور اس شاه کل آیک کری پر خاموش جینیا نظم آر ہاتھا، وہ کمرے میں داخل ہو گئے ، قد موں کی آ ہٹ پر شاہ کل نے مردن اٹھائی اور راؤ سا حب کو دکیجہ کراحتر ام کے انداز میں کھڑا : و میا .... راذ صاحب کے ہو نول پر شکراہ کے ہیں گئیں۔ کری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اولے۔

" میفویشے۔" یہ کروہ نود تہمی ایک کری تھسیٹ کراس کے سائٹے بیٹھ کئے .....و شاہ کل کا لھے لھے جانزہ لیتے رہتے تنے،اس طرح پرادب کھڑے ہوجانا بھی اس بات کی والت كرتا تفاكه الا احترام كرنا آتاب اوروه جانتاب كم مس كرم فرما كاس طرح التقبال كيا جاسكناہے ..... وہ اے غورے ديجيتے رہے پھر بولے۔

" يهال ره كر مهمين كونى تكيف تو نبين ب\_ "شاه كل في خالى خالى نكابول = البين د يکعااور بولا ـ

"امجامة باذ حمهيں ياد لهين آتاكه اس ت بہلے كہاں رہتے تقے .....مال باپ كياكر في ته اكون تشرت تعلق ركت تهد"

" فہیں مجھ پاد نہیں۔"

"ال بات بر فکر مند تو نہیں ہو.... یہ تو نہیں سوچتے کہ کسی اجنبی عبکہ آشنے ہو۔ " پ= تیم - "شاه کل أجهه مونے انداز میں بولا۔

کنی بینے اور بنیاں تھیں ..... باتی اور بچوں کی اولادیں بھی تھیں،ایپے ایپے عزیز وا قارب، ر المراب یں ہیں ملے جلے رہتے تھے ..... لڑ کیوں کو بہت زیادہ آزادی نہیں تھی .....ایک بزرگ کی موجود گی میں جس قدر بابندیاں قبول کی جاسکتی تھیں، وہ یہال موجود تھیں، <sup>ری</sup>کی اس کے باوجود ماحول کافی حسین تھااور خوب عمدہ زندگی گزر رہی تھی، ان کی ....زمر دنیے مین کی بینی تھی..... نیر ایک در میانه ذبهن کاانسان تھا، کیکن اس کی بیوی شاداب ذرامختلف مزاج کی عورت تھی..... محبت کرنے پر آتی تواس طرح کے قدموں میں بچیے جاتی نفرت بھی اس انداز میں کرتی تھی ....کسی بات ہے اختلاف کرتی تواس طرح کہ جان جل جائے مراختلاف ختم نه ہو ..... بہر حال اس کا پنامز اج تھا جس کا خیال رکھنا جاتا تھا ..... خو دان س کے کمانڈرراؤصاحب ایک ایک کے مزان ہے وا تفیت رکھتے تھے .....زمر دانہی دومال باب کی بٹی تھی....مال سے بڑی جنونی کیفیت مزاج میں پائی تھی، بلکہ سیر کیفیت زمر و کے زمن تک پہنچ کر اور شدت اختیار کر گئی تھی۔ بہت ہی عجیب لڑکی تھی ....جر چند کہ آج تک کی کے لئے پریشانی کا ہاعث نہیں بن تھی، لیکن اس کے مزاج سے سبھی واقف تھے اور اس کا پورا بور ااحساس رکھتے تھے،اس کی مرضی کے مطابق ہی ہر کام ہوا کرتا تھااور خاص طورے خیال ر کھا جاتا تھا کہ کوئی کام اس کی بیندے الگ نہ ہونے پائے ..... البتہ بدالگ بات کہ اس نے ا بنے مزاج سے آج تک کوئی ایساحاد شہ نہیں ہوئے دیا تھا، جو کو تھی کے رہنے والوں کے لئے بریشانی کا باعث بن سکے ، لیکن میہ سب جانتے تھے کہ وہ جو کام بھی کرتی ہے ..... نرالی حیثیت م کتے ہیں ....عبادت کرنے پر آئے توالی عبادت کرے کہ دیجنے والے اے ماانی جما کہ سر بلائیں ..... پانچوں وقت کی نماز ، تمام روزے اور اب اس کی دہی کیفیت تھی ، دیے مجل تمام ترجدید ہونے کے باوجود یہاں ند ب کی خاصی حیثیت تھی اور لوگ عبادت کیا کرنے تعے..... ترمر و سنج کی نماز کے بعد چہل قدمی کیا کرتی تھی..... آج بھی وہ ای طرح چہل لڈنا رَ نَ بِي لِنَهُ لَكُلِي تَقِي كَدِ اعِلِنَكِ اسْ كِي نظرِ بَالابِ كِي طرِف أَنْهِ عَنْ ..... شاهِ كُلْ كود كجهِ ا

ای ایک ایک لیجے کے لئے دل میں خیال آیا کہ کہیں ماطانہ :و.... شاہ کل کے اللہ ان بردھ تی ایک لیجے کے لئے دل میں خیال آیا کہ کہیں ماطانہ :و.... شاہ کل کے اللہ ان بردھ تی ہے ، اس کے اللہ کا اللہ کی اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ الما المرتبي على ممل طور برليكن الجمعي تك اس كى زيارت نبيس ہونى تتمى ..... آھے۔ بىل سى جى مقمی، مكمل طور برليكن الجمعى تك اس كى زيارت نبيس ہونى تتمى ..... آھے۔ بىل سى جى مقمی، مكمل طور برليكن الجمعى تك اس كى زيارت نبيس ہونى تتمى ..... آھے۔ ر است و یکھااور میااراں سے قریب پہنچ گئی .... قد مول کی جاپ پر شاہ گل نے باٹ کراہے و یکھااور میااراں سے قریب سے سے سے سے است الار ۔ رکی قدم بیجیے ہے گئی، اے شاہ گل کے دوا لگے چبرے سے خوف محسوس ہوا تھا .... رد ما میں کہ وہی دادا جان کا پالتو ہے ، کسیکن یہاں تنہااس کے سامنے آکر پھھے نروس س المام. المام الم ، با المين جاگ انها، اتن حسين آئلهيس كم بني بهواكر تي بين ..... اتن خواصورت آئلهيس المين المين جاگ انها، اتن خواصورت آئلهيس بند ....ان آتکھوں کی نیلا ہٹیں سیچے موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں ..... نجانے ب<sub>ایاد مرد</sub> کواپنادل دٔ و لنا ہوا محسوس ہوا۔.... وہ اس کشش میں اس طرح کم ہوگئی کہ بات کرنا ; بول نی .... شاہ گل نے ایک کمیح تک اے دیکھا پھر گردن تھماکر حوض میں تیرتی ہوئی إلى الروكھنے لگا .... اس نے دل میں سوچا كه چېره كتنا بدنما ہے ، ليكن آئكھيں اتن حسين ا ان پر خدا کی حمد و شنا کی جا سکتی ہے ..... قریب میجنجی اور زور ہے کہا۔

"سنو۔" شاہ گل کے بدن میں پھر جنبش ہو ٹی اور اس نے بلٹ کر زمر دکو دیکھا، پھر وہ آپاہگہ سے کھڑا ہو گیا۔

"اب نہیں بیٹھ جاؤ ..... میں نے تم ہے کھڑے ہونے کے لئے تو نہیں کہا۔" شاہ گل المرا بیٹھ گیاکہ جیسے زمر د کا حکم ما ننا ہے حد ضروری ہو ..... زمر د کو ہنسی آگئ ..... شاہ گل مناہد کی کھااور زمر و بولی۔

"تمبارانام شاه گل ہے نا۔" "إلى....."

"كالاسة آسف."

"جي نبيل معلوم\_"

ارے ال میں بھول گئ لوگ کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو۔ "ز مرد نے کہالیکن شاہ گل نے

'اواہی تو چانا ہے کیونکہ صبح ہو گئی ہے۔۔۔۔۔ گھر کے کام کاج ویکینا ہوں سے۔۔۔۔ 'اوالی گئرانی بھی کرناہوگی، لیکن میں ذراد و جار با تمی اور کرلوں اس ہے۔''زمر دنے کہا 'جربور کر ہوئی۔ 'خربور کی ہے۔'' شاہ گل نے بھر نگا ہیں اٹھا نمیں اور زمر دکود یکھا۔۔۔۔۔زمر د بولی۔ ''ناہ گل۔''شاہ کی جبال آتے ہیں۔''

"آن بین بار آئے ہیں۔"

"نبیں اور ہاں کے علاوہ آپ جھے اور مجھی بول کتے ہیں۔"

"نہیں....." شاہ گل نے جواب دیا اور سمن ہنس پڑی..... زمر دیے ہو نوں پر بھی سرّہ بے بھیل گئی،اس نے کہا۔

"اجھامیں کل بھی یہاں آؤں گی،اگر آپ آئے تو آپ سے ہاتیں کروں گی، لیکن شرط یہ علاوہ بھی یہاں آؤں گی،اگر آپ آئے تو آپ سے ہاتیں کر دنے رُخ بدل کر بالاد نہیں کے علاوہ بھی آپ کو کچھ بولنا ہوگا..... چلو سمن۔ "زمر دنے رُخ بدل کر باللہ کی خاموش سے حوض میں تیرتی ہوئی مجھلیوں کی جانب متوجہ ہوگیا، جبکہ دونوں بیس نے حولی کی عارت میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بیلانے کردیکھاتھا، سمن نے حولی کی عمارت میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔

"زمردتم بردى بهت والى بو\_"

كيول.....''

"تمال کے قریب پہنچ گئیں۔"

" کچرون نفنول باتیں، کیااس نے مجھے کاٹ کھایا۔ " "

"نبیم اس کاچیرہ کتناخو فناک ہے، یہ تم نے نبیم دیکھا۔" " کا پر

"ریحوسمن تم سے کتنی بار کہدیکی ہوں کہ چبروں پر تنبرہ نہ کیا کرو ..... میرے ذبن ایک لیے سے کئی بار کہدیکی ہوں کہ چبروں پر تنبرہ نہ کیا کرو ..... میرے ذبن اور مالک کی سے خیال نہیں آیا.... چبرے تواللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور

کوئی جواب نہیں دیا .....زمر داسے دیجیتی رہی اس نوجوان میں پاگلوں والی کوئی بات تو نظر نہیں آرہی متحی .....زمر داس سے بچھ اور بھی ہاتیں کرناچا ہتی تھی کہ سمن است تلاش کرنا جوئی آرہی ہوئی آرہی متحی است تلاش کرنا جوئی آگئی ..... سمن اس کی کزن تھی اور زمر دکی گہری دوست ..... بہر حال چند کھول کے بعد سمن اس کی گزن تھی اور زمر دکی گہری دوست ..... بہر حال چند کھول کے بعد سمن اس کے قریب آگئی اور بولی۔

"آج بہت جلداً ٹھے گئیں تم-"

"بإل-"

"ارے یہ .... سمن نے شاوگل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

"بال بيه كيا-'

"تمہیں اس سے خوف نہیں محسوس ہو تا ....اس کی بھیانک صورت ریجواور یہ ہتا ہے کہ یامل ہے۔"

"تمهاراا پنادماغ زیاده خراب معلوم مو تاہے۔"

"کیول'؟"

"بيسب كچه تماس كے سامنے كبدر بى بو-"

" توليا إلى سبك بالتم سمجد ليت بين-"سمن في داز دارى سي يو حيا-

"نغول باتول سے گریز کرو ..... چېرے الله کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر انسان سی تکیف میں مبتلا ہو تواس سے ہمدر دی کی جاتی ہے۔"

"تحوزی دیرے بعدتم بھی تکیف میں مبتلا ہو سکتی ہو بی بی ......اگر لوگوں کو یہ معلوم بوجائے کہ نتم یہاں تک آئی ہواوراس ہے باتیں کر رہی ہو ..... سمن نے شوخی ہے کہا۔
"بول اسمی کسی کی پرواہ نہیں کر تی اور پھر یہ بیچارہ تو خود بھی معصوم ہے ..... کسی

کے بارے میں کچھ جانتاہی نبیں ہے ..... میر اکیا ابکاڑے گا۔"

" نیجر مجی پاکل تو پاکل ہی ہو تا ہے نال ..... ذانٹ پڑے گی قشم کھار ہی ہوں ،اگر کسی کو پتہ چل گیا تو شامت آ جانے کی چلووا نیس چلوں" م المرن رخ کرنے کہا۔ المات دور بھو بھوت۔ "حیدر نے ادھر مجا بین اٹھا نیں اور براسامنہ بناکر حیات کو "میان دور بھو بھوت۔

> بنین مجربولا-بنین کیلوبارسم منحوس کی شکل دیکھادی-" «کیلوبارسم منحوس کی شکل دیکھادی-"

"كيامطلب....." عيدر كاد وسر اد وست بولا\_

رون ہود۔ "حیات نے سوال کیا۔ "ون ہون ہود۔"

"مارے داداا باکا پالتو-"

"كامطب .....كيار اؤرياست على خال نے كوئى كتابالا ب

" ہے کیا نے پاراس کا چبرہ تو دور سے ہنومان کا چبرہ نظر آرہاہے۔"

"بی میں توڈر تابی رہتا ہوں اس بات ہے کہ خدانسی بی صبح اس کا چیرہند دیکھادے۔"

"يول....."

"بن إر جيوروان باتول كو-"

«مُرَبِحِهِ بتاؤتو سهي- <sup>ن</sup>

"بن داداجان کہیں ہے آرہے تھے …..راستے میں ریل میں مل گیا…..دادامیاں کی مات تو جائے ہی ہو اٹھا لائے اسے یہاں اور اب یہ یہیں مر تار بتا ہے۔ "کھیل جاری بار ایک بار بال اُچھل کر شاہ گل کے پاس جاپڑی اور حیات نے منہ سے شی شی کی آواز بال اُچھل کر شاہ گل کے پاس جاپڑی اور حیات نے منہ سے شی شی کی آواز بال کا ومتوجہ کمیااور بال لانے کے لئے کہالیکن بال ابنی جگہ پڑی رہی ۔ شاہ گل نہیں قاماطانک ہی حیدر نے جھے کر کہا۔

"اے ستانہیں کیا ..... بال لے کراد ھر آ۔" سب انظار کرر ہے تھے لیکن شاہ گل ٹس سر منہ میں ہوا، تب حیات نے کہا۔

"اریہ توبے عزتی ہے .... یہ آخر سمجھتا کیا ہے آپ کو .... بال ای سے انھواؤ انٹراک کی آبور ۔" پیراس کے چبرے پر توزخم کے نشانات ہیں.... ،تم نے اس کی آئیسیس نہیں ویکھیں۔" "آئیھیں۔"

"بإل:-"

"آ کھوں میں کیاہے۔"

" نہیں میرامطلب ہے کہ وہ قابل رحم ہے۔"

"زياده دحم نه كهاليناس برئمين تم خود قابل دحم نه مو جاؤ-"

"احيها بكواس بند\_" دونوں داپس چلتی ہوئی اندر پہنچ گئیں ..... ویسے اس ثمارت کی رونتیں ہزی شاداب تھیں .....اصل میں لڑ کے لڑ کیاں بہت سے تھے، ہرا یک کے انگ الگ ملنے جلنے والے، ہرایک کی الگ الگ زبان، ہر ایک کا الگ انداز، آپس میں چونجیں بھی پلتی تحیں..... دور کے رہنے دار قریب کے رہنے داروں سے ڈرتے ہتھ، کیونکہ اس گرر ا پی کھے زیاد؛ فوقیت مجھتے تھے. .... راؤریاست علی خان نے ان کے معاملات اینے ہاتھ میں لے رکھے تھے ..... گھر میں آج تک کوئی ایباحاد شد نہیں ہونے پایا تھا جور دایت بن جائے .... ا کی طرح سے راؤریاست کا دم اس گھر کے لئے بڑا قیمتی تھا، ان سے ہر ایک دبتا تھااور تھی معنوں میں امجمی تک انہی کی حکمرانی قائم تھی.....کسی کو مجال نہیں تھی کہ اپنی رائے ان کی رائے پر مسلط کر تا ..... لڑکول کے دوست احباب آتے رہتے تیے ..... لڑکیوں کی شہیلیاں آنى رئى تىمى .....ا يك رونق، ايك ميله اس گھر بيس لگار ۽ تا تھااور راؤصا حب كويد ميله س ے زیادہ عزیز تھا .... وہ ان سب کے ور میان سب سے زیادہ خوش رہا کرتے تھے ....ال وقت مجی علی حیدر کے بچھ دوست جو عمد مایہاں آ جایا کرتے تھے آئے ہوئے تھے اور لونگ مینس کھیلا جارہا تھا..... یہاں یا قاعدہ مینس کورٹ بنا ہوا تھااور لو تگ شینس ہوا کرتی تھی.... اس وقت بھی علی حیدر کے کچھ دوست علی حیدر کے ساتھ ایک زبر دست بھیج کھیل دے تھ کہ علیٰ حیدر کے ایک دوست حیات نے ایک اجنبی شکل کو دیکھا..... وُور ہے در خت<sup>ک</sup> . ایک تے ہے نیک لگائے ہوئے بیٹا ہواوہ ان لوگوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا..... حیات کے

## upload by salimsalkhan

وَ وَيِقِ وَانْقَالَ وَوَهِمِياً مِنْ عَلَى دَارَابِ وَفِي وَنَ تَكَ الْسَرُ وَوَرَادٍ لَيْمَنَ زَوْ عِمَالَ التابِي . هوم جو پیلی محلی که فروزال نے مجمل محلم کیا ہے اور جو پہنداس نے بیا تعااور جس کے جو تو تجما الله عنود كويد يكما نهي أس سكر ماه كفر إدواب مسه من النادوار؟ في أن أندو يخ تضوو زنت منسلي فيزيتي واليكن نبر عال جو بونا تعاد دبوري تناسسان سے تے میں فرز آپرووں کا ساج تک میں شاہ کل کی آتھوں میں جنوان کے آثار نہیدا ہوئے ۔ انہائی کے بعد کے طالات سارے کا سارا معاملہ اتنا انسوس ماک تھا کہ بیان ہے روانی کیا ہے اپنے کیا ابوابوراس نے خولی ایج بول سے حیدر کودیکھا توحیدر آگے بیرمابوران 🚽 کی فواز کی موت اکٹرانٹین یاد آ جاتی تنتی تو دورل برواشتہ بو جاتے تھے .... ہیریال م ئے شہ کل کے مریبان نیم وقت والنے کی کوشش کی نیکن ووزواجس کا کوئی اقسور مجمل کنین کو مگراز اراز کے مقال مار انگل عام اور مول می زند کی مزار رہے ہتے .... شراویا مل تنا شاد کل کا تھیٹرا تی زورے حیدرے منہ پر پڑا تھا کہ وہ کئی نٹ ذور جا کر گرااورا کیے بالاسٹی انہوں نے جس طرح کیٹی وعشرے میں بسر کی متی وواب صرف ایک یادین کر ت بات خوف ماک مدود شروا خل مورنی سنگی هیدرانی جگدے اٹھائی قواسد شاہ کی اور آن ان ان سے اپنے ممکن نہیں تھ .....اب ووہائل عام آو میون . ئى جەب بناھالىية ئى نېچىرىپ ئے لى كاراپ كاراپ ئىلىكى ئىلىدىدى ئوچىدالەرنىڭ ئىلىلىدىكى ئىلىلىدىكى ئەرىلىدىلى داكىرى ئىلىلىدىكى ئىلىلىدى الها يك تحييزت عالت مطوم بولياً له مورت نهال ال كرحق بي انقصان دوري كله الله الله تعليم المركبي تتحيل كه يه جي الولى يزند ك ب والن كي تونقد مركالي بوكي ..... معر بيس أَلْكُمْ مَا لَهُ مِهِا كُمِتْ مِنْ عَلَى الدِّرِينَ إِنَّ وَيْنَ أَنَّهُ مِنْ كُلِّي كُمَّ كَمَا او تم و يجهو منوبر اور زايخا المنظم میں من کا میں اور کا مسین کو بھی پند نہیں آئی تھی النال جین از مرقی گزار رہی تیا نہ کوئی تم مند کوئی قطر یہ بات تی تھی کے زمان منگی کی و با المنظم الله المنظم المنظ المنظمة المنظمة المنظمة المائمة على كما يخاكرة المنظمة المراء والكرائمة على كون الماب اوجس ست ولى هم كل بات نظر آئك اوران كالبحل كولى واؤجل الناخ

مايين بالموراه . توب بني نتين به مجد "هيدر في التي نوساليون ا ورت بورك المنظم المنظم

" حيد رئيون جميز ومول ك يب جو الأمرتم في تبيد كبا تودادا جان و علمه إواديا مرہ بنے کے۔ ''لکھنی هید ، وووستوں کے سامنے ہوئی ہے عربی محسوس ہوئی تھی 🗽 عوں کے جدووآ کے بیدھالارا اس کے قریب بھی میا۔

م بین بین افعاد باست م<sup>4</sup> میکن شاد کل نے است ساد دس نکا جوال سے دیکی چر میا ز باد و مجز کمیا . مثناو محل این طرح بینیا بواقعانه مید رعلی نے کہا۔

یری مشکل ست بات کو فتم ایا بیا، تیمن ملی هید مینی است این انا کا منتله بنالیار

**\*\*** 

ہوں۔ ہوں ہیں ایک ایسی تجویز آپ کے سامنے پیش کرنا جا بتا ہوں، جس سے ہماری بعدد کا ہے، میں ایک ایسی سے سامنے پیش کرنا جا بتا ہوں، جس سے ہماری ا بھی ہے۔ ایک کا بہت بڑا حل ہمیں مل جائے گا۔'' دونوں بھائنوں نے علی داراب کی طرف دیکھا نگاٹ کا بہت بڑا -لبآخ ينثن

"میاکونی خاص تدبیر ہے تمہارے ذہمن میں علی داراب۔" "باؤتر سي-"

"فروزان مر چک ہے، پیات تو آپ کو معلوم ہے۔"

"مایم آپ لوگوں کواتنا بوڑھا نظر آتا ہوں کہ دوسری شادی نہ کر سکوں۔" " إلكل نہيں..... تم دوسر ي شادي كريكتے ہو۔"

"ال كے لئے آپ كے ذہن ميں كوئى انتخاب ہے۔"

"بلااب اس کی کیا گنجانش ہے، تم خود مجھدار ہو سیح فیلے کر سکتے ہو، خود تمہارے انٹیم کوئیات ہے تو بتاؤاور اطمینان رکھو کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔"

"می نے ایک ایس تدبیر سوچی ہے جے س کر آپ لوگ بھی خوشی سے پاگل

"چلوتد بیر بناد و پاگل ہم نہیں ہو ناچاہتے۔" علی شاد نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ "نبیں علی شادیقین کر وبات ایسی ہی ہے۔" "اسئە بھائى تو كېرېتاؤ توسېى\_" المیری شادی کے لئے رشتہ دے دو۔" "كوكى نگاه ميں ہے۔"

ا پنا پے طور نہ خود غرضی کے حامل بھی تھے، ملی داراب تو خاص طور سے اب تنہار وگر ج ج برادر المانجيل برادر المانجيل المانجيل المانجيل براداليانجيل براداليانجيل المانجيل براداليانجيل المانجيل ا یب ایباانو کھا خیال تھا کہ روال روال خوش ہو گیا تھا .... مہت و رہے تک غور کر تار ہااور اس کے بعد معاری است کو این است کو است کو اینے دونول بھائیوں کو بلاکر میٹنگ آچھ منسوبے یا قاعدہ سمیل دیے کر اس نے رات کو اپنے دونول بھائیوں کو بلاکر میٹنگ کی جانیون کواس میننگ میں شریک نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ عور تول کی باتیں عور تول ہی جیسی ہوتی ہیں... . کافی مشکل اور خطرناک ان لوگوں کے مشورے غلط بھی ہو سکتے ہیں اور يجرود حمد بهي كرستي مين مين بيائيول سے بارے ميں اس نے البت يه سوحا تھا كه سبايخ ا الله الماست میں، کوئی سی کی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی ایسی بات کہد و کی جائے ان ہے جس ہے وہ جال میں تھینس جائیں اور اس کے بعد اس جال ہے نکلنا کوئی مشکل کام نبیں ہے ،، علی شاد اور علی ضیغم، علی داراب کے پاس آ بیٹھے ..... علی داراب نے غم زود

" آپ اوگ د کھ لیجئے ایک زندگی ہم گزار رہے ہیں اور ایک وہ ہیں کہ جو شکلوں ہے اب بیچانے بی نبیں جاتے، مال تواک ایس مستی موتی ہے جواولاد کی ہر بات سہد لیتی ہے، ال ل ہر مشکل کی شریک ہوتی ہے، لیکن ہماری امال نے بھی اس سلسلے میں ہماراسا تھ نہیں ا ار نیش و عشرت کی زندگی میں تم ہو کر ہمیں بھول گئی، کیا بید مناسب بات ہے۔"

" بنارون بارتوجم اس طرح كى باتيس كر عكر مين ..... د كيد بهى ليا بهم في الماك باتعی کر کے بچھ حاصل نہیں ہے،اب ایسی باتیں کر کے دل دکھانے سے فائدہ۔"علی ضیام نے جینجائے :و نے انداز میں کہا۔

"لیکن جنائی علی هنیغم کیا ہم بے و توف ہیں۔" " يە جى كوئى بوچىنے كى بات ب- " على سيغم نے كہا۔ "كيون .... بوقونى كى كون سى بات كى بى بىم نے ـ" "مب ہے بڑی ہے و قونی ہے کہ اپنی بیویوں کی باتوں میں آگر

"···· - U|"

''صنوبر.... ''علی داراب نے کہااور دونوں بھائی اُ جھیل پڑے۔ ''صنوبر .....

«كون.....» على ضيغم بولا\_

"صنوبر علی نواز کی بیوہ۔" دونوں بھائی سششدر رہ گئے تھے .....دیریتک ایک دوسرے کی شکنیں دیکھتے رہے اور اس کے بعد علی ضیغم نے کہا۔

''خداکی پناہ ……خداک پناہ علی داراب تمہاراذ ہن تو واقعی شیطانی قو تیں رکھتاہے…… آہ کاشہم میں ہے کسی کی بیوی مرجاتی ……م میں اسطلب ہے علی صیغم فور استعمل گیا تو ملی داراب ہنس کر بولا۔

" یہ تواپی اپنی تقدیر ہے ..... فروزاں نے میرے لئے راستہ صاف کیا گر آپ کیا سوچتے ہیں بھائی علی طیغم اگر میری شادی صنوبر ہے ہوجاتی ہے اور صنوبر کی جائیداد میرے قبضے میں آجاتی ہے تو کیا میں بھی اپنی مال باپ کی طرح اتنا خود غرض نکلوں گا کہ اکیلاای جائیداد اور دولت کو اپنی استعال میں لاؤں گا.... بھا بھیاں ہیں میری، جھتے بھتیجیاں ہیں میری، بھتیج بھتیجیاں ہیں میری، یہ جھے کیا کرنا ہے۔"
میری، یہ سب کھے جو میں حاصل کرول گا نہی کیلئے حاصل کروں گا.... مجھے کیا کرنا ہے۔"
مدا تمہیں زندہ ملامت رکھے، اگر اس انداز میں سوچو صے تو بھی تکایف نہیں اٹھاؤ

۔ کے ....اب سوال میہ بیدا ہو تا ہے کہ بلی کے گلے میں مھنٹی کون باند ھے گا۔" "... دُ عاصف

" بھائی علی طبیغم سب سے بڑے آپ ہیں۔"

" نہیں بابانہیں دیکھوساری باتیں اپنی جگہ اس سلسلے میں میں معانی جا ہتا ہوں۔ " "مرطا "

مظلب۔

" بھٹی اس ہات کو منبہ سے نکالناای کے سامنے بڑا خطرناک ہو گا۔" " س

"ویکھیں بھائی علی طبیغم وہ ہماری مال ہیں ان کا احترام سر آئکھوں پر لیکن زمانہ ہے کہنا ہے کہ اپنے لئے سوچو صرف اپنے لئے ،اگر کوئی تمہارے حق پر سانپ بن کر بیٹھ جائے تو پھر

بول ہاؤے بینے والا کون ہے، ہم امی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کریں ہے، لیکن بوا ہاؤے بیلے والا کون ہے، ہم امی کی بیوہ سے شادی کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے، مال ہر مطابہ ہمارا حق ہے ،... بھائی کی بیوہ سے شادی کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے، اور معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں ... ہما بیوں کواس بالما سینم ہم تینوں ہی چلیں گے اور معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں ... ہما بیوں کواس بالما ہے تو بیل ہوں گی، عقل سے تو بیل ہی بین نہر کے ویناور نہ سب سے پہلے ٹائل اڑا نے دالی وہی ہوں گی، عقل سے تو بین بین برسی ہوں گی، عقل سے تو بین برسی ہوں گی مائیداداگر قبضے میں آ جائے تواس بارا سے ضائع نہیں کریں وی بین ہوں گی ہے سو چیں گے۔ "

ہٰڈاں۔ " بانداد کے بارے میں منجید گی ہے سوچنے کے بہائے بوری سنجید گی ہے ہے سوچو کہ پردوں نواتین کو شیشے میں کیسے انارا جائے۔"

"بال على ضيغم يه بات آپ سوچيس ك آپ برك يي-"

"نبیں سب مل کر سوچو نمیکن بہر حال ہم تمہاری اس تجویز سے پور اپور ااتفاق کرتے "

اللہ منیم نے کہااور علی شاد بھی گردن ہلانے لگ ..... یہ تجویز دے کر علی داراب چلا اللہ اللہ منیم نے کہااور علی شاد کواپنے پاس بلایااور بولا۔

اللہ کا دار رے دن علی ضیغم نے خفیہ طور سے علی شاد کواپنے پاس بلایااور بولا۔

"الله على داراب نے جو ترکیب سوچی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کمال کی اللہ ہے، اگر واقعی وہ اس میں کا میاب ہو گیا تو سمجھ لواس کے تو وارے نیار ہو جا کیں گے۔"
اللہ ہے، اگر واقعی وہ اس میں کا میاب ہو گیا تو سمجھ لواس کے تو وارے نیار ہو جا کیں گے۔"
اللہ قاب اللہ ہور ہی ہے میری بھی بلکہ بعض او قات تو اللہ قاب ہور ہی ہے میری بھی بلکہ بعض او قات تو اللہ قاب ہی آتی ہے۔"

كيامطلب....، "

"یں موچتا ہوں کہ کون می ایسی ترکیب ہوجس ہے ہم یہ مقام حاصل کر سیس۔" "ینی۔"

"بر بمائی جان! ظاہر ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا..... علی داراب کو تقدیر نے یہ موقع البہا۔"

"الرئیاس برے انداز میں مت سوچو میر اذبن بھی کئی بار خراب ہو چاہے .... نسرین

رو ہے کا مقروض ہے اور اسے سے رقم ہمیں ادا کرنی ہے اور اس کے لئے ہم کسی ادا کرنی ہے اور اس کے لئے ہم کسی اللہ عول میں اور اس کے لئے ہم کسی اللہ علی میں اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی میں اللہ علی میں اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی ال الالهون و جبر الماله المون و جبر الماله المون و جبر الماله المون و جبر الماله المون و جبر المال المون و المون المال المون و المون المال المون و المون المال المون و ا الان الله در ج کی پیش کی تھی .... بہر حال دونوں بھائیوں میں کافی در میڈنگ ہوتی اربی الله در ج إدنان علی ضیم نے بید ذمه داری علی شاد کو دی که وه با قاعده اسام بیر پر ایسا مضمون ، الله المردونوں کے حق میں لکھوالے اور رقم بھی کم از کم بچیں بچیں لاکھ کی ہونی جا ہے

"کنے انسوس کی بات ہے بھائی جان مجھی اتن بڑی رقم ہمارے لئے کوئی حیثیت نہیں

"اں باراگریہ رقم ہمارے ہاتھ آجائے تو سیدھے سیدھے جھوٹا موٹا کوئی کاروبار الی گے ادرا بمانداری ہے کریں گے تاکہ باقی وفت ذراسکون ہے گزر سکے۔"

" ٹھیک ہے میں سیر کام کر والوں گا۔" دوسر ہے ہی دن علی شاد نے اسام بیپر خریدے، بابند کامفمون بنوایا..... گواہوں کا خانہ بھی رکھااور اس کے بعدرات کویہ کاغذاس نے المنع دبین كرديئ ..... على صیغم نے كہا۔

"دیری گئر..... پھر میراخیال ہے کہ علی داراب کو طلب کر ہی لو..... وہ جو کہتے ہیں کہ اُدام من در کیسی .... علی داراب خود مجھی بھائیوں کے پاس آنے کے لئے بے چین الم التادي تقى نيت سب كى خراب تقى ..... على داراب نے سوچا تھا كه على ضيغم كے ار کی از از است اس شاندار گھر میں منتقل ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ سے مورو و بساں ہے کو کر کتے ہیں ہم ..... ورنہ وہ خاموشی اور شرافت کے ساتھ المالیانے تو بہر حال بھائی قبضہ تو نہیں کر سکتے ،اس پراس کا حصہ تواہے ملے گا ہی ..... المرمنوبر کی بے پناہ دولت اس کے قبضے میں آجائے توبیہ بھی ہو سکتاہے کہ اس گھر کا اپنا ، کی تنادی سنوبر سے سردیں۔ "محیک ہے چلومان لیااور ہم نے بید کام کر بھی لیا مگر اس بات کی کیاضانت ہے کہ ہم از بونوں بھائیوں کو خیر ات کردے، لیکن اس سلسلے میں علی ضیغم کا سہارا بڑا المانان چنانچوہ میں سوج ہی رہاتھا کہ علی ضیغم سے بات کرے کہ اس نے کیاسوچاہے کہ

ے ملیے میں۔"علی شاد ہنس پڑاتھا تواس نے کہا۔ "اً كر ہمار كاپيہ ہيويال ہمارائيہ منصوبہ س ليس تو فور انپوليس اسٹيشن پہنچ جانميں او غلیف د پورٹ درج کروادیں۔" "میں تم ہے کچھاور کہنا جا بتا تھا۔"

"على داراب كو بهم فرشته تونهيں سمجھ سكتے، جو بچھ وہ كہد رہاہے بات بڑى سنسنى خيزاد ﴿ اِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ انو کئی ہے، لیکن میہ بتاؤ کہ کیا بعد میں علی دار اب اپ فول پر جمار ہے گا ۔۔۔۔۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ دولت ہاتھ میں آتے ہی وہ ہم دونوں کو تھو کریں مار دے اور اس کے بعد ہم پر آئی تھی، گر آج ہم پجیس لا کھ پر ہی قناعت کئے ہوئے ہیں۔" ہوگا کہ دولت ہاتھ میں آتے ہی وہ ہم دونوں کو تھو کریں مار دے اور اس کے بعد ہم پر تاہے رہ جائیں اور دہ عیش کرے۔"

" بھانی جان امکانات ہیں اس بات کے آپ اسے نظر اندازنہ کریں۔" "تو پيركياكياجائے-"

"میرے ذہن میں ایک تجویز ہے۔"

"نلی داراب کی بوری بوری مدد کریں گے ہم امال سے جاکر بات کریں گے، بکد انہیں مجور کریں گے اور ہر طرح ہے مجبور کردیں گے، ان سے کہیں گے کہ ایا کا ضروری ہے، ورنہ پھر تھی سید ھی انگلیوں ہے نہ نکلا تو انگلیاں ٹیڑھی کرنا پڑیں گی ....ہ عنوبر کو اٹھا بھی سکتے ہیں ..... زبردت کہیں لے جاکر اس سے نکاح نامہ بر<sup>و مخط ہ</sup>ا داراب کی شادی صنوبر سے کر دیں۔"

مین علی داراب ہم لوگوں کویادر کھے گا۔" "على داراب سے كھل كربات كر ليتے ہيں ..... اس سے با قاعدہ للصوالينے ہيں كا الله الله

نی برطرح کا خوف دل میں آتار ہتا ہے، اگرتم مناسب مسجھو تو ہمارے دل ہے ہمارا یہ نی برطرح کا دو۔'' ' کر دو۔''

ردر سی دل وجان ہے حاضر ہول بھائی جان ایک کیا بات ہے۔"

" تو پر ان کا غذات پر دستخط کردو-" علی ضیغم نے کہا اور دونوں اسٹام نکال کر علی

ہراب کے مامنے رکھ دیئے ..... علی داراب نے پہٹی پھٹی آ تھوں ہے یہ اسٹام دیکھے، وو

ہراب کے مامنے رکھ دیئے ..... آخراس

ہراب کے مامنے رکھ دیئے ..... آخراس

ہراب کے مامنے رکھ دیئے ہیں بہر حال جو پھھ اس کے ول میں تصاوہ بھی بہتر تو نہیں تھا۔.... آخراس

ہرائی تھائی کی طرح شاطر اور چالا ک .....اس نے کا غذوں پر لکھی ہوئی تحریر پڑھی اور

ہرائی ہوش اُڑ گئے ..... پھیس پھیس لا کھ گویا پچاس لا کھ کیا کیا جائے، کیانہ کیا جائے .....

ہران کہ دنان ملنگی کی جائیداد کا اندازہ تھا اس کے بارے میں علی داراب کو یہ بات انہی فرح معلوم تھی کہ کروڑوں پر مشتمل ہے لیکن پھر بھی سوچنے کے لئے وقت درکار تھا اور

ہران کا اظہار کر تا تو دونوں بھائی مشکوک ہو سکتے تھے، جب کہ اس وقت ان کا مشکوک بو سکتے تھے، جب کہ اس وقت ان کا مشکوک بنامارے منصوبے کو خاک میں ملانے کے متر ادف تھا۔....اس نے فوران کی چرے کارنگ برائی میں بدکرکے گرون بلاتا ہو ابولا۔

" بحالی علی ضیغم اور علی شاد کیاتم لوگ مجھ سے اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ میں صنوبر تنظائی بو جانے کے بعد اس کی دولت اور جائیداد پر اکیلاسانپ بن کر بیٹھ جاؤں گا۔ "
" دیکھوعلی داراب بر امانے کی ضرورت نہیں ہے ..... ہم زمانے کی بات کرتے ہیں اور اندائ بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں بھی مضبوط رکھے جائیں ورنہ آ ہوں اور اندائن بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں بھی مضبوط رکھے جائیں ورنہ آ ہوں اور اندائن کے موالے بیاں بچھ نہیں رہتا۔"

"الجالیک بات بتائے، اگر صنوبر کی جائیداد ہمارے تو قع کے بر عکس ہوئی اور ہمیں اتنا زمامل ہوسکا تو پھر میں بحبیں بجبیں لا کھ آپ کو کہاں ہے دوں گا۔"

زار الکل نہیں ۔۔۔۔۔نہ ہم یہ بجیس بجیس لاکھ تم سے مانگ رہے ہیں اور نہ ہی ہم تم سے یہ اللہ اللہ تم سے اللہ اللہ اللہ اللہ تم سے بیالہ تم معاف کرنا ۔۔۔ خود غرضی سے سوج

"بڑے ہمالی جان بلاتے ہیں۔"

"بیں خود آنے والا تھا چلو۔" تھوڑی دیر کے بعد وہ ای خفیہ کمرے میں بہتے گئے جہاں اسین خود آنے والا تھا چلو۔" تھوڑی دیر واز داندرے بند کر لیا گیا، علی ضیغم نے کہا۔

بینے کر انہوں نے بہتی ملاقات کی تھی اور در واز داندرے بند کر لیا گیا، علی ضیغم نے کہا۔

"ہاں! علی واراب تمہارے مسلے پر بہت دیر تک ہم سوچتے رہے ہیں اور آخر کار علی شاونے اور میں نے بہی فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح بھی بن پڑے امال کو تیار کر کے صنوبرے شہاری شادی کرادی جائے۔"

مباری سازی روی ہے۔
" بھائی جان میرے بارے میں سوچنے والا آپ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے۔" فل
داراب نے نجانے کیسی کیسی کوششوں سے آنکھوں میں نمی پیدا کر کے کہا۔

دراب بے بات میں مارہ بید وقت لینے اور دینے کا ہے ..... کچھ دواور کچھ لو ..... تبحی بات بنی اسے ہے۔ دواور کچھ لو ..... تبحی بات بنی ہے ، بے شک تم ہمارے بھائی ہواور ہمیں تم پر بور الور ااعتماد ہے ، لیکن کیا کیا جائے کہ دنیا نے ہے ، بے شک تم ہمارے بھائی ہواور ہمیں تم پر بور الور ااعتماد کی گا تقاضا ہے کہ جو بے اعتماد کی گا تقاضا ہے کہ ہم تم ہے کھل کر بات کریں۔"

"آب کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی جان۔"علی داراب نے کہا۔

"اگر ہم نے اماں کو تیار کرلیااور صنوبرے تمباری شادی ہوگی تو ظاہر ہے کہ زانا منگی کی کل جائیداد کے تم وارث بنو گے، اس کے بعد اس بات کی کیا ضانت ہے کہ ہم تمہارے ذہن میں رہیں گے۔"

"کیسی با تمیں کرتے ہیں بھائی جان آپ ..... آپ کواپنے بھائی ہے اس کی امید ہے۔" " بالکل نہیں ہے لیکن زمانہ بڑا سنگین ہے۔"

"نہیں بھالی جان! بھاا میں تو آپ ہے پہلے بھی کہد چکا ہوں کہ جو بچھے حاصل ہوا ا وہ میرے بھتیج، مجتیجوں کے لئے ہوگا، آپ کے لئے ہو گا....ہم سب مل کرزندگی گزار ہوا ہے، جیسے گزارتے رہے ہیں۔"

" بالكل ٹھيك كہتے ہوخدا تمہيں خوش ركھے ، ليكن اس وقت جو زمانہ چل رہا ہے <sup>اس ك</sup>

پچلے دنوں جو تلخ تجربہ ہوا تھا اس کے تحت بہت ہی محاط انداز میں انہیں زینا انہاں کے تحت بہت ہی محاط انداز میں انہیں زینا بیا ہے ملاقات کرنی تھی، چنانچہ علی ضیغم کی سربراہی میں پچھے ایسی با تیم سو تی کئی تحییں الجرائی مناز کیا جاسکے اور اس کے لئے پچھے چیزیں بازار سے خریدیں گئی تحییل ۔

البی عالی کو مناز کیا جاسکے اور اس کے لئے پچھے چیزیں بازار سے خریدیں گئی تحییل ۔

البی عالی کو مناز کیا جاسکے اور اس کے لئے پیلے کے جبال غلام خیر ،

البی کہ تینوں اپنے دلوں میں لا کھول منصوبے لئے اس مرکان تک پہنچ سے جبال غلام خیر ،

البی منوبر وغیر در ہے تھے۔

多多多

کر ہم ہے الگ ہونا چاہو گے ورنہ دو مرک صورت میں تو یہ ہے کہ جو پچھ ہوگا سامنے آ جائے ع ۔۔ ہمارے تمہارے باہمی اثتر اک ہے ہی سب پچھ ہوگا ..... کیا سمجھے یہ بات تو بھول کر مجمی نہ سوچو کہ ہم تم سے بچیس بچیس لا کھ کا تقاضہ کر دیں۔''

" ٹھیک ہے .... میں دستخط کئے دیتا ہوں، صرف آپ کے سکون کے لئے علی داراں ۔ نے کہااور دونوں کا غذوں پر دستخط کر دیئے لیکن دستخط کرتے ہوئے بھی اس نے یہی سوحاتیا کہ میرے بیارے بھائیو حمہیں اینے اعتاد میں لے کر سب سے پہلے میں انہی کاغذوں کو ضائع كرنے كى كوشش كروں كا ..... چھياؤ كے كہاں ہوں كے تواى گھرييں ..... ايسا جال والوں كا کہ تم لوگ بھی یاد رکھو، میرانام بھی علی داراب ہے ..... جب اس نے کاغذات پر دستخط كرديتے تودونوں بھائيوں نے انتہائي خلوص كااظہار كيااوراس سلسلے ميں منصوبيہ بندى كرنے لگے کہ کس طرح زلیخا کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ صنوبر کا نکاح علی داراب ہے كردے،ال سلسلے ميں آدھى سے زيادہ رات تك ميٹنگ ہوتى رہى تھى اور پھر بير بھى سوعا كيا تحاکہ عور توں کواگر اس معاملے میں شریک نہ کیا گیا تو کہیں ایسانہ ہو کہ ان کے سوینے کا انداز مجھاور ہو جائے ، وہ یہ سوچیس کہ بھانیوں نے انہیں کیوں نظر انداز کیالیکن بیہ یات بھی تھی كدوقت سے يہلے اس بات كو منظر عام ير لاكر ايك طرح سے اس سادے منصوبے كو ختم کردینے کی کوشش ہوتی، چنانچہ آخری فیصلہ میں ہوا کہ عور توں کواس بارے میں کچھ نہ بتایا جائے اور پھرایک مناسب دن کا بتخاب کیا گیا جب تینوں بھائیوں کو ایک بار پھرای مکان مين داخل مونا تفاجس مكان سے انبين بار بار نكالا جاچكا تصااور جہان زليخا، صنوبر اور غلام خبر رہا كرتے تي اس طرح مال سے بيكانے ہو گئے تھے كد انہيں بيد بات بھى معلوم نہيں تحی که ان دنول زلیخااور صنو بریر کیا بیت ربی تھی....ا نہیں اس بات کا بالکل علم نہیں تفاکہ شاہ کل گھرت نانب ،و گیاہے بلکہ شاہ کل کے بارے میں توانہوں نے بات تک نہیں کی متی، حالا نکہ شاہ گل صنوبر، ی کا بیٹا تھااور علی داراب کویہ بھی سوچنا تھا کہ اگر صنوبر کے ساتھ اس کا نکات ہو جاتا ہے تو شاہ گل کا کیا ہو گا ..... آخر کار مقرر دن تینوں بھائی تیار ہو کر جل

uploader by salimsalkhan–اپلوڈر از سلیم سل خان

غیان احمدا کے باس مجرا پر اگھر تھا۔۔۔۔۔ گھر بیس شاید تمام تفصیلات بتلادی گئی تھیں۔۔۔۔ خاص طور تھا، ان کے باس مجرا پر اگھر تھا۔۔۔۔ گھر بیس شاید تمام تفصیلات بتلادی گئی تھیں۔۔۔۔ خاص طور سے وہ لاکی جے بچاتے ہوئے رحمان شاہ موت کے گھاٹ اثر گیا تھا اور جے یہ بات معلوم تھی کہ رحمان شاہ کی مجھی ایک بہن ہے اور اسی بہن کو مد نگاہ رکھتے ہوئے رحمان شاہ نے کی اور بہن کی عزت بچائی ہے۔ لڑکی کا نام طاہرہ تھا اور طاہرہ بہت ہی نفیس طبیعت کی تھی۔۔۔ اس نے مومل کو ہا تھوں ہاتھ لیا۔۔۔۔ ادھر غیاف احمد صاحب کے گھر کے دوسرے افراد بھی مومل کے ہوئی جگہ دی گؤالا مومل کے ہوئی جگہا کہ کہا۔

النال المسلم ال

" یه .... به بیخی .... به بیخی یک-" مومل اتن و ریمین جاچکی تھی ..... مر فراز احمد صاحب ا:

"اللهم كيابات ب-"

"کوئی عزیزے تمہاری سر فرازیہ .....بال یہ جمیں بہت عزیزے۔" " سرال سے شہر میں اور است میں میں میں میں ا

"میرامطلب ہے شیر از صاحب سے تمہار اکیار شتہ ہے۔"

"ثيرازصاحب-"

"ہاں بھئی،وہ مشہور ڈائز یکٹر شیر از۔"

"كيول خيريت آپ بم سے اس رہتے كے بارے ميں كيوں پوچھ رہے ہيں۔" "غزيزم ميہ شير ازكى بني ہى ہے ..... ميرے اندر ايک خرابی ہے، اگر کسی كو پہچان ليٽا

ا الله و المحلى و صو كا منهيس كها تا ، ذر ابلا وُاس بكى كو \_ "

۔ 'ثیراز صاحب کی بٹی ہے ،احچاریہ بتائیے کہ رحمان شاہ کا شیراز صاحب سے کیار شتہ

المسلم المسلم المسلم و حوکا کھا جائیں توان آئے ہواں کو پیوڑ کرر کو دوں گا، بٹی او سر آ جاؤ۔'' ابیان نے مومل کو آ واز دی اور مومل ان سے پاس بینج گئی۔

"بنا آپ کانام تو شاید میرے ذبین سے نکل گیا ہے، لیکن آپ شیر از صاحب کی بئی این آپ شیر از صاحب کی بئی این آپ کانام تو شاید میرے ذبین سے نکل گیا ہے، لیکن آپ جگر آگیا، اس نے ادھ کیلی این اور کیلی میں میں ایک لیمے کے لئے اسے چگر آگیا، اس نے ادھ کیلی میں تاب کو سنجالااور بولی۔ انجی نام

"میرامطلب ہے آپ شیر از صاحب کی بیٹی بیں نا ..... وہ پروڈیوسر، ڈائر کیٹر شیر از ..."

"نبیل بھائی آپ کو ناط قنبی ہوئی ہے ..... میرے دالد کانام شیر از نبیل تھا۔" "کک ..... کیا کہدر ہی: و۔"

"میرانام شاہرہ ہے ۔۔۔۔ میرے لائی کوئی خدمت۔ "مومل نے بوجیا۔ "بیٹے وہ آپ کے میرا مطلب ہے آپ کی ایک بہن بھی ہے ۔۔۔۔ میں حیران "ماس بے شک چبرے آپیں میں ایک و سرے سے ملتے ہیں، لیکن اس طرح کہ انسان "بین ن کر رہ جانے ، کچھ "جھ میں نہیں آ تا ۔۔۔ معانی جا بتا ہوں بنی بیک صاخب نے کبا مرابی وہاں ہے باہر نکل آئی ۔۔۔۔ سید ھی اپنے کرے میں بینی اور بستر پر گر کر تھر تھے بین کی اور بستر پر گر کر تھر تھے۔ بین کی وہ کیا : و گیا۔۔۔۔ یہ نمیس ہونا جائے۔۔۔۔۔ کسی قیمت پر نہیں ہونا جائے ۔ لیکن اللہ میں بات سے ہے کہ اگر زیراں میر نی موجود گی کاراز کیل گیا تو جی خاموشی ہے زیاں تنا\_"سر فرازنے بچ حپیا۔ "رسمان شاد۔" "ہاں اس لڑکی کا بھنائی۔" " بھائی……" بیک صاحب بولے۔ "بال کیوں۔"

" تیراز کا کونی مینا نہیں ہے ..... بس دو بیٹیاں میں اس کی .....ایک میہ ہے اور ایک اور یہ " " آپ اے جانتے میں ۔ " " بااؤ نااحجی طرح جانتا ہول۔ "

"جناب عالی! بہت بڑاد حوکا ہواہے آپ کو سے شاہدہ ہے اور اس کاالن سے کوئی تعلق نہیں ہے جن کے بارے میں آپ کہدرہے جیں۔"

" مو نجیس صاف کراد ول کا گرابیانه ہوا۔" بیک صاحب بولے اور سر فراز ہنتے گئے، انہوں نے کہا۔

"مونی لین بیک صاحب آپ کی مونجیس آپ سے زیادہ مجھے اچھی لگتی ہیں ۔۔۔۔۔ یہ اُب

"بعنی باؤس، باؤاس بی کومیں ذرا بات کروں گااس ہے۔"ای وقت غیافاتم صاحب بجن آمنے تو سر فراز اجم نے غیاث احمد صاحب کو اس بارے میں تغییات تناسی است غیاث احمد کو اس بارے میں تغییات تناسی سامی خیاث احمد گردن بالا کر ہولے۔

"مبين ميال آپ كو غاط فنبي بونى ہے۔"

 ، مدنی تربیکی ترجیحے انجی ای وقت ن دو فور سے موسکتے ہو۔" "بیول نیمریت بت کیا ہے۔"

" یو تو اور کرنی جی مشعل سے جدی کروہے۔" شیر از عد عب خوش سے دیوے درج

سائیں سے بھی کررہے بھی ہرام کرنے کی مختانی تو اس طرق کے گھرے وہر نکھا جھوزنیا جس سے وجھے کہ شیراز ایک دم گوشہ نظین ہوگئے ہیں سے خیریت قربے کی دن م سیعت کین ہے۔"

"نحیک بول گونگ فاص بات نمیں ہے، یس ایسے بی طبیعت پرائیک وجھ سورہے۔ "خیراس وقت میں کن کارو باری مسکے میں تم سے منے نہیں " و سیک معورت حاصل کرنے باتہ بول۔"

"نی بت ہے۔ "تیراز صاحب نے تھکی تھٹی آواز میں پوچھ۔
"اکیہ بادا کیک تقریب میں تم نے میر کی مؤاقات اپنی دونوں بینیوں سے آرن بیک معاحب نے کہاہور شیر از صاحب سنجل کر بیٹھ گئے۔ "بیک معاحب نے کہاہور شیر از صاحب سنجل کر بیٹھ گئے۔ "بیل مجربہ"

" میا کیا تا متحے ان بینیول کے۔ " تنیا بن میں ہے، کیا کا : مسٹر ہر ہوتھ ۔" - نبیس ائیک موال ہے اور ایک مشعل ۔"

多多多

الهماكر ناجات أو-" " وزايا جان كوتمس طرح وسترخوان پروايس المايا جائے۔" "ارده مجهی نه آنا چاہیں تو کو نی اخبیں مجبور کرے گا۔" " نہیں لیکن کم از کم کوئی ہات پت تو چانی جائے ... اپنے طور پر انہوں نے ایک عجیب الفابداكردى ، حيات على كى بيكم نے كہااور راؤ فراست على خال كاماتھ كھانے پر

" ، آپ کودر میان میں بولنے کی ضرورت کیوں پیش آنی۔ "

"الله تك خاموش رما جانے وستر خوال ير آنا پر تا ہے تو ڈھنك سے كھانا بھى نہيں نار مل تھے.....ویے بھی فراست علی اور ان کی بیٹم راؤریاست علی کا حدیے زیادہ احرام الکتے، سب سوگ میں بیٹھے ہوتے ہیں.... بھلاایسے کیوں ہے....نه بولیس تواور کیا کریں۔" " دیات علی کیا آپ نے اپنی و کالت بیگم صاحبہ کے سپر دکر دی ہے۔ "راؤ فراست علی

"تم در میان میں کیوں بول رہی ہو نورین بات میں کررہا ہوں۔" حیات علی خال نے

"ارے واہ کیا ہم انسان نہیں ہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہماری گھر میں، ایک مئلہ الله کو انہوں نے ہم سب کو ذہنی عذاب میں گر فنار کر دیاہے۔" "یهال کے دستور ہی نرالے ہیں..... نورین بھالی کسی مسئلے میں عور تیں زبان نہیں ا رائین سیر توزمانه قدیم کاو بی ماحول ہو گیا جب لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔" ایرین النظم المناجو منير على كى بيتم تفيس اين جبيضاني كاساتھ ديا۔ از المرایان الگاہے، اس طرح زندگی میں سکون پیدا ہو تاہے کیا۔"

راذریاست علی خان کی کو تھی میں محاذ بن گیا تھا..... حیات علی خاں، شیر علی خال اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی خال کے اور بولے۔ ان کی بیگیات ایک طرف تهمیں. .... فراست علی خال ا پنے طور پر نار مل تنصی..... پہل<sub>یار لٰ</sub> ا شاہ کل کی موجود گی اس کو تھی میں نامنظور تھی، کیکن فراست علی خااں اور ان کی بیکم دِنمِہ ا كرتے بتے .... بہر حال باقی دونوں بیٹے بد زبان تھے اور ان كی اولا دیں بھی ان كے اندازیں سوچ رہی تھیں..... حیات علی خاں کی بیٹی سمن، زمر دکی دوست تھی....اس لئے بدان الله کیلے کہے میں ہولے۔ لوگوں کی ساز شیں اور باتین زمر د کو بتادیتی تھی.....انجھی تک ان لوگوں میں آپس میں ک<sup>ال</sup>ا تنازعہ نہیں پیدا ہوا تھا.... بچے سب ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے، لیکن اب بچواد الله الکورتے ہو ھے کہا۔ بر ہور ہی تھی .... فاص طور سے علی حیدر تو شاہ کل سے شدید نفرت کرنے لگا تھااور اغ اں باپ کواس کے سلسے میں بھڑ کا تار ہتا تھا، جس کے نتیجے میں ایک عجیب ت<sup>کیفیت بیا</sup> اللہ آباتو کہنا ہی پڑا ..... صرف آپ لوگوں کی ذات ہے تواس کا تعلق نہیں ہے،اب بی ہو می تقی سیاں دن مجنی راؤریاست علی خال دستر خوان سے خانب سے سیال کا الباکہ ہماری حیثیت کیاہے اس گھر میں ....ایسالگتاہے کہ نو کرانیاں خرید کے گھر میں ڈال معمول کے مطابق سب دستر خوان پر موجود ہواکرتے تھے، لیکن ان دنوں ایک بجیب تاللا آلایں بولیں مے نہیں تو کیا کریں سے ..... معافی جا ہتی ہوں بھائی جان! یہ ابا جان کی پداہو تنی تھی .... حیات علی خال نے جھنجسلائی ہوئی آواز میں کہا۔

جیئے خدانہ کرے کسی کے سوئم کا کھانا کھایا جار ہا ہو ..... مجھ میں نہیں آتا کیا کیا جا ن احت علی خال کویہ بات بڑی نا کوار کزری ..... عصیلے کہجے میں اولے۔

ان فی ہوئی تو ہیں اے معاف نہیں کر دل گا۔ " فراست علی خال اپنی جگہ ہے کھڑے ہوگئے۔ " ایک نیا جھگڑا تر وع میں اس میں بیٹھئے ، نا آپ سس بیٹھئے نا بھائی جان سس یہ ایک نیا جھگڑا تر وع میں اس حد تک آ کے بڑھنے کی کیا گنجائش ہے ۔۔۔۔۔ بھٹی دیکھو تم سب تم بھائی ہے ،اس ہیں اس حد تک آ کے بڑھنے کی کیا گنجائش ہے ۔۔۔۔۔ بھٹی دیکھو تم سب تم بھی تو ہنورہ کرو۔۔۔۔ بھی تو ہنورہ کرو۔۔۔۔۔ آپ بھی تو ۔۔۔۔۔ اور "

"بن کیا بولوں ..... آپ لوگ بولنے دیں تو میں بولوں ..... بات اصل میں یہ ہے کہ اور تا ہوں کا مردوں کے معاملے میں بولنا بالکل مناسب نہیں ہے ..... ابا جان اس گھر کے مردوں کے معاملے میں بولنا بالکل مناسب نہیں ہے .... ابا جان اس گھر کے مرداہ ہیں ..... ہمان کی ہر بات کوما نیں۔"

"آپ نیک بی بی رہے ..... ہم نہیں مانے ان باتوں کو۔"نورین بیگم نے بدستور انسانداز میں کہا۔

"آبِ پر کیامصیبت نازل ہونی ہے آخر جون کی میں بک کئے جار ہی ہیں..... بہت زیادہ النے کا کوشش نہ سیجئے ور نہ نتائج خطر ناک ہوں گے۔"حیات علی خال نے اپنی بیگم کوڈانٹا۔

" ہوں! نتائج خطرناک ہوں گے چلواٹھو دیکھتے ہیں کس طرح ہماری گردن پر پاؤں رکھے جائیں گے۔"نورین بیگم نے دیورانی کو چڑھایااور دیورانی اٹھ گئی۔

" بیشے جاؤ۔" نیر علی نے اپنی بیوی کو ڈانٹااور وہ بیٹھ گئی۔۔۔۔ نورین نے اپنی جگہ ہے اٹھنے۔ لاکوشش کی توحیات علی نے ان کا باز و بیٹر کر انہیں نیچے جیٹھادیا۔

"یہ کیا تماشاشر وع ہوگیا، کیا جا ہتی ہیں آپ لوگ ..... کیا آپ کو ئی الیا حادثہ لانا جا ہتی ایس ایس کی ایس کو گی الیا حادثہ لانا جا ہتی اور تھوڑی ایس کر دے۔ "خاموشی طاری ہوگئی تھی اور تھوڑی ایک کا دیا خاص علی خال نے کہا۔

"آب لوگ اگر کھانانہ کھانا چاہیں اس وقت تودستر خوان ہٹادیا جائے، واقعی فضامیں اتنا تقریراہو گیاہے کہ اب کھانا نہیں کھایا جاسکتا۔"

المیں الم تھ جوڑ تا ہوں بھانی جان! یہ لوگ اگر کم سمجھی کا شوت دے رہے ہیں تو آپ

"سبان الله ..... بیان الله اس گریس ایک نی بنیاد ڈال دی گئی ہے، گویاا ہے آپ اور کی سے میں ایک نی بنیاد ڈال دی گئی ہے، گویاا ہے آپ اور کہا ہے ہیں کہ یہاں آپ پر ظلم ہور ہا ہے، نھیک ہے .... وستر خوان پر اگر آپ گاہیل نہیں بھر تا توا پنے استر خوان الگ الگ بجھالیا کریں۔ "راؤ فراست علی خال نے کہا نہیں بھر تا توا پنے اپنی جان میہ حل تو نہیں ہوا .... آپ خود دیکھتے کسی عجب بات ہا ہا ہاں مرک نے ایک لاکا بگڑ لائے .... نجانے کس نسل کا ہے، کون ہے، کیوں اس طرم الم الم مراک نے امکانات بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ کی لیے پہر آپ کو احتی بنائے ہوئے ہے .... اس بات کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ کی لیے پہر ایس بیاں آیا ہو .... چوروں اور ڈاکوؤں کے بھیکنڈوں سے تو آپ واقف ہیں .... لیے کہا .... بیل یہاں آیا ہو ..... بھی مصیبت ہیں گر فارنہ ہو جا نیں ہم لوگ۔ "

یے ہیں ۔ ان است دستر خوان سے نکل کر ابا جان کے لائے ہوئے لڑکے تک بہنے گراکا ہوں ۔ ان کے سات دستر خوان ہے۔ "
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آغاز وہی ہے۔ "

"ر كھيئے بھا أَل جان خدا كے لئے سنجير گل سے بچھ سوچئے۔"

" توتم بتاؤ کیا کیا جاسکتا ہے اس سلسلے میں۔"راؤ فراست علی خان نے کہا۔

"ابا میاں ہے بات کی جائے اور اگر وہ لڑ کا اتنا ہی ضروری ہے اس دستر خوان ہر ہ ا بخت کو ذراصاف ستھر اکر لیا جائے اور یہیں دستر خوان پر بلالیا جائے۔"

"لڑ کیوں کے در میان۔"علی حیدر نے اجانک ہی کہااور سب جونک کراہے دیکھے گئے۔ "ابا جان اس سلسلے میں زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں بیٹے۔"

"واہ! یعنی ایسالگتاہے جیسے سارے ریت رواج ختم ہو جا کیں گے اور ایک داداابالی ہے کے لڑے کے لئے ساری سمیس ختم کرلی جا کیں گا۔"

بن برائی قائم رسمیں علوسب کھانا شروع کرو۔"حیات علی نے کہااور ان کی ہرا ہمتار ینا بربها می مصروف ہو گئے ، لیکن بہر حال اس وفت تو کھانا کھانا نہیں تھا ..... نا ۔۔۔ حداث میں مصروف ہو گئے ، لیکن بہر حال اس وفت تو کھانا کھانا نہیں تھا ..... نا ت اور ب سے ساتھ کمرے میں جلا گیااور حیات علی، فراست علی سے باتیں کرنے کے نے ہیں اور ب ب سے ساتھ کمرے میں جلا گیااور حیات علی ، فراست علی سے باتیں کرنے کے الماری میں جل پڑے ۔۔۔۔، علی حیدران سب لڑکوں میں سب سے زیادہ فتنہ پرورتی ناك من لك كياتهاك كوئي اليي بات الياكام ملے جس ہے دوسر ول كوچڑھايا جاسكے ..... تقرر ا نجبی نقی که اس دن صبح بی صبح اس کی آئکھ کھل گئی ..... آئکھ کھلنے کی وجہ پینتہ نہیں چل ک<sub>یا،</sub> لیکن کیجہ بحران ساطاری تفاطبیعت پر باہر نکل آیا، حالا نکہ ابھی صبح کی روشنی صبح طورے یونی ہمی نہیں تھی .... باغ کے بودے خوشگوار خو شبو بھیر رہے تھے .... مفندی ہوائیں جل ربی تھیں ....انہی ہواؤں کے در میان اجانک اس کی نگاہیں ایک جانب اُٹھ گئیں ادر اس کادل دھک ہے رہ گیا،اس نے زمر دکو پہچان لیا تھا..... وہ کچھ فاصلے پر موجود تھی اوراں کے قریب ہی شاہ گل بھی نظر آرہا تھا .... علی حیدر کا ول زور زور سے و هر کنے لگا کہ ان دونوں کے در میان کوئی ربط ہے، اس نے سو جااور چھر چھر تی سے اپنی جگہ سے باہر نکل آیا... حجیب حجیب کر دہ اس طرح آگے بڑھاکہ ان لو کواں کواندازہ نہ ہواور پھر چھپنے کے لئے ال نے ایک مناسب جگہ تلاش کی اور اس قدر قریب بہنچ گیا کہ ان کی آوازیں من سکے ....زمرد کی آوازاُ کھری\_

"احیساب میں چلتی ہوں شاہ گل ..... کل پھر آؤں گی .... جو کچھ میں نے کہا ہا<sup>ت</sup> یاد رکھنا۔"ادراس کے بعد زمر دسید ھی چلتی ہوئی آ گے بڑھ حمی اور علی حیدر کے ہو نوں؟ شیطانی مسکران میں کہا۔ شیطانی مسکران میں گئی،اس نے دل ہی دل میں کہا۔

" نلی حیدر جوان آدمی ہواس گھر کی عزت کے پاسدار جو کچھ کہہ رہے ہو سوچ سمجھ کر ہونا۔"

"تایاایا آپ سب ہے پہلے خود اس صورت حال کا جائزہ لے لیں.....اس کے بعد ملرکریں۔"

"ہوں کی اور کو بتائی ہے یہ بات۔"

"مبیں لیکن جھے یہ لگ رہاہے کہ آب اس بات کومانے کے لئے تیار نہیں ہیں۔"
"نہیں سینے میہ بات نہیں ہے ..... میں تو یہ سوج رہا ہوں کہ اگر یہ بجے ہے تو ہماری
الشاکجنازہ نکل جائے گا. .... منہ و کھانے کے قابل نہیں رہیں گے ہم اوگ ..... زمر دے
الکامیر تو نہیں تھی،"

" تایا ابو کمی غیر نوجوان کواس طرح حویلی بیس لا کرر کھا گیا ہے مجھی ہم سب داد اا با کو

کرنے کے چگر من ایر ایک اور دینے گزرتا جارہا تھا۔۔۔۔ تھوڑی دیرای طرح گزرگی۔۔۔ پھر اس کے بعد بیں اور دنیا سے اس ان دونوں پر پڑ گئیں۔۔۔۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہاں آگئی اس نے تعلق رکھتے ہیں۔۔۔۔ کا کہ جرت ہے دیکھا اور پھر بولی۔ تعلق رکھتے ہیں۔۔۔۔ کا اور دنیا سے اور کھر سے دیکھا اور پھر بولی۔

"بی روزانه یہاں آتی ہوں ..... تایا ابو آپ کو معلوم نہیں ہے کیا۔" "مجھے کیا معلوم۔"

"اصل میں شاہ گل ذہنی طور پر بالکل ہی بھٹکا ہوا نوجوان ہے ..... میں اے اچھی الچھی انم ہتاتی ہوں۔"

"یہ تھیکیداری تم نے کیوں لے لی ہے، کون لگتاہے وہ تمہارا..... تایا ابو بڑے جالاک بی دونوں انہیں معلوم ہو گیاہے کہ ہم یہاں موجود ہیں۔"زمر دنے عصیلے لیجے میں کہا۔ "کیا کواس کر رہے ہیں آپ علی بھائی۔"

"بی ابوچھا ہوں کہ تم یہاں تنہائی میں اس کے ساتھ کیوں نظر آرہی ہو۔"

دیکورہ ہیں آپ تایااب اس کینے کا دماغ خراب ہو گیا ہے ..... میں صرف ابوانکا ات جمانے والا ..... میں صرف ابوانکا ات جمانے والا ..... میں صرف ابوانکا نیت ہے کو مشش کر رہی ہوں کہ اسے اس کا ماضی یا دو لایا جائے ..... کیا ایسا کرنا گناہ ہے ابول کہ اسے اس کا ماضی یا دو لایا جائے ..... کیا ایسا کرنا گناہ ہے ابول کہ اسے اس کا ماضی یا دو لایا جائے ..... کیا ایسا کرنا گناہ ہے۔"

"نہیں سینے کام تو داقعی اچھاہے لیکن پھر بھی دہ ایک غیر نوجوان ہے۔"

آب ہائے ہیں کہ مجھے دُنیا میں کی فکر نہیں ہے، کوئی بچھ بھی سوچتا ہے بچھ بھی اللہ علی حیدر بھائی میری المبسسسب جوتے کی نوک پر مارتی ہوں .....اب مجھے پتا چلا کہ علی حیدر بھائی میری المبسسسب جوتے کی نوک پر مارتی ہوں .....اب مجھے پتا چلا کہ علی حیدر بھائی میری المبسست ہیں المبسست ہیں المبسست ہیں المبسست ہیں المبسست ہیں المبسست میں اول علی ہیں روزانہ آؤں گی یہاں اور اس وقت تک آتی المبسستک میراول چاہے گا شاہ گل بھی یہاں آئے گا کوئی نہیں روک سکتا مجھے .....

عزت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں، لیکن داداابا بعض او قات اپنی من مانی کرنے کے چکر من الر اقد امات کرجاتے ہیں جس کا بتیجہ برا نکلتا ہے، دیکھئے ناہم بھی جوان ہیں اور دنیا سے اکر الر ناواتف نہیں ہیں ..... ہماری بھی عزت ہے اور ہم اس کو تھی ہے تعلق رکھتے ہیں ....اگر یہاں کوئی الی و لیمی بات ہوتی ہے تو سب سے بڑی فرمہ داری تو نوجوانوں ہی پر آتی ہے۔ " ہوں ..... چھافر اہیں اس صورت حال کو دیکھٹا جا ہماں۔ "

"آب تظار کر لیجے گا۔" بہر حال جج بودیا گیا تھا اور علی حیدر دل ہی دل میں ہمی اہلا کہ یہ گئی سالڑکا بڑا اس سے عکر لینے چلا تھا۔۔۔۔ مال کو اس نے بتادیا کہ بات کا میاب حد تک جلی گئی ہو اور اب فیصلہ ہونے ہی والا ہے۔ "نورین بیگم نے اس بات کو بڑی مشکل سے اپنے اندر محفوظ کیا تھا، کیونکہ اس طرح نیر علی اور ان کی بیگم بھی بگڑ سکتے تھے۔۔۔۔ دو سری من اللہ حیدر جاگ گیا، فور آئی منہ ہاتھ و حو کر اس طرف چل پڑا۔۔۔۔۔ جہال اسے فراست علی خال سے مناقہ۔۔۔۔ او حرف کی ہوئی تھی۔۔۔۔ فلا ہر ہے کو تھی کی عزت کا معاملہ تھا، وہ پہلے سے یہال موجود تھے۔۔۔۔۔ علی حیدر ان کے پاس پہنچ گیا۔

"ا بھی تک وہ یہال نہیں مہنچ۔" فراست علی خال نے مشکوک نگاہول سے اے ریکھتے ہوئے کہا۔

"جہاں تک میراخیال ہے تایا ہا آتے ہی ہوں گے ..... آب دکھ لیجئے گا۔" علی حیار نے کہا مگر دل ڈررہا تھا، کہیں کوئی گز برنہ ہو جائے حالا نکہ ان دونوں نے ایک دوسرے ملئے کاوعدہ کیا تھا، جواس نے اپنی کانوں سے سنا تھا لیکن ایسانہ ہو جائے کہ اس کاارادہ ہلاکا ، وجائے .....اگر ایسا ہو گیا تو عذاب ہی میں گر فقار ہو نابڑے گا، لیکن تقذیر اس دقت علی حیار کاساتھ دے رہی تھی ۔....ان دونوں نے شاہ گل کو آتے ہوئے دیکھا ..... شاہ گل ای ہولولا کے شختے کے پاس آکر بیٹھ گیا ..... نیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ زمر و بھی آتی ہوئی نظر آلگ اور فراست علی خال کی آئاد تھے اور فراست علی خال بیٹھے ہوئے تھے ..... نگل اور فراست علی خال بیٹھے ہوئے تھے ..... نگل میں مرخ ہو گئی ..... دونوں قریب بیٹھے ہوئے تھے ..... نگل اور فراست علی خال بیٹھ کیا تاریخے اور فراست علی خال بجیب می نگا ہوں ہے انہیں دیکھ دیر کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے اور فراست علی خال بجیب می نگا ہوں ہے انہیں دیکھ

## uploader by salimsalkhan

اللهم خبر نے حیران نگاہوں سے نتیوں بھائیوں کو دیکھا تھا .... شاہ عامل ہے اس کی الندوسی متی اور شاہ عامل نے اس کی ہمیشہ عزت کی تھی،اس کے علاوہ علی نواز توپیا ہی اس المان المان الوگول كى كمينگى سے الحيمى طرح واقف تھا..... بہر حال غلام خير كو تو را بی ایس کیا کرتے ہے ۔۔۔۔ اندر داخل ہوگئے اور سیدھے اندرونی عمارت کی جانب الماتيں .....ال بہر حال ماں ہوتی ہے ..... بردی تنبائی محسوس کرر ہی تھی، زیخا پران دنوں ا المجب ی بیجارگی می سوار تھی، اس نے بار ہاسو چاتھا کہ غلام خبر بیجارہ ایک غیر تعلیم یافتہ المنتفی کین وہ جس قدر بدیتھ اس سے زیخا کی ہمت نہیں پڑی تھی کہ ان سے رابطہ قائم الما سال تینوں کو دیکھ کر دل میں ایک ہوک ہی اُٹھی تھی ۔۔۔۔ مینوں کے نتینوں ماں کے الاستاليث كئاورزليخاكے دل ميں بيار أيْد آيا....اس نے تينوں كے سراہيے سينے ميں ا المارة المحول سے آنسوروال ہو گئے .... دیر تک بیر منظر جاری رہا .... صنوبر خاموش برگرفتے میں بیٹھی ہوئی تھی ..... سنجھلنے کے بعد بھی ان میں ہے کسی نے صنوبر کی طرف بزنون تووہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں جلی گئی۔مال نے کہا۔ الم بخوکیے یاد آگئ میں تمہیں .... تم نے تو مجھے جیتے جی قبر کی گہرائیوں میں

سمجھ رہے ہیں آپ لوگ ..... واہ یہ انجھی بات ہے کہ نیکیاں بھی کریں تواس کے میل ہمیں ٹک کی نظرے دیکھاجائے۔''

"آپ دی رہے ہیں تایا ابویہ مجھ سے کتنی بدتمیزی کرر بی ہے۔"

"آپاں قابل نہیں ہیں کہ آپ سے تمیز سے کوئی بات کی جائے.... میں چائی ا ہوں..... چلوشاہ گل کل بھی یہاں آنا ہے.....دیکھیں گے ہمیں کون رو کتا ہے۔ "زمرد تر تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی..... علی حیدر نے دانت بیس کر ان کی طرف دیکھا۔.. فراست علی خان اس وقت مشکل میں مبتلا تھے، کہنے لگے۔

> تیار رہنا۔" تیار رہنا۔"



افی پر ہجہ۔ ''بور بچر کیا گیا میرے بچے کے ساتھ جس سر آمیہ سے شوہ نے تبارہ تور ہے۔ ''جد کیار دہاجہ ہے اس زندگی میں کیا کرتی اور سے کرتی جواب دو۔''

منینے روتا کیول ہے ۔۔۔۔۔ کیا کیا جاسکتا ہے بیچاری فردوس جباں القداس کی مغفرت - بیکول میں اس کے بارے میں۔"

نه فن تحی المال ای دنیا ہے جلی گئی، مگر مجھے بتاؤی میں تنب فی کا نداب کیے کا ٹول۔" تمرے اوپر کیا مصیبت پڑی ہے ، میں کو فی رشتہ تاہ ش کروں تیرے لئے بول۔" المار شتہ تلاش کرنے کی کیا ضرور ت ہے۔" علی شیغم نے کبلہ منال نگان ہوجائے اس کا توزندگی اسیلے تو نبیں گزرے گئے۔" المست کون انکار کرتا ہے۔"

رست فون انکار کرتاہے۔" بینی وفی از کی و بیحے فی ہے تم لو گوں نے۔" اللام ایس میں ہے۔" مینجود یا بیتا نبین میں نے کیا برائی کی تھی تنمبارے ساتھ میں می تنبانیاں روئی میں تعدد میں کی تنبانیاں روئی می تمبارے گئے۔ تنمبارے گئے۔ نوان کی کروں برانبیں کہیں گئے ہے کو ساتھ ہم سے جس طرر مند مورز

نواں کی آروں برانبیں ہیں گئے تاپ کو سواپ نے ہم سے جس طرق مورد ہے سوائی ایسا تو نبید سر تیں ، ساتا علی علیم بولا۔ '' ہے سوائی ایسا تو نبید سر تیں ، ساتا علی علیم بولا۔ ''

ب معیور الدون ایمای کرتی جی جیس تم نے کیا ..... میراچران مجھ دیا تم ہو گول نے "اوراولادی ایمای کرتی جیس تم نے کیا ..... میراچران مجھ دیا تم ہو گول نے جب بھی ہے مشین کاسانپ بن کر ملے۔"

ر جب می این اور جاری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے ذہن میں یہ موق '' یہ آپ کی سوچ ہے اہال اور جاری سمجھ میں نہیں آتا۔'' 'سے بیدا کی لیتین کریں جاری سمجھ میں نہیں آتا۔''

" بجھے ہی برا کہو گئے کم بختی بد نصیبو، مال کی دخاؤل سے محروم بو گئے ہو .....جوزنر کی گزار رہے ہو خود و کیے لو برانی کا نجام کیا ہو تاہے۔"

" کہتی رہیں، کہتی رہیں آپ کو حق ہے کیونکہ آپ بھاری مال ہیں۔ "منٹی شادے کبد "باں بہن سب ایک زبان بول رہے ہو۔ … یو یوں کا جاد والیاسر پر چڑھ کر بولاہے کہ انقد محفوظ رکھے۔"

"لمال آپ بہت انچھی خاتون ہیں..... ہم اتنے بے وقوف تو نہیں ہیں کہ اٹی بوہال کے بچیر میں آجا کمیں۔"

"ارت جيورُو جيورُوان باتول كوس تُحيك بنال ..... بنج تُحيك بين-" " تى المال كيا تُحيك بين ..... بس يول سمجھ ليجئے زندگی گزر رہی ہے علی داراب كود بَعْ و كيج كرول اور كڑتا ہے آخر ہمارا بھائی ہے ..... تنبائی ك زندگی گزار رہا ہے .... روج رہا ہے ہروقت۔"

''نگل کیول نہیں کر لیت کی انتجی نٹر کی کو دیکھ کر انجی اس کی عمری کیا ہے۔'' میں تم نو گوں نے توجھ سے میراحق می جمین لیا، ورند میہ با تنس میرے سوچنے کی تھیں۔'' ''مبیل امال دیکھیں کہیں گے تو گستاخی ہو جائے گی، آپ نے خود ہمارے سروں سے "پہ توانسوس کی بات ہے آپ نے ہم سے تذکرہ بھی نہیں کیا ۔۔۔۔۔ بھتیجا ہے وہ ہمارا۔

(ان کریں گے اسے ۔۔۔۔۔۔ ہاں توامال آپ سے بتائے کیا سوجا آپ نے اس بارے میں۔ "

ریکھو ہیں نے تو بھی بھول کر بھی سے بات نہیں سوجی ۔۔۔۔۔ بھر بھی صنوبر سے بات

"دیکی ۔۔۔۔ صنوبر تیار ہوگئ تو میں انکار نہیں کروں گی کیکن ایک شرط ہوگ۔"

"دیکی ۔۔۔۔ علی ضیغم نے یو چھا۔
"دیکیا ۔۔۔۔ علی ضیغم نے یو چھا۔

«علی داراب کو یہال اس گھر میں میرے پاس آگر رہنا ہوگا۔" مستر سرقد مول میں جگہ مل جا کررسال سے بدی دیں کی سے خیشہ کے

"الل آپ کے قد موں میں جگہ مل جائے ....اس سے بڑی اور کون سی خوشی ہو سکتی علی داراب نے مکاری سے کہا۔

"بچر بھی صنوبرہے بات کرتی ہوں میں۔"

" میں بتاؤں اماں اس معصوم عورت ہے کچھ نہ پوچھو ..... وہ تو موم کی ناک ہے، جو برگان لے گی اور پھر ہمیں تو اپنا گھر دیکھنا ہے ...۔ وہ مانتی ہے یا نہیں مانتی، وہ ایک الگ

"نبین پوچھ تولینے دو مجھے اسے۔"

"یہ تو اور بھی المجھی بات ہے ۔۔۔۔۔ اچھا اچھا سمجھ گئی، میں آج تم تینوں کی آنے کی وجہ۔۔۔۔ چلو تھیک ہے تم لوگ میرے ساتھ کچھ بھی کرو۔۔۔۔ میں اپنا فرض پورا کرنے سے وجہ۔۔۔۔۔ چلو تھیک ہے تم لوگ میرے ساتھ بچھے بتاؤ۔۔۔۔۔ جاؤل گی میں۔۔۔۔اگر تمہیں اطمینان انگار نہیں کروں گی۔۔۔۔ کون ہے ، کہاں ہے مجھے بتاؤ۔۔۔۔ جان کی طرف ہے تو۔"

ہے، الل آپ ایک بہت بڑی بات کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ "علی صیغم نے اپی ذمہ داری "امال آپ ایک بہت بڑی بات کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ "علی صیغم نے اپی ذمہ داری پوری کرنا شروع کر دی۔

"کیا۔"

"ال صور جو ہے کون کی عمر ہوگئ ہے اس کی، معصوم کی ہے۔ "زلیخا بیگم منہ کھول کروہ داراب کا نکاح اس ہے کر دیا جائے تو بات گھر کی گھر میں رہے گی۔ "زلیخا بیگم منہ کھول کروہ گئی تھیں ۔ "زلیخا بیگم منہ کھول کروہ گئی تھیں ۔ "کو نخصے والی ہوتی ۔ ۔ ایک انجی تحقی سے جو غصے والی ہوتی ۔ ۔ ایک انجی تجویز تھی ۔ ۔ کا تاثر دکج تجویز تھی ۔ ۔ کا تاثر دکج کا تاثر دکج کے سے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد زلیخانے کہا۔

"تمہیں معلوم ہے کہ ہارے ساتھ کیا حادثہ بیش آیاہے۔"
"کرااہال....."

"شاہ گل کہیں جلا گیاہے۔"زلیخا کے ان الفاظ پر نتیوں کے چبرے کھل اُٹے .....یہ بات سجی نے سوچی تھی کہ اگر زمان ملنگی کی جائیدادوں کامسکلہ سامنے آیا تو شاد گل ایک برن رکاوٹ بن سکتاہے ..... علی شاد نے اداکاری کرتے ہوئے کہا۔
"کہیں چلا گیاہے آخر۔"

" کافی دن پہلے غائب ہو گیا ہے ۔۔۔۔۔ یہ تو تم نے اندازہ لگا ہی لیا تھا کہ وہ ذرامختلف فتر موجوان ہے ۔۔۔۔ بتائے بغیر چلا گیا کہیں بھی تلاش کرنے سے نہیں ملا۔ "
"پولیس میں دبورٹ درج کرائی۔ "
"سرب بچھ کرلیا کوئی بنتہ نہیں چل سکا ہے اس کا۔ "

پھی ہونی مکاری از لیز بیٹم منیں ویکھ پار ہیں ۔ بھائی جان زندگی مجر آپ کی عرات کرتا ہوا۔

ہوں ۔۔۔ ایک بات آپ بھی کان کھول کر سن لیجے ۔۔۔۔۔ علی نواز کو میں نے برواان چڑھ پا ہوں ۔۔۔۔ بڑا ہوں ۔۔۔ برائے ہوں ۔۔۔ بڑا ہوں ۔۔۔ برائے ہوں ہیں بول کردیا گیا ہے ۔۔۔۔ مرف اس کے اور ان کے اور سے ۔۔۔ نوان ملنگی نے جو ذر داران موادر کر بھی ۔۔ برائی ہواں کے گھرانے کے لوگ تھے ۔۔۔ نوان ملنگی نے جو ذر داران میرے بروکی تھی ۔۔ میر اہمل وجود آج بھی اس ذمدداری کو قبول کر تا ہے ۔۔۔ اور بروجا کی ۔۔ میر کیا تے ہوا کی ۔۔۔ برائی ہوا کی ایک میں کہا ہوا کہ ہوا کہ اور کی تھی ، لیکن عی طیغم نے کہا۔۔ براؤواد علی داراب کے چرے عصے سرخ ہوگئے تھے ، علی ضیغم نے کہا۔

"غلام خیرتم غلام خیر نہیں بلکہ غلام شر ہو ۔۔۔۔ میں کہتا ہوں کہ تمہیں جرات کے بول برات نام میں نگا اڑانے کی اور تم جواب آپ کو بہت تمیں مار خان غیر کررہ ہو تمہاری او قات کیا ہے ۔۔۔۔۔ اگر زبان ملنگی کے حوالے سے بھی بات کرتے بونو غلام ہو صرف غلام ۔ "غلی ضیغم آپ سے باہر ہو گیا تھا۔۔۔۔ ای اقداور غلام خیر کے پاس آگی۔۔۔ افداور غلام خیر کے پاس آگی۔۔۔ افداور غلام خیر کے پاس آگی۔۔۔

"اوراب ال کے بعد میں تمہیں تھم دیتا ہوں کہ اس گھرے نکل جاد برن میری مال دبتی ہے ۔۔۔۔۔ میرے بعائی کی بیوی ربتی ہے ۔۔۔۔۔ تم ہمارے ندر بختے دار بونہ ناس ارچلو باہر چلو۔ "لیکن غلام خیر کی طرف ہے جور دعمل ہوا تھا وہ نا تہ بل بیتین تو اللہ کاروروار تھیئر علی طبیغم کے منہ پر پڑااور علی ضیغم کوئی آٹھ فنہ دور زبین پر جاکر گراہان کا دائی جزائی کررہ گیا تھا۔ علی شاواور علی دار اب غلام خیر پر جھیئے تو اس نے ان ویاؤل کی گرونیں پر کرایس۔

"زلیجا بیم آنال گھرکے بقیہ چراغ بھی بجھار ہاہوں ، یہ نہیں جانے کہ نلام نم

شاوعال مجھے معاف کرنا تمبارے مینوں بینوں کو قتل کررہ بیوں میں، نیکن میر ہی نہج اور ان کا بجی خوت ہے۔۔۔۔ مجھے سے کرنا پڑے گا۔''زلیخ حید ن سے اپنی جگہ سے اسٹمی اور ور فرے قد موں سے لیٹ گئی۔

" نبیں غلام خیر چیوڑ دومیرے بچول کو، چیور ٔ دومد ف کر دوانہیں۔" \* نبی غلام خیر حیوڑ دومیرے دھکا دیا اور غرائے ہوئے انہے میں بولا۔ غذم خیرنے دونول کو زورے دھکا دیا اور غرائے ہوئے انہے میں بولا۔

ے سار میں اور اس کے رہی ہوں میں غلام خیر بدنصیب ہوں اس کئے کہ مال ہوں ان کی۔"زلیجا "ہاں سمجھ رہی ہوں میں غلام خیر بدنصیب ہوں اس کئے کہ مال ہوں ان کی۔"زلیجا

نے جواب دیا۔

多多多

uploader by salimsalkhan

منعل اور شیر از اجانک ہی غیاث احمد صاحب کے گھر پہنچے تھے ..... ظاہر ہے ساتھ لے جانے دالے مرزاجلیل بیک تھے .... غیاث احمد اس وقت بھی باہر ہی موجود تھے، جلیل پرے ساتھ دوا جنبی چبروں کو دیکھ کرچو کئے لیکن بہرحال پر اخلاق انداز میں استقبال کیا

" پچاجان به شیر از صاحب بین اور به ان کی بنی مشعل .....ایک گفتگو کرنی ہے آپ سے اللہ میں بیٹے کرالبتہ ایک در خواست اور بھی ہے کوئی الیم جگہ جہاں ہم پوشیدہ ہو سکیں۔"
"ارے ارے خیریت توہے آئے ایسا کیاا ہم مسئلہ ہے۔"

"سر فراز بیں؟"

"بال ہال اندر موجود ہیں ..... آؤغیاث احمد نے کہا..... مشعل بولی۔ "ڈیڈی وہ سرکشی پر آمادہ ہے ..... اگر اس نے ہمیں دکھے لیا تو کہیں یہال سے فرار نہ ئے۔"

"آجاؤ بیٹے پریٹانی کی کوئی بات نہیں آجاؤ۔"غیاث احمہ نے کہااور اندرونی کمرے میں بہائی۔ "عیاث احمہ نے کہااور اندرونی کمرے میں بہائی۔ سیمانیک عمدہ نشست گاہ تھی۔ سمرزا جلیل بیگ نے کہا۔ "آپ ذراایک کام سیجئے گا وہ جو آپ کے ہاں بچی ہے شاہدہ نام ہے اس کاذرااس پر نگاہ ایر سیمانیک کام سیجئے گا وہ جو آپ کے ہاں بچی ہے شاہدہ نام ہے اس کاذرااس پر نگاہ

198

احرصاحب بریشان بریشان سے وہاں سے انتھے تو مر زاجلیل بیک نے کہا۔
"مر فراز نجانے کہاں ہے کہیں یہ بڑے میاں صورت حال خراب نہ کردیں۔"ای
وقت سر فراز اندر آگیا تو مرزا جلیل بیگ نے جلدی سے کہا باقی باتیں میں تہیں ابعد می
بناذں گا، تہہیں ایک بات بتائی تھی نہ میں نے۔"

ږدگې،

"يې كه وه لاكى ..... ينسا اے جانبا مول جو تمهار بيال شابده كے نام ب ره ربى ب-" " بال تو پور؟"

"یاس کے والداور بیاس کی بہن وہ گھرے ناراض ہو کر چلی آئی ہے ..... کہیں یہال سے فرار نہ ہو جائے ..... غیات احمد صاحب اس کے پاس گئے ضرور ہیں، لیکن اگراہ ہم چل گیا تو۔" چل گیا تو۔"

رول ٹھیک کیا تھا تونے بول ٹھیک کیا تھا۔... مومل نے کوئی جواب نہیں دیا۔...اس ان تھوں ہے بھی آنسو روال ہوگئے تھے اور وہ بھی بہن سے لیٹ تنی تھی۔... شیراز ان تسوید نجھنے لگے تھے۔... غیات احمد ، سر فراز اور جلیل بھی متاثر نظر آرے ماب آنسوید نجھنے کے جیرانی سے کہا۔

"یہ نواجھے خاصے لوگ معلوم ہوتے ہیں وہ بیجارہ جو میری بٹی کی حفاظت کرتے پئلااگیا .....وہ کیاوہ شیر از صاحب کا بیٹا تھا۔"

"بها تقانا میں نے کہ شیراز صاحب کی صرف دو بیٹیاں ہیں ۔۔۔۔ یہ مول اور وہ انسی سے مول اور وہ انسی مول کسی بات پر ناراض ہو کر گھرے نکل آئی تھی۔ ہوسکتا ہے کہ کسی طرح اس کی ان کے شخص ہے ہوگئی ہو جس نے آپ کی مدد کی، ویسے ایک بات کہوں غیاث برماحب اگر مومل اپنے باپ اور بہن کو تسلیم کر لیتی ہے تو بڑائی کا تقاضہ بیہ ہے کہ ان ہے ان کے ذاتی معاملات کے بارے میں بچھ نہ یو چھا جائے۔"

"تو تمہاراکیاخیال ہے کہ میں یہ سوال کروں گا۔" غیات احمہ صاحب نے کہا..... یہ الدو ہو تا ہے ہے اسلامی کے کہ معلی اور شیر از صاحب کی بی ہے ..... مشعل اور شیر از ساحب کی بی ہے ..... مشعل اور شیر از ساحب کے بی ہے ساز میں ڈو بے رہے ، پھر شیر از صاحب نے شر مسار نگا ہوں سے انتظام ساحب کودیکھا اور کہا۔

"سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ کو روکنے کا آپ مجھے تھم دیجئے میں آپ کی کیا مدد
"سویسے اس بچی سے بردی انسیت ہوگئی ہے، لے جانے سے پہلے اتناد عدہ کر لیجئے کہ
البیاری میں اس سے ملنے کی اجازت ہوگی۔"

فراست على خال تخت يريشان تھے ..... خود معتدل انسان تھے اور بانی کسی كے معافے ؛ ن کا کوئی شرکت نبیس تھی، لیکن علی حیدر مجمی اپنی جگه ٹھیک ہی تھا.....البیته زمر وجس منے پاک نظر آئی تھی۔اس سے فراست علی خال کوید اندازہ منرور ہو گیا تھا کہ زمر د ا امر کونی چور مہیں ہے .... یہ انسانی رہتے ہوتے ہیں...۔اگر وہ کسی طور شاو گل ہے زنر مونی ہے تو سے کوئی الیم بات تو نہیں ہے .... بسرحال کوئی حل وریافت کرتا تھا اس " بية نيس باتي من نيس جانتي اوراب بهي من يبي كبتي مول كه است مناخ ورزع السوم داؤر ياست خال كے ول ميں شاو كل كے لئے نجانے كيوں اتن محبت اور بهدروي ی بوئی تھی ..... وہ گھروالول کاروب بھی دیکھ رہے تھے اور ان کے دل میں وُکھن تھی ...۔ "الله الولكامول .... الله الولكاتوجان ب زندگ ببت مخترج بول م الاالراى صاب سے شاہ كل كو قبول كر ليتے كه راؤرياست على خال عمر كى آخرى فرض کر تواسے پالے لیکن وی لمحہ تیری سانسوں کا آخری لمحہ ہو .....اللہ ہے اس کَ زنمانا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی اللہ علی سے اللہ علی سے اللہ علی سے اللہ علی میریانی کی تھی ..... ادشی کا معالی اسی علاق کی آخری حدیں طے کررہا تھا.... شاہ کل کے چہرے پر ا فلام می ربتی تحص اور جن سے وہ ایک عجیب سی چیز نظر آتا تھا..... آخر کار دوائیں الكانزا أنهجين مجاز كرر وكنف بخدانیایه وی بچه ہے۔"

به کی این آب.»

جے جنو تی میرے ساتھ "مول وپ سے اپن آئی اور میہ اظہار رضامندی تی ۔ جے جنو تی میرے ساتھ "مول وپ سے اپن آئی اور میہ اظہار رضامندی تی به این از در در این منامن میاند شیخها میااور شیر از صاحب فور این مومل کوست رویه میان به زود و در این منامن می سازد. این منامن می این منامن می مناب می یبان پر سیار چی بیرے .....مرزا جین میں میں رک گئے تھے .... مشعل اور شیر از صاحب موہ و را چی بیرے .....مرزا جین میک میں اس کے ساتھ استان کا استان میں اور ا ما المنا سر گھروائیں آھے ....سارے فاصلے ملے ہوگئے تھے۔مومل پھرائی ہو کی تھی ... انزورہ ہیں. باپ کے ساتھ تھی....اس کے ذہن میں بہت سے خیالات تھے .... وماغ بے شکہ سوزی تق نیکن ول یه کهه ربا تھا که احجهای بوا ..... شاه گل کامل جانا تو نامکن بی تھا .... جنگر برا تونے کہیں ہے کہاں نکل جاتی .... ہوسکتا ہے کوئی ایسالمحد آجا جوزندگی نبر کی پشرانیا ۔ ہاجہ مرہنیجے سے بعد شیر از صاحب نے وونول مبنوں کو تنباحچیور زیا تھا۔ان پر جوبیت ہے . تحی ہن کا ول می جانبا تھا۔... بیٹی مل گئی تھی، مہما کیا آم تھا۔.... باقی معاملات برئی زہزے ہے سلجائے تھے .... مشعل نے موثل سے کہا۔

"توني احجالونبس كما تعا."

اسے ملنا منروری ہے باہی ....اے تا اِش کرو.... میں دریدر ہو جاؤں گی۔"

مَّنَ --- ابنی زندگی ماتک --- اس کی محبت ماتک --- این بناء ماتک، سب سجحه م<sup>ل جانج</sup> مجنی ...وی والی ایک می ذات تو سے اسے نظر انداز کر کے وریدر بھنگ رہی ہے۔ "مو بچن بچنی آگھوں سے مشعل کودیکیتی ری، نجر آستہ سے بولی۔ "بل باتن بالكل محيك كتبى مو .....واقعى بالكل بني محيك كبتى مو ..

"ا ان اس انظر بددوریہ تو گاغام افکان سکنا حسین لڑکا ہے "اس کے بعد راؤریاست کی ان اس کے بعد راؤریاست کی فال نے اس دیکا اور اس شام جب دہ صاف ستھر سے کیٹر سے بہن کر کو تھی کے اس شے یم فال نے اس دی کا اور اس شام کی جائے ہے ہے اگر تے تھے تو آئکھوں کی کیفیت بدل گئی، جم آیا جہاں باتی افراد شام کی جائے ہے لئے جیشا کرتے تھے تو آئکھوں کی کیفیت بدل گئی، جم آیا جہاں باتی افراد شام کی جائے ہے انھی اور بے اختیارا بی جگہ سے انھی کر شاوگل کے پاس بہنج می تھی۔ کر شاوگل کے پاس بہنج می تھی۔

ر کیا بنادیا تم نے انہیں ۔۔۔ کیا داکھ کے اندر وہی سادگی تھی کی ہو؟ تم نے تو تھوک دیاان اوگوں برکیا بنادیا تم نے انہیں ۔۔۔۔ کال ہے ، بخد اکمال ہے ، کننے بیارے لگ رہے ہوتم ۔ "غرض یہ کر کیا بنادیا تم نے انہیں دیکھنے والے کہ آئی شام بری جبران کن تھی ۔۔۔۔ شادگل کے اندر وہی سادگی تھی ، لیکن دیکھنے والے اسے دیکھ رہے تھے ۔۔۔۔ نام دول بھی کر کباب ہو گیا۔۔۔۔۔ زمرول بھی کر کباب ہو گیا۔۔۔۔ زمرول بھی خود نیر علی حقرات ملی اعتراض نگا ہوں سے دیکھی گئی اور اس طرح ایک نی کہانی کی بنیاد برئی ۔۔۔ خود نیر علی نے فراست علی ہے کہا۔

" بحائی جان کیا آپ دیکھ رہے ہیں …… کیا یہ سب مناسب ہے، ایک ہلکی کا بھنگ میرے کانوں میں بڑی تھی اور میں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا…… میں مانتا ہوں کہ زمر دفود اس کے پاس بہنجی تھی …… اور اس نے بے تکلفی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن بات وہی آ جاتی ہا کہا جاتی ہو ہی تا جائی جان یہ سب بچھ مناسب ہے کیا۔" نیر علی اتنا ہی کہہ پائے متھ کہ راؤریاست علی فال عقب سے ہولے۔

"بینے میں تہاری باتیں من رہا ہوں ..... واقعی ٹھیک کہتے ہوتم اس بیچارے کے خلاف ایک محاذ بنالیا ہے تم نے ..... ول توبہ جاہتا تھا کہ اس کا علاج کراؤں ..... اے بالکل محت یاب کو بیال ہے تھیجوں ..... چیرہ تو خدا کے فصل سے صاف ہو گیا ہے ، لیکن تہارے کا لیا ہوں ہیں کر میں گے ، تنہارے کا لیا جیرے اس کے سفید اور بے داغ چیرے کو برداشت نہیں کریں گے ، تنہارے کا لیا دہ جیرے اس کے سفید اور بے واقع چیرے کو برداشت نہیں کریں گے ، تنہارے کا لیا دہ ہوں میں وہ ہمیشہ کیلئے کھٹکا رہے گا ۔... بی فکر رہو میں اے گھرے نکال رہا ہوں اس معند رست کردں گائی جوڑوں گا اور کہوں گا کہ بیٹے کاش میر ادور ہوتا ..... کاش کی

"بغی شاه گل کیا حمہیں یہ باتیں یاد ہیں کہ تم مجھے ریل میں ملے تھے اور میں تمہیں اپنے انھائے گھر لے آیا تھا۔"

"جي دادا جان-"

"بیٹے میں نے دل میں میہ طے کیا تھا کہ تم تعت مند ہو جاؤے تو تہمیں اپنے گھرے بانے کا اجازت دول گا، لیکن یہال حالات سندین ہو گئے ہیں ..... اگر تم برانہ مانو تو اب میں کرنجوزدو، جہال جانا چاہتے ہو چلے جاؤ ..... لویہ کچھ رقم ہے میرے پاس وہ اپنے لباس میں مولاد ابھی اور اسی وقت نکل جاؤیہاں ہے، ہم بڑے لوگ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں .... فالوادر ابھی اور اسی وقت نکل جاؤیہاں ہے، ہم بڑے لوگ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں .... جاؤ بیان کے متاثر نہ ہونا، ورنہ ہمیشہ ہی ذکھ اٹھاؤ کے .... جاؤ الحافظ۔ "ثاہ گل ایک لمحے تک دادا جان کی صورت دیکھتار ہا، پھر مسکر اکر بولا۔

"میں آپ کو مجھی نہیں بھولوں کادادا جان خدا حافظ۔" یہ کہہ کر دہ بیبے اٹھائے بغیر اللہ عاہر نکل گیا ۔۔۔۔ اس نے راؤ ریاست علی خال کی آئھوں کے آنسو نہیں دیکھے فی است قور کی دیو کے بعد وہ کو مٹھی ہے باہر نکل گیا تھا ۔۔۔۔ ساری با تیں اپنی جگہ راؤریاست فی المال کا تھا دہ انہیں اور ان کی ہر بات کو اپنا کہ ویٹا تھی مناسب تھا ۔۔۔۔ دادا جان کہنے لگا تھا وہ انہیں اور ان کی ہر بات کو اپنا کھنے لگا تھا وہ انہیں اور ان کی ہر بات کو اپنا کو پنا کھی شاید کسی ایسے حادثے کا منتظر تھا ہے کہ المال المال کے دل نہ چاہا ۔۔۔۔ ایس کو اپنا تھا ہے کہ ایس کو بات کو اپنا تھا ہے۔ انہیں کر دیے۔۔۔۔ کیوں اس شہر میں بھی رکنے کو دل نہ چاہا ۔۔۔۔۔ اتنا تو جا نتا تھا

کہ ریل کا سفر ماحول بدل دیتاہے اور اس نے اپناماحول بدل دیا۔... ٹرین اسے لے کر جل ر میں اور وقت رہنمائی کر تا ہے اور وقت اس کار ہنما تھا۔۔۔۔ کہانی جو کچھ بھی بنتا جا ہتی گئی۔ بری۔۔۔۔ وقت رہنمائی کر تا ہے اور وقت اس کار ہنما تھا۔۔۔۔ کہانی جو کچھ بھی بنتا جا ہتی گئی بن ری تقی..... آخر کار ریل کا آخری مرحله آیااور جب بپوراڈ به خالی ہو گیا تووہ خود بھی نیج بن رہی تھی..... آخر کار ریل کا آخری مرحله آیااور جب بپوراڈ بید خالی ہو گیا تووہ خود بھی نیج ار آیا....ای وقت شام کے جھٹیٹے فضاؤں سے یعجے اثر رہے تھے.... تاریکی کی جادر تیزی ے زمین کوؤ ھکتی جارہی تھی .....وہ بے یارومد د گارا یک سڑک پر آگے بڑھنے لگا ..... پھر کی نے اے دیکھا..... جلدی ہے دومرے کو بلاکر سر گوشی کی ور اس کے بعد دونوں اس تعاقب كرنے لكے ..... بير كروش زمانه تھى نقرىر كاكھيل تھا..... و يكھنے والے سكندر كے ماتمى تے اور انہوں نے شاہ گل کو پہچان لیا تھا .... شاہ پیرے میلے میں عرس میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی تھی ....اس میں شاہ گل کی سکندرے براہ راست تھن گئی تھی، جن لو گول نے شاہ گل كوديكها تغاانهوں نے اس كى قيام گاه كااندازه بھى لگاليا تھا، جو ايك سرائے تھى..... چھو ئى ي سرائے جس میں شاہ گل نے اپنے لئے رہائش تلاش کرلی تھی اور سرائے کے جھوٹے ہے كمرے ميں مقيم ہو گيا تھا.... يبال سے زندگى كا آغاز كرنا جا بتا تقاوہ جبكه اس كے دل دوماغ میں میہ بات نہیں تھی کہ میہ آغاز کیسے کرنا ہے ....اد هر دونوں افراد سکندر کے پاس پنجے تھے اورانہوں نے کہاتھا۔

"استادایک شکار آیا ہواہے ..... سنوگے تواُ جھل پڑو گے ..... جیران رہ جاؤگے۔"
"جو تاا تاروں ابھی جیران کر رہاہے مجھے ..... کون شکار کیسا شکار۔"
"استاد وہ لڑکا یاد ہے جو یا توت کے ساتھ تھا اور نواب جانی نے اس کی وجہ ہے ہم لوگوں کومارا تھا۔"

"مال يادىد"

"استادوہ یہال پہنے گیا ہے اور یقینی طور پر تمہاری تلاش کے لئے آیا ہے۔"
"کیا بکواس کررہے ہوہم نے توانہیں بم سے ازادیا تھا۔"
"استادیہ بات تو تمہیں یادہ کہ بم سے وہاں صرف دو آدمی ہلاک ہوئے تھے، باتی

ر مگراستادیه لژگا-" «گراستادیه لژگا-"

"اے بھی دکھے لیتے ہیں کہال ہے۔"
"ایک سرائے میں تھہراہے۔"
"ہت لگاہے تم نے اس کا۔"
"ایک بندہ چھوڑ دیا ہے اد ھر۔"

"رات کو حساب کرلیں گے اس ہے۔ "سکندر نے جواب دیا ..... شاہ گل جو نہ کی اس کے جواب دیا .... شاہ گل جو نہ کی اٹل تھا، نہ دوستی کے جوابی ہی آگ میں جل بھن رہا تھااور اپنی عقل تک کھو بیشا نے سال تھا، نہ دوستی ہے بیزار بوکر باہر نظا تو اس کے دشمن اس کی تاک میں لگ کے ... ایک سنسان می جگہ انہوں نے اسے بیزایا .... سکندر کی شکل دیکھتے ہی شاہ گل کی بیانت دائیں آگئ، اس نے دانت جھینچ کر جھنتے ہوئے کہا۔

"كندريا توت كهال ہے۔"

"باہر لاذاہے۔۔۔۔۔ "وہ لوگ اس کی ہدایت پر عمل کرنے کئے ہے۔۔۔ ایاک اپ کا ارازہ کھولا ممیا اور اس کے بعد وہ شاہ مکل کو کسی جانور کی طرح تصیف کر آسے برجے ہے۔۔۔ شاہ کل کے بورے بدن میں طیسیں انہے رہی تھیں۔۔۔۔ آنکھوں میں اند عیرا چھایا بہانا۔۔۔۔ شاہ کل کے بورے بدن میں طیسیں انہے رہی تھیں۔۔۔۔ آنکھوں میں اند عیرا چھایا بہانا۔۔۔ قدم پر وہ محمو کریں کھار ہاتھا اور وہ لوگ اے سنجا لینہ ہوتے تو لازی طور برائی سیاری اے ایک مختصر تنگ دائے سے گزار کرانچارج کے کرے تک برائی کی موجود تھاجو کی کے سے دو بولیس آفیسر اور بیٹے ہوئے تھے، وہ انچارج بھی موجود تھاجو کی کر خت لہجے میں کہا۔

"اسے کوئی پانی وغیرہ پلایا۔"

"الم المبین مربیہ توا بھی جاگا ہے۔ "سپائی نے جواب دیا۔
"اس کا بیان لینا ہے کیوں بھئی تیسی کیفیت ہے تیری۔"
"منگ ہول۔" شاہ گل کے منہ ہے آ واز نکلی۔
"کیانام ہے تیرا؟"
"نماہ کل۔"

"اپ ناکیانام ہے ؟ '' "فیادازے"

بات ہے اکل کر یجے کرا شاہ کل نے نورای جا قواشالیا .... وہ پہلا آدی جو شاہ کل م یہ کی تاریخ کر اتھا ....اشانی تھا کے جیا قواس کے پیٹ میں اثر کیا،اس کی ایک بیٹ میں اثر کیا،اس کی ایک بیتے ہوں کی زومیں آگر بینچ کر اتھا ....اشانی تھا کہ حیا قواس کے پیٹ میں اثر کریا،اس کی ایک یر باک چنخ ابھری ....شاہ کل نے میا قواس کے جسم سے تعیین کیااور دیوانوں کی طرح آرم برجها ... سكندر كاسالتمي جوسامنے بي زور آزماني كر رہا تھااس پر جيبيٹا تواس نے جاتواس كے ہ مات اللہ الوردوسرے لیجے تیسرے آدمی نے شاہ کل پر حملہ کیااور پھر د ہو تالیا۔ سٹالہ بین میں اتارد یااوردوسرے لیجے تیسرے ا مل کی ایک الات اس کے سینے پر ملکی اور پشت کے بل ینچے کر پڑا ..... شاہ کل نے بینچے بمک کر ما قواس کی پہلی میں اتار دیااور ایک ہی وار پر اس نہیں کیا ..... کئی حبّلہ سے اس پر حیا قوے وار ۔ کئے. ... سکندراس دوران دہال ہے بھاگ کمیا تھااور وہ لوگ جو زمین پر پڑے تئے..... تزی رہے تیے ....شاہ کل خون میں تربتر ہو تمیا تھااور جا قواس کے ہاتھ میں تھا،ای وقت حاروں طرف ہے سٹیاں بجنے کی آوازیں اُنھریں ..... کنی بولیس والے جو گشت کررہے تھے آئے بڑھے اور شاہ کل کے اطراف میں پڑنچ مئے ..... پہلے تنین کا نشیبل را نفلیس سید ھی کر کے شاہ كل كو وار نك دينے كے اور كينے كے كه جاتو متعديك دے ورند كولى جلادى جائے كى .... عقب سے ان میں سے ایک نے را کفل کی بٹ شاہ کل کی تمرییں ماری تو شاہ کل بے اختیار ا لب عمل .... جا قودالا ہاتھ سيدها تھا بلنتے ہوئے يه سيدها ہاتھ كانشيبل كے پيك بر پرااور شادا کل کا جا تواس کے پیٹ میں کمرتک از مریا....اس کے بعد شاہ کل کو سنجلنے کی مہلت نہیں بۇل نە بارئا تىر وغ كردىيا..... كىھىر سىر پرايك چوت بىڭ كاور شاەڭل كاذېن تارىكى مىس ۋە بتالچا ملا ترکی کال او نگل اور کرور ری زمین بدن سے نیجے ہتی .... سارے جسم میں نیسیں انکه ر بی تھیں، کروٹ بھی شہیں بارلی جاتی ہمی سر کے بال کیمچڑ اور خون میں نے ہوئے تھے۔۔۔۔ سارے برن م خون کے دہیے تعی .... ہا تعوال بیروں پر مجی خون ہی خون جما ہوا تھا۔ " جس بکار وہ کھٹراموا تھا وہاں مدہم میں رشنی کا باب ممثمار ہاتھااور آ جنی سااخوں کے بیجید سا ، پائی انظر آر ہے تھے ..... شاد کل جاٹا تو وہ رک کراہے دیکھنے کے اور اس کے بعد انہوں

" تو توان لو گوں کو جانتا تھا انجھی نوٹے شاہ پیر کے عرب کا حوالادیا ہے۔ " "ال....." شاہ کل اب بیور کی طرب سنجل کمیا تھا۔

" اِتَّوِت کون تھی۔ '' ورو نہد ان میں ملس میں مجمد مل مختف اس میں میں میں

"مِن نبیں جانتا عرس میں ہی مجھے ملی متمی اور اس نے ابنانام یا قوت بتایا تھا۔" "بچھ مجیب و غریب بیان ہے اس کا، پہلے تو یہ بتا کہ کیا تو ان متیوں افراد کے قتل کا

"میں نے کہانال کہ جو میں کر چکا ہوں اگر اس سے انکار بھی کر دن تو مجھے کیا فائدہ ہوگا۔" "گجر تو بات ہی کچھ نہیں .....اے جا کے ذراصورت حال کو صحیح انداز میں دیکھے لواور ایک ہدائ کا بیان لکھ لو۔"

"محرر کو بلالیا جائے، وہ باقی کام کرے گا..... میر اخیال ہے کہ اس کے او پر تختی کی کوئی آوٹ کبیں رہ جاتی۔"

لیک ہے۔"

المنولان تبدیل کرایا جائے گا تمہار ا..... بہلے تم اپنا بیان لکھواد و.....اس کے بعد ہم ابنان کلھواد و.....اس کے بعد ہم ابنان کے بعد عدالت میں پیش کریں گے۔ "اس کے بعد کارروائیاں ہوتی رہیں ..... اس کے بعد کاروائیاں ہوتی رہیں ۔ "اس کے بعد اے حوالات کی کو کھڑی میں المالکھول کے نشانات لے لئے گئے اور اس کے بعد اے حوالات کی کو کھڑی میں المیسی آہتے آہتے آہتے وقت گزر تار ہا، شاہ گل کو کھڑئی کے "ویشان کے بینے گیا تھا.....اس

''کہاں کاریخے والا ہے؟'' ''نبیں جانتا۔'' ''کیامطلب؟'' ''مطلب بھی تیجھ نہیں ہے۔''

"اچھا بیٹامار کھانے کودل چاہرہاہے۔" " پیتہ نہیں۔" شاہ گل کے انداز میں بیزار کی پیدا ہو گئی تھی،.... پولیس آفیسر تھوڑی

د مر تک اے دیکھار ہااور پھر بولا۔

"د کھے تیرے ساتھ ہدردی کی جائے گی .... جو پچھ تم نے کیا ہے اس کا نتیجہ تو جانا ہے کہ کی مرے ہوئے کو مارا جائے کہ کسی مرے ہوئے کو مارا جائے مر پھر بھی تفصیل بتادے وہ لوگ کون مرکز پھر بھی تفصیل بتادے وہ لوگ کون تھے ؟ جنہیں تونے مارا۔"

روادی اسے طرح طرح کے سوالات کرتے رہے، نیکن اب وقت کافی گزر عمیا تھااور اللہ کا کہا تھا۔ اور اللہ تخصیت کو بھی سجھ چکا تھا۔ اللہ کی کا ساری تفصیات نو بھی انہیں یاد تھے اور الن کا گھرانہ بھی، لیکن نہ تو اس نے یا قوت کے الم بھی انہیں یاد تھے اور الن کا گھرانہ بھی، لیکن نہ تو اس نے یا قوت کے بین بھی ہی ہی ہی ہی ہی ہی کرتا بھی کرتا بھی کیا۔ وہ تو خود ایک ایسے جال میں بھی ہی ہی ہی ہی تھا۔ وہ بارہ بھی کیا تعامی کا اختمام موت کے علاوہ اور کچھے نہیں تھا۔ والات سے نکال کر جیل میں براور اس جھٹی میں مجسم میت نے اسے ہوایات کی کہ اسے حوالات سے نکال کر جیل میں براور اس جھٹی میں مجسم میت نے اسے ہوایات کی کہ اسے حوالات سے نکال کر جیل میں نظر کر دیا ہا کے اور میمال ایک اور دلچسپ صورت حال شاہ گل کی ختفر تھی ۔ بیل کی جس کر ایک اور دلچسپ صورت حال شاہ گل کی ختفر تھی ۔ بیل کی جس کر ایک اور میمال ایک اور دلچسپ صورت حال شاہ گل کی ختفر تھی ۔ بیل کی جس کر ایک آوی میں ہے موجود تھااور یہ نواب حائی تھا۔



uploader by salimsalkhan

ے ذہن میں تزرے ہوئے اعنی کا کیک ایک نقش متحرک تھااور وہ سب بچھیاد کر دہائیں۔

مربی مضعل منوبر ، وادی جان نیکن میر امقام کیا ہے ۔۔۔۔۔اس دنیا میں میرے جینے کا متنام اس میں ہے جینے کا متنام اس میں ہے جینے کے بیسے جینا ہے ، اب تو تن بری متنام اس سے بیسے جینا ہے ، اب تو تن بری متنام اس سے بیسے جینا ہے ، اب تو تن بری کا اندالی کی اندالی میں ہوگا ۔۔۔ میرے باتھوں کیا میری زندگی کا اختنام اس شکل میں ہوگا ۔۔۔ اجا تک می بری زندگی کا اختنام اس شکل میں ہوگا ۔۔۔ اجا تک می بری زندگی کا اختنام اس شکل میں ہوگا ۔۔۔ ابوانک می بری زندگی کا اختنام اس شکل میں ہوگا ۔۔۔ ابوانک می بری زندگی کا انداز کی کا گئی۔

"انياى موناحائية .... شايديه ميرے ساتھ انساف كاليك عمل ہے كه مير في ا زندگن اس طرح ختم ہوری ہے۔ ...احجی بات ہے ہے .....احجیمی بات ہے... ارک مارہ نا نبیں ہے .... ببرحال اس کے بعد یاتی ساری کارروائیال ہوتی ہیں... اس کا مارا مار ۔ تکھوالیا گیااوراے بزدیا گیا کہ تمن آدمیول کے تل کا اٹرام ہے اس کے اویراوراہے ا مقدمہ کے سلسلے میں نعرالت میں بیش کیاجائے گا .....وقت گزر تاربا بچر سنج کی روشنی نمورا ہو گئی۔۔۔۔ میں کا شتراہے دیا گیااہ راس کے بعد مزید کار روائیاں ، مجر ساری کار روائناں کمل کرنے کئے بعدای کئے ہاتھوں میں جھٹڑیاں ڈال کر تھانے کی جیار دیواری میں کمڑی ہولیا می کی کے قریب لایا گیااور تحوزی دیر کے بعد محاری اسارے ہو کر چل پری .... مدالت أبا نمادت من ایک بنگامه بریا تعا.... محسوس ہو تا تھا کہ اس شہر کا ہر شخص کسی نہ کسی جرم کے چکر میں پکڑا ہوا تھا.... مجرم، سابی، و کیل، گواد، تماش بین، اخباری نما کندے، فوثو گراز پر طرت کے آوئی عدالت کے احاطے میں نظر آرہے تھے .... بہر حال اے مجسٹریٹ کے سلمنے چین کیا گیا.... چین کار نے شاد کل کا فائل چین کیا تو مجسٹریٹ نے چیرو تھماکرات دیکھا،اس کی آنکھوں میں کھوالیے تا زات تھے جیسے اے ایک انو کھے قاتل کود کھے کر جہت ۔ ۔ ۔ جو نی ہو ۔۔۔۔ ہم شخص کا بناا کے انداز بھی ہو تاہے ۔۔۔ یو لیس والول نے قائل کے بارے تما تموری کی باتمی کورٹ السیکٹر کو بتائیں اور معمولی می کار روائی دوئی پیمراے عدالت والیم کے آیا ممیا اور تحوری و رہے بعد ہی لائے اب، دو پہر کی وال رونی شام کا خبالا الاارون من أمجرت بوئ توسيخ يتمر ارات كو نتمرات السيّم \_ مر من طلب كرابا با ...ان کا بناا کے حساب تماب بنایا ..... جور قم باہر پھیلی ہوئی تھی اس کا جائزونیا برجھی ہوئی تھی اس کا جائزونیا بہتری تھی اس کے بارے میں پورے حساب کماب در ست کے .... او حرود اپنے کام بنیوں تھے اور ادھر مشعل پوری منصوبہ بندی کے ساتھ مومل برکام کررہی تھی۔ برمدہ نے ہے اور ادھر

بی دری انسان کو موقع دیتی ہے مومل ..... تم نے گھر چھوڑ دیا ہیں حالا نکہ میں اندان کو موقع دیتی ہے مومل ..... تم نے گھر چھوڑ دیا ہیں حالا نکہ میں نے ہر کھے تمہاراسا تھ دیا تھا، مگر تم نے مجھ پرائتبار نہیں کیااور اپنی نے نود فیصلہ کر کے باہر نگل گئیں ..... کیا ہے در ست تھا۔ "

بی .....یفین کرلول گی .....یفین کرنا بھی جا ہتی ہوں اور یہ بھی جا ہتی ہوں کہ مجھے اور کی جھے اور کی نہیں کرنا بھی اور یہ بھی سوچ لو کہ ہم سے زیادہ دلدار اور کوئی نہیں اور یہ اور یہ بھی سوچ لو کہ ہم سے زیادہ دلدار اور کوئی نہیں اور یہ اور یہ بھی سوچ لو کہ ہم سے زیادہ دلدار اور کوئی نہیں اور یہ اور یہ بھی سوچ لو کہ ہم سے زیادہ دلدار اور کوئی نہیں اور یہ بھی سوچ لو کہ ہم سے زیادہ دلدار اور کوئی نہیں اور یہ بھی سوچ لو کہ ہم سے زیادہ دلدار اور کوئی نہیں اور یہ بھی سوچ لو کہ ہم سے زیادہ دلدار اور کوئی نہیں اور یہ بھی سوچ لو کہ بھی سے زیادہ دلدار اور کوئی نہیں اور یہ بھی سوچ لو کہ بھی سوچ لو کہ بھی سوچ لو کہ بھی سوچ لو کہ بھی سے زیادہ دلدار اور کوئی نہیں اور یہ بھی سوچ لو کہ بھی سوچ لو کہ بھی سے دلیادہ دلیں اور یہ بھی سوچ لو کہ بھی سوچ لو کہ بھی سوچ لو کہ بھی سے دلیادہ دلیں اور یہ بھی سوچ لو کہ بھی سے در اور کوئی نہیں ہی کہ بھی سوچ لو کہ بھی سوچ لو کہ بھی سے در اور اور کی کہ بھی سوچ لو کہ بھی سے در اور کوئی کے در اور کر اور کر اور کر کر اور کر کر اور کر اور کر کر اور کر کر اور کر کر اور کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر

' زبانی تم یقین کرلو میں ہوش و حواس کے عالم میں گھرسے باہر نہیں گئی تھی، وو بنائی کم ہو گیا ہے ..... میرے دل نے کہا کہ میں اسے تلاش کروں اور میں چل

أَنْهُ اللَّهُ كُلِّ كُلِّهِ تَجْرِيهِ حاصل كياتم نيـ"

'ج<sub>ه کچو</sub> کبوں گی اس پر یقین کر لوگی باجی۔''

بل سیر کہ اگر تقدیر ساتھ نہ دے تو باہر کی فضا کم از کم لڑکیوں کے لئے سازگار انجاب ہے کے سازگار انجاب کی مشکل کام ہے، بھی بھی ایسے مل جاتے ہیں جوزندگی کا رئی بھی لیے ہیں۔"

ئىلىماچائى ئىمى مى كىياتىم بىي ايساكو ئى ملاپ

المالی سے جن پر اعتبار کرنے کو دل چاہتا ہے وہی برے نکلے اور وہ جو شکل و من برا تعالی سے بہت ہوگیا۔" مول نے المان سے مجھے بہن بنایا اور برائیاں جھوڑنے پر آمادہ ہوگیا۔" مول نے المان مشعل نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتے ہوئے کہا۔

شیراز صاحب موش اور مشعل کے ساتھ گھروائیں آگے ..... تقدیر نے ایک علین اور شعل ہو کھے ان پر بھی تھی .....ان کاول ہی جاناتی ۔۔ جائے ہے۔ بچالیا تھا۔۔۔۔۔ان چند بی روز میں جو بچھے ان پر بھی تھی .۔۔۔۔ان کاول ہی جاناتی ۔۔۔۔ خوراگر اندازہ تو یہ ہورہا تھا کہ اگر موسل کا بیتہ نہ چلا تو شاید زندہ رہنا ہی مشکل ہو جائے ۔۔۔۔۔ خوراگر زندہ رہنا بھی چاہیں تو دنیاا نہیں زندہ رہنے نہیں دے گی .۔۔۔۔ بہر حال تقدیر کمال کی پائی تھی کہ تھوڑے بی دن کے بعد بالکی اتفاقیہ طور پر بیگ صاحب کے ذریعے موسل کا پہتال کیا۔۔۔۔ کی ساحب کے ذریعے موسل کا پہتال کیا۔۔۔۔ کی اسے میں بہنچادیا تھا۔۔۔۔ موسل کو ہے کر بیٹھ گئے تھے۔۔۔ اس کے کمرے میں بہنچادیا تھا۔۔۔۔ مشعل کو ہے کر بیٹھ گئے تھے۔۔ دمشعل اب بتاؤ میں کیا کروں ۔ "

" بویم کیا مومل نحیک ہے تقدیر نے اس کے ساتھ اچھاسلوک کیا ہے ..... آپ اس قدر بریشان نہ ہول ...، ہوجائے گا نشاء اللہ سب ٹھیک ہوجائے گا۔ سمجھاؤں گی ہیں اسے۔"

"بینے بچھے بدایت ملی ہے اگر اب بھی میں خود کو نہ سمجھالوں .... تو بچھ ہے بڑا ہے ،

و توف اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہوگا .... میں اب اپناکار وبار ختم کر رہا ہوں .... جائزہ لوں گا اگر میراکتنا بنگ بیلنس ہے ... بتم رونوں کو جو بچھ مجھے دینا ہے وہ الگ مخصوص کے دینا ہوں ،

باتی میری چھوٹی می زندگی رہ جائے گی۔ "مشعل نے اس سلسلے میں کوئی جواب نہیں دیا۔

بہرحالی شیر از صاحب نے دوسرے وان سے می اپناکام شروع کر دیا تھا .... جتنے برد جیک

"فدائجتے عقل دے مول کہیں بھی تباہ ہو سکتی تھی اور کیااس تباہی کے بعداگر ٹرائی تجے مل جاتا تو تواہبے آپ کواس کے سامنے پیش کر سکتی تھی.....واغول سے بھراچ روائے کا تواں کے سامنے جاسکتی تھی۔"

دد نهیس-۱۱

" توجر \_"

" پة نبيل بالى اليابو تاب يانبيل."

"ہوتاہ مول ہوتاہے۔"

" إلى مجھے كوئى قد بير بناؤنجانے وہ كہاں جلا كيا۔"

" و کچھ اللہ سے لواگا نمازیں پڑھ، دعا کمیں مانگ، وظیفے پڑھ والیں آجائے گا۔۔۔۔وہ نجھ سے رجوع ہوجائے گا، محبت کرنے لگے گاوہ تجھ سے کیا سمجھی۔۔۔۔گھر سے بھاگ ہاائے تلاش کرنے کی کو مشش کرنا یہ سب احتقافہ عمل ہیں جو تیری جیسی عمر کی لڑک کر عقاباً لکین نمائج جو نظتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ الی لڑکیوں کی لاشیں ہیں دریاؤں تیر آ ہواً نافم آتی ہیں۔ یا بجر وہ کمی بلند جگہ سے گر کر خود کشی کرلیتی ہیں، یا گلے میں بھند الگاکر للگ ہا۔

المن حاكر بيئه كني- ا

"يدريكمو تقريباً چيتيس لا كه روپ بابر سيلي موخ بين .. .. يد مكان اور تعوزي س الدول ل كر تقريباً 60 لا كا روب نقريز ، موئي بين ، معنوياد يره بون وروروز ك الے بیں، میں نے اپنے ایک ووست سے کہا ہے کہ ایک من مین مجھے مبیا کروے وہ الان پر پہرہ ویا کرے گا ....اے میں ہدایت کردوں گاکہ اگر مجھی و مل کو تنہا باہر جات ائے دیکھے تو ہر قیمت پر اے روک دے ....اب وہ خطرہ مول نہیں لے سکتا، میں جس عدد چار ہو چکا ہول .... تمہارے لئے میں نے رشتے کی تلاش شروع کردی ہے .... تم الن كے لئے ميرے پاس بہت بچھ ہے، يہ مكان اپنے لئے رہنے دوں گا .... باتی سب بچھ المبرد المالي المجار شد مل جاتا ہے توانشاء الله سب سے بہلے تمہار ابند و بست انہوں، کم از کم اس طرح مجھے ایک بننے کا مہارا حاصل ہوجائے گا .... داماد بیوں ہے کم اُلَّالِاتِ، احْ اِلْک بی میں محسوس کرنے لگا ہوں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں..... وہ مضبوطی ائل الله عمرے اندر ..... میں نے اینے سارے پراجیک تقلیم کردیتے ہیں، جو پھے البول اسے بھی فروخت کرنے کا علان کر دیاہے .... بس اب میں تم او گول کے ساتھ النورینا بنا ہول..... مجھے ایک دم احساس ہوا ہے کہ غلطی میری ہی تھی ورنہ یہ سب بچھ

مول گرآئی ..... دہ خود اپنے آپ کو کوستی تھی . ... سارے گھر کو برباد کر کے رکھ اللہ ہے۔ بیس نے .... کتنے افسوس کی بات ہے .... کتنے خوش رہا کرتے ہے ہم .... لیکن اب ... اور پھر گھرے نکل کر تو بہت ہی براقدم اٹھایا تھا میں نے ..... وہ .... میری بہن اور میر ، بہن اور میر ، بہن کو میری دجہ سے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی تھی۔

"باتی میں نے بہت براکیا تھانہ شاید بھے ایسا نہیں کرنا چاہئے تھانہ ، باتی یقین کرد میں ہو تھانہ ، باتی یقین کرد میں دونہ میں اتنی بہادر نہیں میں موسی و حواس میراساتھ جیوڑ گئے تھے۔ ورنہ باتی ..... ورنہ میں اتنی بہادر نہیں مول .... تم یقین کرو باجی باہر نگلنے کے بعد بھی مجھے یہ احساس نہیں ہو سکا تھا کہ یہ دنیا میرے ماتھ کیاسلوک کرے گی .... باتی تھوڑا ساتجر بہ اس دنیا کا ہوگیا مجھے .... ہم اس دنیا میں دہنے والوں کو شناخت نہیں کر کئے .... کوئی بچھے نظر آتا ہے اور کچھ ہوتا ہے اور کوئی بچھے ایسے در کوئی بھی نظر آتا ہے اور کچھ ہوتا ہے اور کوئی بھی سے در اور کی گھی انتہاں انتا ہما کی انتا ہما کے ایکن لیکن انتا ہما کی دیا ہے اور کچھ نظر آتا ہے اور کچھ موتا ہے اور کی لیکن انتا ہما کے در بی تھے اور بھی نظر آتا ہے اور بھی نظر آتا ہے۔ اور بھی نظر آت

المراق ا

" نبیں کروں گی بابی بڑی علاقی کی تھی میں نے، گر بابی ایک بات ہتاؤ ..... کونی اگر کسی

ہلب بن جا تا ہے تواس کالہیں منظر کیا ہوتا ہے ۔ بابی میں اتی ہے غیرت ہوگئی ہوں کہ

بہتے ہر طرح کی بات کرتے ہوئے جھے شرم نہیں آتی شرم و حیاء تو میری ای وقت

ہفت ہوگئی تھی، جب میں نے بجر مانہ انداز بیں گھرے باہر قدم نکالا تھا ... ، اب اگر میں

ہفت ہوگئی تھی، جب میں کی تو وہ صرف اداکاری ہوگی .... میرے جیسی بے غیرت لاکیاں

ہمانے کی کو شش کروں گی تو وہ صرف اداکاری ہوگی .... میرے جیسی بے غیرت لاکیاں

ہمانے نوو کو لاکھوں بار سمجھانے کی کو شش کی ... اپنے آپ سے نفرت کی، لعنت ہمیجی

ہمانے نوو کو لاکھوں بار سمجھانے کی کو شش کی ... اپنے آپ سے نفرت کی، لعنت ہمیجی

ہمانے نوو کو لاکھوں بار سمجھانے کی کو شش کی ... اپنے آپ سے نفرت کی، لعنت ہمیجی

ہمانے نوو کو انکوں بار سمجھانے کی کو شش کی ... اپنے آپ سے نفرت کی، لعنت ہمیجی

ہمانے نوو کو انکوں بار سمجھانے کی کو شش کی ... اپنے آپ سے نفرت کی، لعنت ہمیجی

ہمانے نوو کو انکوں بار سمجھانے کی کو شش کی ... اپنے آپ سے نفرت کی، لعنت ہمیجی

ہمانے نوو کو انکوں بار سمجھانے کی کو شش کی ایموا ہمی ہوں آگر سے میر کی سمجھ میں آ جائے تو انگوں سے بھی کی ہو جاتی اس کی طلب نہیں ہے، میں کیا جاہتی ہوں آگر سے میر کی سمجھ میں آ جائے تو انگوں سے کو قتل کر دوں ... میکورے کر دوں میں اس سوچ کو قتل کر دوں ... میکورے کر دوں میں اس سوچ کو قتل کر دوں ... میکورے کر دوں میں اس سوچ کو قتل کر دوں ... میکورے کر دوں میں اس سوچ کو قتل کر دوں ... میکورے کر دوں میں اس سوچ کو قتل کر دوں ... میکورے کوروں میں اس سوچ کو قتل کر دوں ... میکورے کوروں میں اس سوچ کو قتل کر دوں ... کوروں میں اس سوچ کو قتل کر دوں ... کوروں میں اس سوچ کو تیں کوروں میں اس سوچ کو تیں کوروں میں اس سوچ کو تیں کر کے کوروں میں اس سوچ کو تیں کر دوں میں اس سوچ کوروں میں کوروں میں اس سوچ کوروں میں اس سوچ کوروں میں کوروں کوروں میں کوروں میں کوروں میں کوروں میں کوروں میں کوروں میں کوروں کوروں میں کوروں کوروں کوروں کوروں میں کوروں کو

. وهي کيدن ۾ فه-" ور مند زن فص به ونهل وركل يدؤملا فبحر وليبراب -.43 اليرب إلمول كالعبالي محدود سب-" مر هن مين کي تم ـــــ الله المراجعة المعلى المناهم الماء" التي الحرير والمراشون في المراول المات الكروك <u>" محمد قبز مور" خاد كل بر داود مول ف التوجو جاما و الرخوات بمون فوزايا</u> عالي بال ي و تعلى على متواد و قد الساب كليد -98-5 "رياني" ستخاف لمسته مي سنة أو تمود سنا ومين ا "ب و و فرخياست." الوي محداي عدي ميدواد خيل من محدم جماع ندا عادم في مرس مُ الله والى وبركي الموس إلى المناسبة بين عمل الولاد العاليك الجهب كا الأكران المال اليوادي في المعبل بيريه التي الدروجية على الينع ما كل المجاري الم المحال تدين الماتي الموفي المور الموقى الي بيند سيأ فو كله مقروات جرجاً في ري او جي سيكي ساراً شروان كو همين و يكن الاستاد علما

ول کل۔

يا يعادية لما لا يا و الشمرة في تكوافي موفية المحكم البعلة عن والتحوير من يرة والمارة والمشرب حد في مرايد الرحرف من ك المحروات إلى الرائع المراجع المناه المائع الرائد رشروع المرتزي فالمناس المرتز الإستايين مهم منهل غاملة وحد أشير عادي المجالية مَرْ مَلَنَ وْمِرْقِ مِنْ لِرَرْمِ نَفِرِ أَنَّ مَ مَوَا اللَّهِ النَّالِثُ لِكُ الْأِنْ مِنْ مِنْ ودكان وفراد الاستعدار ما الزياع يلمى المات لوائم على منام روا سي جي كو المع عن بلاء لهازي ميت الاستاد ويحمل المواليات جير سام كم ي طوع ه ای داتی بدی فی جمهون کی ده منتقر مصد در تی دری تی ده ادعور بریان ويل في العام تر وصاحب أمن البيع معولات محدود من عدود فرويد ه المراسان فرام بريدان ميدان تن النابي فارتبال جن (ايوات جين ي ڪهم ائي ئي سي کلي قران وه روان علا جديدة كم العدة تقديم البون كالإدارة المت كريش ي كزرج قدا الدرات الي وفي فإنت كريتي في العد كالبائد كان ما يهر في الدينة والتي يجد ما ي هي - ﴿ فِي عَدِيشَ مَعُوافَ هِي أَنْهِ مِن يَرْدُوكِي فَيْنَ او فَشَادُ مِن يُوالِي فِي اللَّهِ عِي عِدِ مُكُلُامِ فَي هِي مَن مُن تَعْبِرُ لَهِ مِنْ مَنْ عِبْدِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِ منخ استنا الكافي المساب المسابات المافه المراء القراء أوادا المادات المكالية المستراك والمستنام المنافقة المناوية اليت مختاع عاصمه الرال على عاليد الجل صين جرو مودر بواه را يريدا ع و من المستنديد و جوافد كواله من المرز المناز على مراها، متم بين موتي ل ي الف او تفل ك ارميان ت مينية من و محمول شراية وادم فامتوميه ولياب ويركي

از کیمو دوش عبادت کے لئے بھی وقت اور الریقہ کار متعلین ٹیں۔ تم آنہ میڈ میں اور الریقہ کار متعلین ٹیں۔ تم آنہ میڈ میں اور ے تبیاد زیر جاتی ہو۔ اتنی عبادت بھی نہ کر و کہ بینار پڑ جافا۔'' مومل لے :، انہا ہے مسّار البين تبييل مني اس في مبا-

" إِنِّي فَيْ كَبِهِ رِي وَوِل آپ سے على توالينا ندر يزني توانا في محموس الله بن ووال ن دل دُو باز د باز بتا تنا ..... میفیت کمز در کنر در سی محمه و سی دو تی سخمی النیکن اب میر سه این ا يما توان أن بيد المشعل في محبت تهم في أكانوال ت أنان كود يكها يتم بول به

" مجھے لیتین ہے تم میری بات کا برا منین مانو کی، بس اتنی عبادت ابیا کرو کہ معون عاصل دو جائے .... مباری ساری را تول کو جا کنا مناسب شمیس دو کا ..... جاو جاؤنا شتہ کر وال تمور في وير آرام كراو " ناشته ك بعد مومل اينه بستريه ليك كني ..... اس كي آ كلعين كبري مع في من دُولِي او في تحييل رات كا تصور اس ك ول مين ايك جيب سي كيفيت جكار با تما... نتنا چالگ ربا تعاده نجول کی طرب کیلا ; وا . . یه خواب اور خاص طور سے جاتی آنگیوں کے خواب كية انو مج موت مين ..... نيمول مين أظر آيا تماه و مجهد ادر وه نيمول مين أباب سينه میں چھپالیا تھا .... وفعناتی مومل کے روکنے کھڑے ہو گئے .... بچول کو اباس میں چہپانے فا تمورول من آياتوسيني برايك بكل سي مرمرابث كاحساس دواادراس فابا تهديب انتهاراب ين ي الله المحريدان من جو سنسل طارى و في تهماس ميس شدت آنى ألم يان ت ودهسين بيول بر آمد مو كياتها جواس في عالم خواب من سيف من تيميايا تعاان إو . ن جان ت ا من الني اور نيمول الوكر منان سه النال كر نيمن نيمن الملحمول سند ويعيف كلي تواود أو سوف اليك خواب قلادا كي تصور وو تو خاموش مينجي دو ني مودت پيل مسروف تهمي كه و جهن شاد كل نُ جانب جالا کیا تھا، تحمریہ بچول یہ کہاں ہے آیا... گزرے اور نے دان کا بور اتف رؤ این کا تما، لیکن پیول کی موجود کی تمبیل سے بھی تبجو میں انہیں آتی تھی .. ۔ وہ بے چین او کہ اپنیا

ر المراقع في المراور ا المراور م الله المال المال المال المال المالية المال المالية ي أب مين الماه يجر النا أب الو بالتمول من النا على وال على أمو متى راي الساب عبي الت أبال تبهياؤال، آنجه كارالمار في آيا ويشر من الله عنه أوالله الله عليه الله الله الماري الماري الله ين بيانول باتحد ، كو كر ديني كن اللي يد يو الجروب ، يدخواب التيقت كي ان ے اور نین ہوا وہ میٹھی ہونی آئی میں بند کئے آتھ پنھ رہی سی سی نماز و فیے رہے فراغت عامل بو بیل تھی اور اب صف ف ایٹے سے کا عمل جاری تھاکہ عقب میں اسے آبٹیں محسوس ات با من و كيد كريبال آنى بسبب بناد محبت كرتى سنى دد مومل سه الباس ك كن الآل كوجاك كى ..... شر مندكى كانداز من جيجي لبك كرد يكها تواكيك كي كالناس رواني مثاوكل تحااور مجسم تها، خاموش كيز اات وكيد ربا تها ..... مومل في حيارول طرف ويلما ينهال كيس آثميا، قرب وجوارين سنانا نجيان وانتما ....شاوكل في مسكرات وعن كبا-" عجيب بات ے مجمى مجمى بم أسى كوول اور جان سے زيادہ طابت ميں، ليكن جبوه المن أجاتات تواس فوف كافئار موجات بن كد تهيا كونى و كيمالك-" "مم … مُكْمر شاوگل… شاد كل تم يهال كهال = آيئے-" " آف .... نبال بيئه كرباتين كرناذ والتجمانيين أكمان ... آف ... يبال من خلت بيا-"

"مم .... ملمر كباليا-"

نواب جانی نے اے دیکھا آئکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا..... پھر آہتہ آہتہ آگے بڑھتا برلاس کے قریب بہنچ گیااور پھراس کی حیرت زدہ آواز اُنجری۔

" گلفام! کیا میہ واقعی تو ہی ہے ..... چمن زادے۔" شاہ گل خاموشی ہے نواب جانی کو رکھام! کیا میہ واقعی تو ہی ہے ..... پنارہ اسک کے لا تعداد واقعات فر ہمن میں تازہ ہوگئے .....ا پنا گھر، ماں، وادی، غلام خیر، مول اور باتی تمام افراد ..... یا قوت بھی یاد تھی، لیکن اس سے کوئی ذہنی لگاؤ نہیں تھا ..... نواب جانی نجانے کیا کیا کہہ رہا تھا اور وہ خاموش سے ماضی کی چادر کے دوسری جانب جھانک رہانی ان نے کہا۔

"کیا مجھے نہیں پہچانا گلفام! میں نواب جانی ہوں ..... تیرادوست ..... تجھے زندہ دکھے کر بھے جس قدر خوشی ہوئی ہے ..... شاید چندا! تیرے ماں باپ کو بھی نہ ہوتی، مگر تو کس طرح بھے ابنی نگاہوں ہے دکھے رہا ہے ..... مان لیا کہ تیرا میرا جہت ساتھ نہیں رہا ہے ..... مان لیا کہ تیرا میرا جہت ساتھ نہیں رہا ہے .... مان لیا کہ تیرا میرا جہت ساتھ نہیں کرتے محبت کے دانوں کے ساتھ .... ہولے گانہیں۔ "

"مين آب كويبيان كيانواب صاحب!"

"تو گلے کیوں نہیں لگ رہا مبرے۔"اور کھر نواب جانی نے آگے بڑھ کر شاہ گل کو اپنے سے لیٹائے رہااس کی آئھوں ہیں اپنے سے لیٹائے رہااس کی آئھوں ہیں اپنے سے لیٹائے رہااس کی آئھوں ہیں اس کی جائے ہوئے کہا۔

" آز جس میں بتا تاہوں کیا تم مجھ ہے ہے اختیاری کا اظہار کر رہی ہو۔ "
" الله اللہ علی تم ہے برا اختیار تو میرے لئے کوئی ہے بی نہیں۔ "وہ بولی اور شاہ کل کے بیجھے بیجھے جلتی ہوئی وہ اپنی رہائش گاہ ہے نگل کے بیجھے بیجھے جلتی ہوئی وہ اپنی رہائش گاہ ہے نگل کنے بید بی قدم طے کرنے کے بعد شاہ گل اے ایک خوبصورت پیارک میں لے گیا۔ ایک خوبصورت بیارک میں لے گیا۔ این کی حسین موسم بنا ڈالا نخااور موسم اتنا خوبصورت نھاکہ خواہ مخواہ مخواہ دل میں امتگیں جا گئے گئی تھیں ، چوبوں کے ایک شخ کے پاس بیٹھ کر شاہ گل نے اس سے کہا۔

"جی اب کہنے مومل صاحبہ آپ تو مجھ سے بڑاگریز کررہی تھیں۔" "تم سے کریز نہیں کر سکتی شاہ گل! پت نہیں نفذ سریمیں کیا لکھا گیا تھا... شاہ گل کیا "جہیں مجھ پر گزری ہوئی باتوں کا علم ہے۔"

"بات اصل میں یہ ہم مومل! کہ محبت توکی جاتی ہے، لیکن محبت کو یانے کا تصور ذرانها بدل کیا ہے ۔ لیکن محبت کی انتہا ہے، حالا نکہ محبوب کی قربت ہی محبت کی انتہا ہے، حالا نکہ محبوب کی قربت محبت کی انتہا ہے، حالا نکہ محبوب کی قربت محبت کے تصور کو پامال کر دیتی ہے۔ ۔۔۔۔ دوری میں جو مزاہے، جس طرح سلگ سکگ کر ذرتی ہے۔ ۔۔۔ مومل لاجواب ہوگئی اسے دیکھنے لگی پھر بول یہ الگ ہے۔ "مومل لاجواب ہوگئی اسے دیکھنے لگی پھر بول یہ الک ہے۔ "مومل لاجواب ہوگئی اسے دیکھنے لگی پھر بول ۔۔۔ "مومل لاجواب ہوگئی شاہ گل تم چلے کہاں گئے ہے۔ "

"معافی جائیں نہیں گیاموس اہم دکھ او کتنا قریب ہوں تمہارے ..... جب بھی آواز دوگ جعے خوا ہے دور نہیں نہیں گیاموس اہم دکھ او کتنا قریب ہوں تمہارے .... جب بھی آواز دوگ جعے خوا ہے دور نہیں ہاؤگ ، لیکن میرے لئے در در بھٹکنا میں جھتا ہوں ، میری ہی تو ہین ہے۔ "
معافی جائی ہوں آ "ندہ الیانہ ہوگا۔ "ماری رات اسی طرح گزرگئی .... فہج کی روشنی نمود ار بونے کو تھی تو شاہ گل نے کہا۔

"اب اجازت دوهی ، آفِ تههیں تہاری جگه ججوژ دوں۔ "اور تھوڑی دیر کے بعد موسل بن آمام گاہ میں ای جائے نمازی موجود تھی ، ، ای طرح بیٹھی ہوئی تھی اور سرت سے سرشار تھی ، ، ، محبوب کی میہ قربت اس کرلئے نئی زندگی بن گئی تھی۔

\*\*

ان پر چنو اہم نوجہ دی سمنی اور اس کی وجہ شاد گل کی سمجھ میں بالکل نہیں آ گی تھی، ایران پر چنو اہم نوجہ دی سے سے میں بالکل نہیں آ جراب المرابي في على بالت شييل متمى الشاد كل أو الي بالون بر توجه الى نهيس دينا بر مال أو في البي في على بالت بر المراق المراق المراقي المراق المراقي المرا ا ایس بت سی برانی یادین نواب جانی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے تازہ ہوجاتی ا نی سان یاد وں میں مومل کی یاد بھی شامل تھی اور اینے گھر کی یاد بھی سسہ ہمر حال ساری ، نمانی جگه مقدمے کی بیٹیاں ہور ہی تھیں اور اس کے لئے جو دکیل مقرر ہوا تھاوہ بھی رہ ہے۔ این مشیت سے ہوا تھا، لیکن مقد مدانتہائی کمزور تھا ... ایک کانشیبل کو شدید زخمی کرنا اً الراوكو قتل كردينا ... كو في معمولي جرم نهيس نها، نتيجه صاف نظر آربا تقا.... سزائ ن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو نانھا … نواب جانی نے ایک رات بزی ستجید گی ہے کہا۔ "ٹاہ گل!مقدمے کا فیصلہ جلد ہو جائے کی تو تع ہے .... وجہ یہ ہے شہراوے کہ تیری انے کوئی با قاعدہ بیروی نہیں ہور ہی اور بس سر کار ی خریج پر کیاجانے والا و کیل صرف ان پورا کررہاہے .... بات میہ نہیں ہے چندا! کہ بین تیری طرف ہے و کیل نہیں کھڑا برنگا... لائن لگاد ول و کمیلول کی کیو نکه تیراد وست بول تیری بهتری جابتا بول، کمیکن وجه الاے ....وجہ بیرے شبرادے اکہ میرے دل میں ایک اور خیال ہے تیری زندگی تو بچانی أب الله في جابا برطريقه كار مختلف بوكا ... آج بين تخفي بنائ ويتا بول .... يه كام فالرك الدراندر موجائے گا. ... د كير مقد مے كافيصلہ تيرے خلاف مون والا ہے اور جس الاکر تا توزیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتے تھے کہ تیری موت کی سز ا، عمر قید کی سز اہیں تبدیل الیت مرتجے عمر قید تو کیا ایک دن کی قید بھی مجھے گوار امنہیں ہے۔ ... یہال میری قید کے المُرُون باقى روسكة بين ... اليك خاص سلسله مين سز اجوكر آيا تفايبان ... اصل مين جيل المنتم المروري هم الله الني مجمعي ميهال جلا آتا بول من خير جو بات اب ميس بتاره اللازراغورے من ..... منگل کے روز میری پیشی ہے .... اس دن کے لئے میں نے بچھ نالین کرلیا ہے .... شہر کے ایک جنے میں ڈاکہ زنی کی واردات ہوگی تھوڑے ہے

"اس میا کے جننے بم کاد هاکہ کیا تھا تو بھی نے گیا .... جھے بھی اللہ نے بچادیا، لیکن فر مت کر ب تو مل گیا ہے جھے ۔... چھوڑیں گے نہیں دونوں مل کر اسے .... ہمارا مامن فر سے کاوہ، تو مل گیا ہے جھے .... جھوڑیں گے نہیں دونوں مل کر اسے .... ہمارا مامن نہیں کر سے گاوہ، تو دکھے لینا۔ "جواب میں شاہ گل کے ہو نٹوں پر مسکر امہا ہے بھیل گئی ....اس نے آہتہ ہے کہا۔

"بیں نے انہیں قبل کر دیا ہے نواب صاحب!"

"کیا۔ "نواب جانی کی آنکھیں چیرت ہے پھیل گئیں اور منہ کھلے کا کھلارہ گیا۔
"ہاں۔۔۔ میں نے اے اور اس کے ایک ساتھی کو قبل کر دیا ہے اور اس قبل کے نتیج
میں گر فبار ہو کریہاں پہنچا ہول۔"

"قت ..... قبل كرديا- "نواب جانى بكلائ موئ لهج ميس بولا-

'' ہاں ''……"ارے واہ ۔۔۔۔۔ میری جان جتنی زندگی ہے اس سے دس گناہ زیادہ جیو ۔۔۔۔۔ یہ ہوتی ہے مر دوں والی بات، وہ لڑکی کہاں گئے۔'' یہ ہوتی ہے مر دوں والی بات، وہ لڑکی کہاں گئے۔'' ''اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم۔''

"مجھے اسے کوئی خاص لگاؤتھا بھی نہیں .....وہ توزیر دستی بس مجھے وہاں مل گئی تھی، کیونکہ میری شناسا تھی اس لئے میں نے اس پر توجہ وے دی تھی..... سکندرے اس کا کیا دشتہ اور کیار ابطہ تھا..... یہ میں نہیں جانتا تھا..... باتی ساری باتیں جو ہو کیں اس میں میر اکوئی عمل دخل نہیں تھا۔"

"ہوں ..... خیر مگر تونے تل کردیئے ..... مقدے کا فیصلہ ہو گیا کیا۔" "نہیں ابھی توگر فتار ہوا ہوں۔"

"شکرہ مولاکا۔"نواب جانی نے پر خیال انداز میں کہا ..... بہر حال جیل میں نواب جانی کا ماتھ ننیمت تھا .... نواب جانی کی یہال ایک حیثیت ایک عزت تھی، لیکن جھی جھی بنادگل کواس کے چہرے پر ایک مکاری وقص کرتی نظر آتی تھی ..... نواب جانی نے شروع

بندے زخی کردیئے جائیں گے ، حس علاقے میں سے کام میں کر رہا ہوں وہاں کے لوگ زنان برگے۔ ای دن تختیے بیش کے ، ٹائر جلا ئیں گے ، ای دن تختیے بیش کے لئے۔ ان مربرے یں جائے گا... میں بھی ساتھ ہوں گاکیول کہ اتفاق ہے اس دن میری پیشی بھی پائی کے بھے دہاں سے فرار کرانا ہے ..... بم کاد حما کہ ہوگا، میں تھے یتیجے اتار دوں گا. ایک کارگزیا بوگ جو تھے لے کر جائے گی .....وہ لوگ تھے جہال لے جائیں بے وحر کے اور نے فکری علے جاتا ..... باقی سارے کام میری ذمہ داری ہے .... کیا سمجھا۔"

ہوجاتا ہے ..... تیرے لئے جو پچھ میں کررہا ہوں..... بلاوجہ نہیں کررہا، میں بھی تھے۔۔۔ معادضہ دصول کروں گا، گر خیال ر کھنا بہی تیرے حق میں بہتر ہے ور نہ اس پیاری بہاری زندگی کو ... موت بناکر گلے مت لگالینا ..... سمجھ گیانا میری بات۔ " شاہ گل نے گردن جھادی تھی.... پتہ نہیں نواب جانی اس سے کیا جا ہتا ہے....اس کی زندگی تو کس کے قال بھی نہیں ہے بواب جانی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے ..... لیکن بہر حال اس نے جو کچھ کہا تھا،।! نجانے کیوں ایک عجیب سااحساس دل پر طاری رہتا تھا..... آخر کار وہ دن آگیا، جب اے پیٹی کے لئے عدالت جاناتھا.....نواب جانی کی بات اسے یاد تھی..... بردی می گاڑی میں نواب جانی بھی اس کے ساتھ موجود تھاادر بھی چندافراد تھے اور اس طرح بے تعلق نظر آرہ ستے .... جیسے کمی کواس بارے میں معلوم ہی نہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے ..... نواب جال خوا تجی بے تعلق بینیا ہوا تھا .... یہاں تک کہ گاڑی چل پڑی اور پھر مقررہ جگہ بہنچ گئی... ہما معالم وهاک جوااور شاید گاڑی کو نقصان بھی پہنچا.... شور افرا تفری نواب جانی نے فور آئی مکن م و ع کردیا، اس نے بوے اطمینان سے اپی جیب سے ان ہتھار بواں کی جابی نکالی جو شاہ کل

المسال ا رے۔ روری طرح در وازے سے باہر جاکر گرنے لگا، کیٹن کچھ افراد نے اسے سنجال لیا.... رہیں تو ہیں سے بادل گردش کررہے تھے .... آنسو گیس آنکھوں کو اندھا کئے دے رہی بناه گل کی آ تھوں میں بھی مرجیں لگ گئیں، لیکن اے سنجالنے والے شاید کسی ر اس آنسو گیس سے محفوظ تھے ..... وہ شاہ گل کود دنوں بازوؤں سے بکڑتے ہوئے ہے۔ اگاڑی تک جہنچے .... اسے گاڑی میں و حکیلا گیا اور اس کے بعد گاڑی شارف ہو کر چل " نہیں بیٹا!ایک بات دہاخ میں رکھیو. جہال دماغ میں سے مگر مچھ گھسا..... سب کو فران اللہ اللہ علی میں اللہ میں تکلیف کا شکار رہی تھیں اور وہ الله الله الرات سے خود کو آزاد نہیں کریایا تھا..... تھوڑی در کے بعد اے ایک ر میں اُتارا گیا اور اندر پہنچادیا گیا .... یہاں اس نے واش روم میں جاکر چہرہ وغیرہ انیا - تب آنکھوں کی حالت بہتر ہوئی تھی ..... آنکھیں بری طرح سوچھ گئی تھیں اور نَ بِوكُنْ تَعْيْنِ ..... تَكَلِّيفَ كَا احساسَ ابِ بَهِي تَقَا، جِنَانِجِهِ شَاهِ كُلُّ سويعِ سَمِجِهِ بغير ايك كركاردراز بو كيا ..... نواب جانى نے جو پچھ كہا تقاوه كر د كھايا تھاادر شاہ گل آزاد ہو كريہاں قابل غور تقااور كى بارشاه كل نے سوچا تفاكه يه نواب جانی خاصى خطرناك شخصيت معلوم الله تخاليات مبر حال بالكل ہى بے و قوف نہيں تھا..... پڑھا لكھا تھا كه بات اسے ياد ہوتی ہے .... خیر خوف و دہشت تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کے دل میں .... لیکن پر بھی آگا کہ دددوافراد کے قاتل کی حیثیت سے سزائے موت پانے والا تھا.... بہر حال کافی دیر المادلينار باس كے بعد ايك در از قد آدمى اندر آيا اور اس نے بوے احرام سے كہا۔ "براه كرم لباس وغيره تبديل كريجيّ ..... آپ كو يبال كوئى تكليف نهيس موگى .....

ب كفادم آب كابر طرح خيال رتهيس كي ..... نواب صاحب في بهم سب كو يبي علم ديا ار آپ کی خدمت بیس کوئی سرینہ چھوڑی جائے .... پھر مجھی آگر ہم ہے کو تا ہی ہو جائے البراوكرم بم سے سے بات تانے میں تریز مت سے گا۔ "شاہ گل ایک محندی سانس لے

多多多

البيني توصيف ميان!لين ہو گئے تھوڑے ہے ميں اب شو برنس چھوڑ پر کا بون ر جوزاہو تااور اپنا کو کی سیریل و غیر ہ بنار باہو تا تو بقینی طور پر تمہیں ہ فر کر تا کہ میرے نہ ہیں ہیرو کا کر دار ادا کرو۔ "شیر از صاحب کے دوست جمیل احمہ نے محراتے

، الراد ماحب آپ کے سیریل میں ہیر وکا کر دار تو توصیف اب بھی ادا کرنے کے اور اس اللہ میں ادا کرنے کے بشر طیکه آپ اے اپنے اس لا کف ٹائم سیریل میں کردار دینا بیند شراز صاحب کی موج کے انداز میں اس قدر گہرائی نہیں تھی، جس قدر مواملہ عمر اللہ علی احمد صاحب کی گہری بات پر سب ہی قبقے لگا کر ہنس پڑے تھے، زرینہ

بود أن تمرائيوں ميں جو پکھ آباد تھا، اس سے وہ بالكل ناواقف تھے اور بس اس سوچ کوئي ابن ہيں ۔ آگے بر ھتی ہيں ، نظشنے كر داران ميں شامل ہوتے چلے جاتے ہيں ۔ رہے تھے کہ بچیوں کے لئے جلدے جلدان کامستقبل مہیا کردیا جائے ..... مشعل بڑئ گا زغرہ بریل چلتار ہتا ہے بھئی جمیل بات آپ نے بڑی لاجواب کہی ہے .....

أرى ميں۔"شير از صاحب نے ملازمہ كو تھم دياكہ مومل اور مشعل كوبلايا جائے....

الماماحية آپ تو بڑے صاحب سے بہت زیادہ بے تکف ہیں، آپ ان سے

أقراء كول كررى ب، اگر معلوم ب توبتاد \_\_" ب كوديكھنے كے لئے آرب ہيں۔ "حسينہ نے مسكراتے ہوئے كہااور مشعل كا پېرو

تن انبیں صرف اس بات کا نداز و تھا کہ ان کی لا پر واہی اور لز کیوں کی طرف ہے ہا۔ " ج جبئی ہے مول بھنک گی تھی اور ای بھنکنے کی وجہ ہے وہ گھرے چل گئی تھی. مول کا گئی ہے دواقعی ہم سب کی زندگی ایک سیریل ہی تو ہے ۔ کہانیاں اور مومل جیمونی،اب تک صرف کاروبار پر توجہ دیتے رہے تھے اور بہت می باتوں پر غور نہیں اللہ ہے۔ " کیا تھا، لیکن اب غور کرنا ضرور کی تھا ..... بہت ہے دوستوں ہے کہہ رکھا تھا کہ بجیوں کے الدی ہیں۔ "ری ہیں۔ یا ہے۔ ایکے رشتے کی ضرورت ہے .... ایک کرم فرما نے احمد نثار صاحب سے ملا ان اور مول کرے میں بیٹھی بو کی ای موضوع پر بات کررہی تھیں ، باپ نے کرائی.... احمد نارایک بڑے برنس مین تھے....ان کا بیٹا توصیف نار اکلو تا تھا۔...ایم الع الع کی خاص مہمان آنے والے ہیں، اس لئے عمدہ طریقے ہے تیار ران میں میں ہوئی اتھا اور بہت ہی انجھی زندگی گزر رہی تھی: کرنے کے بعد باپ کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا اور بہت ہی انجھی زندگی گزر رہی تھی: رے سربب سے سرب ہوں ہے۔ اور میں آئی تواجمہ خار صاحب، نیز ایسے کون سے مہمان ہیں جنہیں ہم نہیں جانے ... ڈیڈی نے بہلی بار ذرا صاحب کے گھر پہنچ مجے .... شیراز صاحب کے دوست نے ساری صورت حال بتادی آ کہ شیراز صاحب کی دو بیٹیاں ہیں ..... دونوں ہی کے لئے رہنے در کار ہیں .... بہرہ ا توصیف اور احمد نارائی اہلیہ کے ساتھ جب شیر از صاحب کے گھر پہنچے توشیر از صاحب ان کا پرجوش استقبال کیا....احمد نثار صاحب کی اہلیہ زرینہ بیگم گھر کے ماحول سے جو میں متار ہوئی تھیں اور شیر از صاحب نے توصیف کود کی کر ہنتے ہوئے کہا۔

بڑھ گیں۔ اس نے تشویش زدہ نگا ہوں ہے مومل کو دیکھتے ہوئے کہا۔
"مول آج بک بھی میں نے ڈیڈی ہے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ سب ہمیشہ ہی ان کی ایت پر سر جھکایا ہے، لیکن ڈیڈی نے یہ جو بچھ کیا ہے وہ غلط کیا ہے ۔ سب ہمارے حالات انجی ان ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم زندگی کے ان حالات سے آئے ھیں ملائمیں سب ہمارہ ہما ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم زندگی کے ان حالات سے آئے ھیں ملائمیں سب ہما ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم زندگی کے ان حالات سے آئے ھیں ملائمیں سب ہما ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم زندگی سے ان حالات سے آئے ھیں ملائمیں سب ہما ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم زندگی کے ان حالات سے آئے ھیں ملائمیں سب ہما ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم زندگی کے ان حالات سے آئے ھیں ملائے کی سب ہما ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم زندگی کے ان حالات سے آئے ھیں ملائے کی سب ہمارے کی ان حالات سے آئے ھیں ملائے کی سب ہمارے کی سب ہمارے کی سب ہمارے کی سب ہمارے کی دور کی ان حالات سب کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم زندگی کے ان حالات سب کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم زندگی کے ان حالات سب کی دور کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی دور کی کے دور کی کی کے دور کی کی کے دور کی کی کے دور کی کی کے دور کی کی کی کے دور کی کی کے دور کی کے دور کی کی کی کے دور کی

بہت کچے ہیں.....ہمیں ابھی بہت کچھ سوچناہے۔" "باجی میں کیا کہ سکتی ہوں اس سلسلے میں ، لیکن آپ ڈیڈی سے بات توکریں۔" "بچھ لوگ آئے ہیں ہمیں دیھنے کے لئے .... یہ بتاؤ کیا کیا جائے .... کیا ابھی ہے ذیّری سے اختلاف شروع کر دیا جائے ، یا پھر بعد میں انہیں سمجھایا جائے۔" مشعل نے کہاں

"نہیں مومل ہنے کی بات نہیں دیکھو! میں پہلے بھی کہد چکی ہوں..... ہونا آوانا مسب کچھہ جو ڈیڈی کررے ہیں۔... ہماری شادی کرنا ہوگی انہیں، لیکن نہ تو میں تہبی تنہا چیوڈ سکتی ہوں نہ ڈیڈی کو.... اگر عام حالات ہوتے تو ظاہرے ڈیڈی ے اختلاف کرنے کا موال ہی بیدا نہیں ہوتا لیکن موجودہ حالات میں جبکہ نہ تمباری کیفیت بہتر ہا! کرفیات ہماری وجہ سے سب کچھ جیموڈ کر بیٹھ مجے ہیں..... میں شادی دادی کے جیمن نہیں بڑنا جا ہی۔ "جگڑے میں نہیں بڑنا جا ہی۔"

"فی الحال تو ڈیدی کی ہدایت پر عمل کر ناضر وری ہے ..... باجی تم تیار ہو کر چلی جاؤ۔" "کیا کجواس کر رہی ہوتم۔"

"بینی میرن گنجائش کہاں ہے۔" مومل نے کہااور مشعل اسے گھورنے گی ... پی اجابیک بی اس کی آنکھوں میں محبت اُمنڈ آئی۔ مومل کی حالت اب کافی بہتر نظر آئی۔ تقی ..... پچھلے دنوں اس برجو دیوانگی اور جنون طاری تھا، اب اس میں کانی حد سک سی کی جو آ

"اٹا،اللہ! تھی معنول میں جاند کے کلڑے ہیں ..... شیر از صاحب آپ نے توانییں سیال کرر کھا ہوگا۔"

"بن بحالی جان! بیگم کی موت کے بعد جو ذمہ داریاں انبیں سنجالنی تھیں وہ مشعل انتہاں بالی جان اور ہوں نے آزاد ہی جھوڑ دیا تھا .....اجا نک ہی مجھے احساس ہوا کہ استین بھی آزاد ہی جھوڑ دیا تھا .....اجا نک ہی مجھے احساس ہوا کہ استین بھی بھی فرانض ہیں اور بس اس کے بعد میں نے اپنے معمولات میں تبدیلی بیدا مستعل اور ای نے اس گھرکومنور کرر کھا ہے۔"
''منتعل اول سمجھ لیجئے اس گھر میں روشن ہے اور ای نے اس گھرکومنور کرر کھا ہے۔"
''انٹاء اللہ ایکول نہیں ..... کیوں نہیں .... واقعی بہت بیاری بچیاں ہیں ..... مشعل یہ ''ناناء اللہ ایکول نہیں جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

"الىسسىيە مشعل ہےاور وہ مومل۔"

"کاٹل میرے دو بیٹے ہوتے تو میں ان دونوں کو ساتھ لے جاتی، میری سمجھ میں ان اور ان کو ساتھ لے جاتی، میری سمجھ میں ان ان اسلامی جمھوڑ ول۔ "زرینہ بیگم نے کہا بڑے خوشگوار حالات میں یہ گفتگو جاری معلی اور مومل خاموثی ہے بیٹی رہیں ۔۔۔۔ ناشتا شروع ہوا توصیف پر شوق

نواب جانی کی اس شاندار رہائش گاہ میں شاہ گل کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جارہا تیں اس سلطے میں، ہم توواقعی زرینہ بیگم سے اتفاق کرتے ہیں کہ آئر بھارابس چاہا تووانوں اللہ بہال ملازم ہی تھے لیکن بہت شانستہ اور مہذب خاص طور ہے مس صوفیہ تو بہت ہی بجیوں کوساتھ لے آتے، مگر کیا کریں زرینہ بیگم نے اپنی زندگی میں بہت کم کام کئے ہیں۔۔ انجی فاتون تھیں ۔۔۔۔ چہرے پر نرمی اور محبت کے آثار لئے جب وہ بہلی بارشاہ گل کے لانے پنچیں تو دیریک شاہ گل کو دیکھتی رہیں، پھرانہوں نے کہا۔

"شاہ گل صاحب! آپ کے بارے میں زیادہ تفصیلات تو نہیں معلوم لیکن بس اتنا بتادیا الب مجھے کہ آپ ایک انتہائی مہذب شخص ہیں اور آپ کے ساتھ تہذیب کاسلوک ہی کیا ائے۔" شاہ گل نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش سے صوفیہ کی صورت دیکھا رہا .... المال صوفیہ نے اس سے زیادہ اور کیجھ نہیں کہا تھا.... پہلا دن خاموشی سے گزرا.... فرہنی أُرُن كافي حد تك كم مو كيا تها ..... سكندركي موت كاكو ئي خاص تا ثرذ من ير نهيس تهاجو موناتها "اوگیا .... یا توت کے سلسلے میں بھی ذہن پر کوئی خاص بوجھ نہیں رہا تھا .... ظاہر ہے الته الله المراذ ہنی رابطہ نہیں تھا.... بس در میان میں آگئی تھی، کیکن ای رات ذہن المجائة الحران سوار مو كيا اور ايك عجيب سي شدت اختيار كرتا جلا كيا ..... كمرے مين رقص و '' ''ٹُنا کے لئے کوئی چیز نہیں تھی ..... شاہ گل اپنی جگہ ہے اٹھا..... عضو عضو تھرک رہا نسسر قص شروع کر دیااور اس طرح جی توژ کرناچا که دنیاہے بے خبر ہو گیا..... صوفیہ الا المام مل کھڑی اسے و مکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر پھر بلا سکوت طاری تھا..... شاہ ' کہیز پینہ ہو گیا..... اور اس کے بعد دہ زمین پر بیٹھ گیا..... پھراسی طرح بیٹے بیٹے اس

نگاہوں ہے دونوں بہنوں کو دیکھے رہاتھا... اس کی نظر مجھی ایک پرینے تی کہمی دورم نن اوراد العابون المراتان المرات المراك في الكابين مومل مرجم تنين اور ووو مي تك استاد أيز رہا۔ پھراس کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسلماہٹ بھیل کی سیشعل اور وہل تا ا م ہیں۔ گئیں..... توصیف بہت دیریک چیٹم تصور سے انہیں دیکجنار بااور نیٹریہ نشست ختم ہو گئی۔یا توسيف گربہنجا، مال باب بھی بہت خوش سے .... ناراحد صاحب نے کہا۔

" بھی توصیف میاں! آج تک ہادے آپ کے در میان باپ بیٹے ہ رشتہ قائم نہیں ر ما بکه ہم دونوں دوستوں کی طرح وقت گزارتے رہے تیں۔۔۔ نب آپ یہ بتانیج کیا کتے ا يك بينااور بيداكر ليتين تو بهارى بيد مشكل حل بوجاتى ـ "توصيف بنين لگانجر بولا ـ

" ڈیڈی! آپ دافعی میرے بہت اچھے دوست ہیں اور دوستوں ہے دل کی بات کہا د ني جايخ-"

> "اللهال كيول نبيس كي هيه سيستمهار دل ميس" "-ى ئىدى-"

" كِعلا كما الجميل مجى توبتاؤ\_" نثار احمد صاحب نے كہا۔ "وٹیری ظاہرہے آپ مشعل کے لئے میرار شتہ دیں گے۔" "خاہرے کیوں۔"

" فریمری میں مومل سے شادی کرنا جا ہتا ہوں..... مجھے مومل بیند ہے۔" توصیف کہااور گرون جھکالی۔

多多多

is all the and because The work as as we were

235

> پر روی کا کاری کوئی تکلیف تو نہیں: وئی جاری اس و نیا میں تمہیں۔ " «نبیں نواب صاحب! شکریہ۔" «ببری دنیا سے واقفیت رہی۔"

» نمیر "ساب

ميامطلب-"

"مظب یہ ہے کہ تمہیں بہال باہر کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں ہوئی،

الم کے تم سارے کے سارے ۔۔۔۔ ذرا پرانے اخبارات نولا کر دو۔۔۔۔ بچ کو تم

الم مرت حال سے آگاہ بی نہیں کیا۔ "ایک ملازم نے بچھلے بچھ دن کے اخبارات لا کر

الازم نے ، تو نواب جانی نے ان کے صفحات درست کے اور بھر ایک صفحہ ساسنے کرتے ، ویواب جانی نے ان کے صفحات درست کے اور بھر ایک صفحہ ساسنے کرتے ، بیر

تعمدا! ویسے تو جو سجھ ہو ہ ہے وہ ہو تا ہی رہتا ہے، مگر زندگی بڑی قیمتی چیز ہوتی کی نے پچھے بھی لکھالیکن ان سب سسر دل کا ایک مقصد ہے.... وہ میے کہ سجھے

"ایک بات بوجیوں شاہ گل! براتو نہیں مانیں گے۔" شاہ گل نے نگا ہیں اٹھا کرات یعادر بولا۔

"جی فرمائے۔"

"آپ کور قص کا شوق کب ہے ہوا۔" شاہ گل نے بڑے استھے موڈ میں نگا ہیں ائی نیں اور اے دیکھااور بولا۔

"فبین بس ایسے ی-"مونیہ ایک تھنڈی سانس لے کر خاموش ہوگئی.....وہ بناہ گل کھی .....وہ بناہ گل کھی .....وہ بناہ کی جز منظر عام پر آئی تھی .....وہ بید کہ رتص فود بخود شروع ہوتا ہے اور کی خاص جذب کو اعتباء کی تحرک سمجھ لیاجا تاہے ..... ہبر حال ہ ایک انو کھا انگشاف تھا، لیکن صوفیہ کو بید اندازہ ہو گیا تھا کہ و نیا کے اس حسین ترین نوجوئ کے اندر کوئی ایمالاوا کی دہا ہے ہو کسی وقت بھی آتش فشاں بن سکتا ہے ..... ہبر حال اسے جس قدر جدایات تھی، اس سے زیادہ وہ کسی محمی مشلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لے متن تھی۔ سیوں وقت گزر تار بانجر ایک دن اجا تک نواب جانی نمودار ہو گیا ..... پوری کو مخی ش

"بَوْنَ الْبِي عَلَمْتِ جَبَالِ بِحَاكَ جَافَّهِ" "مِن سمجِما شہیں۔" "نواب جانی کے چنگل سے نکل کر۔" "نواب جانی کے چنگل سے۔"

"-Uļ"

" بھے نواب جانی کے بارے میں کچھ بتانا بیند کرو گل۔"

"إن بهت غور كرنے كے بعد ميں نے فيسلم كيا ہے كم تمهيں نواب جانى كے بارے ن بادول .... سوچو کے کہ میہ فیصلہ میں نے کیول کیاہے تو میں تمہیں اس کا جواب دے یں ۔ میرے بارے میں کسی غلط منہی کا شکار مت ہونا ..... بعض شکلیں این ہوتی ہیں کہ نان خود بخود موم ہو تا ہے .... ہم ایک تجوٹے سے خوبصورت بجے کو دیکھتے ہیں اور ، را میں اس کے لئے بیار جاگ اٹھتا ہے .... سیدھی می تجی تی بات ہے کہ یہ سرف ر بح کی شکل و صورت ہوتی ہے، جو ہمیں بیار پر آمادہ کردیت ہے ورنہ ایسے بہت ہے بچے اُمْ آتے ہیں، جنہیں و کیچہ کر بھی ول میں بیار نہیں اُمنڈ تا ..... تتہیں دکیجہ کر میرے ول میں ر اُمنذ آیا ہے .... میں نہیں ج ان کے عمل جال میں مجتنبو ..... نواب جانی کی شخصیت کے اله من مهمين بنانا جامتي مول .... اول درج كافراؤ آدى ب .... ايك چيونا موناگروه أورفتا ب .... ہر قتم کے مجرمانہ عمل کرلیا کرتا ہے .... میں نہیں جانتی کہ وہ تم سے کیا الإنهاجا بتاب كيكن ايك بات ميں حمهين بتادوں .... . ووبلاوجه تم پروفت برباد خبيں كر ربااور بن الوريراس كے دل ميں تمبارے لئے كوئى خاص منسوب ب ...اب تم بيد و كمي لوك وه الممة تهبيل كيا نقصان پهنيا سكتاب-"

"می آپ کے اس سوال کے جواب میں سرف ایک افظ کہد سکتا ہوں محتر مد صوفید ۔" "ہاں کہو۔"

"ابركى دنيامين ميرے لئے موت ہات سے بيلے بھی ميرے لئے موت مخصوص

سونی پر اتکاوی ... یہ سنید خوبسورت گردن بنس کی طرح کمی ہوجائے اور تیم کی بات است ول سے ان بات کون سے ول سے ان بات کی سے میں کا بیٹنے درکھ کے گا۔۔۔۔ بات بابر نکل جائے ۔۔۔۔ بات کمی پہنچایا ہے تو آگے ہی تا کہ ان ان تا کہ بیٹی ایسے درکھ کے گا۔۔۔۔ خیر اہم بی نا۔۔۔ جب کتھے یبال تک پہنچایا ہے تو آگے ہی تا کی درائی کی بہنچایا ہے تو آگے ہی تا کی درائی کا میں بیٹی ہی کہ تیری فات میں بیٹو رکھ کی درائی کا میں بیٹو ہر کئی کہ درہے بین ہم کہ تیری فات میں بیٹو ہر کئی کی درائی تھے۔ تو نیر بیٹو ہوڑ کیار کھا ہے ان باتوں میں ۔۔۔ تو آرام سے ہے ناکوئی تھین تو نیر بیٹی ہی ہو گئی ہورائی کی بیٹر کی باتھی کر تاریا ۔۔۔۔ شاوگل فررائی نظیف تو نیر بیٹر کی باتھی کر تاریا ۔۔۔۔ شاوگل فررائی نظیف تن میں ایا ہی اس کو حقیقت کر کیا درائی کی بیٹر کی کوئی بات کی میں تو کی بات کی دور کیا اور جو ذبین میں آیا ہی اس کو حقیقت جان لیہ نیکن صوفیہ دو سرتی دات اے لئی مختی۔۔ جان لیہ نیکن صوفیہ دو سرتی دات اے لئی مختی۔

"تم چوکونی مجی دو مجھے صرف ایک بات کا جواب دو .....انسان ہویا نہیں۔" غیب ساسوال تھاشاہ گل کے بو نٹول پر مسکر اہمت مجیل گنی، اس نے کہا۔ "آپ مجھے یہ بتائیے صوفی میں انسانوں جیسالگتا ہوں یا نہیں۔" " میلتے تو ہو نیکن میں نے مہمی تمہارے اندر وہ جذبات مہیں پائے جو انسانیت کا ھے۔

:وت تير

"شاید-"شاوگل نے افسروگ سے جواب دیا۔ "کچھ کہنا جائتی ہول تم ہے۔"

"ائى كے لئے مجھ سے اجازت لينے كى ضرورت نبيى .....ا بى بات اگر كہتى ہو تو ہمى تمبارى عزت كر تا ہوں۔"

"شكرية شاوكل! نواب جانى كے ہاتحة كيمة لك كئے۔ "سوفيه نے سوال كيا۔
"شادى كم مليے ميں ملاقات ، وئى تحى اور اس كے بعد جيل ميں ملے ..... ججھے فرار كرائد
يبل كك بينج ذيا ..... قبل كا مجرم بول شايد مزائے موت ، وجاتى ..... نواب ساحب بجائد
يبل كك لے آئے بين الب من نہيں جاناك وومير ، ساتحة كياسلوك كرنا چاہتے بيں۔"

جل پڑی مناہ کل استاد آبلیتار ہا تھا۔ منتیقت یہ ایہ سوفیہ نے نواب جانی ہے ہیں۔ جل پڑی مناہ کل کے فرنس میں مجنی میں مارے میالات نئے مناواب میانی اے میں ہو کہا ہو تاہم ہونی ا الملك على من مين ملا تقااور الله في أيك فياش الكافؤ كا المهار كنيا نفي لنكون ثناه كل اس، قت غلاجير ك ۔ ۔ ہیں جہما تھا۔ ، یا قوت کے منظے میں بھی اواب جانی نے بڑی نہ افت کا ثبوت دیا تھااور ہ، ۔ بلدر سے خلاف اس کی مدد کی تھی، انگین اس سے بعد جو صورت حال اب بیش آنی تھی، وہ ین سننی خیز تھی .... خاص طور سے اس نے شاہ کل کو اس کے جرم کے بارے میں جو أسلات بتانی تنمیں .... اس سے شاہ محل کو تھی اندازہ ہو گیا تھا کہ نواب جانی اسے اس کی مثیت ہے روشناس کرانا حیا ہتا ہے اور تیمنی طور پر اس کا یمی مقصد ہے کہ وہ صورت حال کو البج لے ، لیکن اس کے بعد وہ کیا کہنا جا ہتا ہے ، اس کا بھی تک کو ٹی اندازہ نہیں ہو نظاما، ہاں تک سوفیہ کا تعلق تھا۔۔۔۔ بہر حال ایک معصوم بن عورت متمی جس نے اسے اسل مورت حال ہے آگاہ کر دیا تھا اور اس رات شاہ کل نے بہت ہے ونیلے کئے تھے .....انے ادے میں، نواب جانی کے بارے میں اور ایک مدہم ی مسکراہث کے بعد خاموش ہو گیا نیا..... تقدیم نے اے ایک انو کھے بحر ان کا شکار کیا تھا، نیکن بہر حال تقدیر کے فیصلوں ہے الله الرسكتائي ....اس في تفذير كے يد منيك المهى تك قبول منيس كئے تنے ..... وه اين آپ وانسانوں کی و نیا ہے دور سمجھ ہی لیتا، آگر مومل اس کی د نیامیں نہ آتی، لیکن مومل نے اسے فی معنول میں شدید ذہنی کرب میں بہناا کر دیا تھا....اس کار وال روال مومل کے لئے تر پتا تمالیکن بھرایک انو کھاا حساس ایک ایساا حساس جو شرم کے سوااور بچھ نہیں ویتا تھا... میہ تھا اً موال سے اگر وہ ملے تو تمس میٹیت ہے اس نی تنہیل کی میٹیت سے یااس سے دوست کی نتیت سے یہاں اس سے حوصلے بہت ہو بات سے منداب جائی نے وودن مزید انتظار ا الله ووران اس کے ساتھ اور نہتا ہے، سلوک کاالبار کیا گیا تھا ، انواب جانی خوران ما للراني كرية الخواسية ورزى كوبلايا تهياه ويك بنه الله منه ويتل تألك باؤس كالخما تنده آيا تمااه ر 

روی کنی تھی۔ ووطرف سے میم سے کئے موت نے آلر تیسر البھی کو نی ایمائی منظر سنوا منت توالک ہی بار آنے کی نال مجھے ،خوشی ہے کہ میسرے تین دعمن مجھے سر فسائیلسلا المائیں مے مصرف ایک سزا۔" "ان سزات بچنا نہیں جائے تلم۔"

" نبیں۔ " نناہ کل نے جواب بیااور صوفیہ جیرت سے اس کی طرف دیکینے گئی۔
" مجھے نو تم ہمی دیوانے ہی معلوم : وتے ہو تم رقص کررہ ہے ہتے ..... خدا کی پناہ ٹی اور سوفیہ ہے۔ یہ تعمدا کی پناہ ٹی اور ہوئے ہوئے رہی تقیم سے محال تو تمہارے اعتما، ٹوٹ کر زمین پر کر پڑا اسلامی کے دیکھ میں ہے۔ " شاہ کل نے عجیب می نکا : وں سے صوفیہ کو دیکھ ااور اولا۔

"یں نے آپ سے شاید پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ مجھ سے اس موضوع پہانا ''ریں۔''

"بال تم نے کہا تھا معانی جا بتی ہوں ..... آخری ہار تم کو سے بیش کش کر رہی ہوں کہ بین سے فرار ہونا چاہواور کوئی ایس نجا سے فرار نہیں حاصل کرنا چاہے الا نبیل مدد وین سے نوایک ورخواست کروں کی تم سے نبیاں سے فرار نہیں حاصل کرنا چاہے الا نبیر سے بارے بین تبہارے دل میں کوئی برائی نہیں ہے توایک ورخواست کروں کی تم سے نیر سے بارے بین تبہارے دل میں کوئی برائی نہیں ہے توایک ورخواست کروں کی تم سے نبیر سے بارے بین تبہارے دل میں نہیں بتانا، وود بوانہ شخص میرے چبرے کو می کرد ہے میں کوئی برائی نبیل ہونان الفاظ کے بارے بین نبین بتانا، وود بوانہ شخص میرے چبرے کو می کرد ہوں کو میں نبیزاب سے جلادے کا مجمعی تک تبییں نکال اور شام کی بردھا اس نے سوالہ کا میری ... ، وہ اتنا بی ظالم اور شام ل کے بردھا اس نے سوالہ کا بین نبید بین نبیا ہو ہے بردھا اس نے سوالہ کا بین نبید بین نبیا ہو ہوئی اسے بو میتے ہوئے اولا۔

"مقدی بہن کی قشم! بید الفاظ ہمیشہ ہیشہ کے لئے میرے سینے کی گہرانیوں بہن ولکا اللہ میں ولکا اللہ میں ولکا اللہ میں اللہ

مبين مبين الغالا من تعزيب الني ووالا على بإدوال من بالأولى فين تمايس آيد البيا تبدازی بهت تعلیم هاسل بی نتمی ایل لبال منظر تنامیه اینچرایک آمیم بظام البيت المجهم شنعيت كالالف تعاليان بزئة أو في كالبيّا تعالو. يوتون وني میر نماال سند کم نماد می بوگنی اور پیل معصومیت میں اس المنتشانين الله المرابع المبت م ت ك بعد بين معلوم زواله وواكي في بن اور مكار آوني ب إلى المجين المناع المناع المناع المستعمد الوالم المنان في المن المن المناه الما المناه المرواد في في المنتج من أبحه ترم ل والإس أنازوا وت أك روا إلى مان البينة أب أبواكيك ما قابل تسنيم انسان مجمعنا تعالى ويس بحل تم يه بات إلى دولت انسان لو وه سب توجه بخش وينت جو وه جابتا ب ... باشم خان أي ن جسبارا کے کر مجھ غریب انسان کو ب بس کردیا.... میں نے بہت عوسے تک ودبد كاور آني كارات آپ كو بالكل تبديل كرايا ... مين شهيين اس يراني شخصيت ك میں آپھ نمیں بتاؤل کا جو میں کی اصل شخصیت نقمی، نیکن اس سے بعد جو شخص نواب بان كما أبيم السدوه بالكل مختلف انسان تعاد سياشم خان ك خلاف مين كو كي اليا كام نبيس أَنْ إِمَّا قَاهِ السَّهُ وَلَهُ كُلُّ كَا نَقْصَانَ مِنْ فِيلِاتِ ... مير الدراس كاتو مرف احساس كالجمكر ا الماس كى دينتمنى نتحى، ميرى اس كى .... مين ات ايك اين شلست دينا بيا بتا نتماجوات ن بجی دکھے اور لیحہ لیحہ بے لی کا احساس دلاتی رہے اور اس کے لینے میں نے بہت سے المبرب موت تحد .... بهت طويل وقت أزر چائ باشم خان كى ايك بنى ب، اكاول الا المم فان كے بارے ميں يہ كہاجاتا ہے كـ اس كى زند كى اس مي ميں ہے . .. ميں جابتا اً ماكه باشم خان كو ايك الي تقلست وى جائے جو اسے جميشہ جميشہ ياد رہے ، اب ميں کادیا ہوامیرے پاس سب پنو موجود ہے۔۔۔۔ اتنا پنو کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔۔۔۔ سس پنر کا اس باتیں جان کا ایک ہارہا ہوں وہ انتہائی خاص باتیں جو لی افریقہ میں باشم خان کا ایک المترابين ساس ك كاروبارى تعاقبات سي ساسا بهى باشم خان سے مبيل ملا انتی کی بات یہ کہ میں مجمی اس وقت جنوبی افریقہ میں تھا...، جب مجھے ایاز خال کے

، رزی او بدایت دی منی تحق که بیه سلانی اس بیات کی دونی جایت که لونی است ، تانیانه نهر تنی، بلکہ بابر تی سلائی تصور کی جائے اور اس کے لئے نواب جانی نے شاد کل سے مائے ہا سے بید ہو ہوں میں است نیکرنگ ہاؤی کے اسٹیکرورزی کودیئے تنصاور اہا تھا ایر اہا تھا ایر اہا تھا ایر اہا تھا ایر ا النيكراكائ جائين - سنفر فن يه كه يه سادب معاملات ملح جوب يتحد اور شاد كالماني لك نے كى كوشش كررہا تھا كه نواب جانی كياجا ; تا ہے .. ويت اس بی نط سے میں جی اللہ الامرادای شامل متمی، لیکن صوفیہ کے کہنے سے بعدا ک نے مزیدا ہے آپ اوالا پر او خلام رہا شروع كرويا تخااور نواب جاني كويه احساس داوا تاربا تتماكه ودايك لاأبالي فطهت ما آوي ب اد اس تی باتوں پر زیادہ فور ہی تنہیں کر رباحالا تک انسانی فطرت کے مطابق شاہ کل نواب مالیا گ ك ول كاحال جائن كاخوا أشهند تقار ، به انداز ه تو زو چكا تقااست كه به جريانه في بيت اوالك فخفی جو شادی کے میلے میں ایک اقتصے کروار کی حیثیت سے نظر آیا تھا. ،،،رحقیقت وہٰ ا شريف آون نبيس بساس عيل من ما قات دونا بهي اس بات كي طرف اشاروري تحالی بهر حال اس نے شاہ کل کوایک مفرور مجر م بنادیا تھا.....ویسے بھی شاہ کل سمجھاتھاکہ سکندر اور اس کے ساتھی کو قمل کرنے کے الزام میں اسے موت کی سز ابی ملتی، لیکن اب مورت حال ذرای مختلف دو منی تنمی اور شاد کل اس سوی کا شکار تھا کہ اس سلسلے میں اے ا ا ہے طور پر کیا کرنا چاہئے . . . خر من پر کہ ان خیالات اور ان احساسات میں وقت گزرر ہاتا اور اداب جانی کے اس مکان میں اس کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا جار ہا تھا ..... آفر کار سارے منتلے ملے ہو میں اور نواب جانی نے ابنام و قن کھل کراس کے سامنے پیش کردیا۔۔۔ ال شام جانے می نواب جانی موجود تھااوریہ نشست کو نفی کے پہلے منے میں دو کی تھی۔ " چاند کے گلزے! آئ میں تم سے ایک بہت ہی اہم بات کر ناچا ہتا ہوں، . . . ویکھوانڈ ا مردرت نهیم منت بحصاص انیامی بهرحال انسان کا ابناایک موقف او تا ہے... - میر کا زندگی می بھی ایک موقف تل . جھوٹی ی کہانی سارہا ہوں تمہیں، شاید تم اس پر بھیٹا

"نبیں نواب صاحب ظاہر ہے میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔"نواب جانی خوشی کے عالم من جموم کراین جگہ ہے اٹھااور بولا۔

"بزاروں سال جیو میری خان .... بزاروں سال۔" یہ کراس نے شاہ گل کو سینے سے نگالیا تھا۔

多多多

بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ہاشم خال کا دوست مجھی ہے اور کار وباری پار منر بھی ایاز خان ا بوت من آیک بیٹا تقااس کا نام شنراد خان تھا .... بہر حال تم یوں سمجھ لو کیہ ہاشم خان اور ایاز خان کے سریت بیٹا تقااس کا نام شنراد خان تھا .... میں ہے۔ در میان بچھ اس طرن کی بات جیت بھی ہوئی تھی، جس سے مجھے میہ بہا چلا کہ شنراز خان کا تعالیہ است منسوب کرنے کے بارے میں سوحیا جارہا ہے ..... پھریہ ایک عجیب اتناقی ا کہ ایاز خان اور شہراد خان ایک ہوائی حاد بٹے میں ہلاک ہو گئے اور اس کا علم میرے عاد ی<sup>کر ہ</sup> نبیں ہو کا .... بس بوں سمجھ لو کہ ایاز خال نے جنوبی افریقیہ کی رہائش ترک کرے فرانی منقل ہونے كاراده كيا تحااوراس بارے ميں اس نے ہاشم خان كو بھى لكھ بھيجا تھا.....باشم نال ایاز خان کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانیا تھا۔۔۔۔ بہر حال دو توں میں بات جیت جل رہ تحی ... میں نے ایک منصوبہ ذہن میں تیار کیا ..... شہراد خان کی طرف سے میں نے ال بوائی حادثے کی اطلاع ہاشم خان کو دی اور بتایا کہ ایاز خان ہلاک ہو چکا ہے اور وہ زندہ بن<sub>ا گیا</sub> ب ..... ہاشم خان نے ہوانی حادثے کی تفصیلات معلوم کیں اور بڑے ڈکھ کا ظہار کیا.... من في خط و كما بت كي ذريع باشم خان برابطه قائم ركها ..... مير امطلب ب شنراد لانا كِ نام الله المجدر مع مونا مير ك بات اوربيه بات مير ان من مين بميشه مع تقى كه الأ میں مناسب موقع پر شنراد خالن کو ہاشم خان سے ملاؤں گااور اس کے بعد پچھے مغادات حاصل کروں گاکہ شاہ پیر کے ملے میں میری نگاہ تم پر پڑگئی اور میرے ذہن نے ایک منسوبہ تبل کرلیا» میرن عان شاه گل!اب تمهیس شنمراد خان کا کردار ادا کرنا ہے..... مجھے دولت کا سنرورت نہیں ہے، میں تو بس ایک پر انی آگ میں جل رہا ہوں اور ہاشم خان کو شکست ہے کراس آگ کے شعلے بجیانا جا ہتا ہوں..... تمہیں اندازہ ہو گیا ہو گا کہ میں تم سے کیا جا با ہوں ..... تم شنراو خان کی حیثیت سے فرانس سے واپس آؤ گے ..... تمہارے سارے • کا ننزات تیار بون عے ... ، میں تمہیں ایک مکمل منصوبہ بتاؤں گا..... ہاشم خان تمہیب نوبنو آمدید کے فاوراس کے بعد وہ سلسلہ جاری ہو جائے گا، لینی وہ اپنی بیٹی ہے تمہاری شاد کا کہا - بنی تمباری منص میں موگ اور باشم خان میری منصی میں .... و بلو

"بں دہاں اپنی گاڑی میں بیشاہوا موبائل فون سے تمہیں فون کررہاہوں۔" "میں تم سے فور أملنا چاہتی ہوں۔" "تہبیں آنا ہو گامومل۔" "میں آجاتی ہوں۔"

"فیک ہے بیں انظار کررہا ہوں۔" شاہ گل نے کہا فون بند ہوتے ہی مومل نے بہرر کھا.... دیوانوں کی طرح آپی جگہ ہے اُسٹی ..... آئینہ کے سامنے بہنج کر اپنا حلیہ برت کیااور اس کے بعد برق رفتاری ہے باہر نکل آئی ..... مشعل کواگر اس بارے میں بائی وی تو مشعل بچاس طرح کے خیالات کا ظہار کرتی، اس لئے بہتر یہ تھا کہ پہلے جا کر بائی کو بکڑے اور اس کے بعد اس ہے بات کرے . .... کم از کم شاہ گل است عرصے کے بعد بند انگا آئی جس جگہ کے بارے میں اے بتایا گیاوہ یہاں ہے کا فی بائی وی باس کے بائر اس کی مول آئی جس جگہ کے بارے میں اے بتایا گیاوہ یہاں ہے کا فی بائی اُئی جس مارے تکافات بائی کا نظار کررہا تھا۔ سے مول اے ویکھ کرخوشی ہوگئی .... شاہ گل ایک شاند ارگاڑی میں بٹال کا نظار کررہا تھا۔ سے مول کر شاہ گل کے برابر بیٹھ گئی .... اس کا مانس پھول رہا تھا اور بٹال کا نظار کررہا تھا۔ سے دیکھ رہا تھا۔ ... جب موال بمشکل تمام اپنے آپ پر قابوپانے گئی اے مشکراتی نگاموں ہو کی رہا تھا۔ ... جب موال بمشکل تمام اپنے آپ پر قابوپانے کہا۔ بھی تواس نے کہا۔

"كَهَال جِلْح سِمْح تَمْ مِ"

"كبين نبين مومل!تم سے بھاگ كركبين جاسكتا ہون ميں۔"

" کھو میں تم سے اپنے دل کی کہانی کہہ جگ ہوں شاہ گل! پاگل ہو گئی ہوں میں اللہ سے اپنے ما تھ رکھنا چا ہتی ہوں میں اللہ سے لئے سے ساتھ رکھنا چا ہتی ہوں۔" منامی تمہارے قد موں کی خاک بن کر تمہارے پیروں سے لیٹے رہنا چا ہتی ہوں۔" "میں تمہیں کیا بناؤ مومل! میری زندگی کے ساتھ ایسے عجیب و غریب واقعات وابست سمجھ لوکہ عجیب و غریب حالات کا شکار ہوں۔…. کہہ نہیں سکتا، بس بیر سمجھ لوکہ عجیب و غریب حالات کا شکار ہوں……

مومل ابنے کمرے میں دراز ایک کتاب کا مطالعہ کرر ہی تھی کہ اجانک ہی فون کی گھنگ بجناوراس نے ریسیوراٹھاکر کان سے لگایا در بولی۔

"ساور"

"مولى .... ميں شاه كلى بول رہا ہوں۔" مولى كے ہاتھ سے كتاب أحفيل كرينج كر يزى ...اس نے جيرانى سے إد هر أد هر ديكھااور بولى۔

"كياكباكون\_"

"شاه کل ..... نهیں بہجان رہیں۔"

"شاہ گل کہال ہو تم ..... کہال غائب ہوگئے ہو ..... تمہیں بتا ہے تمہاری وجہ تے میرے ساتھ کیاواقعات پیش آئے ہیں۔"

"مجھے کیسے پیتہ ہوسکتاہے .....تم بتاؤگی تو پتا چلے گا۔"

"كہال سے بول رہے ہو\_"

"زیادہ فاصلہ نہیں ہے میرے ادر تمہارے در میان ..... تمہارے گھرے بچھ فاصلے ہ ایک جگہ ہے یہاں نیلا گڑھ لکھا ہوا ہے۔"

"بال ہے۔"

"اور وہاں ایک بر کد کادر خت بھی ہے۔"
"باں ہے۔" مومل بھولے ہوئے سانس کے ساتھ بولی۔

مول!زياده نبين منتصر مين تهبين النيخ بارے مين بتانا حلي بتا تول-" "كماشاه كل!كيا-"

" مومل! ميرے والد اور والد والي ببازي استى خان خيل كے رہنے والے بيں .. ز مان ملنگی میرے ناناکا نام تھا ... میں نہیں جانتا کہ تقدیر نے کیسی کیسی ستم آرا نیاں ٹی ہیں میرے ماتھ، لیکن بس بوں سمجھ لواس طرح سے میں شدید ألجھنوں کا شکار ہو گیا ہوں۔.. مجھے ایک پناہ کاد کی ضرورت ہے ..... مومل اور میرے دل میں یہی خیال تھا کہ میں اس بناوگاو میں جاکر سکون یاؤں ..... میرے نانا کی حویلی بہت وسلتے ہے .... بڑی عظمت ہے وہال ناناب اس دنیامیں نہیں ہیں، لیکن ان کانام خانہ خیل کی عظمت ہے ..... مومل یہاں کی دنیا بھے ناپند ہے .... میں فانہ خیل جارہا ہوں .... مومل مجھے ایک سائھی کی ضرورت ہے .... میں ا بہت فور کیااس کے بعد حمہیں فون کیا ..... بولو! میرے ساتھ خان خیل چلو کی ..... مومل! ہم وہاں جاکر رہیں مے .... وہیں جنیں مے وہیں مریں مے .... خانہ خیل بہت الحیمی جکہ ہے... وہاں ہے تھوڑے فاصلے پر باباشاہ کا مزار ہے .... شاہ بابا بہت بڑے بزرگ ہیں " وبان ہمیں سکون ہی سکون ملے گا ..... مومل! اب بد فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔"مول ئے چہرے پر مریشانی کی کیسریس مودار ہو می تھیں ..... شاہ کل کی تلاش میں تو وہ اپنا کھربار مچور کر نکل منی تھی اور نجانے کہاں کہاں ماری ماری پھری تھی..... وہ تو تقدیر نے اس کا ساتحد دیا تھاکہ اے ایتھ لوگ ملتے رہے تھے .....ورندایک جوان لڑکی باہر کی دنیامیں تنبارد كر مرف برباديوں كى كہانى تحرير كر على ب الكن تقذيرات واپس لے آئى تھى ..... تيران ساحب اور مشعل بریشان تعے ..... مومل واپس آئی تھی لیکن اب اس کا کنات میں شاہ کل کے مااوہ اسے میں اور سے اس قدر ایکا فیاانسیت نہیں تھی۔ شاہ کل کو نہیں جھوڑ سکتی تھی وہ، شاہ

"کشیش کا شکار ہو مومل! تم یقین کرو میں حمہیں کسی جسی بات کے لئے مجبور نہیں کروں کا است میری اپنی آرزو، میری طلب، میری خواہش، بلاشبہ تم سے زیادہ حیثیت نہیں

'''، ''نز نمیک ہے نمیرے ساتھ چلو۔'' شاہ کل نے سر ور لیجہ میں کہلاور مومل نے ایک مذہبانس لیاور بولی۔

" نحیک ہے بٹاہ گل! چلومیں تیار ہوں، میں آبھے کیا ۔ وغیر ہ لے آؤں۔ " " بالک نہیں ..... یہاں آنے کے بعد تمہارا کھ والیں جاناس بات کی دلالت کر تاہے نج تم میرے ساتھ نہیں جاؤگی۔ "

" آؤ نمیک ہے چلو …… انسان مجھی آئی ذات کے لئے اتناخو، غرض بھی ہو جاتا اللہ میں ایسے محبت کرنے والے اپنے چھوڑے جارہی ہوں، جن کی عرات الائراک جاتی ہے اور جن کی محبت بھی انہیں دیوانہ کئے دیتی ہے، لیکن میں خود غرض ایل "

نادگل چلو... میں تمہیں نہیں جیوڑ کتی۔ "بناہ کل نے اپنی بیجارہ سارٹ کر کے ابنادی .... خوبصورت مناظر باہر دوڑرہ تھے.... وقت بیجھے کی جانب سرک رہاتھا بارد برق رفتاری ہوئی ان بہاڑی بات گزررہی تھی، جو کہیں انتہائی ہیت ناک اور کہیں اس قدر خوبصورت نظر آتی بات کر رہی تھی، جو کہیں انتہائی ہیت ناک اور کہیں اس قدر خوبصورت نظر آتی بارت میں بارد بین باتہ کی است ان علاقوں کے بارے میں بتا بارد کی رہ بانے ... شاہ کل است ان علاقوں کے بارے میں بتا بارد کی رہ باتے ان علاقوں کے بارے میں بتا بارد کی رہ باتے ان علاقوں کے بارے میں بتا بین بین بتا بارد کی رہ باتے ان علاقوں کے بارے میں بتا بارد کی دور کی دور کی بارے میں بتا بارد کی دور کی کی دور کی

ی سنگ مر مر کے بہاڑ ہیں ....ان بہاڑوں ہے دنیاکا نایاب ترین سنگ مر مرحاصل

، خو با نیوں کی میشمی بو .... ذور دور تک جمری ہونی تھی۔ ... وہ ان در حملانوں پر موسکتا ہے بن میں زند کی کروٹیں بدلتی ہے اور و کیلیو سے سرسبز و شاہ اب والا یاں ان یہ ان کا تھ سے جیموٹ حمیا ۔۔۔ بہ اختیار اس کا پاؤں ایک بیخر سے الجمعال وراس روال ہے چیخ نکلی وہ نیجے کر منی اور اس وقت مشعل کرے ہیں داخل ہوئی .... مومل سری ہے نیچ کر پڑی تھی اور سبی ہوئی نگاہوں ہے اے دیکھ رہی تھی ....اس نے قالین ے اپے لیے بال مٹھیوں میں جکڑ ہے ہوئے تنھے ..... پھر مشعل کودیجہتے ہی وہ چیخی۔ "سنیالنا مجھے باجی ..... میں لڑ ہمک کر ممہر ائیوں میں جلی جاؤں گی ..... مجھے سنہالنا۔ " مشعل جلدی سے اس کے قریب بہنے مئی، دود ہشت زوہ ہو مئی تھی، اس نے کہا۔ "كيابوامول، ... كيابوا، ... اللهومول كيابوا .... تم مسهري سے نيج كيے كر براي \_" "م .... مسمری ہے۔" مومل نے مجھی مجھی آئیموں سے جاروں طرف ویکھا، کتاب الحال کے ساتھ نیچے مریزی تھی .... مومل میہ سب کھھ دیکھتی رہی، بھراس نے بے اختیار راثر وع كرديا ..... مشعل بهت زياده پريثان مو كن تقى ....اس نے مومل كو سينے سے ليثاليا ار مبت مجرے لہجے میں بولی۔

"خود کو سنجال مومل!خو د کو سنجال میری بهن .... . کیا ہوا کوئی خواب دیکھا تھا کیا۔" "خواب .....، "مومل نے بجیب ہے انداز میں کہااہ رپھر زار و زلار روتے ہوئے یولی۔ " ائے باجی ایسے خواب ٹوٹ کیوں جاتے ہیں ، اہائے باجی مجھے بھر وہی خواب باقی نتشه وی خواب د کھاد و مستهمیں غدا کا داسطہ سب باجی میں انہی خوابوں میں المبالعات موں باجی میں میں باجی۔"

"مومل. " مومل کیول بھے ختم کے دے رہی ہے بتر .... مومل میں سر جاؤل کی، میں المال طرح بلکنا نہیں دکھ سکتی .... سنجال لے میری بی ایخ آپ کو سنجال لے .... الجا تو ندامیری د عاؤں کے مہارے زندہ سلامت رکھے گا، بینار کھے گا، عمر بیں مر جاؤں گی الله محم عن اب تيرابيد و كله برداشت نبيس جوتا المنبيل جوتا أنه ع تيرابيد ذكه

ریا جاتا ہے۔ ان آباد یوں کی دوسر می جانب زمین کی تمہر النیواں میں تیل ہیں۔ وسر اللیوان میں تیل ہیں۔ وسندالم رنو یہ بار اس پر بوری بوری توجہ ویں تو :ماراملک دنیا کے ان نزتی یافتہ مامول میں ٹیا۔ بے اور نم الر اس پر بوری بوری توجہ ویں تو :ماراملک دنیا کے ان نزتی یافتہ مامول میں ٹیا یں۔ اور ایس کے در المت ہیں ، ، ہمارے میہاں و نیا نے جمہتر میں انکور پیدا ہوئے ہیں م سیب، آزوادر دوسرے کھل جنتنی کشرت ہے اِن علاقوں میں جمعرے ہوئے ہیں تم وٹ ہیں نہیں سکتیں اور ویکھووہ خانہ خیل ہے .... وہ نونکتی ہونی برف کے بینچہ میر سانا کی نیانی ت ـ "اور مومل نے اس آباد وُ نیامیں زمان ملنگی کی حویلی و تیکھی جو اپنی مثال آپ تھی ار ر کینے والے اے و کم کر و کیستے رہ جاتے بنتے ، جب ان کی پینار واندر وافل ہوئی تر ماز موں کی بوری کی بوری فوج ان کے سامنے بنچہ منی ..... وہ سب بڑی مسرت کااظہار کررت سے ، حویلی کے شاندار آرات کمروں میں مومل سحر زوہ می ہو گئی تھی اور پھرٹا کل جس نے اس کے سامنے حسین زاورات اور حسین کپڑوں کے انبار رگادیئے نتے ... مومل نے ویلی کا ایک ایک چید دیکھا۔ ، صدر دروازے پر تین شیر مبتلف انداز میں ایم ہوئے تتے ، شاہ کل نے فیصلہ کیا کہ اے خانہ خیل کے سارے مناظر د کمائے گاوروو مومل کواپی پیارومیں لے کر چل پڑا۔ ... استی کے اوگ اس سے جس محبت کا ظہار کردہ تنه اس نے مومل کو بہت متاثر کیا تفااور وہ بے عد خوش تھی. تب شاہ کل اے الا لا ملالوں پر لے ممیاجو شاہ عامل کی ملکیت تنے اور جن پر خو بانیوں کے در ختوں کا بہت ہڑا ہما نيسلا مواتها\_

" بیہ میرے دادا کی ملکیت ہیں..... میرے دادا شاہ عامل مبلے ان ز مبنوں کے مالک نے گھریہ زمینیں ان سے میرے نانا نے چین لیں، لیکن اس کے بعد میرے وادا کا منظمت نے میرے ناناکو سر جسکانے پر مجبور کر دیااور انہوں نے اپنی میرے باب کورے وی سے میری کہانی ہے ..... مومل آؤیس تنہیں خوبا نیوں کے اس باغ نک لے چلوں ا ان فراهلانول نی دوڑتے ہوئے زیر کی کا حسن نظر آنا ہے .... مومل خوشی سے دلالل "میافانه خیل نامی کوئی بستی ہمارے ملک میں ہے۔" "ہیں نہیں جانتی۔" "میاز مان ملئگی کا کوئی نام سنا ہے تم نے۔" "میاز مان ملئگی کا کوئی نام سنا ہے تم نے۔"

"وو سیم میرا مطلب ہے شاہ گل، زمان ملنگی کو اپنا نانا اور شاہ عامل کو اپنا دادا بتا تا "سیم نے اتنی تفصیلات تو مجھی نہیں بو چیس ان ہے، باجی ایک کام کروگی.....اگر تم ایسی ہے ۔ "

"بول كيا-"

"فرور پو جیس کے مومل! کین بیٹے اپ آپ کو سنجالو گی نہیں تم .....د یکھو ہم کتے اپر کتے ہے ہی ہیں.....ایک طرف ابوان کیفیتوں کا شکار ہیں اور دوسر کی طرف تم اس الله مل کی قدر پر بیٹان اور اواس نظر آتی ہو .....د یکھو ہمیں بچھ نہ پچھ تو کرنا ہے نا بیٹے۔ "باجی معلوم تو کر لیتے ہیں ان ہے ، ذرائی تکلیف تو ہو گی تمہیں ..... پو چھو تو سہی بی بیا انہ معلوم تو کر لیتے ہیں ان ہے ، ذرائی تکلیف تو ہو گی تمہیں ..... پو چھو تو سہی بی بیا انہا کہ میرے یہ خواب واقعی سے ہیں یا جھونے ہیں ..... باجی ایک بات کہوں تم سے اس انہوں والی بات کہوں تم ہے اس انہوں والی بات کہوں تم ہے ملط نہیں کہی ..... یقین کر ووہ نچھول اب بھی میرے بائم کو طرف ہیں کہی ..... یقین کر ووہ نچھول اب بھی میرے بائم کو طرف ہیں انہوں کی کیا حقیقت ہے ..... یہ خواب استے پر سحر کیوں ہیں ..... باجی کم از کم بیہ تو بائل جائے کہ ان خوابوں کی کیا حقیقت ہے ..... یہ خواب استے پر سحر کیوں ہیں ..... باجی بی کہی۔ انہوں کی کیا حقیقت ہے ..... یہ خواب استے پر سحر کیوں ہیں ..... باجی بی کہی۔ انہوں کی کیا حقیقت ہے ..... یہ خواب استے پر سحر کیوں ہیں ..... باجی کی کیا دیا ہے اور باجی کہی انہوں کی کیا حقیقت ہے .... یہ خواب استے پر سحر کیوں ہیں ..... باجی کیا دیا تھا ہیں انہوں کی کیا حقیقت ہے .... یہ خواب استے پر سحر کیوں ہیں ..... باجی کیا دیا ہو ابوں کی کیا حقیقت ہے .... یہ خواب استے پر سحر کیوں ہیں ..... بیا تی کہی دیا ہو ابوں کی کیا حقیقت ہے .... یہی دو ابوں کی کیا حقیقت ہے .... یہی دو ابوں کی کیا حقیقت ہے .... بیا تھیا کیا دو ابوں کی کیا حقیقت ہے .... بیا تو بادی کیا دو ابوں کی کیا حقیقت ہے .... بیا تھیا کیا دو ابوں کی کیا حقیقت ہے .... بیا تھیا کیا دو ابوں کی کیا دو ابوں کیا دو ابوں کی کیا دو ابوں کی کیا دو ابوں کی کیا دو ابوں کی کیا دو ابوں کیوں ہیں دو ابوں کی کیا دو ابوں کیا دو اب

الملک ہے ہم چلیں گے معلومات ہو جاکیں گی ہمیں ..... چلیں گے بیٹے ہم۔ "مشعل

برواشت، مومل خود کو سنجال لے ..... بختیے خداکا واسطہ۔ "مشعل بے اختیار روپڑی تو مول ایک دم چو نگی ادراس نے شرمندگی ہے کہا۔ " باجی پلیز ..... باجی نہیں .... چیپ ہو جاؤ باجی۔"

"کیے جب ہو جاؤل ..... میرا دل تو تونے ککڑے کردیا ہے.... مول بر نہیں تو میری بات کو بچ مانے یا جھوٹ میں نہیں جائی کہ مامتا کیا چیز ہوتی ہے..... مول میں نہیں جائی کہ مامتا کیا چیز ہوتی ہے.... مول میں نہیں جائی کہ اللہ نے عورت کادل کیا بنایا ہے، مگر مومل تیرے لئے میں ..... میں تیرے لئے مول مول یہ مومل ہورہا تھا اور بہن کی رید کیفیت دکھ کر مول ایک دم سنجل گئی تھی ....ای نے شر مندگی ہے کہا۔

"اجھاتو بتاکیاخواب دیکھاتھاتونے جسنے تجھے اس قدر دلبر داشتہ کر دیا۔"
"باجی بس دہ۔"

"نہیں ..... مجھے اپنے یارے میں تفصیل بتا۔" مومل کی آئھوں میں ایک بار چر مرت کے نقوش پیدا ہو گئے،اس نے مغموم کہا۔

"وہ خواب بھی تو نہیں ہوتے باجی ….. کاش وہ صرف خواب ہوتے باجی میں ایسے خواب کو خواب ہوتے باجی میں ایسے خواب کیسے کہوں جن کی کوئی نہ کوئی نشانی میرے پاس رہ جاتی ہے ….. پھول دالا واقعہ میں نے متمہیں بتایا تھا باجی اور اگر نہیں بتایا تو پہلے اس واقعہ کو س لو۔"مومل نے وہ جاگی آ تھوں کا خواب مشعل کو سایا اور پھر آج کے بارے میں بتانے لگی۔

"تم یقین کروباجی! میں نے اتی تفصیل سے یہ سب کھ دیکھا ہے کہ شاید مبری جگہ کوئی بھی ہوتا اے فواب سمجھنے کو تیار نہ ہوتا .....اچھاایک بات بتاؤ۔"
"باں پو جھو۔"

ے سی برتی ہوئی ہوئی اور بھر اسے سینے سے ایک کی مشعل سے بقیر راستہ زار ان میں يتي البهام بالكتابي الرائن من المتابي المول الماكم بالما

" (جَيْ تَكَ تَوْعِيفُ كَ سِينَ مِن يَهِمَ مَعْدِم نَهِينَ وَمِنْ ... أَوْ يُمُمَمُ يُوانَ وُولِيَّ " (جَيْ تَكُ تَوْعِيفُ كَ سِينَ مِن يَهِمَ مَعْدِم نَهِينَ وَمِنْ ... أَوْ يُمُمَّمُ يُوانَ وُولِي ئے ، ٹنگار احمد صاحب سے زراد راست ماد قات منبیل سرنا جا ہتنا میں بیکھ میر نی خواہش است ا اینے دوست سے تغییلات معلوم کرول، حالا نکہ اب ان کا کوئی واسط نمیں رہ میاس سے . عن جم نثر احمرے براور است مل لیتے تیں ...، جیٹے آپ کیا کبتی تیں اس بارے میں ا مشعل في جيب ق كانوال ت باب كود يكى اور بول \_

"ابو آپ کا معامد ہے، میں کمیو کبول آپ سے لیکن میں امو قف آپ اتجی من مجحة بين جب تك ميري مول بالكل ببتر عالات مين نهين جوجائے كي.... جب تما رُينِ آپ .... ويَحْمَينِ آپ ضعرنه كرين. .... خولو مُغوادا يَكِ الْجِهِن پيدا : و جائے گی۔ ..مشعل ب الدوشير از صاحب ك جيرت براك عقين كنفيت تجيل عني ..... جيد المح فاموش رينے كے بعد انمول كا كہار

و يَجويمُ الأكر تم دونول ميرب بين بوت تويفين كروبر ودبات مانه جوتم كنتي، بكدانها باک دوڑ تعمل طور سے تمبارے باتھول میں دے دیتا، لیکن بیٹا کیا کہ ول بر الفیتن نے دو ينيول كاب يديات، چنانچ جو فيعله كرنائب نودي أرنائب ....اس سلسد مين ظارب ك ت مثوره نهين كرسكال

"أُنْ يُم كُلِّ أَبِ بَيْنِي لَ أَبِي بِمِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

" فين حالات ميں ينها كہنا پير هر باہے، كيونكه نتم انتبائي نضول بات كرر ہي ہو ... بات بعن تهین گزشتین - بین دوباروایسے کسی حادیث کو جنم نهیں وینا چاہتا، کم از کم دنیا گ

بين المرور بناها بتناه ول الله يعلى المؤوان الإبتاك ميمر في وفي بيني مجمعة فيعول ريق مون دوورواں پریٹانی کا فنکار نہ ہوجائے … شیر از صاحب منظرے میں اور ان اور ان نہیں ہے ۔ تمال بات کواپنے ذہن میں رکھو کہ میں ہو پیجھے سے سی سی میں میں میں شیر رانوں ہے اور انہوں کا میں میں انہا کی اس میں کے میں اور ایس میں اور ایس میں کی میٹر ر ا الله الله المنها في البهم بات ب مير سه النفي اور مين اس سلسط مين أس كا كوني مشور و من تم وونول کے ساتھ رہایت کررہانوں ،ورنہ ہونا تو کہ جائے تھا کہ کسی ' ب<sub>ی طر</sub>ح میں تمہارے لئے ایک پہریدار مقرر کردیتا اور است ہوایت کردیتا کہ کوئی اً بنی کے بغیر قدم گھرے ہاہر نہ نکالے، ... مجبور ترری ہوتم مجھے، یہ لبجہ اور یہ : نفار آرینے میرتم خود سوچو مجھے میامعلوم تھا کہ میراتم پرانتیاد بالکارے مقصد اور بے ہے، درنہ میں شروع سے تم پر نکاہ ہے کتنا اور مجال ہے تھی کی کہ تم دونوں کی زندگی ہیں م بوج... یا المجھی بات ہے کل ساری کہانیوں کا سامنا مجھے کرتا پڑتا تاں.... تم تو محرک روان من محفوظ ربتین .. ... سنو مشعل بینا! جو مین کرربا ببول کافی سوچ سمجه کر کرربا كروبار بند كرويات ..... من في ابنا صرف تم ير توجه دے رما بول .... يه ايك زُ آیب اُگراس کی سکیل موجاتی ہے تو مجھے توصیف جیسے سخنس کا سہارا مل جائے مگااور الك بين كى كى يورى جو جائے كى ..... كوشش كرول كاكه مير ياس كے در ميان المُبت كَ رشِيعَ قَائمُ مِول كه مير ك بير آرزو بور ك موجائية."

" نميك! كويا آپ يه كبنا حاج بين فيذى!كه اب بهارت معاملات ململ طورت آب

"سورى ميد المن الياكرفي يرجم ورجول-"

"لبين سوري كى بات نبين سے ظاہر ہے آپ كواس كاحق حاصل ہے اور آپ ضرور بن سنین کااور نایمی آبیه تو بزی احجی بات ب که بهت ی ایسی ذمه واریال جومی نے بلاوجه ا الماري الحار تحى بين .... مجه بحق تعوزى من آساني حاصل موجائع كى ..... آب اليا خناکی بات اور بتاد بھئے، ہمیں باہر آنے جانے کی آزادی ہے یا نہیں۔"شیر از صاحب

نمانی ہوجانے گی ، وہ اس مسئلے میں بچھے بچھے نرم ہونے گئی ، کیونکہ شیر از صاحب ایر تجید تدید المان المنظم الم ہں۔ لئے دہ ضرور عمل کرنا جا ہتی تھی، چنا نبچہ تھوڑا ساوقت گزار نے کے بعدد ونوں نیار ہو 'من اور اے۔ اس طرف چل بڑیں جہاں شاہ گل رہتا تھا، ... مومل کے دل میں آرزوؤں کے تنول کھل اں طرف

" ہی ہو سکتا ہے وفت اپنی کوئی اور کہانی تحر مر کررہا ہو۔"

"كيامطلب بين مجهى نبين-

"هو سكناب باجي! شاه كل آكيا مو-"

"خداكر \_ - "مشعل نے حيرت مجرے لہج ميں كہا تھا ..... خالام خير بنے ان او كوں كا النال كياتا الساسة بهى شايرية بجيال بسنته السينتال في سام كياتوغلام خربولا "بينے!بہت دن كے بعد آئے آپلوگ سب خير او ہے۔"

"جی غلام خیر چیا! کیاشاہ گل واپس آگئے۔"غلام خیر کے چبرے پر مایوس بھیل گئ،اس نديم لبجيس كها-

"وہ چلا گیا بیٹے! وہ واپس نہیں آئے گااب۔" مومل نے د دنوں ہاتھ سینے پر رکھ لئے تے ....اس کے لیجے سے بڑی بے لبی عیب ربی تھی،اس نے کہا۔

"كيول غلام خير جياً-"

"اے آنا ہو تا تو مجھی نہ جا ناوہ ....وہ .. "غلام خیر کی آواز بھرا گئی.... پھر وہ جندی ت مجل کر ہوا۔

"بم لوگ اس کا انظار کرتے کرتے پھر ایجے ہیں، وہ کہیں نہیں مل رہا ہماری اے علاش الله كالم كوشش ناكام: و أن ب .... و ما تعمل بهي ساتھ ميں دے رہے ہيں۔ "غازم خير ك النام الونجائے کی لیا تھا، کیکن مومل اور شعل کیا مجھتیں،اس نے جلدی سے کہا۔ "أَوْمِي الله الوَياكُل بو اليادون " " إني او قات ت يرور كراد كن لكابون ا

نے بے بس کی تگاہوں ہے بٹی کود بکھااور بولے۔ بِين ن الم كهنا جا ہتى ہو نا مجھے، كہد لو مِنے! كوئى حرج نہيں ہے، كبھى كہم كاسيّے تاال الگادیتے ہیں..... غیروں کے زخموں سے تو نمٹا جاسکتا ہے..... اپنوں کو صرف دعائم

" ہے گی اپنی سوچ ہے ڈیڈئ!نہ میں زخم لگار بی ہوں، ناکوئی بری بات کہنا ہاتا ہے تھے۔ ارائے میں اس نے مشعل سے کہا۔ بوں ..... بات اصل میں یہ ہے کہ میں بھی اپنی ذمہ داریوں کو عجیب انداز میں محسوس کردہ ېوں..... ژنیړی! میں اس معیار پر اپنی د مه داریاں پوری نهیں کر سکتی، جس کی نوعیت آلا ہے.... میں خود مھی میہ جا ہتی ہوں کہ آپ ان ذمہ دار یوں کو سنجال لیں.... کم از کر ا الزام توندديں گے۔"

شیر از صاحب نے فور ای لہجہ تبدیل کیااور نرم لہجے میں بولے۔

" مجھے اندازہ ہے کہ میں کافی تلخ باتیں کر گیا ہوں، لیکن بینے میری بھی مجورا مستمجھو ..... میں نے تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی، جہاں دل جاہے جاسکتی ہو ..... جہار ول جاہے کوئی بھی کام کر سکتی ہو، لیکن مٹے مجھے جو میں کررہا ہوں کرنے دو ... .ال نما ؞ افلت نه کرو..... تمهار المجھ پر احسان ہو گا۔ "مشعل خاموش ہو گئی تھی ..... پھر تہال م اس نے شیراز صاحب کی ہے بسی کو محسوس کیا .....واقعی اس میں کوئی شک نہیں تھاکہ نیزا ها حب نے ہمیشدا پی بیٹیوں پراعتاد کیا تھا..... آج کند مجھی ایساکوئی مسئلہ نہیں ہو سکا تھا جم ے سلسلے میں شیر از صاحب نے ال پر کوئی پابندی لگائی ہو ..... وہ ہر جگہ آرام سے آجا کا محسیں … جو دل جاہے کر سکتی تھیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہوا تو تھا..... مومل گھرے نگل لا تھی .... کز کیاں تو بدنام ہو تیں لیکن ایک باپ کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں.... تبرا صاحب نے اس خوف کو محسو ن کیا تھااور اس کے بعد ان کا یہ خوف اور زیادہ بڑھ کیا تھاالا اب ده الجي ذمه داري كر ال شخل مين تقسيم كرنا جائية تقيير.... مشعل نے سوجاك نحك ا ہے ..... شیراز صاحب کو نوصیف کی شکل میں آگر کوئی دست رازیل جائے تو واقعی اسم

المرشية الماسية الماسية المستوانية المستوانية

"باليه المان المنكى إلى المان المنكى المان المنكى إلى الله المنكى إلى الله المنكى المان المنكى المان المنكى الم

" بن شل نے اوال یں کہرے واقعال اول پر فورانیوں کے ور خت ہیں۔"

النوند بیل کے سردونوبل او سیلول سے لدے ہوئے ہیں ..... ڈھلانوں پر خوبا نیوں کے ہیں ..... ڈھلانوں پر خوبا نیوں کے بیل موسل کی ملکیت تھے اور ہیں۔" موسل کی ملکیت تھے اور ہیں۔" موسل کی انگون ہے آ نسو بہنے گئے شخے اور مشعل بہتر اتی ہوئی کھڑی تھی۔... صنوبر اور زلیجانے ان الد مورت و سیمی اور بھر مدہم الہج بین ہوئیں۔

"كيابات بم رائة بيول لكيل-"

" دیکھاناباجی آپ نے ،ویکھانا ..... "مشعل کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔

ر ایخابی آبی یادیں . . . صنوبر نوایک طرح ہے منی کی مورت ہے ، حالانکہ وہ مال ہے کی اس نے اپنے جذبات اس طرح بند کر لئے جیں کہ اس کی کیفیت کا پتہ بی تبیم چالیہ آؤ ... آؤ چلواندر چلورک کیول گئیں۔ "صنوبر نے بھی غیر معمولی طور پر ان کا استقبال کیا تھا، عالا نکہ وہ کی ہے بہت زیادہ الفت کا اظہار نہیں کرتی تھی، لیکن مومل اور مشعل کواں نے برے بیار ہے خوش آ مدید کہا تھا .... زلیخا واقعی بیار تھی، ان دونول نے اس کی خررت یہ بھی توزلیخا نے آنسو بھری آ واز میں کہا۔

"ماں سے زیادہ چاہت کا ظہار تو نہیں کرول گی میں کیو نکہ اس کے لئے ایک الگ خال موجود ہے، لیکن شاہ گل کے جانے کے بعد بجھ اچھا نہیں لگتا ۔۔۔۔۔ دنیا مجھ اچھی نہیں لگتا ،۔۔۔ دنیا مجھ لوکہ یہ میرا بس ہر شخص اپنے اپنے روعمل کا اظہار مختلف طریقوں سے کر تاہے ۔۔۔۔ یہ سمجھ لوکہ یہ میرا دوعمل ہوتی دوعمل ہوتی ہوتی دوعمل ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی دوعمل ہوتی ہوتی ہوتی ہیں ہے مطلب کی بات نہ کرسکتی کہنے گئی۔

"اجهاا يك بات بتائي دادى جان!"

"بال بوجيمو۔"

"داداجان كيا آپ لوگ كى خانى خىل بىتى كى رېنے والى بيں۔"

" ہاں بینے کیا پہلے تمہیں مجھی میہ بات نہیں بتائی گئی۔" زلیخا کے الفاظ پر مشعل کے رو گئے تھے،اس نے کہا۔

"میں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے ملک میں خانہ خیل نامی کوئی آبادی ہے۔"
"میٹے! تی خوبصورت آبادی کہ دیکھو تو بار بار دیکھنے کو دل جاہے ..... بہتج جاؤ تو دہال سے واپس آنے کو دل نہ جاہے۔"

"الله عان! آب کے شوہر کانام شاوعامل تھا۔""
"""

多多多

"مير انام شنر اوخان ب-" و يَحض والول كن سحر زوونكا بيل مدست بإذل تك اس كالجائزو برى تنحيل اور شدت جي ت ت مستميل ... باشم خان الني اس كابر جوش استقبال كرت مدين كلا

## uploader by salimsalkhan

نوا یونی انتہائی شاخر آوق تھ ۔ اس کے اختیارات بھی تھے اور اس نے یہ النميَّة خريقے النے كام كئے تھے ، فرانس سے باتا عدد نمل فون موسول :واقل ہم ا نان کے گھراور شنریو خان نے اپنے آنے کی اطلاع وی محتمی ... ۱۰ اس نے کہا تھا کہ جینے و سورت على نبتر بوكل اورات موقع مل كاوووه من بنني جائے كا ..... باشم خان اوران م ولى غاندان خوشى سے مرشار بوڭ تھے اور انہوں نے او حجا تھا كه شتراد كب آربات جوب من جس محفق كونواب وبني في اس كام بيت لئے مطمئن كيا تحال في بني به قد كم بس ات ية معلوم بويوي عليه ويس بهي وقت بنتي جاسه. - باشم خان ب كه تمام تجح بجن ہوائے آنے کی اطابات ضرورون جائے اور چو نکہ وولو کے است پہچاہتے نہیں ہیں اس التي الجي شاخت مجي متافى جائي ... جواب من ووسارى بالتين في بوعني تحين اور جنري. شاه كل كواس ك الن تيار كرد يا كميا تحد .... ووفالانت جواية فرانس سه آني تحمي بيني اوربت المعتبل أرف والعايم ورث بني من المناه المائي من المناه عن المناه عن المناه عن المناه عن المناه عن المناه تتحه بچنانچه ود مرے مسافرون کے ساتھ ایک انیا تخف بھی نمودار بوا، جس نے اس نار نا ا يه سفر نبيس كيا تعاد لنيون جس ك إس سارن چنين وجود تحييل .. نواب جاني ۽ آوال وم الت سقر آمر کے آیا تھا اور اس کا کلٹ و فیمرواب شاد کل کے باس منتقل ہوج وہ تھے۔ الجا مل على على على والإشاد كل زيات أن على المات الدر عبالاك الأسال المراكب أس تدر عبالاك الأسالية الله المسيمي تيم المنطقة عيت ان في النبوال في زوق من من ووان من رق وقول من والله

' می برائی کا تصور ہی نہیں آسکتا۔" میں بڑا خوبصور تہے سے تو۔"ر مشانے کہا۔

"دیے یفین کرور مشاد کیے کرول خوش ہو گیاہے ہماراا پناتو ہے نا آخر۔ "ر مشامسرت ے سترادی تھی ..... بہر حال شاد گل کی آید کو پہال بہت ہی اہم انداز میں دیکھا گیااور اے د بنیت دی گئی، لیکن شاہ گل ان لو گول کو بخو بی دیا تھا..... نواب جانی کے بارے میں ال کے دل میں بیاندازہ تھا کہ وہ بہت ہی شاطر آدی ہے اور یقینی طور پر ہاشم خان کو نقصان بنارے گا... بہت ساراو قت گزر گیا تھااور ہاشم خان نے شہرادے ذرہ برابر کسی شے کا ظہرا . نبل کیا تھا....اس نے بورے خلوص دل کے ساتھ اس بات کو تشکیم کرلیا تھا کہ وہ اس ے دوست کا بیٹا شنر اد ہی ہے ۔۔۔۔۔ دیسے بھی شاہ گل ان لوگوں کے بارے میں مکمل طور پر سے ارازے لگارہا تھا کہ سادہ لوح لوگ ہیں اور احجیمی طبیعت کے مالک نواب جانی کیوں ان کا ائن ہو گیا ....اس کے بارے میں نواب جانی نے یکطرفہ تفصیل بتائی تھی ..... حقیقت کیا نی یونواب جانی اور ہاشم خان ہی جانتے ہوں گے، لیکن بہر حال چندر وز کی رفاقت نے شاہ لکے دل میں ان لوگول کی عزت پیدا کردی تھی اور وہ سوچ رہاتھا کہ کسی بھی طرح ان اول كوكل نقصان نهيس يهنجنا حاسب كمازكم اس نقصان كاذر بعه وه ندسيخ تواح هاب.... الله محبت مجری نگاموں نے بھی شاہ گل کو پر میثان کر دیا تھا..... مشرقی گھرانے کی ایک الله المرمل اس كي اجازت عقى، ليكن ذهني طور پر بهت زياده آزاد خيال نهيس عقى .....اس اسے ہی خوش ہوئے جار ہی تھی کہ شاہ گل مستقبل میں اس کی زندگی کا حسہ بنے گا .. المنال دوران نواب جانی نے صرف ایک بار رابطہ قائم کیا تھااور گفتگو کرتے ہوئے کہا ال کاٹیلی فون شاہ گل کو موصول ہوا تھااور مخصوص الفاظ کے تبادیلے کے. بحد شاہ گل الانست بات کی تھی۔ نار کار ن کو کشی میں داخل ہو گئیں ..... کو تشمی بے حد شاندار تھی، لیکن شاہ گل تو فقیر تھا....

اے ایسی چیزوں کی زیادہ بروا نہیں ہوتی تشی . .... بہر طور سے سارا مسئلہ اپنی جگہ اسے ایک بڑا ندار کرے میں تھہ ایا گیا ..... دو طاز م اس کے لئے مخصوص کر دیئے گئے اور اس کے بعر جب اہل خانہ اکتھے ہوئے نو تعریفول کے بل بندھ گئے ..... بیگم ہاشم خان نے کہا۔

"خدائی پناہ بڑا تخر کرتے ہے ہم اپنی رمشا پر لیکن سے بچہ تو شنم ادہ معلوم ہوتا ہے۔"
"خدائی پناہ بڑا تخر کرتے ہے ہم اپنی رمشا پر لیکن سے بچہ تو شنم ادہ معلوم ہونے کی ہات کر رہی ہیں مالی طور پر دہ ہم سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں ....
"آپ معلوم ہونے کی ہات کر رہی ہیں مالی طور پر دہ ہم سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں ....
اپنی مشاکے لئے ہم کسی معمولی شخصیت کا تخاب کر سکتے ہے۔"
از بار مشاکے لئے ہم کسی معمولی شخصیت کا انتخاب کر سکتے ہے۔"
"واقعی بے پناہ حسین ہے۔" ادھر فیروز داور نا کلہ شر ادت سے بھر ائی ہوئی رمشاکے میں بولی۔
"واقعی بے پناہ حسین ہے۔" ادھر فیروز داور نا کلہ شر ادت سے بھر ائی ہوئی رمشاکے میں بولی۔

الرے اب ہماری حقیت کیارہ کئے ۔...ان کے سامنے الحاکردیجے گا، دہاں توکوہ قاف سے شہرادہ اتر آیا ہے۔"
"جل رہی ہوتم۔"

" جلنے کی بات ہی ہے سارے جراغ بڑھ گئے اس کے سامنے کیا کریں اور کیانا کریں.... اب ہمارے لئے اتنا حسین لڑکا کہاں ہے آئے گا۔"

"یارد کیمونٹر ادت مت کرو ..... میں تم سے سنجیدہ گفتگو کرناچا ہتی ہوں۔" "اب تو خیر تم سنجیدہ گفتگو ہی کردگی ..... ظاہر ہے مرتبہ بڑھ گیا ہے۔ " چلو نھیک ہے میں اب اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گی۔" "ارے نہیں ..... نہیں اب بھی ناراض ہونے کی گنجائش ہے اے دیکھنے کے بعد تودل

أبهمت التصح جارہے ہو ..... د لارے! بہت خوش ہو میں تمباری ان کو مشتوں ہے ج

کی تہبیں اس ملیے میں ملے گاس کا ندازہ تم نے کر ہی لیا ہوگا.... ساری زندگی کے نیش، میر اتو بس جھو ناسامعاملہ ہے جو میں تنہیں بتا چکا ہواں۔" "کو کی اور ہدایت تواب صاحب!"

" بالكل نبين .... بس بير سمجه اوكه وبال مكمل انتظام ب .... ايك ايك لمح كي خر مجم ن رہی ہے.... بالکل تھیک جارے ہو، آہت آہت سارے معاملات طے ہوجاکس کے، اتی طرح جاری الفاظ سے شاہ گل کواس بات کا شم ہو گیا تھا کہ یہال اس کو تھی میں ایسے افراد موجوہ میں جو یہاں کے حالات ہے نواب جانی کو باخبر رکھتے ہیں ..... شاہ گل کواپی تو کوئی فکر نہیں تھی، نیکن بہر حال ان لوگوں کے بہنرین، رویئے سے وہ بہت متاثر ہوا تھااور یہ جا بتاتھا ك ان اوْ وَا وَوْرُو بِرَابِرِ كُو كُيْ تَكُلِّفُ مُد مِنْجِيهِ ، كُوكُي لَقْصَالَ مُه مِنْجِيهِ ، چِنانچيه اس نے اپنے دل میں ان جذبول كوبروان جزها من تقا ... والانكدوة اين بن وكه كاشكار تقا .... اين بن أل من جل ر ہا تھا، انتین اس کے باد جود و نیا کا بچھ قرض ہوتا ہے اور بیہ قرض اوا کرنا بھی بہت ضرور کی تھا، جنہ بچہ دو فضلے کرتار مااور آخر کاراس نے ایک مناسب فیصلہ کیااور وہ فیصلہ یہی تھا کہ وہ ہاشم ن کواس بارے میں تفصیل بتادے .....ادھر ہاشم خان اور اس کے اہل خاند ان اس براپی محبت اور عناستیں نچھاور کئے ہوئے تھے ....ر مشاکی محبت بھری نگاہیں باقی تمام لوگوں کا محبت نجراردیہ شاہ گل کو مزید دکھ میں متلاکئے ہوئے تھا..... اپنی زندگی کی تواہے خبر کیا بروا؛ و تنتی تھی، بس د نیاداری تھی دنیا نبھانا جا ہتا تھا....اس لئے جی رہا تھا....اس نے بیغام بھجا ادر باشم فال سے در خواست کی کہ وہ اسے تنہائی میں ملنا جا ہتا ہے .... جس کمرے میں ہاتم فن في الت ظلب كيا تحاروه الكر تهلك توقف ، . . باشم خان في وبال اس كايرجوش استقبال مَ تِي جُو مِي كَهِا \_

"میں جانتا ہوں شنم او ضرور کوئی ایس ہی بات ہوگی، جوتم مجھ سے بالکل تنہائی میں کرنا نیستے بو۔"

"بالما الأشم خان صاحب ابہت ی باتیں ایی ہوتی ہیں جے کرتے ہوئے انسان کے

المن المحال الم

"آدا کہیں. ... کہیں تم .... گر نہیں بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟" "ایک نم بھری بات ہے ہے شک لیکن ستقبل میں آپ کیلئے بہت اچھی ثابت ہوگا۔"

"بية اورزياده امتحان مين نه دالو محص، بتاؤ توسبي بات كياب."

"ایک نام لے رہا ہوں میں آپ کے سامنے ،اگر اس نام سے آپ واقف ہیں تو آپ کو ابت کا سینی کا حساس ہوگا۔۔۔۔۔ کیا آپ کسی نواب جانی کو جانتے ہیں۔ " شاہ گل نے اپنے ابت کی سامنے ،اگر اس کا حساس ہوگا۔۔۔۔۔ کیا آپ کسی نواب جانی کو جانتے ہیں۔ " شاہ گل نے اپنے ابت کا مسل طور سے ہاشم خان کے چبرے پر دیکھا تھا۔۔۔۔ بائل ساکت رہ ابنا کے کافی دیر کے بعد خشک ہو نوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔

"المال اللہ شخص مدید میں میں میں میں ایک کا اللہ اللہ شخص مدید میں میں میں ہے "

"ہاں!اس شخص کومیں جانتا ہوں، بگر۔" " جار در سے سے میں میں میں میں است کے لیے ہوں اور سے ا

تمبیک نمیک ہے بات کو طوالت نہیں دے رہا میں ..... یوں سمجھ کیجئے کہ میر انام شہراد ان مہم کے کیجئے کہ میر انام شہراد ان مہرات کی میں ایاز خان کا بیٹا ہوں ..... نواب جانی نے مجھے کہیں ہے حاصل کیا مار شہراد خان ایک میں بیار خان ایک میں ایاز خان اور اس کا بیٹا شہراد خان ایک

ن کو تارکرانے میں میری مدو کروں فاہر ہے میں یہ نبیس جاہوں گا کہ تم اس اب ہانی مول لو، البتہ ایک درخواست میں تم سے ضرور کر سکتا ہوں۔'' سے دنی دشتی مول لو، البتہ ایک درخواست میں تم سے ضرور کر سکتا ہوں۔''

"جي ٺرها يئے۔"

"اس کاجواب میں آپ کو بچھ وقت کے بعد دول کا۔"

"بال نحیک ہے، ہیں تم ہے اس کے لئے ضد نہیں کروں گا۔" بہر حال شاہ کل اپنے میں جلا گیا۔۔۔۔ اپنا فرض بورا کرنے کے بعد اسے بہ حد خوش محسوس : ور ہی تھی اور یا ہے وجود کو کافی بلکا محسوس کر رہا تھا، لیکن ہاشم خان پر جو گزر رہی تھی اس کا ول ہی جانتا فر۔۔ بیٹی کے جبرے پر کھلی ہوئی خوش کو اپنی آئھوں سے دکھے چا تھا۔۔۔۔ یوی بھی خوش فر۔۔ بیٹی سے جبرے پر کھلی ہوئی خوش کو اپنی آئھوں سے دکھے چا تھا۔۔۔۔ یوی بھی خوش فر۔۔ بیٹی کے جبرے پر کھلی ہوئی خوش کا دائ تھا، جو کچے مونے والا تھا، اس نے سب کو سرت سے بیند کیا ہوا تھا۔۔۔۔ مصوب بنائے گئے تھے۔۔۔۔۔ مستقبل کی بہت می تیاریاں بین کھی اور اس کے لئے جو کچے کر سکتا تھا وہ کرنے کے بارے بری تھیں۔۔۔۔۔ رستا الکونی بیٹی تھی اور اس کے لئے جو کچے کر سکتا تھا وہ کرنے کے بارے بری تھی دیا تھا، پھر بھی بینا در اور اس کے النے جو دھا وہ کا وہ تھی اور اس کے النے جو بھی کوشوں میں بل رہا تھا ۔۔ بازاد رہی کو واعقاد میں لینا مناسب سمجھا، ایک اور خیل دل کے گوشوں میں بل رہا تھا ۔۔ بازی کیا اور بیل دل کے گوشوں میں بل رہا تھا ۔۔ بازی کیا اور بیل دل کے گوشوں میں بل رہا تھا ۔۔ بازی کیا اور بیل دل کے گوشوں میں بل رہا تھا ۔۔ بازی کیا اور بیل دل کے گوشوں میں بل رہا تھا ۔۔ بازی کیا اور بالے اور خیل دل کے گوشوں میں بل رہا تھا ۔۔ بازی کیا اور بیل دل کے گوشوں میں بل رہا تھا ۔۔ بازی کیا اور بیل دل کے گوشوں میں بل رہا تھا ۔۔ بازی کیا اور بیل دل کے گوشوں میں بل رہا تھا ۔۔ بیک بی کیا در خوال ہو گوری کو طلب کر کے اس نے سامنے بھیا اور دیا اور دیا اور کیا گوری کو طلب کر کے اس نے سامنے بھیا اور بیل دیا ہور دیا ہور دیا ہور کیا تھوں کیا کہ دیا ہور دیا ہور دیا ہور کیا تھا ۔۔ بیک میں بل کیا کیا ہور کیا تھا کہ کیا کیا کہ کیا دیا ہور دیا ہور کیا کیا کیا کیا کیا کیا کہ کیا کہ کرنے کیا کیا کہ کیا کیا کیا کیا کیا کہ کی کو کھور کیا کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کہ کیا کرنے کیا کہ کیا کہ کوری کوری کیا کیا کہ کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کہ کوری کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوری کوری کی کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کوری کوری کی کی کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کے کوری کی کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کیا کہ کوری کیا کی کرائے کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کوری کیا کی کرنے کیا کہ کرنے کیا کرنے کیا کہ کرنے کیا کرنے کرنے کیا کرنے کیا کہ کرنے کیا کرنے کیا

"رمشامیے! ایک بہت بڑا انکشاف کرنے جارہا ہوں تمہارے سامنے ---- و کھو کوئی است دل پر لینے کی ضروت نہیں ہے، اس د نیا میں ایسے بے شاروا تعات ہوتے ہیں جو کہتی اللہ اللہ کی ضروت نہیں ہے، اس د نیا میں ایسے بے شاروا تعات ہوتے ہیں جو کہتی اللہ کی ساتھ کے ساتھ اللہ کا کہ کہتی کہتی مشکلوں میں گر فار کروہتے ہیں، لیکن انسان اگر کسی کے ساتھ اللہ کا کہتے انسانوں کو تکلیف نہ بہنچائے تو انتدائ کی حفاظت کرتا ہے،

عالي في من بالنسبوجيع بين السياخير أب تكب لليس كياني الله من أواب عاني النسبوري الماني النسبوريين الماني النسب عالية في من بالأن بيوجيع بين السيانية أب أب أنه أب أنه أن أن المعالي النسبورين المعالي النسبورين الماني النسبوري عاب من المستوار المستور المستور المستور المستور المستور المستوار المستور المستور المستور المستور المس یں ہے۔ آپ کے پاس جیجے اور آپ کے گھریٹن میہ ڈرامہ کر کے آپ کو نفضان پہنچان اور ان ب مران بد بنت کو بین نظر آگیا،اس نے جھے اپنے جال میں مجانسااور اس طرق مین نساکہ میں ا<sub>کرا</sub>، بدایت پر عمل کرنے پر مجبور بو گیا. ... باتی تمام سازش آگ کی تیار کی بو کی سخی ال ما یں۔ مازش کے تحت مجھے یا قاعدہ میال بھیجااور آب لوگ اس کے جال میں کینس النے۔ ایک مازش کے تحت مجھے یا قاعدہ میان بھیجااور خرر في مفاق ش يجد نبيس كبرة وإبنا ... مير ق سب سے برى صفافى يہ ہے كد ميس أبيا سامنان سازش کا تکشاف کرد بابول .. .. جاہے فجھے پولیس کے حوالے کرد بین جانے جانے فوا مولى مار يجيز ، وونول باتول كى مجھ كوئى برواد سيس ب اليكن آپ او ول فرير ي ماتحد نبیترین سلوک کیاہے، ای نے مجھے بورے طور پرای ہات پر مجبور کردیا کہ می آپ کواس منتفے میں اطلاع دون .... میرب دل میں آپ کے خلاف کو کی برانی تھی نہیں ا تمی الیکن میں جا ہتا تھا کہ مضبوط بنیاد مرجب نواب جانی کے بارے میں آپ بر انتشاف كروال تواہيخ تحفظ كالمجى بند وبسط كراول اليكن ايبا ممكن نہيں ہے .... ميرے خمير في مجھے اس کی اجازت نبین دی ہے، جنانچہ میں آپ کو ساری تفصیل فوری طور پر جنام جول .... ببرحال ميه مارا كميل اب آب خود سوج ليج كه آب كوكياكر تاب ... آب كا صاحبزادی بمبت احجی شخصیت کی مالک ہیں، لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں ایک آتی الحجن ادر معموم اوئ كؤكس طرح كاد حوكاد وال..... آب فيصله كر ليجيّ ك عب كو كياكر ، ، ، م آب و تمام حتيقت بتاج كابول\_"

" جيرُ!تم کون جور"

"بن تقدیم کامارا ہواا کی شخص ..... میرے بارے میں اس سے زیادہ مت ہے جیس آتا بہتہ بہتر :وگا۔"

" ہول - بہر حال اس انتشاف کا بہت بہت شکریہ میں تم سے سے نہیں کہول اگاک

بنیالی ہوتی ہیں جوانسان کو وفت سے پہلے نہیں کرنی چاہمیں ۔۔۔۔اصل میں میرے والد بنیالی ہوتی ہیں۔۔۔۔اصل میں میرے والد بری ای بر مکمل بھروسہ کرتے ہیں اور تجی بات بھی رہے کہ بہت کم ہی رشتے ہوئے ہیں جو مکمل اعتماد کے حامل ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔انہوں نے مجھے ساری حقیقت بتادی ہوئے ہیں بتادیا ہے کہ آپ نے ابو کے ایک بہت ہی پرانے دشمن کا انکشاف کیا ہے ، جبکہ بھی بتادیا ہے کہ آپ نے ابو کے ایک بہت ہی پرانے دشمن کا انکشاف کیا ہے ، جبکہ فرداس کے آدمی ہیں۔"

ہ بودہ بی اس کا آدمی نہیں ہول ..... آپ کے ابو نے شاید آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میں اس کا آدمی نہیں بتایا کہ میں ان کا تدہ اٹھایا ہے۔"
ان کا تیدی ہوں اور اس نے میرے حالات سے بی فائدہ اٹھایا ہے۔"
الآ پھی میں دہ کیفر کر دار تک پہنچ جائے گا .....ایک بات میں آپ سے بوچھا چاہتی لا .....یہ میرا پہلا سوال ہے۔"

"-J."

"آپ کااصل نام کیا ہے۔"ر مشاکے اس سوال پر شاہ گل کچھ دیر خاموش رہا پھر بولا۔ "روسر اسوال سیجئے۔"

> "نہیں پہلے سوال کے جواب کے بغیر میں دوسر اسوال نہیں کروں گی۔" "تو پھراس پہلے سوال کے جواب کے لئے مجھے مہلت دیجے گا۔" "کی، "

"مراد مثالیہ دوسر اسوال ہے۔ "ر مشابجہ سوچتی رہی پھراس نے کہا۔
"دیکھے دل کے سودے دل ہے ہوتے ہیں، آپ ایک بات پریقین کر لیجے گامیں کی افراد ہیں نے بردوں کے اس کھیل اور میں نے بردوں کے اس کھیل افراد ہیں جاتی تھی۔ نام سنا تھا ابوکی باتیں بھی سی تھیں اور میں نے بردوں کے اس کھیل اللی خدراری سمجھ کر اپنے ذہن ہے جھٹک دیا تھا۔۔۔۔۔ کوئی تصور نہیں تھا میرے ذہن اللی نام بہر حال ایسا ہوا، البتہ جب میں نے شہراد کی حیثیت ہے آپ کودیکھا تو مجھے خوشی اللی اللی اللی اللی اللہ اللہ کے دیکھ کر اللہ کھٹے سے دکھ کی ایسان کو کھٹے کی اللہ کھٹے سے دکھ کر اللہ کھٹے سے دکھ کی انسان خوش ہو جا کمیں ۔۔۔۔۔ افسوس

برارے ساتھ بھی اس وقت ایک ایسا ہی واقعہ پیش آگیا ہے۔ "بیوی اور بیٹی پریشانی سے انواز بیٹی پریشانی سے انواز بیش ہم خان کی صورت دیکھنے لگیں ..... ضر در کوئی ایسا ہی انکشاف تھا جس کو بتات ہوئے ہم خان اس قدر اُلچے رہا تھا ..... پھر ہاشم خان نے وہ ساری تفصیل ایک ایک لفظ کے ساتھ اس بیٹی کے سامنے پیش کر دی اور دونول کے چبرے تاریک ہو گئے ..... بیہ تاریک اس بیٹی نواب جانی کی طرف ہے ہاشم خان پر مسلط کر دی گئی تھی اور ہاشم خان خودا یک دہشتہ خوف کا شرکار تھا .... بیوی نے کہا۔

"وہ کم بخت نواب جانی! دہ آج تک اپنے دل میں ہمارے لئے وستمنی سجائے بیٹھاہے۔" "اس کتے ہے تو میں اچھی طرح نمٹ لوں گالیکن اب اس بارے میں سوچواس کے لئے کیا کرناہے۔"

"ایک بات بتاؤ۔" بیوی نے کہا۔ "ہال۔"

"الله كاديا ہمارے پاس سب پہنے ہے، كم از كم اس نوجوان كے بارے ميں ہم يہ تو كه سكتے ہيں كہ كوئى شريف زادہ ہے .....اچھاخون اس كی رگوں ميں دوڑ رہا ہے .....اگر ہم اے . شنراد ہى كادر جہ دیئے ركھيں تواس ميں كوئى حرج ہے۔ "ہاشم خان سوچ ميں ڈوب گيا، پھر اس نے آئكھيں بند كر كے گردن ہلاتے ہوئے كہا۔

" اچھی تجویز ہے۔۔۔۔۔اچھامٹورہ ہے۔۔۔۔۔ غور کرلیں گے اس پر اور۔۔۔۔اور د مثابیط آپ بھی غور کر کے ہمیں جواب دیں گی۔ " ر مثاجس کا دل تاریک ہو گیا تھا ایک بار پھر تاریک ہو گیا تھا ایک بار پھر تاریک ہو گیا تھا ایک بار پھر تاریک ہو گئی میں اسے شاہ گل کو بھی شریک کرنا مناسب مجھا۔۔۔۔ اور جیسے ہی موقع ملاوہ شاہ گل کے کمرے میں پہنچ گئی۔۔۔۔ شاہ گل کو رمثا کے اس طرح چلے آنے کی توقع نہیں تھی، لیکن بہر حال اس نے رمشا کا استقبال کیا اور بولا۔۔ اس طرح آ جا ئیں گی جھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ " آ یے۔۔۔۔۔ آپ ہوں۔۔۔۔ ہیت کا سیس کوئی دعویٰ کر کے نہیں آئی اور نہ کی وعوے کے تحت آئی ہوں۔۔۔۔ ہہت ک

- assumption of the same of th

چاہتا ہوں ر مثا ..... معانی چاہتا ہوں۔" اور پھر آئ بھے ول و دماغ میں ایک و توال ہا ہی یہ ہے نا بقو لی بن ربی ہوں ندورولیش، لیکن میرے ول میں یہ تصور جڑ پکڑ چکا ہے

جنون کی دنیاکا مسافر تھااور کو تھی کے صدر در دازے سے نکل کروہ دیران دنیا کے دیرانون کی اور ان کا میام جیزوں کا مسافر تھااور کو تھی ہواؤ کھ دیا ہے ....ایسالگتا ہے ایک یے کا ال محمی جواس د نیاہے جلا گیا ..... علی داراب، علی شاداور علی ضیغم تو بالکل ہی چقر الله نظے الیکن ہو تاہے ایہا ہو تاہے جن لو گوں کو ہم پھر کاانسان کہتے ہیں ..... وہ پھر المجابة بیں،اگر ایسانہ ہو تو ہمارے یاس کہنے کے لئے پچھ نہ ہو تا بہتر یہ ہے کہ انہیں الدوو ..... تم سے ہی شکایت کریں گے کیا فائدہ۔"

تم انہیں بلادینا ہوں لیکن آپ براہ کر ماس طرح مایوس نہ ہوا۔" ا الله المجھے ہیتال وغیر ، مت لے جانا، تم سمجھو کے نہیں غلام خیر بھائی! کہ میرے نظرالقات پیش آھکے ہیں .... میہ واقعات امانت مجھی کہے جاسکتے ہیں اور امانت کسی کو

یں آپ کو آپ کے نام سے مخاطب نہیں کر علق، لیکن خیر آپ نے بچھ وفت کی بات کون یں آپ رہ ہے۔ ہے ... طاہر ہے میں اسے روکیسے کر سکتی ہوں ، لیکن میں انتظار کروں گی ....اب جاری ہوں زیادہ دیر آپ کا سامنا نہیں کر سکول گی ..... بڑی ہمت کر کے یہال تک آئی تی !! ہوں رپار دیا ہے۔ ور وازے سے باہر نکل گئی اور شاہ گل اس در وازے کو دیکھتار ہا.....اس کے ہو نٹول برائیا زخی مسکرابٹ تھی،اس نے آہتہ سے کہا۔

" نہیں رمثا! کہاں دل و دہاغ تلاش کرر ہی ہو، کیے انسان سمجھ رہی ہو۔ سے ا انسانوں کی دنیاہے بہت دُور کا آدمی ہوں، مجھے انسان نہ سمجھو سیکہاں جھڑوں المختار تو ہو ہی چکی تھی سیساس کی طبیعت مگڑ گئی اور غلام خیر پر بیثان ہو گیا۔۔۔۔اس میں آپھناہوں میں، نہیں ۔۔۔۔اس قابل بالکل نہیں ہوں کہ انسانوں کی دنیاہے میراراللہ انٹی کو سنٹس کی توزلیخا بولی۔ رے .... تقذیر نے جھے جو بچھ بنایا ہے جھے تقذیر کے نیسلے تنگیم کرنا ہی ہول گے ... مطال "نبیں غلام خبر بھائی! مجھے کسی ہمپتال وغیرہ لے جانے کی کوشش مت کرو.... بات مجر گیا ..... یه د صوال اے دنیا ہے بیگانہ کر دیتا تھا ..... وہ اپنی جگہ ہے اٹھا اور آہتہ قدم الدرزندگی کے آخری کھات گزار رہی ہوں. ... سمجھ رہے ہونا۔" ے چتا ہوا، بیر دنی دروازے کی جانب بڑھ گیا ..... اب نہ اے نواب جانی کی قکر تھی،نہ "بونی جی ایسی باتیں نہ کریں۔" پولیس کی مندان لوگوں کی جنہوں نے اس سے بہت می تو قعات وابستہ کرلی تھیں ۔۔۔۔۔واپنا ایک نظریہ ہوتا ہے۔۔۔۔۔ می آ مے بڑھتا چلا گیا، کی منزل کا تصور کئے بغیر۔



، بی نہیں ماتی۔ آپ کو بہت بار اس کے بارے بین کی سے تنسیل نہیں بنائی مائن ان لو کون کو بلاد و، د و جار با تیم کر اول آخر وه مجنی او لاد بین میری یه ۱۰ علی منسخ می ما تا ادار مل اراب کو غلام خیر نے اطلاع دی تشمی اور تینول ہی پہنچ گئے تقے اور اد اکاری کرنے کئے تیز لیکا ادر غلام خیر کے پاس پہنچ گئے۔ نام

> " د کیمومیں غلام خیر مجھائی سے میں کبدر ہی متھی کہ پہتہ خبیں یہ سب میرے کیول ندین یکے .لیکن ایسا ہو تاہے ،ایسا ہی ہو تاہے بس شہیں دیکھنے کو دل جاہاتھا ..... و کمھے لیامیں تہیں معاف کر کے جارہی ہوں تاکہ روزے قیامت تم پر سخت نہ مخزرے سے تہاری قبری سمبرانیاں تمبارے لئے اس قدر آگایف دہ نہ ہوں، جنتی ہو جاتی ہیں، چنانچہ میں نے تمہیں صدق دل سے معاف کیا۔"

> > "ودبس آب يه مجه ليل كه بمار عالات في "

"نه کهوالی باتیں بہت بچھ تھا تمہارے پاس بہت کچھ جیموڑ اٹھا تمہارے باپ نے مل نواز کوئم نے جھے چھین لیااور تم نے کی نواز کے دشمنوں کو کوئی سز انہیں دی، لین اللہ کی اللہ کا ہم ہوتا ہے، دوسرے کووہ بی دیاہے وہ ..... تم نے جو پچھ کیا ہے تم بہتر سمجھتے ہو۔" لاسمى ب آداز موتى ب ....الله نے على نواز كے خون كو نظر انداز نبيس كيا ..... خير د ناك معالمات دنیاجانے اور کس نے کیا کیا ہے اس کا محافظ موجود ہے .... جھے جو کہنا تھا۔ "زانخاکا آواز ایک دم بند مو محق اور خلام خیر کو آواز دی کئی جو باہر موجود تھا، .. غلام خیر نے اندر آگر دیکا توزلیاک آئیس پھر امنی تمیں ..... ناام خیرک آئکھوں ہے آنسو بہنے کے ..... منوبر منجانے کتنے عرضے کے بعد بلک بلک کررونی تھی۔.... مقیقت بہے کہ زلیخانے اے مال عبيها رئيار ديا تھا ، باقى دە تميول شيالان د پئا الور پر معنى خيز زگا بول سے ايك د وسر بے كود كو رب تھے .... مجموت موٹ کے بہتر آ ، ہمی بہائے گئے تنے ، بہر حال خوب ڈراہ۔ إذكار ، ٹیاار اس سے بعد ایک ڈیڈی ہفتہ ا نے طرح گزر کیا ..... ناام خیر ان د نوں مانسی کہر کا ن میں جتلا تھا ہے۔ . . در حقیقت اپ البریج جس قدر کو ششیں کر ساتا تھا اس نے شاہ کل کر مرید مرید میں البیان کا البیان کا البیان کے البیان کا البیان کا البیان کا البیان کا البیان کا البیان کے شاہ کل المراكر في كل كو مشرب مجمى كرلى تنمى ادرا كريك الدراس كاينة ن باكر مايوس و كيا تفاه ليك

میں ہوا تھاوہ ذرامختاف نوعیت کا حامل تھااوراس کے بارے میں بڑا تحور کرنا نٹھا کہ ایا ابیا پورچھ ہوا تھاوہ ذرامختاف غرض ہے کہ تھوڑ ہے ہے دن اور گزرے اور پھرا یک دن تینوں ہمائیوں نے آپیں

"غلام خبر جی! بردے نافرمان اور نامعقول ہیں ہم ..... بری کو تا ہیاں اور مستاخیاں ہوئی "- = t or U | K

"كياكهنا جائة موتم لوك-"

" پے کہ اب آپ ہی ہمارے بزرگ ہیں، ہمیں اس بات کا اجھی طرح علم ہے کہ شاہ ل آپ کو کیادر جہ دیتے تھے .... ہم نے بہت سی بار آپ کے ساتھ محتاخیاں کی ہیں، کیا ن ان مناخبوں کے لئے ہمیں معافب کردیں مے۔"

" پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ان مستاخیوں کو مستاخی سمجھا ہی نہیں جس کے پاس جو "وہ غلام خیز بچاای نے وقت سے پہلے ہماراساتھ چھوڑدیا..... آپ کو طلب کررہی اُکی اور کچھ کرنو ہا ہتی تھی آپ سے ہمارے بارے میں۔"

"كيا كهناهيا تهتى تتهيس\_"

"وی غلام خیر چیاکہ سنوبر کو علی داراب ے منسوب کردیا جائے، اس کے علاوہ وہ الابانداد بهم تمنوں میں تفسیم کر دی مانے ، دور آپ کو میراطلاع دینا جا ہتی تھیں لیکن انت انہیں اس کی مہات شہیں دی۔ " خاام خبر کے ہو نول پر نفرت مجری مسکراہے الله الله الله الله الله الله

" ان اس و فت و رواز ب ب زیاده فالیله پر تنہیں ہما بیٹے! جب وہ تم سے باتیں کر رہی أَنَّا أَبُولِ مَنْ جَوِ الفَالِ كَ فِي نِينَ لَهُ ظَهِ لِهُ إِلَّهُ الْهُ إِلَّهُ مِن مِنْ لَا مُولِ مُنْهِ مِن لِقَيْنِ أَجَائِكُمُ ، الاستى كى اندرى سارى بانين من رمانغا. اصل مين اس كى وجهه اور تقى . " "منوبر بنی دافعی شاه عامل چلے گئے ..... زینا بھابی بھی چلی گئیں ..... شاہ گل بھی نہ نے کہاں چلا گیا ..... بس ہم یہاں رہ گئے ہیں، تنہادل نہیں لگتا .....ایک بات کہوں صنوبر \_" "جی غلام خبر چیا۔"

"تہیں مجھی خانہ خیل یاد نہیں آتا۔"صنوبر کی آتھوں میں ایک عجیب ی کیفیت پیدا اُنا دیر تک سوچتی رہی گھر بولی۔

النانہ خیل میں میرے باپ کا گھر تھا وہاں میری بہت ی سہیلیاں تھیں .....جو شادی النانہ خیل میں میرے باپ کا گھر تھا وہاں میری بہت ی سہیلیاں تھیں ہی توان النانے کے بعد وہیں آس پاس آباد ہوگئی ہیں ..... بھی ملی ہی شہیں مجھ سے میں بھی توان علام خیر علی اللہ کو بھی بلاتی تو میرے پاس آ جاتی ..... بڑی دوستیاں تھیں ہماری غلام خیر با گھر نامی خانہ خیل کا ماحول بہت ہی اچھا تھا ..... سب لوگ ایک دوسرے ملتے اللہ خیر بھیا! ایک بات کہوں براتو نہیں ما نیں گے۔"

"نبین بیناضر ور کہو۔"

"بم خانه خيل چليں\_"

ر ایر تو تم نے میرے دل کی بات کہد دی ہے بیٹی ..... واقعی اب بہاں شہری زندگی میں المنظم کی ندگی میں المنظم کی باز دیا ہے جاتا ہے ہوئی براز دیا کی چوشیاں، چیکتی ہوئی برف، لہلہاتے

وجہ یہ نہیں تھی کہ میں مال بیٹول کے در میان ہونے والی گفتگو کو سننا جا ہتا تھا .....وجہ یہ تھ بنے کہ مجھے تم لاگوں پر بھر دسہ نہیں تھا، میں جانتا تھا کہ تم کوئی نہ کوئی ایسا عمل کردگے جو بعر میں تکلیف دہ ٹابت ہو .....ایس کوئی بات نہیں کہی تھی انہول نے۔"

"غلام خرچااکیا آپ سسکیا آپ مدے زیادہ نہیں بڑھ دے۔ "علی ضیغ منے کہا۔
"بغے! میں اگر چاہوں تو اب بھی تم لوگوں کے خلاف ایسا عمل کر سکتا ہوں کہ تر زندگی بحراب کئے پر نادم ہوتے رہو گے، لیکن افسوس شاہ عامل اس دنیا میں نہیں ہے۔۔۔۔ اگر وہ ہوتا تو لازی بات ہے کہ میں تمہیں کی قیمت پر نہیں چھوڑ تا، بلکہ وہی جھے درخواست کر تاکہ تمہادے خلاف کچھ کروں سسہ خیر کوئی بات نہیں ہے جاؤ۔۔۔۔ مال کی تد فین ہوچکی ہے۔۔۔۔۔۔ تر فوٹ چکے ہیں، اب ایسی کوئی کوشش نہ فین ہوچکی ہے۔۔۔۔۔۔ تر کرنااس طرف رن کیا تو میں ہیا ہے بعول جاؤیل گاکہ تم شاہ عامل کے بیٹے ہو۔۔۔۔۔ اُٹھو" غلام خیر اٹھ کھڑا ہوا، اس کے انداز میں انہائی نفرت اور خونخواری پائی جاتی تھی۔۔۔۔۔ مینوں کو احساس ہوگیا کہ اگر زیادہ بولے تو کوئی گڑ برہ ہو جائے گی۔۔۔۔۔ باہر نکلے، علی ضیغم نے کہا۔

"اس غلام خیر کورتو میں دکھے لوں گا، اب اس کے خلاف قانون کو استعال کرنا پڑے گا۔۔۔۔۔ کیا سمجھتا ہے بیدا ہے آپ کو۔ "وہ لوگ چلے گئے، لیکن غلام خیر کے لئے بڑی تثویش چھوڑ گئے، اس کی بھی عمر کانی ہوگئی تھی۔۔۔۔۔ صحت بے شک بہت اچھی تھی لیکن پھر بھی اب عمر کا کوئی بھر وسر نہیں تھا، جبکہ صوبر کے لئے بچھ نہ بچھ کرنا تھا۔۔۔۔۔ شاہ گل تو پتہ نہیں کہاں گم ہوچکا تھا۔۔۔۔۔ شاہ گل تو پتہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کب اور کہاں ہے، لیکن غلام خیر ان تینوں سے خوفردہ تھا۔۔۔۔ اس کا تو خیر وہ بچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، لیکن صنوبر کے لئے وہ مستقل خطرہ ہے رہیں گے اور اس کے دل میں ایک بی خیال آیا۔۔۔۔۔ صرف ایک خیال صنوبر ماتھ ذمان ملنگی کی بیٹی ہو اور زمان ملنگی نے آخری کھیات میں خانہ خیل میں لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس نے خانہ خیل سے لوگوں کو زمان ملنگی کا مرید بنادیا تھا، ان سے اجھے محافظ جو سنوبر کے لئے اور کوئی نہیں ہو شختے ، چنانچہ صنوبر کو خانہ خیل چلے کے لئے آبادہ کرنا صنوبر کے لئے اور کوئی نہیں ہو شختے ، چنانچہ صنوبر کو خانہ خیل چلے کے لئے آبادہ کرنا

ناراحد صاحب اجانک ہی شیر از صاحب کے ہاں پہنچے تھے اور شیر از صاحب نے ان کا ربوش خیر مقدم کیا تھا۔

" بھائی اس دن کے بعدے تو آئ تک ملاقات ہی نہیں ہوئی ..... میں توبہ سوچتار ہاکہ آپ کا طرف سے بچھ سلسلہ شروع ہوگا توبات آگے بڑھا کیں گے۔"

"میرا خیال ہے خار احمد صاحب اس دن ہماری باتیں خاصی موثر انداز میں ہوئی تیں ۔... میں سوج رہا تھا کہ آب .... اصل میں کچھ ریت رداج ہوتے ہیں جو ضروری انداز میں جو ضروری انداز میں جو ضروری انداز میں کہد سکتاہے۔"

"بحائی شیر از ..... میں تو فور ابن حاضری دیتا بلکہ کی بار حاضری دیتا، لیکن مجھی کیھی ہے بچر بڑی المجھن بن جاتے ہیں اور ایک ایساماحول بیدا کر دیتے ہیں کہ انسان میہ سوچتا ہے کہ بچراگی انجھی میں میں میں اور ایک ایساماحول بیدا کر دیتے ہیں اپنے آپ کو سمجھانا شروح بختے اگر بنچ بی رہتے تو زیادہ اچھا تھا .... بذرا سے بڑے بعد۔ "غاد احمد صاحب المجھے بوئے بخوجی کہتے ہی نہیں ہیں، اس کے بعد۔ "غاد احمد صاحب المجھے بوئے سنجھی کہدرے سے ادر شیر از صاحب پریٹنان نگا ہوں سے ناراحمد کو وکھ رہے تھے .... بچھے کہا کہ کہ رہے تھے ادر شیر از صاحب پریٹنان نگا ہوں سے ناراحمد کو وکھ رہے تھے .... بچھے کہا کہ کہا ہوں سے ناراحمد کو وکھ رہے تھے .... بچھے کہا کہا ہوں سے ناراحمد کو وکھ رہے تھے .... بچھے کہا کہا ہوں سے ناراحمد میں اس کے بعد شار احمد صاحب نے کہا۔

"ووبس فررای فلطی ہو گئی .... حضرت سے بع تجد میشے کہ جینے آب کا کیا خیال ہے جو شریم کررہ میں ،اس سے آپ کو بھی اتفاق۔ یہ نہیں .... کینے گا، کہ ڈیڈی ویسے تو ہوئے باغ جن ہے اُٹھتی ہوئی بھلوں کی خوشبو دُور دُور تک مہکتی رہتی ہے، اب بہت اِ آتے ہیں....سب پچھ تو چھین لیااس شہر نے ہمارا چلو.... چلتے ہیں۔" "یباں کے چھوڑیں گے غلام خیر چچا!"

ریمی کو نہیں زمان ملنگی کی کو کھی اور زمینیں، وہاں بھی ہیں ..... یہ گھر کیک رہے گا۔... میں اے بیچوں گاس لئے نہیں کہ یہ زمان ملنگی نے تمہارے لئے خریدا تھا.... چاو پر تیاریاں کرو.... چلتے ہیں۔ "صنوبر خوش ہو گئی بیتن ..... پیتہ نہیں اس کی ذہنی تربیت میں این کرو.... چلتے ہیں۔ "صنوبر خوش ہو گئی بیتن ..... پیتہ نہیں اس کی ذہنی تربیت میں این تاریوں میں کیاد قت رہ گئی تھی..... آن بھی بیچوں کی طرح معصوم تھی.... کی بھی بات میں کھی اتن گہری نہیں تابت ہوئی تھی.... بس جی جی رہی تھی.... کی بھی بغیراویہ کام واقعی ہے حد مشکل ہو تاہے۔

uploader by salimsalkhan

ی ملامت سارے چبرے پر نظر آتی تھی ۔۔۔۔ شیراز صاحب نے پیار تجری نگا:وں سے روز ساحب نے پیار تجری نگا:وں سے روز روز کے مااور اولے۔ روز روز روز کی مااور اولے۔

"بیٹاایک اُلجھن تمہارے سامنے رکھنا جا ہنا ہوں .....اگر اس سے نما ہو تو زیادہ انجیا بمبری دو ہو جائے گا۔"

"جي ڏيڏي اڳئے کيابات ہے۔"

"وہ بنے! نثار احمد صاحب آئے تھے ..... یہ بات تو تم او گوں کو معلوم ہے۔" "جی-"

"أِيْرُى! آپِكياجِ بِين-"

"جو بچھ جا ہتا ہوں اب تمہارے سامنے ہے ، بار بار دہر انے سے کیا فائدہ۔" " آپ ایسا سیجئے ڈیڈی! ہمیں ایک ہفتے کی مہلت دے دیجئے …… صرف سات دن کی پ بجودل جا ب کردی، لیکن آگر مجھ سے پوچھ بیٹھے بیں تو پھر میری بھی بڑات ہوتی ہے ۔ کہ میں آپ کو اپنے ول کی بات بتادوں، … میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے بتاؤ، لیکن اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے بتاؤ، لیکن اس نے عجیب بات بہی ہوئے برسی شر مندگی ہور ہی ہے بھے۔ "شیر از صاحب عجیب بات بہی ہوئے برسی شر مندگی ہور ہی ہے بھے۔ "شیر از صاحب سردنگا ہوں سے ناراحمہ کودیکھنے لگے، جب وہ بچھ نہ بولے تو نثار احمہ نے خود بی کہا۔

" بورراسل توصیف چاہتا ہے کہ چھوٹی بیٹی سے اس کارشتہ کرویا جائے ..... مولا ہے۔ مشعل سے رفیادہ پند ہے ..... ویکھے معانی چاہتا ہوں بچوں کی ابنی پند اپناایک انداز ہے۔ میں بس اس لئے الجھا ہوا تھا۔ شیر از بھائی ایک باپ بن کر سوچے ..... اگر وہ بچے ہے۔ میرش پر آن بوجائے اور کھل کر کہہ وے کہ اگر ایسا ہوجائے تو ٹھیک ہے ورند وہ شادی نہیں کرے جاتے و مرف خاموش ہونے کے علاوہ میں بچھے نہیں کر سکتا ..... میں نے آنر کار کی موجائے آور کھل کر کہہ وے کے علاوہ میں بچھے نہیں کر سکتا است میں نے آنر کار کی موجائے اور انداز وار بناؤں۔ "ثیر از صاحب کافی و مرح تک پریشان بیٹے رہے سے .... بزاروں خیالات ول میں آکر گزررہ جتے ..... توصیف بہت اچھانو جوان تھااور ٹار امر ساحب بھی صاف ستمری طبیعت کے مالک تھے ،اس گھرانے کو جھوڑ نا مناسب نہیں تھا اور پھی در انجھانو انداز حاصب خت اُلجھن کا شکار تھے ..... مو مل کا تو معاملہ اور نجم سب سے بڑی بات یہ کہ ثیراز صاحب خت اُلجھن کا شکار تھے ..... مو مل کا تو معاملہ بھی نہیں تھی ۔.... مشعل تو سید ھی تجی ہی کہ نور یشانی کی بات نہیں تھی ..... مشعل تو سید ھی تجی ہی لیک تھی ہوئے کے کہ وہ مو مل کے لئے زیادہ پریشان سے ..... مشعل تو سید ھی تجی ہی لیک تھی ہوئے ۔ کہ دو مو مل کے لئے تو پریشانی کی بات نہیں تھی ..... مہت و مرح کے سوچے لیک تو پریشانی کی بات نہیں تھی ..... مہت و مرح کی سوچے لیک تو پریشانی کی بات نہیں تھی ..... مہت و مرح کی سوچے درے کہ دو لیا ہے ۔

ایک دھ ہے ۔۔۔۔۔ میں اے برا نہیں سمجھتی ۔۔۔۔۔ کم از کم صاف دلی ہے اپنے دل کی بات کہہ باہد دھ ہے اور ایسے لوگ برے نہیں ہوتے۔" بنکر پھروہ مجھ سے شادی کیسے کرمے گا۔"

" میں نے کہانا ..... ہے مجھ پر چھوڑ دو ..... بس تم بتاؤ۔ "

"ایک بات سن سسکہیں ایسانہ ہوکہ بیا ایٹار ہماری زندگی کے لئے سب سے بڑاؤ کھ

"اس کاکوئی امکان نہیں ہے باجی! توصیف بھائی کواس بات کے لئے تیار کریں کہ وہ ہم ع مجت کرے .....ہم سب بھی ان سے بے حد محبت کریں گے ..... باقی تم مجھ پر چھوڑوو۔ " "جس قدر اعتماد سے تو میہ بات کہہ رہی ہے مجھے جیرت ہور ہی ہے کیونکہ اب تک زنے اتنے اعتماد سے کوئی بات کہی نہیں ہے۔ "

"اب كهه ربى بهول توميري بات مان جهي لو\_"

"جیما تو پسند کرے۔" مشعل نے ہتھیار ڈال دیئے ..... مومل نے توصیف کو فون کیا، "امری طرف سے رابطہ قائم ہونے کے بعد اس نے کہا۔

" میں مومل بول رہی ہوں۔" توصیف ساکت رہ گیا تھا..... فون پر دیر تک ساٹا قائم الامول پھر بولی۔

"توصيف صاحب! كياآپ بين فون ير-"

"بال مومل! ميس بني بهول\_"

"توصیف صاحب! میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔"

"مم ..... مم ..... مومل میں ـ"

"آپ براه کرم بالکل ند گھبرائے، گھر آجائے بس بیر بتائے کہ کب آرہے ہیں۔" "جب آپ کہیں۔"

"تو آجائے میں انظار کررہی ہوں آپ کا۔" موال نے کہا اور توصیف نے وعدہ

آجى كے دن بمر آپ كوا ب نظر ئے ہے مكمل طور ير آگاہ كرديں گے۔ "بہر طال ثير از صاحب فرور سراس بات كى على بجر لى تقى ..... مومل اور مشعل اپنے كرے ميں تبا بو ميں ترمن عل نے مول ہے كہا۔

" مومل الياسوجائية تم في .... كيابات إ-"

"بناکیاای دُنیا میں انسان صرف اپنے گئے جی سکتا ہے ۔۔۔۔۔ ہمارے والدین ہمارے الدین ہمارے الدین ہمارے اللہ یون ہمارے اول سے مشکلات کاشکار ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔ اپنی نیند ، اپنا چین ، اپنا آرام ترک کرک ہمیں زندگی کا ہر سکھ مہیا کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ کہنے کو ہم جو دل جا ہے کہد لیں ، لیکن حقیقت یہ کہ والدین کا جتنا ہوا حسان ہم پر ہے ۔۔۔۔ ہم ہزار باز مرکر بھی اسے نہیں اتار سکتے ۔۔۔ باتی ایس جا ہتی ہوں کہ واقعی ڈیڈی کا کوئی سہار اسنے ، یہ بی ہے کہ اللہ نے ہمیں کوئی بھائی نہیں دیا ، لیکن ایک ایسا شخص ہم لوگوں کی زندگی میں شامل ہوجائے گا جس کے مستقبل کا آخر تک ہماری ذات سے وابستہ ہے تووہ نیتی طور پر ہمارے ماں باپ کا بھی خیال کرے گا۔۔۔۔ ڈیڈی کی آرزو پوری ہوجائے یہ بہت اچھی بات ہے۔ "

مشعل بھی کھی آ کھوں ہے مومل کودیکھنے لگی پھر بولی۔

"مومل توجو کچھ کہہ رہی ہے یقین کر میری سمجھ میں نہیں آرہا، کیا تواس بات کے لئے تیارہے۔"

"مبين! ياجي! مين نهيس تم\_"

"مگرتوس چکاہ کہ خاراحمد صاحب تیرے بارے میں کہہ رہے تھے۔"
"وہ تم مجھ پر چھوڑ دو ..... یہ ہتاؤ کیا تم توصیف ہے شادی کرنے پر تیار ہو۔"
"مگر چر۔"

" نہیں باتی ابت بھروہی آگئ ......اگر مگر کی بات نہ کرو ..... صرف ایک بات کا جواب دو ..... توصیف کو تم نے دیکھا ہے ..... باتی انجھی شکل و صورت کا ہے ..... صاف سخرا ہم اور ایک بات اور کہہ دول .....اگر اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے تو یہ اس کی انجھی فطرت اور ایک بات اور کہہ دول .....اگر اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے تو یہ اس کی انجھی فطرت

"اس احسان سے لئے میں زندگی تھر آپ کا شکریہ ادا کرتی رہوں گی توصیف بھانی! الله میں ہے ہے کہ ہم دونوں بہنیں بھانی سے محروم رہی ہیں....والد صاحب کا تعلق نی ہے ہے ... ..ساری زندگی انتہائی مصروف گزری ہے اور ہم نے اپنے آپ کو بہت ..... توصیف بھائی! دراصل زندگی میں بے شار افراد آتے ہیں، کیکن اللہ محدوس کیا ہے ۔.... توصیف بھائی! دراصل یجے ہی لوٹ ہوتے ہیں جوایک نگاہ میں اپنے اپنے سے لکتے ہیں ..... بات سیائی کی ہور ہی . بن ... تومیں آپ سے بالکل تی بول رہی ہول.... آپ بھی مجھے بالکل اپنا اپنے سکے بن کے حوالے سے مجھے یوں لگا جیسے بہنوئی نہیں ایک بھائی مل رہاہے ..... مجھے خیر وہ تھا...۔ عبادت کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، لیکن شاہ گل کے بارے میں اس وفت اس نے جو اللہ بات ہے، میں اصل میں ان الفاظ سے یہ ظاہر کرنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کو بے پناہ ناكرتي بون ..... توصيف بعائي النكل شار احمر آنے تھے ..... انہوں نے اس بات كا اظہار كيا

آبِ مشعل کے بجائے مجھ سے شادی کرنا جاہتے ہیں ..... کوئی روایت کی بات نہیں .. ڈیری! تقریاً اٹھانوے فیصداس بات یہ تیار ہیں کہ آپ کی خواہش کے مطابق میری آپ سے کردی جائے گر توسیف بھائی! میرے دل میں جس جذبے کی مہلی کو نیل الله تمي كياات آپ اپنياؤل سے روندویں ہے . ... ميرے دل ميں آپ کے لئے ايك لْأَكْبَارِ بِيدار بِوا تَعَا..... كيا آڀاس بِيار كو مُحَدِين تَجِين ليس مَحْ.... . 'وصيف بِمَا كَي! آڀ ان بیخ میری روح کسی مجھی طرح آپ کواس حیثیت ہے قبول نزی*س کرے گی .....* بدن کی نه نچوژو پیچنے ..... میں مجھی آپ کی وہ غد مت نه کر سکول گی جو بیویاں شوہر واں کی خد مت المجرا المستقصيف بهائى! ميرے ول ميں آپ كا ببلا أقش ايك بھائى كى حيثيت ركھتا

ان انتش کو تبدیل نه کریں تو اچھاہے کیونک میں کسی طور اس شادی کے لئے تیار

ا الله الكالح المسال كى وجه تبعى بتادون آپ كوسسايك لركا كالح مين برهتا تها ميرے

أن الله كل ب اس كا نام. ... بجه معنول قتم كا تها .... فنون لطيف كى جانب مانني. ...

کر کے فون بند کر دیا ..... مشعل مومل کے پاس موجود تھی اور سخت پر بیثان تھی، کئے تار "مومل! النے اعتلاسے بیہ سب مجھے کررہی ہے ، اگر بات تیری مر سنی کے مطابق ہو سکی تو۔"

"توباجي تمباراكياخيال بيمن بوصيف سے شاوى كرلول گ\_"

"مطلب مد ہے کہ اے مجھاذ کی تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں شاہ کل کی النت ہوں.....کسی اور کو میری طرف ایسی نگاہ ہے دیکھنا بھی نہیں جاہتے۔" مشعل ارز<sup>ان</sup> نوا مومل کے لیجے میں جود بوا کی پائی جاتی تھی وہ یہ بتاتی تھی کہ مستقبل میں دُور دُور تک ایسا کول تقور نہیں ہے کہ مومل شاہ کل کو نبول جائے ....اس نے بے شک اپنے آپ کو سنبال ال الفاظ كيم يحقى ياس سے بملے شاوكل كے بارے ہيں جو بجھ بتاتى رى تھى وو ....اس نے مشعل کو پریشان کرکے رکھ دیا تھا ..... واقتی میہ روح کار شتہ ہے .....روح کے رشتے اتنی آسانی ہے ا نہیں بوٹ جاتے ..... توصیف نے اگر ایس کوئی کو مشش جاری رسھی تو تو سیف ہی کا نتسان ہو سکتا ہے ..... مشعل خود دیکھ لچکی تھی کہ مومل کے خواب کتنی سچائی رکھتے ہیں .... خواب امل میں روحانی رشتوں کے خواب ہوتے ہیں اور مومل اینے عشق میں صابق متحى ..... توصیف بنج ممیا سلحها ہوانوجوان تھا..... مومل نے اپنے کمرے میں اس کا استبال كيا ..... بين بن باك ساس كر ما من آئى، جبكه توصيف كسى قدر ألجها ألجها ساتها الحاسد ول نے درواز داندرے بند کیا تو توسیف گھبرا گیااور بولا۔

"مسمول"

" بين توميف بمالي! بينيز بليز. "دودرامل ميل\_"

" كچھ خبيل محمرائير خبيل آپ اپنول ميں بيں..... توصيف بھا أي! ميں

تی ہوئی نہیں بلکہ شیطان نے ہمارے کان میں کہی افی اور وہ اس بات کان سے میسلتی ہوئی رہان نہیں بلکہ شیطان نے ہمارے کان میں کہی افی اور وہ اس بات کان سے میسلتی ہوئی رہان ہے باہر آگئی، ٹھیک ہے۔" مومل محبت سے مسلم ادی اس نے آگے بڑھ کر تو سیف کا رہان ہے ہاہر آگئی ہوئی ہوئی بولی۔

المد بهائی کی محت کیا ہوتی ہے میں نہیں جانت، لیکن اس دنت بھے یوں لگ رہا ہے اللہ بھائی ہوتی ہے۔ اللہ میں نہیں جانت بھی بیدا کیا تھا ۔۔۔۔ وہ آپ ہیں۔" وہ بین کی بیدا کیا تھا ۔۔۔۔ وہ آپ ہیں۔" اچھاا یک بات بناؤ ۔۔۔۔ مشعل تو ناراض نہیں ہوں گی ہے س کر۔"

"اصل میں ہم لوگ اتنے کچے ہیں ..... ہماری پشت اننی غیر محفوظ ہے کہ ہم کسی کی بت کو من کر ناراض نہیں ہوتے ، ڈر جاتے ہیں ..... سہم جاتے ہیں ..... ہم ناراضگی کا البار کریں تو کس کے بل پر کریں ..... ڈیڈی بوڑھے ہو چکے ہیں اور کوئی مضبوط سہارا ہمیں جانسل نہیں ہے۔"

"اب بھی یہی کہوگ۔" توصیف نے مومل کودیسے ہوئے کہاادر مومل ہننے لگی پھر بولی۔
"آئندہ نہیں کہوں گ۔" پھر مشعل بھی آگئی.....دونوں نے مل کرخوب توصیف کی فاطریدارت کی اور توصیف نے کہا۔

"مضعل آپ کو سے بات معلوم ہو چکی ہوگی کہ میں نے ایک بے وقونی کی بات این اللہ اللہ اللہ کہی تھی اور ڈیڈی اے یہاں سانے آگئے تھے..... مشعل ویسے تو میں زندگی میں آپ سے بہت می معافی کرویں تو نئے خوشی ہوگی ۔....اصل میں مومل نے بچھ ایسی تیزر فاری کاریکارڈ قائم کیا ہے کہ اب دل نئے خوشی ہوگی ۔....اصل میں مومل نے بچھ ایسی تیزر فاری کاریکارڈ قائم کیا ہے کہ اب دل جاہتا ہے کہ ہر بات میں آئی ہی تیزر فاری ہو ۔....کیا خیال ہے آپ کا میری جماقت کی اس بات کو کہا آپ معاف کر دیں گی۔ "مشعل کا مرجھک گیا تھا اور مومل نے بزرگانہ انداز میں کہا تھا۔ کو کیا آپ معاف کر دیں گی۔ "مشعل کا مرجھک گیا تھا اور مومل نے بزرگانہ انداز میں کہا تھا۔ آپ کی معذوت قبولیت کا اعتراف کرتی ہے تب بھی کو کیا تو سے میں معذوت قبولیت کا اعتراف کرتی ہے تب بھی مومل کو گھور کر دیکھا اور توصیف کا قبقہہ بلند ہو گیا۔

منتر ت امیر خسر و کامرید بھی جمیب ہے جذبے اس کے اندر پر وان چڑھ رہے تھے ۔۔۔ میں ا ان ہے میت کرتی تھی لیکن اس کے بارے میں مجھی پہتہ نہیں جل سکا کہ اس کے دل میں ا میرے لئے کیاہے توصیف بھائی! آج بھیاں کے نام پر زندہ ہوں میں اور زندگی کے آخری رں ایک اسے مبت کرتی رہوں گی ۔۔۔۔ ایک ایسی اُلجھی ہوئی لڑی کو آپ اپنی نیون ہوں ا جاہتے ہیں توصیف بھائی!ڈیڈی کوایک سہارے کی ضرورت ہے ..... میری بہن مشعل بہت ا تھی لڑی ہے .... ہم لوگ یہ جائے ہیں کہ آپ ہمارے اس ورانے کے گلاب ہن جاكين .....اتناجا إن عمر آب كو توصيف بها أن اكه جا بتون كا تصور ختم بوجائ كا يسالًا آپ کی مرضی ہے .... آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں الفاظ خرج کر کے آپ کو موم کرنے کی كوشش كررى مون .... بس ميرادل جام اجب مم ألجه كن توميس في يمي كياكه ميس آب ي بات كرلول .... بو مكتاب مارى تقدير كى تتقى سلجه جائے ..... آب سے جواب بھي جائ ا ہوں..... دیکھئے سوچنے والے تبھی کا میاب لوگ نہیں ہوتے ..... پیہ میرا فلیفہ ہے،غلط ہوتر غلطای سکی آپ مید شد کہنے کہ میں سوچ کر ہناؤں گا ..... ہم أنجون میں رہیں گے اور اجھے لوگ مکی کوانجھن میں نہیں رکھا کرتے۔" توصیف بھٹی بھٹی آئکھوں سے مومل کو دیکھ رہاتھا۔۔۔۔ اس کے ذہن میں آندھیاں ی اُٹھ رہی تھیں ..... کتنی پیاری او کی ہے کس قدر بولد .... اچاک بی توصیف کے ذہن میں کھٹ کی ایک آواز ہوئی ..... انسانیت کے در کل ع تے ....انسان انسان کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھااور جب ایسا ہو جائے تو نفیلے کہ واقعی مشکل نہیں ہوتے.... توصیف کے ہو نٹوں پر مسکراہٹ بھیل گنیاس نے کہا۔ "موری مومل!اب تم الیا کرو که ایک تھٹر میرے رخسار پر لگادو، بعد میں جنادل جاہے میری عزت کرلینا.....اصل میں میہ تھیٹراس غلط سوچ پر ہو گاجو میرے دل میں بیدار ہونی تھی ..... واقعی کیا بات ہے تمہاری ..... مومل! سوری معاف کردو، بہن ہونا مبرلا حیموئی تی منطق ہو گئی تھی بیٹاا نملطی ہو گئی تھی .... ٹھیک ہے ہم تمہاری عدمت کر بہا مے .... مشعل کہال ہیں ان سے بھی کہدوینا کہ جو بات ان کے کانوں تک سپنجی تھی وہ ہار کا

وهل آر سے بہنج لگااوراس نے اس میشجے اور محندے پانی سے مند لگالیا ... قدرت کی طرف و ب المعلى المان المان المان المان المان المان المان المان المان أو المان ۔ تر آی ہتی ہیں ..... ترم اور شخصے ناریل کے حودے سے شکم سیری ہو تنی اور اس کے بعد ب ا نبری.... بورے دن کی تھکن نے نیند کو مسلط کرویا تھااور نیند برق رفآری سے آگھواں نبری.... سیجی تھی.... بیٹھا ہی ہوا تھا.... نیند نے گراد یااور صبح کو بہندوں کی آوازوں سے آنکھ تهل .... به علاقه تو کافی حسین تھا .... کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کون سی جگہ ہے، ویسے ہی معلومات زیادہ نہیں تھیں ..... پھرانی جگہ ہے اٹھا کوئی سمت کا تعین کئے بغیر آ محے بیت مت منگ ہو گیا تھا ۔۔۔۔ گردوغبار میں اے گیا تھا، لیکن کوئی احساس ذبین میں نہیں تیا.... کوئی خیال ول میں نہیں تھا.... چلتار ہااور اس کے بعد ایک بار پھرشام ہوگئی.... وماغ سنار ہاتھا..... بدن کی قوتیں ختم ہوتی جاری تھیں، اے بول محسوس ہور ہاتھا کہ اب وہ نبیں چل رہا بلکہ اس کے اندر کوئی اور چل رہا ہے ..... کانوں میں عجیب و غریب آوازیں م نجیں تواس طرف چل پڑا۔۔۔۔ کھروروشنیاں نظر آئیں۔۔۔۔ یہ روشنیاں جیسے اے اپنی باب سحینی رہی تھیں .....وہ آ گے برد حتار بااور پھراس نے بے شارا فراد کو و یکھا....روشنیال تحیں، خوب چبل پہل تھی ....انسانوں کا بے بناہ جوم عبکہ عبکہ موجود تھا....احساس ختم ہوتا جارہا تھا..... بس بے احساس کا سفر تھا..... جینے کے لئے جگہ تلاش کرنے ایکا..... انعانوں كے ہوم كے در ميان تھا، جہاں تك بہنجا تھا وہيں بيٹھ كيا ..... پچھ فاصلے ير بہت ہے لوگ دری بچیائے ہوئے میٹھے تھے ..... بلندی پرایک مزار شریف نظر آرہا تھا.... جگہ جگہ عرس من شركت كرف دالول في ورد والعالم و عقيد الله المالية المالية والعالم المالية والمالية والعالم المالية والعالم المالية والمالية والمال ووان تمام چیزوں سے بے نیاز تھنوں میں سردیے بیشار ہا، پجر کسی نے اس کا شانہ جھنجوڑا۔ " کھانا لے لو، بابا۔"اس نے گردن اٹھاکر دیکھا تو پتوں سے بوئے برتن میں کسی نے حاول ڈال کراہے دیئے ....اس نے جاول کھانا شروع کردیئے ..... عمل خود بخود ہوتا ہے....زندگی کی ضرور تمیں اور ان ضرور توں کو بورے کرنے والے لواز مات وہ کھاٹا کھا تار با

كُونَى منزل نبيس مخى ..... كُونَى احساس نبيس تمنا..... نواب جانى نے جو تحيل كھيا! تماءاس کا خاتمہ کر آیا تھا، وہ لیکن اب اے وہ تھیل مجھی یاد منہیں تھا .... شہری آباوی ہجھیے روشی تحی ..... رات مجر چلنار با تحا، سنج کی روشن میں اینے قرب و جوار کے جو مناظر اس نے د کچے ....انبیں دیکھ کراہے کوئی حیرت نہیں ہوئی ..... جنگل بمحمرا ہوا تھا.... کچے تھی نہیں تحاوبان، حالاتکہ جس شہرے نکل کر آیا تھااس کے بارے میں یہ بات احجی طرح معلوم تھی كه اس كے قرب وجوار ميں ؤور دُور كك آبادياں ہيں۔ ...ا يك رات ميں اتنا فاصلہ نہيں ليے كيا جاسكاك شبري آباديون كانام و نشان عي نه مل جس راست يد سفر كرربا تهاوه بهي كوئي منرک نبیس تھی ۔۔۔۔ کپاراستہ تھاجو ناہموار ٹیلوں اور جھاڑیوں کے در میان ہے گزر تا تھا۔۔۔۔ منزل كاكونى نشان نبين قعا ..... راستول كاكونى تعين نهيس تها..... سفر سفر اور سفر بس سفر اور اس كاكونى انجام مجمى تقبور من نهيس تما .... پورادن چتماريا، پچيلے دن پچھ كھايا بيا تما .... باق سارئ رات اور ساراون مجوک پیاس کے بغیر گزر مبیا ..... آخر کار جب رات ہونی اور بدن تحك مياتو تحك كرميم مي السية قرب وجوار من كياب ال كاكوني اندازه نهيس بور بانخا ----تحوری درے بعد ایک ناریل اور سے نیچ گرا تو و چونکا تحورے ی فاصلے پر ناریل گرا تھا، أكر سرير كرابوتا توسر مجث كيابوتا ....البته تاريل بجث كيا تمااوراب اس ي آسته آسته بإنى من رما تعا.... بإنى و كيد كرب جين جو كيا.... ناريل انتمايا اور تحورُ اسا كھولا تو بان وحن

الله بالله بالله

الی ناس سے نینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ "نہیں بیٹے! لیٹے رہ و آرام کرتے رہ و۔"ا بپائک ہی مانتھ پر کوئی ٹھنڈی می چیز آگئی، ہیں نے آتھ عیں مجمی ڈیٹک کی تھیں.... شاہ کل نے ہاتھ اٹھا کر آٹکھوں پر رکھے کپڑے کو المانے کی کو شش کی تو وہی زم آواز دوبارہ سنانی ہی۔

" منهیں بینے! آرام سے کینے رہو ، تم محفوظ حبّلہ پر ہو ..... کوئی خطرہ نہیں ہے یہاں نہارے کنے ہے قکر ہو جاؤ ..... شاہ کل نے جیرانی سے آلکھیں کھول دیں ....ایک عمرر سیدہ فلم تنا است سفید داڑ می رنگ خاصا نیکا اور عمرا تھی خاصی ..... وہ جیران ہو کیا اور اس نے نہاں لیج میں کہا۔

"كون ; وتم ..... كون ; و ـ "

اد. تعوق فاصلی بیند بود. بیداو و سف احتیان بواتوایی جگر باشد و اسانی بواتوایی جگر باشد و اسانی بواتوایی جگر باشد و اسانی بواتوایی جگر بیشت می در سانی بواتوایی جگر بیشت می در سانی بواتوایی بیشتر بیشتر سازی مزار کا بخش محمد تعالی و بیشتر بیش

" يه جك فميك نبين بينهال سانب .... بيجود وت بين ..." "ودكياكرت بين .. "شادكل في سوال ايا ..

"كاف كمات بين اور سب كيونهم بوجاتات كيا محجيد .... سب بايد شم بوجاتات ...
" ديراسب كيونهم بوچكات، بين كس چيز ت خبين ورتا ـ "اس خبيا اور آن والے خاب لباس ميں ت كوئى چيز أكالى اور شاه كل كى المرف بين هادى \_ " الله مين سه كوئى چيز أكالى اور شاه كل كى المرف بين هادى \_

" سکون - "شاه گل کو جواب ملا اور وه این بوژ مسے مانک کو دیکھنے ایکا..... نیم و بوانہ سا معلوم ہور ہاتھا۔ شاہ کل نے کہا۔

"توكياتم مير ب إته ي سكون ركدر بن او ...

النان الناس على مُحندى ما أسال مرفي موشى بوشخد الليان الأونى منبيل بيا"

" بند جائے کہاں ہوتے تیں انسان اللہ جائے ... ویسے اب تم ہو میہاں آگئے ہو۔ " " میکن آپ میبال کیول رہتے ہیں۔ " اس نے کہا اور الیاس علی ہننے گلے تیم بوے۔ " بس انتد جیال جس کا محکانہ بنادے۔"

" پیرے سوال کاجواب تو نبیس ہول"

». ان و خبر كونى كنها في سنها ها سبع جود ، سن لو تمبيار مي خوش بور ي كئه ويتا بول. مي رں میوں رہتا ہوں، سمجھ لوجنہیں تم انسان سیتے ہوا نہوں نے میرے ساتھ اتھاسلوک نیں کے .... جار بھائی سے ہم اور میں سب سے حجوزہ تھ .... نجانے کیوں مجھ سے غرت آرے گئے ووس دنیاوی دولت ان کی نگاہوں میں جھے سے زیاوہ بہتر محی ..... میرے ساتھ برزین سلوک کیا انہوں نے، میں نے سب سے کہا کہ میری دولت، میہ زمین، بید مثی اور بن سئے گھر منبیں ہیں ۔ ۔ میں تم سب کی محبت کی دولت سے مالا مال رہنا جا ہتا ہول .... تھاسے پیار کی دولت سے محروم نہ کروہ لیکن یا توانبیں اس بات پریفین نبیس تھا کہ میں جو بی کبد رہا ہوں وہ سے ہے اور کبھی ان سے دولت اور جانبداد میں سے اپنا حصہ طلب نہیں . ' دہاں مج ..... بس میری بات انہول نے مجھی نہ اتی اور آخر کار میں انہیں جیموڑ کران و میہ نوں من أكيا .... اب يبال ببت خوش بول من كانتات كي سيانيال مبال نظر آتي بير ' من بنتک گیاہے، گراللہ نے اس کا کتات میں اپنے وجود<sup>ے نق</sup>س جنّد جنّد بیدا کیاہے ۔۔۔ ہی<sub>ہ</sub> بقره بالاجِمّانين جن كي محبت تجري المحكمون من تم وكيد نبين سكته، محسوس كرو تو تمهيس ان " نبول من محبت كى جھلكياں نظر آئيں كى ..... يەخوبصورت برندے الله كى سچى محكوق جوبيار الله ببت سے نمنے نمنے مر ندے میرے شانول پر آگر بیٹھ جاتے ہیں ..... وومعصوم ہیں ور نتھے بہت محبت سے دیکھتے ہیں .... ساری دنیا سے شکامیتیں ختم ہو تنئیں - - ، جسے تم انسان سُنْ بودوانسانیت جیور چکاہے اور انسانیت اب حیوانوں اور پر ندواں میں متقل ہو گئی ہے۔"

تی بین مگر رہی ہے۔ ''وو بول اور عمر رسیدہ شخص ابن جگہ سے اندی بی بی بی کا کھی ہے اندی کے سے اندی کے سے اندی کا کے ایک برتن میں اس نے شروگل کو پانی دیا ۔۔۔۔ شاوگل نے دو تین باریانی خسب نیالوں ہوا۔ اسے بانی سے تب اس نے سوال کیا۔

"آپ میرامضب میں یہاں کیے آئیااور آپ کیا۔ … یہاں تعواسہ فرنسہ ایک چشمہ ہےاور کچلوں کے درخت۔"

"بال بے شک تمہیں شدید بخار ہو گیا تھ ، مرساند کی حالت میں جیجے نئے سے سے۔ اٹھا کر میبال نے آیا ۔ ۔ آئ تیسراون ہے اور اللہ کے نفال سے نہتی ہر بوش ہو ہے۔ میں ابنی بساط بحر تمباری خدمت کر تاربا بول ، لیکن اللہ کی ذات سے یقین ہون والے کے آباد کی دائے ۔ بہر حال میہ ساری ہات چلتی رہی ووید من کر تیران روایا تھا کہ برت ہوئی ہاتے ہوئی ہے۔ والے ہوئی ہے تام میں گزاد سے جی بری بات ہوئی ہے۔ ویٹے ہے۔ ویٹے کے کنارے باروان ہے بوٹی کے خالم میں گزاد سے جی ، بہر حال سمارا لے کرائی ، سیخے کنارے لینے کے بعد نجانے کیوں بخار میں مبتلا ہو گیا تھا ۔ ۔ بہر حال سمارا لے کرائی ، سیخے کہا۔

"محترماً کر آپ کی اجازت ہوتو تھوڑی دیر کے لئے باہر نکل جاؤل ..... طبیعت پر بھوا بوجو ساطاری بور باہے۔"

"آب ببال تباريخ بير."

"نبیس میاں! اللہ کے نفال سے بہت سے سائقی ہیں..... ایک دنیا آباد ہے بہا،

• خوبھورت برند سے طاقتور جانور سب سائقی ہیں اپنے ..... خوب دوستی کی بوئی ہانے

پرندوں کی ڈاریں پانی چنے آتی ہیں۔۔۔ان سے بھی دوستی ہے۔ در ندے مجمی ای چشم ہو

پانی چنے آتے ہیں؛ سب کا ساتھ ہے۔"

بانی چنے آتے ہیں؛ سب کا ساتھ ہے۔"

کے پہر ہے ہے۔ ہی کیفیت پیل گئی۔ فضا میں جیسے ساز بہتے تکے ہوں
کے پہر ہیں اور سمیاہو بیاروں طرف سے ایک ای آواز انجر رہی تھی ، اللہ ہو
بہر میں اور بیار باقی ساری چیزیں اللہ ہو اللہ ہو ربکار رہی تھیں، کیجھ ہوش بہتر الیاس علی نے شانے پر تہتیکی دے کر کہا۔

الباری فی ہے ... بہت کافی ہے ہیں اب جو پہھ میں بتاؤں وہی کرتے رہواور اللہ کی یاد رادے رہو۔ "شاہ گل نے ان کے کہنے پر عمل شروع کر دیا تھا ،، فرق صاف نمایاں ہور ہا طبیعت بیں ایک شائنگی پیدا ہو گئی تھی میں کیمل ان پر برس رہے ہے اور ہواؤں کے میں ہے ڈالیاں ہل رہی نمیں اللہ ہو اللہ ہو۔ "

## 图图图

uploader by salimsalkhan

"ليكن آپ كھاتے ہيئے كہاں ہے ہیں۔"

الممال کرتے ہو رزق سے اتنافاصلہ تو شہیں ہو تا اسے کیوں بھول جاتے ہو۔

یہ در بات ایہ پیشہ اللہ نے بیہ سب ربھی مہیا کر دیا ہے ہم ال مجھول کو دیکھو تو انائی سے ہر پور ہیں سبھول کو دیکھو تو انائی سے بھر پور ہیں سبھی بیار نہیں ہونے دیتے ہم نجانے کیوں بخار میں بنزا ہو گئے ہی ہو دی بھو کیا ہو تا ہے ، سکیسی رہی کہانی پیند آئی ہوگ ۔ "

دن تک رہویہاں کھاد دیکو، پھر دیکھو کیا ہو تا ہے ، سکیسی رہی کہانی پیند آئی ہوگ ۔ "
الیاس احمد نے کہا اور خاموش ہو گئے .... شاہ گل بہت و ہر تک ان کے بارے میں سوچمار ا

" کو نتات میں ایسی بی کہانیاں ہر بھکہ بھری ہوئی ہیں، " بہر حال صیح ہے میرے پڑوں نالیاں ہل رہی تنمیں اللہ ہو اللہ ہو۔" بارے میں تو نیس پوچھنا جا ہے بتاؤں گانہیں۔"

" نہیں! یہ تواپی پسند کی بات ہے جودل جاہے بتاؤ، جودل جاہے نا بتاؤہ ہم کہانیوں میں کوئی کسی وُ کھ کا شکار ہے، کوئی کسی وُ کھ کا شکار ہے ہوجاؤ۔ … باقی سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ "بہت دیر تک ٹاوگل بہتر ہوگئی اسی میں اس کی حالت بالکل بہتر ہوگئی اسی میں اس کی حالت بالکل بہتر ہوگئی اسی کسی اس کی حالت بالکل بہتر ہوگئی اسی کسی اس کی حالت بالکل بہتر ہوگئی اسی کسی سال کے دل میں جو غم اور وُ کھ کے اثر ات تھے …… وہ اپنی جگہ الگ حیثیت رکھتے تھا اسی سے ساتھ زندگ بیکن الیاس علی نے باتھ زندگ بسر ہوری تھی …… پھرالیاس علی نے کہا۔

"سکون کی تلاش میں نظے ہو ..... سکون جائے میں اپنے مسائل سے علادہ ہٹ کریاد الی میں بھی بسر کی ہے؟"

"شایداس کے لئے تمی رہنماکی ضرورت ہوتی ہے۔"

" کھے عام ی ہاتیں میں تمہیں بتائے دیتا ہوں ... ، باقی تم جس طرح سے مناسب سمجھو کرو۔ .. چلو دوزانوں بیٹھ جاؤ۔ .. ، آئیسیں بند کروادر سانس کو تاک سے تھینچو اور سانس کا بیس انشہ ہو کہو۔ "البیس ملی ساحب نے خود اللہ ہو ، ، ، اللہ ہو کہد کرا ہے د کرا باادر مناو

انامات آپ سے بیان کردیئے تھے، بیکن میں نے آپ سے ریہ بھی نہیں چھیایا کہ الله التوليس في الناموقف تبديل كرديا ب-" الاكول مل التوليس في النام وقف تبديل كرديا ب-" "اں سے لئے میں آپ سے شر مندہ ہوں ڈیڈی! براہ کرم ایک باراور مل لیجئے اور 

یں اچھانو جوان نکلا تھا۔۔۔۔ مومل اور مشعل سے ملا قات کے بعد اس نے اپناذین پوری طرز انسان بڑی تجیب چیز ہے، اپنے طور پر بہت سے معاملات میں وہ اپنی شخصیت ای اچھانو جوان نکلا تھا۔۔۔۔ مومل اور مشعل سے ملا قات کے بعد اس نے اپناذین پوری طرز صاف کرلیا تھااور اس بات سے خوش تھا کہ صورت حال اس کے لئے تکلیف دہ نہیں رہی ایکن جب بچوں کی بات در میان میں آ جاتی ہے تو بڑامسئلہ بن جا تا بلکہ بہت ہی عمد گی کے ساتھ ایک ایسی حقیقت سامنے آگئی جس کاسامنے آناانتہائی فرور العابر کر کا بیٹر تا ہے۔۔۔۔۔اصل میں اس وقت وہ بے و قوف تھا، چنانچہ اس نے نار صاحب سے اپناموقف تبدیل کرتے ہوئے کہا۔ النی پند کا اظہار کرتے ہوئے مشعل کے بجائے مومل کا نام لینے لگا تھا.... شاید کچھ غلط "ادہ..... ڈیڈی! میری ملاقات مومل اور مشعل سے ہوئی تھی ..... ان لوگوں نے ہوگئ تھی،اسے بعد میں جب بیاغلط فنہی دور بوئی تو مجھ سے بڑی معذر تیں کرنے لگااور

دیے کے لئے معافی جاہتا ہوں .... وہ جو سلسلہ آپ نے استوار کیا تھا .... وہ زال موسل الإر ين انهيس معلومات حاصل تھيں ..... شديد غصے اور جھلا ہث نے انہيں اس بات البركيا تهاكه زبروستي ہى سہى مومل كى شادى ہى كردى جائے..... كندھوں كا بوجھ انو بھی اس جے لین خو فزدہ تھے کہ کہیں کوئی بہت بڑی البحصن پیش نہ آ جائے، چنانچہ اب اس بات پر أُر ہو گئے ..... تاہم خود کو سنجال کر بولے۔

"عجب نامعقول فخص ہو، یعنی اس وقت بیالفاظ کہدرہے ہو، جب میں نے بچاری "بات اصل میں بیہے نثار صاحب!کہ بچھ لوگ بچھ گھرانے اس طرح ول میں اترتے شیراز صاحب سے اپنے مقصد کا ظہار کر دیا ہے اور ان کے چیرے پر پریٹانی کے آبا کہ پھران کی کوئی بات بری نہیں لگتی ..... آپ آگر وہیں سے سفر کا آغاز کرنا جا ہتے ہیں، السيم نے طے كيا تھا تو بھلا مجھے كيااعتراض ہو سكتاہے،البتہ۔"

" ذیری! آپ یقین سیجے ایک انتھے اور صاف گوانسان کی حیثیت ہے میں نے اپنی "بے صد سسب ہے حد شکریہ بات در میان سے کاٹ دینے کی معافی جا بتا ہوں کیونکسہ مُ سَكَ سَاتِهِ اللّهِ اور درخواست بهي كرنا جا بتا بول .... اس مسئلے كو جتنى جلدى حل

مول کی تھوڑی سی جرات نے بڑے مسائل حل کردیتے تھے ..... توصیف کور ایک اربھر شیر از صاحب سے ملا قات کی "۔

میری کچھیا تیں ہو تیں اور اس کے بعد میں نے ایک صحیح فیصلہ کرلیا ہے ..... آپ کو تکانا گھاکہ جو بزرگوں نے طے کیا ہے وہی سب سے بہتر ہے۔" موضوع ہے۔"

"كيامطلب-" نارصاحب نے كى قدر عصيلے لہج ميں پوچھا۔

"آپ نے جو طے کیا ہے کہ میری شادی مشعل سے کی جائے تو میں اتفاق كرتابون\_" .

. به این کو ناهی اور خود غرضی کا حساس بوا..... میں اس کااز البه کرنا چاہتا ہوں..... آپ براہ میمانی کو

مانی بات نه کریں-"

"بیں آپ کو ساری تفصیل بناتی ہوں۔"اور اس کے بعد مشعل نے ساری تفصیل میف کو بتادی ..... توصیف کے چہرے پر غور و فکر کی لکیریں نمودار ہو گئی تھیں ..... بہت

"آپلوگ کب سے دہال نہیں گئے۔"

"٢٠٠١)

"برامطلب، شاه گل کے گھر۔"

"بہت زیادہ وقت نہیں ہوا ہے .... شاہ گل کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، کہیں ے کوئی پہتہ نہیں چل سکا ..... وہاں غلام خیر چلا ہیں، بہت اجھے انسان ہیں، کیکن ان لوگوں ے بھی سائل بڑے عجیب ہیں ..... بہر حال یہ ساری یا تیں اپنی جگہ ہیں، آپ سے نس یہ

" نہیں مشعل بہت بڑی ذمہ داری ہے، بات اصل میں اس ذمہ داری ہی کی ہے ..... ان سب کھ تو چلتار ہتا ہے .... ہم صرف اپن ہی د نیامیں مست اور مکن نہیں رہیں گے .... نم بے فکر مومل کی بہت سی ذمہ داری اب میں اپنے شانوں پر اٹھاؤں گا۔ "مشعل نے ممنون نگہوں ہے توصیف کو دیکھااور گردن جھکا کر خاموش ہو گئی.... بہرحال ساری باتیں اپی مُر توصیف واقعی ایک بہت اچھاانسان ٹابت ہواتھا۔۔۔۔ایک کمے کے لئے بھی اس نے ان الوگوں کو میداحساس نہیں ہونے دیا کہ مومل یا شیر از صاحب تنہارہ گئے ہیں ..... مشعل کو ہر مُرح کی آزادی تھی.... بہر حال مشعل جب بھی دل جا بتاا ہے گھر چلی جاتی، کئی کئی ون ائ مومل کے بارے میں اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ اب زیادہ سے زیادہ جنونی ہوتی جارہی ے ..... دن کی روشنی ہویارات دہ جائے نماز بچھائے مبیٹھی رہتی تھی ..... مشعل جب نہ ہوتی ' کھانا پینا بھی ترک کر دیتی .....وو تین بارشیر از صاحب نے مشعل سے اس بات کا اظہار کیا

سرلیں بوہم دونوں کے من میں بہتر ہے۔"

"البتہے آ مے بہی الفاظ میں بھی کہنا جا ہتا تھا۔ "شیر از صاحب نے ہنتے ہوئے کہا۔ "البتہ ہے آ "ارے داو! تو پھر ملائے ہاتھ۔" ہاتھ ملے اور بات طے ہو گئی اور بہت مخفروت یا رست: مشعل کور خصت ہوناپڑا، ... گھرے رخصت ہونے کاعمل اس کے لئے بڑاسنٹی خیزتی ایک بیار بهن اور تھے ہوئے باپ کو تنہا چھوڑ دینے کا تصور بے حد پریشان کن تھا، لیک اربی وہ سوچار ہا پھراس نے کہا۔ صاحب اپنے شانوں کا بوجھ ہلکا محسوس کررہے تھے .... پہلی ملا قات میں توصیف نے مشر ے معذرت کرتے ہوئے کہا۔

"اوریقیی طور پریہ بات آپ کے دل پر میل بن گئی ہوگی کہ میں نے آپ کو نظراز ہو کرے موسل کا ہاتھ مانگا تھا .... بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، کیکن اس کے بعد بچھ اور ماتی بھی کرول گا، آپ ہے۔"مشعل مسکرادی پھر بولی۔

"آپ کو تعجب ہو گاکہ آپ کی رہ بات مجھے بہت الحچھی گلی تھی اور اس کی وجہ یہ ہے کیا باری مال بجین بی میں مر گئیں تھیں اور میں نے مومل کو سکی میں کی طرح پروان پڑھا کہا جاتی تھی۔" ب ....ایک مال کے لئے اپنے بجے دنیا کی سب سے حسین چیز ہوتے ہیں اور انہیں پلا كرنے والا ظاہر بے خوداس مال كى بيند ہو تاہے۔" توصيف ان الفاظ پر دنگ رہ گيا تھا، ہمت دیر تک دواس تا ترمیں ڈوبار ہا پھراس نے کہا۔

"در حقیقت کچھ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں اور میں مومل کو اتنا ہی افرالا نعیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسی بہن اے ملی جو واقعی اپنے پیار میں بے مثال ہے، لیکن موا كاقصه كياب اب يبتاؤ جميس كياكرناب اس كے لئے۔"

" خداک نتم آپ نے ساری الجھن دور کر دی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھ... آب کو موسل کے بارے میں بوری تفصیل بتاتی ہوں اور میری آر زوہے کہ آب اس میں ا طرح دلچیل لیں جیے۔"

نعل یہ کہنے کی بات نہیں ہے آپ نے محسوس کیا ہو گاکہ حقیقت سانے

تھا..... توصیف نے تبویز بیش کی کہ شیر از صاحب اور مومل کو یہیں لے آیا جائے....نام احمد صاحب اور زریند بیگم پوری طرح تعاون کرنے والے لیکن شیر از صاحب نے بیٹے معد برک در

> "یہ جلدبازی سخت نقصان دہ ہوگی جو صورت حال و کھے رہا ہوں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مول کا معاملہ معمولی حیثیت نہیں رکھٹا..... ایسا کرو مشعل تم خود ہی ڈیڈی کو سمجھاؤ اور ان سے کہو کہ مومل کی زندگی ختم کرنے کے بارے میں نہ سوچیں..... انظار کریں کہ وقت کیا فیصلہ کرتا ہے اور وقت بہر حال اچھا ہی فیصلہ کرے گا۔" مشعل نے یہ بات شیراز صاحب سے کہی توشیر ازصاحب کی آئھوں میں آنسو آگئے، کہنے گئے۔

> "میں جانتا ہوں بٹی گرمیں کیا کروں میرے دل کی بے چیتی مجھے مجبور کرتی ہے جو گوتا ہیاں کر چکا ہوں۔...ان کاازالہ کرنا جا ہتا ہوں .... خدا میری مدد کرے۔"

" ڈیڈی! اب آپ تنہا نہیں ہیں، اس بات کا اندازہ اب آپ نے لگالیا ہو گا..... بہتر ؟ کہ توصیف کے مشوروں پر بھی عمل کریں ..... آپ کا نظریہ یہی تھانا۔"

"بال! اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدانے مجھے توسیف کی شکل میں ایک اچھاا آلان عطاکیا ہے ۔۔۔۔۔ ٹھیک ہے میٹے جو پچھ کرنا ہے تم ہی لوگوں کو کرنا ہے ۔۔۔۔۔ میں تو جلد بازی نہیں کردل گا۔ "مشعل مومل کاہر طرح سے خیال رکھتی تھی ۔۔۔۔۔ بوی مشکل ہے وہ مومل کو اپ ماتھ چلنے کے لئے رضامند کرتی تھی ۔۔۔۔۔ مومل اس کے ساتھ آجاتی تھی ۔۔۔۔۔ زرین بیگم،

ر حقیقت بہت انتھے انسان تنے وہ مومل کابوری طرح خیال رکھتے تنے انسکن براحمہ صاحب در حقیقت بہت انتہے انسان ننے کہا۔ براکودہاں انجھن ہوتی تھی،ایک دن اس نے کہا۔ برل کودہاں انجھن ہوتی تھی،ایک دن اس نے کہا۔

"کون آیا ہے تیرے پاس-"مشعل نے حیرت سے سوال کیا۔ "شاہ گل کی بات کر رہی ہوں۔"مشعل افسوس بھری نگاہوں سے مومل کؤ دیکھنے لگی تو

بن تر بولی۔

"اب تم سمجھ رہی ہو کہ میں دیوانی ہو گئی ہوں …… باجی اور کتنے شوت لوگی مجھ ہے، وہ بہرا اور کتنے شوت لوگی مجھ ہے، وہ بہرا اور پھر خانہ خیل کے بارے میں ان لوگوں کی تصدیق کیااس کے بعد کسی اور شہوت کی مرورت کی تصدیق کیااس کے بعد کسی اور شہوت کی مرورت باتی رہ گئی ہے تو مجھے بتاؤ …… کیا کہوں میں ان اور شاہ گل ہے۔ اچھااگر کسی شہوت کی ضرورت باتی رہ گئی ہے تو مجھے بتاؤ …… کیا کہوں میں نادگا ہے ہوں۔

" نہیں! توجو کچھ کہہ رہی ہے غلط تو نہیں ہو گا۔"

" چاہو تو کسی رات چھپ کر میرے پاس آ جاؤ ..... مجھے بھی نہ بتاؤ ..... صرف دیھو کہ 'بہو تاہے کیے وہ میرے پاس آتاہے۔"

"مومل اگروہ تیرے پاس آتا ہے تو صرف رات کی تنہائیوں میں حجیب کرہی کیوں اناہ۔" مشعل نے سوال کیااور مومل خاموش ہوگئی..... دیریک مشعل کو دیکھتی رہی ندا

" کمال ہے باجی واقعی پیہ سوال تو میرے ذہن میں انجھی تک نہیں آیا..... آج ہی لومیں "رسے پو چھوں گی۔"

"توکیاوه روزانه آتاہے۔"

" زیادہ تر ..... لیکن تمھی تبھی ایسا ہو تا ہے کہ وہ نہیں آتا ..... باجی واقعی تم بھی نماشہ

و کھو آ جاؤ کسی دن۔ "مومل کے چبرے بر کوئی ایسا تاثر تبییں تھا جس سے یہ احمائی ہوا ہو گئی جہ احمائی ہوا ہو گئی ج جبنی عدم قوازن کا شکار ہے ۔۔۔۔ بس وقت گزر رہا تھا اور اس کی دیوا تکی جس اشائی بن ہو ہو تا ہوں ہو گئی جس اشائی تھا۔۔۔۔ مشعل نے مومل کے جانے کے بعد سے بات تو صیف کو بتائی تو تو صیف خیاول میں افوال میں اف

بہ کیا کریں مشعل تجھے سمجھ میں نہیں آن۔۔۔۔الیا کرتے میں ایک چکر تو ایجے نیں شاوگل کے گھر میں ان کو استحقے میں شاول ہے اور با تیس کرتا جا ہتا ہوں۔۔۔ شاہ کی علی مجھے کوئی نار مل آدمی نظر نہیں آی، جو اس طرح کی حرکمتیں کرتار بتا ہے۔۔۔۔ آئر ہو نایہ سے بوعی بوعی بوعی ہوتے ہیں سی وقت۔"

"أيك بات كبول توصيف-"

بال--ال

"خیر مومل تمہارے سامنے تواس کیفیت کااظہار نہیں کر سکتی تھی، جواس پرطاری ہوتی ہوتی کہ رات کی ہوتی ہوتی ہے۔ است کی جوتی ہوتی ہے۔ است کی جوتی ہوتی ہے۔ است کی تفصیل تنہانیوں میں دو کیا کرتی ہے اور کیسے کہتی ہے۔ ۔۔۔۔ میں شمہیں پھول اور خانہ خیل کی تفصیل تو تا پہنی ہول۔ "

"بال!من واقعی خود مجی حران ہول، لیکن سوی اواگر مومل کو یہ بیت جل گیا کہ ہماں کی جاسوی کررہے ہیں تو کیاوہ اس بات سے خوش ہوگی۔"

" نبیں اس نے خود مجھے دعوت دی ہے اور کہا ہے باجی ذراد کچھو تو سمی وہ رات کو تنہائوں میں میرے پاس آتا ہے ۔۔۔۔۔ خیر میں اس بات پر تو یقین نبیں رکھتی، یہ سرن مول کا تفور تی ہو سکتا ہے، لیکن دیکھ لینے میں کیا حرت ہے۔ "

" بخيك بنايا"

" نعیک ہے۔" تومیف نے کہااور ای رات وہ مومل کے علم میں لانے بغیر کو مخمل میں داخل ہو گئے۔ سے داخل ہو گئے۔ سے اپنے بستر پر جانچکے تھے ..... ظاہر ہے گیٹ کا چو کیدار

"بیہ جذبہ جنون کی انتہا ہے .....اس کے جنون نے ایک تصور کو مجسم کر لیا ہے اور وہ ممراس کے لئے برسی انتہا ہے۔ "وولوگ مومل کا عمل دیکھتے رہے ،احساس ہی شمیں اور اتھا کہ اس کے ساتھ کوئی موجود نہیں ہے ..... بہز حال بیہ ساری باتیں برسی ایمیت کی مام تھے کوئی موجود نہیں ہے ..... بہز حال بیہ ساری باتیں برسی ایمیت کی مام تھے کوئی موجود نہیں ششدر رہ گئے . .... جب اس نارا نسکی کا خاتمہ کر کے .... جب اس نارا نسکی کا خاتمہ کر کے .... جب اس نارا نسکی کا خاتمہ کر کے ....

توصیف اور مشعن ابن کار می جب وہاں منتج توانہوں نے ایک اور کار دیکھی جو ع روزے کے وہ رکھری ہوتی متمی میں کو تکمی کے صدر دروازے کو تالانج ہوا تھا ۔۔ تاریخ ا من هخص ابوی سے انداز میں حجانگ را تھا، نیکن توصیف نے اسے و کمچہ کر پیجان کیا … ک ومساجدهات تخااور ساجدهات توصيف كابهت بران دوست تفاسسا كتركاروبارك منسك می شهرای تنبیل ملک سے باہر رہتا تھا،اس کئے مانہ قات بہت میوت تھی ..... توصیف نے ے بیجان ایواور نیجے اترا ... ساجد حیات جمی نیجے اتر آیا تھا، دونوں محلے طے اور ماجد حیات

"خيريت ميال كيم آنازوا-"

"امن من بال ایک میادب رجے سے شاہ کی ان کا ان کے ان سے مال قات کرنے

"اود .... بوشاوگل سے سے وا تنیت سے تمبار ک۔"

"نسالياتي أيك سلسله تما-"

" ڪارمين کون ہے۔"

"ميري مسرق سنرتيا-"

" مياند كمين بن جماس قابل منين تلح كه جميس بحق شاوى من بالميت-"

"بية كيا تماتمبارك بارك من الكابوع تحد"

" تَوَا بَيْنَارِ كُرِلِيا بِو يَارِدا تَنْ عِيدِي شَادِي مَنْ ... خَير جَانِي اللَّهِي مُبِينَ مِلْيس هجها." "تم يبال كيم زكي بون تحد"

" يبال ان لو گول سے ملاقات كے لئے بى آ ياتھا... شاد كل كابتى ايك معالمه تھا... استا کی بات باؤشاوگل کے برے میں جھاور جائے بو۔"

" ابھی تو خیر مکن نہیں، لیکن ملاقات کرو مجھ سے میں ممہیں بتاؤں کا شاو کل کے

سوش نے شاومی ہے محبت کی ہاتیں شرون کرویں اور اس کے بعد ایک سر شاہول اس ب تحدیث جُری نے ایج،اس نے باتھ بڑھا کریہ مچول ایا تھااور کیمروہ کچول اس کے باتھ میں باتھ میں جُری نے ایج،اس نے باتھ بڑھا کریہ مجول ایا تھااور کیمروہ کچول اس کے باتھ میں . حدف دیکھا گیا تھ … دونوں آنکھیں مجاز کریے منظر دیکھے رہے تھے … بہت و نے سکہ بر

ایک بت بناؤ مشعل اس تم نے مومل کو یہ مجول کسی ور خت سے قوزت بوئے

" فدان شم نبیر." "فدان شم نبیر.

" نچر میہ بچول اس کے باتھ میں کہاں سے آگیا، جبکہ نچول کیتے وقت وو ش و کل بو شمريه يوا کرد تی مخل-"

"توصيف ميرام چكراربام سي يجدخوفزود بو تن بهول ..... براد كرم وائس جور." " چنو ..." توصیف نے بھی ہے اختمار کہذاور دونوں وہاں سے واپس تیل پڑے ۔۔ تجرود کو بخی میں ی نبین رکے تھے ..... وصیف مشعل کوساتھ لے کر گھر آئیا... مشعل بارباريه الفاق كصح بارى محل

" یہ قوتاری آتھوں کے سامنے کی بات ہے۔ اپنی آ تھوں سے دیکھ ہے ہمے بچول معتمل في منس تورا تعاه بلك بجول اليت موسئ بجول دسية والي كاشكريد ادا مرى تحی - بجریہ بحول اس کے باتھوں مس کیے بیتی گیا۔"

"خداجاني ....خداجاني "توصيف خورتجي حيرت زوه أظر آرباتها، تجمرات خراب والمشكل تم يقين كرو -- بيد مئد روحانية أن حدين واخل بو سياب مول ك بارے میں تو می کل کر کہد سکن ہول ۔۔۔۔ مشعل کے بارے میں نہیں ۔۔ ، موس بدشک ا شبه بهت می افلی بیانے پر متاثر ب اور ووشاو کل کوب پناو جا متل کے ۔ اس ک جات روحانیت اختیار کر بھی ہے اور یہ بچول ای رقب کا اظہار کرتا ہے ۔۔۔۔ کی کریں بچھ سجو ہی میں آتا۔ - کل لازمی طور یہ وہل جلیس کے۔" دومرے ون شاہ کل کے تحری ان کا

"-جاتكي

العب بناه گل کے بارے میں سمجھ نہیں بتایا انہوں نے کہ ملایا نہیں؟"

«نبیں اے شاید خود بھی نہیں معلوم ..... لیکن آج شام کو پانچ بجے وہ آر ہاہے .....

نج بج ہم اس سے گفتگو کریں گے ..... میں نے اسے شام کی جائے پر مدعو کر ایا ہے۔"

" و نحیک ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی سنسنی خیز انکشاف ہونے والاہے۔"

"الله بہتر جانتا ہے۔" توصیف نے جواب دیا اور کار میں بیٹی کر کار شارث کر کے اللہ بہتر جانتا ہے۔" توصیف نے جواب دیا اور کار میں بیٹی کر کار شارث کر کے اللہ مادی۔

多多多

"ساجد ہر وقت مناسب ہے ..... شاہ کل کا معاملہ اصل میں بچھ ایسا ہے کہ شخصاں سے اللہ میں بچھ ایسا ہے کہ شخصاں سے مناضروری ہے، اگر تم آئ بی شام کو میرے یہاں آ جاؤ تو بردا چھا ہو ..... ویسع یہ اور گ خانہ خیل کب گئے۔ "

"برّوس كے لوگ بتاتے بين كه بيدا بن آبانى آبادى ميں چلے گئے۔"

"مكان فراي-"

"نبیں خالی پڑا ہوا ہے ۔ ۔ شاہ گل ہے میری بہت پہلے ہے وا قنیت ہے ۔ . . . چلو خرر فیک ہاب یہ بتاؤ، ولیم میں تو نبیس بلایا جائے کب بلار ہے ہوا پنے گھر۔ " "آج بی شام کو آجاؤ۔"

"محیک ہے شام کوپائے بج کے بعد میں تہارے پاس پہنچوں گا۔"

"او کے۔"اور اس کے بعد ساجد حیات اپن کار میں بیٹھ کر چلا گیا، جبکہ توصیف واپس

آ کر مشعل کے پاس بیٹھ گیا تھا۔

"تالالكابوائ يهال توكبين مح بين يدلوك."

" السسي خانه خيل چلے ميے \_"

" على من سے كيامراد ..."

"مطلب یہ کہ گھر بند کر کے جلے گئے۔"

"اده ..... بواجهایه توبردی عجب بات ہے۔"

"بال!سورت حال أجهتي بي جار بي بيد."

"يه مناحب كون تخدجو آپ سے ملے تتھے۔"

"ال كانام ماجد حيات ب مراببت قديم \_ بيستاه كل عدكان

کافی دن بہاں گزر گئے ..... شاہ گل کو واقعی بہاں سکون کا احساس ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ بی دل کی گہرائیوں میں مومل کا خیال بھی آباد تھا..... بزرگ ہے اس بارے ، میں موجا اور اس کے بعد ایک شام ان کے قد موں میں عاضری دی، وہ مسکرائے اور بولے۔

"بال! اب ہم بہت زیادہ روشن ضمیری کا مظاہرہ نہیں کریں گے ..... کچھ تحریری آئے فلم مہیں ہوتا ۔۔۔۔۔ آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہیں ۔۔۔۔۔ آنکھوں کی تحریر بڑھ لینا بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا ۔۔۔۔۔ آگھوں کی تحریر بڑھ لینا بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہو۔" آگر تھوڑی می دنیاداری ذہن میں ہو۔"

"میں جانتا ہوں محترم بزرگ! ادریہ بھی جانتا ہوں کہ آب بھی میرے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں ۔۔۔۔ میرے وجود میں آید کی رہ گئی ہے، جس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، مگر جھے جانتے میرے دل کوائی سانچے میں کیوں نہیں ڈھالا گیا، جواس کی کو قبول کر لیتا ۔۔۔۔۔ مرکز کے میرے دل کوائی سانچے میں کیوں نہیں ڈھالا گیا، جواس کی کو قبول کر لیتا ۔۔۔۔ بزرگ میرے احساسات اور جذبات ویسے کیوں نہیں ہوجاتے۔ "بزرگ کے ہو نہوں بھی مسکر اہم بھیل گئی، انہوں نے کہا۔

"ایک شخص بیدائت نابینا ہوتا ہے ۔۔۔۔ ونیا کے بارے میں اسے بتایا جاتا ہے کہ دنیا لیک ہوئی ہے۔۔۔۔ آسان بر چاند چکتا ہے توزمین پر نوادرات جگمگانے لگتے ہیں۔۔۔۔ یائی پر بھیلی ہوئی چاند کی کر نیں، چاندنی کو جذب کرنے والے بھول، برف بوش چو ٹیوں بر چیکنے والی چاندنی تجر ہوائی آسان، بادل، بادش، پر ندے، ونیاکا حسن یہ ساری چیزی ساس نابینا کو بتائی جاتی ہیں

"كيامير ك لئة اطمينان كى كوئى جُلَّه ب-"

"ہاں، ہے ۔۔۔۔۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کرلو۔۔۔۔ رائے طے کرنا ہوتے ہیں۔۔۔۔ مزلیں تااش کرنا ہوتے ہیں۔۔۔ مزلیں تااش کر ناہوتی ہیں اور منزل ای وقت ملتی ہے،جب تلاش مکمل ہو۔۔۔ "
مزل ہوتی ہے، یقینا ہوتی ہے۔ "

'' میں اپنی منزل تلاش کرنا چاہتا ہوں ..... میں وہ مقام دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے لئے ہے۔''

"راستول کی تکلیف برداشت کرلو گے۔"

یہ اس اور سکون جس سے میں اپنے وجود کی پیٹی بجھانا چاہتا ہوں سسائل آگ کو منزلیں منازلیں اپنے ہوں نے بھے خاکستر کر دیا ہے، اس کے لئے میں ہر طرح کی منزلیں طے کرنے کے لئے تیار ہوں۔"

ے رہے ہے سے سیار ہوں۔ "پریشانی ہوگی تکلیف ہوگی ..... حسرت اور مایوس کا شکار ہو گے ..... اذیتیں برا اشت رُمَا پُرُیں گی ..... منزِل ملائی کی پلیٹ نہیں ہے کہ ماتھوں میں آ جائے اور تم آسانی ہے اے

اب مدر دين الارالود"

" آه بيل بهت محروم بول-"

"بر كز نبيل .... بي سرف بتهارا دنيال بـ"

" بحصه مكون ما بيئه-"

" تلاش کرو ، ، جائزه لو ، ، متهبیل وه ملیس کے جو اپنی محرومیول سند مجسی اللف اندوز ہوت ہیں ان سند ملو تو انداز ہ ہو۔ "

"بین مجمی یمی جامتاموں محترم بزرگ\_"

" تو با ... د کمیره دوه دریائے مثن ہے ....اس کی روانی میں خود کو سنہالو اور اسر ارعشق سے شناسائی حاصل کرو۔

اس کے ماتھ ہی شاہ گل کواپنے پاؤں زمین ہے اکھڑتے محسوس ہو ہے۔۔۔۔۔ایہ و کا جیے اس کے پاؤں زمین پر نہ ہوں بلکہ پانی کی لہروں پر وہ آ کے بڑھ رہا ہو۔۔۔۔ ایک وم ہی زمین اس کے پاروں کے بیجے ت لکل می تھی۔۔۔۔ اپنے آپ کو سنجالنے کی لاکھ کو شش کی نمین اس کے پاروں کے بیجے ت لکل می تھی۔۔۔۔ اپنے آپ کو سنجال کی لاکھ کو شش کی لیکن خود کو نہ سنجال سکا، بس ایسائی لگا تھا جیسے وہ کسی دریا ہیں بہدرہا ہو۔۔۔۔دریا کے پانی نے است الم پائی کر دیا تھا۔۔۔ وہ کی دریا ہیں بہدرہا ہو ۔۔۔ دریا کے پانی نے است الم پائی کر دیا تھا۔۔۔ وہ کی دریا ہیں کر دیا تھا۔۔۔ وہ کی کر نول نے آئی کھوں میں کد کدی کی تو کانوں ہیں آیک آواز انجری۔

"د كيواس كابدن الرائة -" "ايس كياني في-"

الهان المهوان ك من أن الله المهاد الماد المهاد الم

المراج المايم بن كهدك تفي المرام كرم كرم أل بالاتاب المامكل بياسارى بالليل من أ المهول بريابية أبيابو بهد نقائله آله مين كموك كول نهيس عادر بانفا البلن ذن سويق أنان كى سارى باتيس النه ياد آرن تنسيس سواچانك بى قد ون سے ين ورياكا یں ہو نااور اس سے بعد دریا ہیں بہہ جانا ہے سب پاتھ انو کما تھا، ، ، بہر حال اس نے آئلیسی بالیں، سامنے ہی ایک نو جوان لڑ کا کھٹرا جواتھا ، ، انہمی آپھی گئے بھی نہ کزرے نتیج کہ الخے سے چہرے والی ایک لائے کی مٹی کے برش میں دورھ لئے اندر آئی ..... دورہ کے برش لے بواپ اٹھ رہی مھی .... اس نے وودہ کا پیر برتن شاہ کل کے سامنے کیا تو شاہ کل ک ا بن اس کی طرف اُنہم منٹیں ، ... سانو الا سلونا ساچېره ، ساده سته نقوش ، انیس بیس سال کی ممر الٰ کا تمازت سے بیتے ہوئے سانس ، کا جل مجری آئلموں میں دوڑتی زندگی، شاہ کل تی الراس من آلميس من اللي آلماس كا آلماس جملك منيس مونث آنسته سيكيا ع ليكن الأادازند أكلي ... شاه كل نے آكاميس جھكا نيں اور دودھ كا پيالہ اپنے ہاتھ ميں لے ليا ... الاتیزی نے مزکر ہاہر اکل تنی تنمی ... ، دورہ کے آبعہ کھونٹ لے کر شاہ کل نے اس جکہ کا الالا ۱۰۰ کی مٹی کی دیوار وں نے ہنا ہوا کمرہ جس میں تین حیار پانیاں پڑی ہو ئی تھمیں . . . الما عار پائل پر آیک بوژها آدی بینها به داخها، شاید ده آنکهول سند اندها تقان ایک نگاه است الركريكا حساس ہو تا تھا، . . امپانک ہی اس نے کہا۔

"دریای کیا کرر ہے تھے بسیا۔" "دریایس ؟" شاہ کل نے رہ پھا۔ " نہیں ہا! بیں تمہارا نہیں کھاؤں گا۔"

" نھی ہے ..... ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں اب نیر انام کیالیں یہ نو بنادے۔"

ن لو بھرائی "آپ جمعے شاہو کہد لیں۔ "شاہ گل نے کہا۔

"ارے واہ! بڑاا حچھانام ہے۔" بہر حال یہاں وقت گزار ناشر وع کر دیا..... سکون زندگی ہیں بھی ملے .... کیسے ہی ملے اپنی محنت شاید واقعی سکون وین ہے .... چند روز کام ا نے ہوئے گزرے تو شاہ گل کو احساس ہوا کہ مفت کی روٹی توڑنا چندروز تواحیحا لگتاہے، رہے بعد طبیعت اکتا جاتی ہے .... انسان کا ابنا ایک مصرف ہے .... ایک منصب ار مصرف اور منصب کو جیمور دیا جائے توزندگی کا ٹنامشکل ہو جاتا ہے .... یہ چیزیں بی چھوڑنی جا ہئیں ..... باول نے حالا نکہ لا کھ منع کیا کہ وہ اس کام کا آ دی نہیں ہے،اس ا ایراس کا سارا وجود بناتا ہے کہ اس نے آرام کی زندگی گزاری ہے .... وہ ایسانہ برہنیں کپڑے دھوتی تھیں ، نیکن جہاں شاہ گل ہو تا تھاوہاں مجمع بچھ زیادہ ہی لگ جاتا تھا..... ا اس کے بارے میں آپس میں باتیں تھیں اور اس کے بارے میں آپس میں باتیں کرتی " کھھ سنا تونے شاہو۔ "شاہ گل نے چونک کر حسینہ کو دیکھااور بولا۔

> "بابانے کوئی بات تو نہیں کی ہے تم ہے۔ " "باباتو مجھ ہے روزانہ ہزار دن باتیں کرتے ہیں۔"

> > "میرے بارے میں۔"

'تمہارے بارے ہیں۔''

"توادر كيا..... آسان مين سير كرر ب تص كيا-" " نہیں بس وہ کنارے پر تھا پھسل گیا۔"

"خود کو سنبیالا کروبیٹا.... میہ عمر تھسل جانے ہی کی ہوتی ہے، پرایک ے بچناضروری ہے....ایک بار پھسل گئے تو سنجلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ "

"جی ، .. شاہ گل آہند ہے بولا۔ "

"نام کیاہے۔"

"شاه گل ـ "شاه گل نے جواب دیا۔

"د حولی ہیں ہم ذات کے ، یہ بہتی دریا کنارے آباد ہے ..... ہمارانام رمضان ہے. د دیجے ہیں ، ہمار سے بادل اور حسینہ پہلے ہم محنت کرتے تھے ، پر اللہ نے آئکھیں لے لیں ۔۔ مرضی مالک نی اس کی چیز جو چاہے لے اور جو چاہے بخش دے،اب یہی کیا کم ہے کہ علما بیا ہماری مبلکہ سنجالے ہوئے ہے اور زندگی گزر رہی ہے ..... بیٹاایک بات بتاؤ، تم کون ہوان کی اور اس کے بہت ندد کرتی تھی اور اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی .... پان میں کیے گر پڑے تھے .... اچھا چلو چھوڑو .... یہ بتاؤ کہیں جاؤ کے یا ہمارے ساتھ رہو آئے گاہ گل نے تشویش کی نگاہوں ہے دیکھا تھا .... وہ توان راستوں ہے بچنا چاہتا تھا لیکن گے .... تم بھی کیا سوچتے ہوگے کہ ہم کیسی باتیں کررہے ہیں....اب دیکھو ہاری تو ہوائی کچھاور ہی تھی.... غرض یہ کہ یوں وقت گزر تار ہا.... دریا کے گھاٹ پر آئکھیں اندھی، ہم نے رہ بھی نہیں دیکھا کہ تم شکل و صورت کے کیے ہو .....کی دولت مند آدی کے بیٹے ہویا ہماری طرح غریب ہواور کہہ بیٹے ہم تم ہے اپنے ساتھ رہنے گا۔" شاہ گل اس بات کا کیا جواب دیتا ..... خاموش رہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد رمضان نے اُن تھیں ....ایک دن حسینہ نے شرمائے ہوئے لہجے میں کہا۔

> " بینا!کوئی گھرمار کھور تھکانہ کچھ ہے .... ہے تو ہمیں بتاہم تیری مدد کریں گے۔" ' کوئی نصانہ نہیں ہے رمضان بابا! تو بیٹا بھر یہیں رہ ہمارے ساتھ میں سمجھوں گااللہ نے مجھے ایک اور بیٹادے دیا۔"

> " مخیک ہے رمضان بابامیں آپ کے ساتھ رہوں گا، ....وہی کام کروں گاجو بادل کرما ے ارے نہ بیٹااب ایما بھی نہیں ہے کہ ہم نمی ایک اللہ کے بندے کو کھلا پلانہ میں۔

"ہاں..... کہدرہاتھا با کہ کہ شاہو ہڑا اچھالڑکا ہے، بہت ہی اچھا... کیوں ندائی حمیر کا نکاح اس سے کر دیا جائے۔ "شاہ گل کیتے ہیں رہ گیا .... وہ بجیب کی نظروں سے حمیز کم و کیفنے لگا... حمینہ بہت اچھی لڑکی تھی. ... بہت خیال رکھتی تھی شاہ گل کا .... شاہ گل کا .... شاہ گل ما ایک تھی کہ حمینہ اسے بہت زیادہ چا ہتی ہے، لیکن ساری با تیں ابی جگراں بار ہایہ بات محموس کی تھی کہ حمینہ اسے بہت زیادہ چا ہتی ہے، لیکن ساری با تیں ابی جگراں کی تو مشکل ہی دو سری تھی ..... حمینہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی ..... جمہداوار باتی ہے۔ کی نہ بولا تو دہ بریشان سے لہم میں بولی۔

"کیاسو پنے لگا شاہو۔" "پچھ نہیں۔" "اپنے یاد آرہے ہوں گے۔" "ہاں۔"

"سب کھ محلادوں گی تیرے دل سے سب کھ ۔۔۔۔۔ اتنا پیار دوں گی تخے۔۔۔۔ برا ہو جا شاہو۔۔۔۔ میرا ہوجا۔ "حسینہ بے اختیار ہو گئی، لیکن ظاہر ہے شاہ گل کے پاس اس کا کوئی جوا شاہو ہوا۔ "حسینہ بے اختیار ہو گئی، لیکن ظاہر ہے شاہ گل کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھالیکن ائن رات وہ بے چینی کے عالم میں رہا۔۔۔۔ ماری رات انہائی بے کل میں رہی ہے چینی دُور نہیں ہور ہا۔۔۔۔ دل کی بے چینی دُور نہیں ہور ہا میں رہی ہے چینی دُور نہیں ہور ای تھے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔۔۔۔۔ بڑا پر بٹان ہورای تھی ۔۔۔۔ بڑا پر بٹان ہورای تھی ۔۔۔۔ بڑا پر بٹان کور کھا جو تھا اور بہت و بر تک خاموش بیٹھا سو چار ہا تھا۔۔۔۔۔ پھر جب نگاہ اٹھی تو اس نے بادل کور کھا جو سامنے ہی کھڑ اہو اتھا۔۔۔۔

"رات کو تین بار آنکه کھلی ہے میری نتیوں بار تجھے ای طرح سر پکڑے ہوئے بیٹے دیکھاہے .....کیابات ہے۔"

"بادل حینہ نے مجھ ہے ایک بات کہی ہے ..... بادل جو بات اس نے مجھ ہے کہا ؟ وہ میں نہیں کر سکتا ..... بالکل نہیں کر سکتا ..... بادل میں بہت پر بیثان ہوں .... میں حب<sup>د کو</sup> نہیں اینا سکتا ۔ "

"تمروه باولی تو تیری دیوانی ہو گئی ہے اس کا کیا ہو گا۔" "بیں نہیں جانتا بادل ..... میں نہیں جانتا، میں توبیہ سب پچھ کر ہی نہیں سکتا۔" "تمرکیوں۔"

"بادل اس نے زیادہ میں تجھے کچھ نہیں بتا سکتا۔"

"رکیج مان لے ہماری بات آرام ہے رہ رہاہے تو ہم مجھے بچھ بھی نہیں کرنے دیں ا علی سیش کر ہماری ایک ہی بہن ہے اس کادل نہ توڑ۔" شاہ گل نے بادل کے آگے ہے۔ جوڑد یے اور بولا۔

" نہیں بادل نہیں ہے میں نہیں کر سکتا ۔۔۔۔ میں ابھی جارہا ہوں ۔۔۔۔ میرے بھائی تیری رہے ہے۔ نہا کہ جھے زندگی ہے زیادہ بیاری ہے، ابھی حسینہ سنجل جائے گی کہیں ایسانہ ہو کہ اسے کوئی ایرا صد مہ برداشت کرنا پڑے، بلکہ توایک کام کرنا بادل ۔۔۔۔ جب میں چلا جاؤں تواس کے بدیری تلاش ہو تو، تو کہہ دینا کہ میں تیری رقم لے کر بھاگ گیا ۔۔۔۔۔ میر اکردار کالاکر دینا، ان کی نگا ہوں میں وہ جھے ہے نفرت کرنے گئے گی۔"بادل اسے دیکھتارہا پھر بولا۔ اس کی نگا ہوں میں وہ مجھ رہے نفرت کرنے گئے گی۔"بادل اسے دیکھتارہا پھر بولا۔ "مگر ایسی کون سی مجبوری ہے کیا تیری پہلے شادی ہو چکی ہے۔"

" يهال كيا بور ما ت- "اس في چونك كرشاه كل كود يكهمااور إولا\_

"ورس! کیاتم درس میں شرکت کے لئے نہیں آئے۔"

" نہیں میں نہیں جانتا۔ "شاہ کل نے جواب دیا۔

"مناموش بیشمو۔" وہ مختص بولا اور بھراس معمر آدمی کو دیکھنے لگا جو مختوں تک سفید افریخ ہوئے تھا۔... سر پر سفید امامہ تھا، ... سفید داڑھی جو سینے پر لئکی ہوئی تھی، ... بہری تک سفید تھیں تک سفید تھیں ۔... وہ ممبر کی طرف بڑ سنے زگا اور اس کے بعد اس نے تمام موجود الی کوسلام کیا.... سب نے بلند آواز نے جواب دیا اور معمر بزرگ نے کہا۔
"الله سر فضل و کر مرید آبی نا بوری میں بھری ہوئی ہے سب آسمئے۔"

"الله کے فعنل وکر م نے آج نوبوری مسجد مجھری ہوئی ہے سب آھیے۔"
"جی امام مساحب ، ایک بڑی مجیب بات ہوئی ہے۔ "ایک مخص نے کہا۔
" میں "

"ہارے آنے ہے ہیلے ہی کسی نے معبد کا منن صاف کر دیا ہے ..... جب ہم بہاں اللہ تعا۔" اللہ تعمن صاف ملاتھا۔"

"ہوگا کوئی بندہ غدا! غدا کے بندے کہال موجود نہیں ہوتے۔" "ایک اجنبی مخص کو ہم نے سیر معبول کے پاس پڑے پایا ..... سور ہاتھا غالبًا ... ای نے

ز بین پر بینی از آنگیس بند از لین است نید نوشین آنی شمی، البت انهان سے آنی کی طاری ز دن ن نوت میں می نہیں ہوئی نئی ۔ ورن ا<u>سلے اپنی سکے ب</u>ے اشمااور پھر بیل پڑا منا کا ممکر نوت میں می نہیں ہوئی نئی آئیاور پھران نے میاہ رنگ کی ایک امارے و میسی نوٹی ایواریں بلمری و لی ایواری ع زهرای براسا کنبد قدم ای جانب بروه کند. پهرویر که ایند و بال بروی کیا سالد قديم معجد تقى .... مير معيال تک ساامت شبيل نفسيل ، براسالسن نفانو واد هزا اواتها ماراں طرف ہے جمرے ہوئے نفی ، دل میں عقید ت کا ایک جذبہ أنجر آیا ہا امر ، آیااور دہاہے لئے ایک مشغلہ تلاش کرنے میں مصروف ہو سمیا اس نے تعمین تاری اور محد ے معن کی مطائی میں مصروف ، د کیا . و ترج و عربیض معن کو صاف کرتے کرنے اتن اس ہو گئی کہ رات ہو گئی ... مو کئے ہے سمیٹ کر مسنبد سے پہنچیا جصے میں جھینئے اور وہاں ایسے بنوں کے انبار دیکھ کر جیران رہ کیا .... بوں لگا جیت کونی با قاعد کی سے محن ساف کر کے یہ ہے نہاں میبنکا ہو ..... نجانے کون ہو گاوہ پچھ سمجھ میں شبیں آبا.... زیادہ غور مہمی نہیں کیا، کونی کام بھی نہیں تھا..... میر هیوں کے پاس آکر ایک جکہ مساف کی اور لیٹ میل جورک مک رہی تھی. . . دن مجر پاس کی شدت مجھی رہی تھی. ... کہبیں ہے بانی مجھی تہیں بیاتھا ... مبر مال ات رفع كرنے كاكوئى ذريعه سامنے مبيس آيا.... ليٹے ليٹے ايك بار پھر كہم فنودك كا طاری ہو گئی اور شاید نیند آگئی .. خبانے کتنا وفت گزرا تھا کہ وفعنا کچھ آ ہٹیں منیں اوال آ ہوں نے نہیں جاگا تھا.... ہلکہ مس نے پاؤں بکڑ کر مجتنبھوڑا بھی تھا، چونک پڑا اوھر ادهر دیکمانتین جار آدمی نزدیک کمڑے ہوئے ننے .... جاند اکلا ہواتھااور مسجد کا بورانول روشن من الما المالي ساليك في كها-

"بیہ سونے کی مبکہ خبیں ہے مبال ..... گزر کاہ ہے رائے میں خبیں سونے۔" شاہ کل مبلدی ہے انھے کمٹر اہوا، تھوڑی می نیند بھی ڈہن پر طاری تھی اور اس سے علاوہ دن بیں اس دیران مسجد کااور اس کے آس پاس کا جائزہ لیے چکا تھا.....اس و قت بہال کون ہو سکتا ہے پرد تبری اور کوئی مدد نہیں کی جاسکت۔ "شاہ کل نے ذکھ بھری نگا ہوں ۔ انہیں دیکیا بیانے کیے جیے خیالات ول میں آرہے تیے ..... بہر حال اب اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ بیانی تھا کہ وہاں ہے چلا جائے ، اسے بڑے احرام ہے معجد ہے باہر نکال دیا گیا..... شاہ کل اہل ہے چل پڑا..... ول میں غم کا طوفان تھا، کیا ہر باد ہوا ہوں میں ، کیسی تجیب زندگی ہے ہری ..... کسی اپناؤ کھ کہہ بھی نہیں سکتا کیا کروں ..... کیا خود کشی کروں ..... وریا میں کود ہری ۔... کیا خود کشی کروں ..... وریا میں کود ہری ۔.. کہ بھی نہیں سکتا کیا کروں ..... کیا خود ہوں ، جے کسی کو بھی کوئی کر ہان دے دوں ..... کیا فاکدہ جینے ہیں تو ایک ایساناکارہ وجود ہوں ، جے کسی کو بھی کوئی نہیں مل سکتا ..... چلتا رہا نچا رہا تھا ۔... چلتا رہا نجا نے کب تک چلتا رہا ، پھر کسی شہری آبادی کے آثار نظر آئے ۔... رات کٹ گئی تھی ..... اُجالا کھیل گیا تھا ۔.... بدن تھک کر چور چور ہو گیا تھا ..... ہے ہوئی اختیا ہو گئی ہوئی تھی ..... کہیں دور ہے اذان کی آواز آر بی تھی ..... بہتی کے پہلے رکان کے دروازے پر رُک گیا ۔.... آنگھوں میں اند ھیرا سا چھا دہا تھا .... تھوڑی دیر تک رون کی کار دونوں ہا تھا .... تھوڑی دیر تک رون کھا جو کمر پر دونوں ہا تھا دہا تھا .... تھوڑی دیر تک گیا ہیں کہ توگر دن جھکا کر بولا۔

"دکھے لے یہ ہوتی ہے اللہ کی قدرت ..... صبح کواشخے کے فائدے، نماز کے لئے اٹھا تو از تو ہاتھ آئی گیا..... آج پھر کا میابی نہیں ہوئی نہ مجھے۔" شاہ گل نے عجیب می نگاہوں سے اس مخفس کو دیکھا..... چبرے پر عجیب سے تاثرات تھے..... بدن بھی خاصا تندرست و نمانا تھا

"میں سمجھا نہیں بھائی۔"شاہ کل بولا۔

"بائے.....ہائے ہماری بکریاں ترکی نامعصوم بن رہاہے....ارے ہمیں بتاہے ہماری بکریاں ترکی نگاہوں میں کھٹک رہی ہیں اور توان بکریوں کو لے جانے کے چکر میں ہے ....اس دن مجمی رہی کھول کی تھیں اپنی بکریاں۔" مجمول کی تھیں اپنی بکریاں۔" فام کل نے چیرت ہے اس مخفس کو دیکھاوہ مختص ہاتھ جوڑ کر بولا۔

"ركي بهالًا وكي الله كے بندے! الله سے مأتك وينے والى ذات اس كى ہے جو كہتا ہے

محن نساف کیا ہوگا۔''

ن کہاں ہے وہ ۔۔۔۔۔ ؟ "بزرگ نے سوال کیا اور پھر ان کی نگا ہیں شاہ گل کی جانب اُٹھ تئیں ۔۔۔۔۔ فاصلہ کافی تھا، لیکن یوں محسوس ہور ہاتھا جیسے ان کی آئھوں ہے روشنی کیا کیہ لاکیر نکل کر آمے بڑھی اور شاہ گل تک پہنچ تمنی ۔۔۔۔۔اس روشنی نے شاہ گل ہے پورے جم کااعاظ کر لیا تھا اور اس کے بعد بزرگ کی آواز سنائی دی۔

"آمے آؤ،.... کون ہوتم ؟" شاہ گل کو ایسا ہی لگا تھا جیسے کسی نادیدہ ہاتھوں نے اس ک بغلوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑ اکیا ہو .... قدم بھی خود بخود ہی آمے بڑھے تھے .... در میان میں بغلوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑ اکیا ہو .... قدم بھی خود بخود ہی آمے بڑھے تھے .... در میان میں آنے والوں نے اے امام صاحب تک چہنچ کا راستہ بھی دیا تھا اور وہ دہاں تک پہنچ گیا تھا .... امام صاحب نے کہری نگاہ ہے اے دیکھا پھر بولے۔

"توہم میں ہے تو نہیں ہے ..... تجھے اندازہ ہے کہ بید مسجد کس کی ہے۔"
"میں ایک بے بس انسان ہوں امام صاحب! سکون کی تلاش میں در بدر بھٹک رہا
ہوں ..... سکون جاہئے جھے مدد سیجے میری۔"

"بی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے ..... وہی تیری مدد کرسکتا ہے ..... بہال تیری مدد کرسکتا ہے ..... بہال تیری موجودگی مناسب نہیں ہے ..... ہم چاہتے ہیں کہ تو چلا جائے تاکہ ہم اپنا کام شردئ کریں ..... ہمارے در میان تیری موجودگی تیرے ہی لئے نقصان دہ ہوگی۔"

" مجھے سکون چاہئے صرف سکون۔"

" ملے گا۔۔۔۔۔ بلے گالیکن بہال ہے جایہ دروازے تیرے لئے نہیں ہیں۔۔۔ باک تو نے مجد کی خدمت کی ہے کئیں۔۔۔۔ باک تیرا یہاں رکنا مناسب نہیں ہے۔۔۔۔ جاال ہے پہلے کہ یہ لوگ ناراض ہو جا ئیں اور تھے کوئی نقصان پہنچانے پر تل جا ئیں۔۔۔۔ تیری بہترکا ای میں ہے کہ تو جا۔۔۔۔ تیری ہنرکا کی جارہی ہے اور کی جاتی رہے گی۔۔۔۔ میں اپنافرض مرف اتنا اواکر سکتا ہوں کہ سیدھے راستے پر چلا جاکافی دُور جاکر سجھے ایک در خت نظر آئے مرف اتنا اواکر سکتا ہوں کہ سیدھے راستے پر چلا جاکافی دُور جاکر سجھے ایک در خت نظر آئے گائی در بہت میں پھل ہوں کے ۔۔۔۔۔ان مجاول سے تو اپنا پیٹ بھر سکتا ہے۔۔۔۔۔۔ بس اس

"ارہے وہ .... وہ مسافر ہے بیجارہ بس رات تھم کا جا! ہوا تھا ، سیکک کریہ بال بینیہ اللہ

ہے .... بس تھوڑی دیر بلیٹھے گاس کے بعد جلا جائے گا۔" ہ بیس تمہمارے مسافروں کو بتاتی ہوں انہمی۔" عورت نے کہااور او عر اُو عر کوئی چیز الماش كرنے لكى ..... شاہ گل بد حواس ہوكر كھڑا ہو گيا تھا، ليكن وہ فنفس سائے آليااور بنسيا

" د كير بهاكوان! گهرك بات گهرتك بى رسنى جائے ..... يجاره پردايى ہے.... نجانے تنافاصلہ کے کر کے آیا ہے .... کیا سوچ گا ہمارے بارے میں .... بیں کیا سوچ گاارے بیاسلام کرو، چاچی ہیں تمہاری اور میں تمہار اچاچا ہوں ..... میر انام حسین خان ہے۔" " چاچی ..... چاچاکیوں آئے ہوتم یہاں اور کون ہو ..... جواب دو .....؟"عورت بہت زیادہ تیز معلوم ہوتی تھی ....شاہ گل مہم سا گیا تھا،اس نے کہا۔

"شاہوہے میرانام-"

" ٹھیک ہے ہو گامجھے کیا، گرتم یہاں آئے کیوں ہو۔" "جان بوجه كر نهيس آياجا جي جي الجمي جلاجا تا مون ..... غلطي مو گئ-" « نہیں ..... نہیں .... سنو ..... بات سنو ..... رک جاؤا سے نہیں جاؤ گے، اگر سے بول

"ميس سيح بول ربابول-"

"تو پھر ٹھیک ہے بیٹھو ..... کھاؤ بیو آرام سے جانا .... اب ہم اتنے برے بھی نہیں ہیں.....وہ مزی اور واپس چلی گئی.....وہ شخص جس نے اپنانام حسین خان بتایا تھا.... ہننے لگا پھربے تکلفی ہے بولا۔"

"و يكها .... د يكها بير بالكل ج بات ہے كه عورت كى عقل مخنوں ميں ہوتى ہے .... باولى ہے بالکل جو بات کہواہے اُلٹ کرتی ہے ..... پردل کی بری نہیں ہے .... ویسے کم بخت نے جینا حرام كرديا ب ميرا الله كياكهول تم ذرا جا جي كهد كر بكار لينااور خوش هو جائے گی وه .....

ارے مجھ غریب کی بریوں کے بیجھے کیوں پڑ گیا .... یہ میری زنر کی ا وی کرتاہے

۔۔ "مگر میں آپ کو بناؤں میں نے تو آپ کی مجربوں کو دیکھا مجھی نہیں کہ وہ کہاں میں ہیں تو بس ایک مسافر ہوں دیکھ لیجئے .....رات تجر سفر کرنے سے میری آٹھیں میں ۔... میں تو بس ایک مسافر ہوں دیکھ لیجئے .....رات تجر سفر کرنے سے میری آٹھیں موجھ تی ہیں..... پورے بدن پر گردائی ہوئی ہے ..... میں آپ کی بستی کے بارے میں جانا ع باتا ہے۔ بہیں ہوں ..... بھو کا بیاسا تھا، چل چل کر تھک گیا تھا .... یہاں تھوڑی و رہے لئے کھڑا ہو گیا.....یہ سوچ کر کہ میہی بیٹھ کردیوارے پیٹے لگا کرسوجاؤل گا۔"

"ارے ....رے سافرے تب تو ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ....مافر بھیامعان کردو ذراہم کو ..... ابھی ایک منٹ۔"وہ تیزی ہے آگے بڑھااور دروازے ہے اندرداخل ہو گیا..... پھر دوسرے کمیے دہ ایک بانوں ہے بنی ہوئی جاریائی لے کر آیا تھا.....جو نوٹی بھوٹی تھی ..... جاریانی اس نے وہاں بچھائی اور شاہ گل کو اس پر بٹھادیا ..... خود تھوڑے فاصلے پرایک بھر پر بیٹھ گیاادر مدہم کہیج میں بولا۔

" بھیا!معاف کرنابری ہو گئی.... بس کیا بتائیں .... بکریوں کی رسی دوبارہ کھلی ملی ہے اوراس طرح سے ہماری آنکھ کھل گنی اور ہماری مجریال نیج گئیں ..... بھیا! بد جار جھے مجریال بى ذندگى كاسبارا بى، درنداور بے كيا بمارے سامنے۔ " پھرا جانك بى ايك دھاڑ سانى دى۔ "ارے کہاں مرگئے تم .... صبح ہی صبح اور کس سے باتیں کررہے ہو .... میں کہتی ہول تمباری کھویڑی بالکل ہی خراب ہو گئی ہے کیا۔" کوئی باہر نکلااور شاہ گل کی نگا ہیں اس جانب أنه سنين ..... برسي بهيانك آواز تهي ..... چبره توبي شك بهيانك منبين تهاليكن آواز اور جمامت خوفزدہ کردیے والی تھی .... سفید شلوار قمیض میں آئکھیں نکالے کھڑی وہالنا دولول کو گھور رہی تھی۔

"كون برے تواور منج ہى منح كہال ہے آمر السدارے تھوڑى دير چين تھى لينے ديا کرو، ہیں کون ہوتم اور صبح بی صبح بہاں کیا کررہے ہو؟"

سافر بھیاد ونوں ہیں ہم اور کوئی نہیں ہے ہمارا ..... جتنے دن تک دل جاہے یہاں رہو .... ساری باتیں ٹھیک ہیں، دودل کی بری نہیں ہے . . . ب پہلے بھی ہم تم سے کہہ چکے ہیں۔ " "جی۔"

" مگر آئے کہاں ہے ہواور جاکہال رہے تھے ..... کھ بتاؤ کے نہیں اپنے بارے میں؟"
"بس آپ یہی سمجھ لیجئے کہ مسافر ہوں، اس نستی میں نکل آیا ہوں ..... چلا جاؤں کا
یہاں ہے کوئی مھور ٹھکانہ نہیں ہے۔"

" یعنی .... یعنی جانے کے لئے کوئی جگہ بھی نہیں ہے .... ارے بھیارے میہ تو ہزای ا چھی بات کہی تم نے اصل میں ہم بھی بڑے دن سے سے بات سوچ رہے تھے کہ کوئی ایسائیگہ مہارا ال جائے جو ہماراساتھ دے ....اصل میں ہم تو بہت اجھے آدمی ہیں لیکن عور تیں عام طورے بری ہوتی ہیں اور بیویاں بن کر تو وہ بہت ہی بری ہو جاتی ہیں.... بس یوں سمجھ لوکہ یوی بن کروہ شوہر کی مالک بن جاتی ہے .... ویسے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، جب تک دل جاہے یہاں رہو، لیکن بس خطرہ ہے تو تمہاری جاچی سے دماغ کی جگہ بھوسا بھراہواہے.... گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشہ ،اگراہ برداشت کرلو کے توکوئی بریشانی نہیں رہے گی ....بن الی ہی ہے و قوف می عورت ہے۔ "شاہ گل کو ہنسی آگئی ..... حسین خان کی باتیں بڑی مزیدار تھیں .... بیوی سے بہت ڈرتا تھا، لیکن کم از کم یہاں ایک فائدے کی بات تھی، وہ یہ کہ کوئل نوجوان لرکی وغیره نبیس تھی اور ایبا کوئی خطرہ نہیں تھا،.... شاہ گل کا اپنا تو کوئی ٹھکانہ رہا ہا نہیں تھا .... گھر جانے کا تصور بھی بھی دل میں نہیں آیا تھا .... وہاں سب اس کی حقیقتوں کے شاساته ایک مهوس حقیقت تهی اختیار کر سکی تھی، لیکن میدایک مهوس حقیقت تھی کہ دا سب اے رحم مجری نگاہوں ہے دیکھتے تھے اور شاہ گل کو ان نگاہوں ہے نفرت تھی .... دا اپ لئے رحم کا احول نہیں جا ہتا تھا ....اس سے اے ایک عجیب سی تھٹن کا اندازہ ہو تا تھا ... ا ای کئے وہاں سے دورہٹ جانا جا ہتا تھا ..... لوگ اس کی حقیقتوں کو جان کر مبھی ممی سوال کے جواب میں اس کے بارے میں بتا بھی سکتے تھے .... بہر حال حسین خان اس سے لئے ہال

"ارے....ارے کے جارئی ہے ۔.... کے جارئی ہے ۔.... کے جارئی ہے ۔... کریاں چراتا ہے صفائی ستھرائی کرتا ہے اوراس کے بعد بھی توسوال کررہی ہے اس ہے۔ "
مریاں چراتا ہے صفائی ستھرائی کرتا ہے اوراس کے بعد بھی توسوال کررہی ہے اس ہے۔ "
"سنو میں ہوں کھری عورت جو کہتی ہوں سب کے سامنے کہتی ہوں .... تم تو و سے ہی ہر سنو میں ہوں کے سامنے کہتی ہوں ۔.. تھے اور کھ لیا ہر ام تھے .... بہلے ہی کون ہے کام کرتے تھے اور گھر میں پڑے دہتے تھے، اب یہ اور رکھ لیا اب تو بالکل ہی تکھٹو ہو کر رہ جاؤ گے۔ "

"تیری زندگی میں اس کے علاوہ ہے کچھ بکواس کئے جارہی ہے۔ "بہر حال ان دونوں میں بیٹ ہیں جاتی رہتی تھی اور دن گزر نے کا پتا بھی نہیں چلتا تھا .....ا یک دن سین خال کہنے لگا۔
"شاہوا تناکام کرے گا تو مر جائے گا تو یہ آن کل کام پچھ زیادہ ہی ہونے لگا ہے اور اس کی وجہ میں جانتا ہوں تو میر اکام کرتا ہے نااور مجھے آرام مل گیا ہے، تو دہ سوچتی ہے کہ اکیلا میں ہی آرام کیوں کر دن اور سارے کام تیرے کندھے پر ڈال دیے گئے ہیں ..... کھے اتناکام کرتے دکھے تو براہی افسوس ہوتا ہے۔"

" نہیں جا جا جی اکا مول میں تو جی لگ جا تا ہے اور دن گزر نے کا پند بھی نہیں چلتا۔" "مگر تھک تو جاتا ہو گا ..... کچھ سوچیں گے تیرے لئے کچھ اور سوچیں گے۔" حسین توصیف نے وہاں سے واپس کے بعد بہت و بر تک مضعل ہے مفتاً کی ہتی ..... موٹی کا مقاد کے اس طرح اُلجھا ہوا تھا کہ کوئی ہات سمجھ ہیں نہیں آئی ہتی ..... بہر حال اس میں کوئی اللہ بہت کہ موجی اس طرح اُلجھا ہوا تھا کہ کوئی ہات سمجھ ہیں نہیں کہ توصیف اپنے طور پر موٹل کے بارے میں بہت بجھ سوجی رہا تھا اور کر اور ہا تھا .... نیر ازصاحب میں اس نے بہت الجھی طرح دیکھا تھا .... اب شیر ازصاحب جس نیاڑ کے آدمی سے اس میں جاکر تووہ خود بھی کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن بہر حال سے حقیقت تھی کہ وہ شیر از صاحب کو ایک کہ وہ شیر از صاحب کو ایک کہ وہ شیر از صاحب کو ایک الجھی خاصی رقم مل می تھی اس مصل کا محاملہ تو نمٹ کیا تھا .... ویسے باپ کے گھرے میٹوں ایجی خاصی رقم مل می تھی اس بھر بھی اب موٹل کا محاملہ تھا .... شیر از صاحب کو اس کو جمیشہ ہی بہت بچھ ملکار ہتا ہے ، لیکن بھر بھی اب موٹل کا محاملہ تھا .... شیر از صاحب کو اس موٹل کا محاملہ تھا .... شیر از صاحب کو اس موٹل کا محاملہ تھا ... شیر از صاحب کو اس موٹل کی مقی اور کہا ۔ بات کا علم موج کا تھا کہ موٹل جس توجوان سے محبت کرتی ہے وہ لا پیتہ ہو گیا ہے ایک وہ بار اس موشوع پر شیر از صاحب نے مشعل سے مختلو بھی کی تھی اور کہا ۔

دو نیری میں خود بھی بے مد پریشان ہول ..... آپ یقین سیجے توصیف بھی کے مد پریشان ہیں۔" فان پہر سوچ رہا ہو .... ودالگ بات ہے لیکن شاہ گل کچرے نہیں سوچ رہا تھا... ایک بخر بہر ہا کا ان کے بہر ہا اس نے ساری سوچیں فرائن سے آفال الله شون با تفاوی ہے ول و دماغ کو بہال رہ کر، اس نے ساری سوچیں فرائن سے آفال الله تحس ول نے تربیا جبور ویا تھا۔... ما ہو سیول کے اند هیرول نے اب اس کا پیچھا ججوز الله تھا۔ چی جان چی کی مالکن بن گئی تعیم من من بات بات پر جھڑ کئا برا بھالا کہناان کی خان ہے بی بیان کی مالکن بن گئی تعیم من البید نہیں تھی ..... بہر طال حسین خان ایک الله اس کی انداز تھی تھی، منین یہ عادت بھی شاہ گل کو نالبند نہیں تھی ..... بہر طال حسین خان ایک الیم انسان کا کر دار کر رہا تھا اور اس کا کا فی ساتھ و دے رہا تھا، لیکن شاہ گل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہا جا اس طرح بے مقصد می زندگی گزار نے سے اسے کیا حاصل ہوگا. ... وقت نجانے کیا چاہا اس طرح بے مقصد می زندگی گزار نے سے اسے کیا حاصل ہوگا. ... وقت نجانے کیا چاہا تھا ۔ ۔ کانی ون یہاں رہا لیکن بے کی بھی اور بی مانگ رہی تھی ...۔ کوئی ایک جگہ جہال واتی سکون بواور ایس کوئی جگہ جہال واتی



uploader by salimsalkhan

یاں تک کہ اساتذہ بھی حیرت کی نگاہ ہے دیکھتے تھے ..... بڑی علمی اور ادبی حیثیت کا مالک تھا ہے۔ روپر توامیر خسروپر تواہے عبور حاصل تھا .... میں توبیہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ حضرت " مردی ہے کھ کر پی ایج ڈی بھی کرنا جا ہتا تواہے کوئی دفت نہ ہوتی ..... کچھ مصنوت سی ایم مستوت سی کھی مصنوت سی م "ڈیڈی سے شادی ناکام ہوجائے گا ۔۔۔۔ آپ لکھ لیجئے میری بات کو۔۔۔ مول جن انجازی سے حد حسین نوجوان لیکن انتہائی صاحب کردار بہت سی لڑکیوں نے اور شادی سے میران اور سے انتہائی میں ہے۔ انتہاں کے ۔۔۔۔ بے حد حسین نوجوان لیکن انتہائی صاحب کردار بہت سی لڑکیوں نے ۔۔۔ بور شادی سے میران الور سے اں کی جانب قدم بڑھانے کی کوشش کی ..... بڑی محبت اور پیارے اس نے انہیں سمجھادیا اور ار ہا۔۔۔۔ میں حمہیں اس کے واقعات کیا بناؤ۔۔۔۔۔اس کی غیر متوازن شخصیت ایک بار میں اے ایک کو مضے پرلے گیا .... مجھے معاف کرنا .... یہ بات تو میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ رقص و و مبقی سے مجھے بے عدد کچیں ہے .... شب چراغ ایک صاحب اقتدار طوا کف تھی ....اس ے ہاں دو تین لڑ کیاں بھی تھیں .... جن میں ہے ایک کانام یا توت تھا.... میراان لوگوں ے خاصاً گہر ارابطہ تھا ..... ایک بار میں اے وہاں لے گیااور ذہاں اس نے جس فن کا مظاہرہ کیا

ونا قابل يقين تھا۔"

"ہاں .....ایک گروہ آئے ہوئے تھے گردہ کے بارے میں توتم سمجھتے ہی ہو ..... تیسری بن کے فردیتھے، کیکن وہ بھی بہت اعلیٰ شخصیت کے مالک، رقص د موسیقی کے دیوانے..... ناه گل وہاں بیر دِل میں تھنگھر و باندھ کر ناچ<u>ا</u>اور خیر میں اور تو کیا کہوں بس سمجھ لو دہاں ایک غیر الناني عمل مواقفاء كو كي انسان اس طرح ايينه وجود كوپاڻن پاش نہيں كرسكتا.....گر وه دانيال مجھى ریوانے ہو گئے .... شب چراغ، یا قوت تواس کے لئے پاگل ہو گئی .... بڑی عجیب کہانی سی ہے بن نے بڑے اتفا قات کے ساتھ ہوا یول کہ یا قوت، شب چراغ اور اس کی تہمینیں شاہ پیر کے ملے میں شرکت کرنے کے لئے گئیں ....عرس شریف میں یا قوت کی ملا قات دہیں پر شاہ گل سے ہوئی اور یا قوت نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا ..... سکندر نامی ایک نوجوان جو غنڈہ تا .... وہاں پہنچ گیا، اس نے یا قوت کو لے جانا جاہا لیکن شاہ گل کی مداخلت سے یا قوت نے الناسي سكندر كو شكست موئى بعدين اس نے بم كاد هاكه كركے شكست كابدله ليا، كيكن اى

"اس کا ایک ہی حل ہے ہمارے پاس کوئی اچھالڑ کا دیکھ کر مومل کی شادی بھی کر ری

ولات کا شکار ہو گئی ہے آپ کو توان سے واسطہ بھی نہیں پڑا، لیکن میں آپ سے جو کچے کم عادت میں ایک تھوس جائی ہے .... بڑی مشکل میں پڑجائیں گے آپ ڈیڈی! میریاں

"مشكل مين تومين برز كيامول بيني إكياكهون اور كيانه كهون....الله عاكروكه ميري یہ مشکل حل ہو جائے۔" مشعل خاموش ہو گئی تھی ..... آخر کار ساجد حیات اور توصیف کی ملاقات ہوگئ ..... توصیف نے ایک الگ کمرے میں اس سے ملاقات کا بندوبست کیا تھااار جب ماجد حيات ومال آگيا تو توصيف بولا-

"ساجدویے تو خیرزندگ کے بہت سے معاملات میں تم سے دابطہ رہاہے اور تم میرے ا یک اچھے دوست ٹابت ہوئے ہو، لیکن دوست اس وقت ایک عجیب و غریب مشکل کا ٹڑار ہوگیاہوں....اس کے بارے میں تمہاری رائے جانا چاہتا ہوں۔"

"اس دن جہاں ہاری تمہاری ملا قات ہوئی تھی ..... وہاں شاہ گل رہتا تھا....اس ک والده .....دادي وغيره-"

"بإل ادر علام خير جيا\_"

"میں ان کے بارے میں نہیں جانتا، کیکن ساجد تم ان لوگوں کے بارے میں کیاجائے ہو۔" "بردی دلچبپ شخصیت کامعاملہ ہے تفصیل تمہیں بتانا برداضر وری ہے میرے گئے۔" ...

"شاہ گل میراکلاس فیلو تھااورتم یقین کروجب سے میری اس سے ملا قات ہوئی ہے ال کی شخصیت میں پچھالی عجیب و غریب صفات تھیں، جنہیں میں ہی نہیں بلکہ کالج کا ہم شخص

دوران عرس کے خیمہ گاہ میں آگ لگ گئی۔۔۔۔شب چراغ اور اس کی دو بہنیں جل کر ناکم ہو ہیں ہے ہے۔ بعد میں ہے یہ جلاکہ سکندر کو قتل کر دیا گیا تھااور جب سکندر قتل ہو گیا تویا قوت آزاد ہو گیا۔ بعد میں ہے یہ جلاکہ سکندر کو قتل کر دیا گیا تھااور جب سندر قتل ہو گیا تویا قوت آزاد ہو گیا۔ بیروں بہتا ہے۔ اس کے بعدیا قوت کے پاس اس کے سواکوئی جارہ نہیں تھاکہ وہ اپنی خالہ کے پاس وور مرے م جل جائے ..... اتفاق یہ ہوا کہ ایک مرتبہ میں بھی دوسرے شہر گیا .... یا توت کے اور ر ناندان سے میری واقفیت ہو گئی تھی .... وہال ملنے کے لئے گیا تویا قوت مجھے نظر آئی ایر دو جل سے اسسید بات اس دفت کی ہے جب شاہ گل اینے گھرسے غائب ہو گیا تھااوراس کی مال مور باشدہ ہے لیکن شہر میں آگر آباد ہو گیا تھا ....اب بعد میں مجھے یہ پتا چلاہے کہ رونوں فوانی اُبنے بیں کہ میں خودان کی حقیقت نہیں پاسکی۔ حیات نے جتنی تنصیلات بتانی تھیں وہ بڑی عجیب و غزیب تھیں ..... بھر ساجد نے بوجھا۔ "كميار توضيف النالوگول كے بارے ميں تمہيں اتنا تجسس كيول ہے۔" "یار بس تھوڑی کی گاڑی اٹک گئی ہے، لیکن تم نے واقعی بڑی تنصیلات بتا بر

ا یک بات تواور بناؤ کہ بیہ شاد گل آخر کس ٹائیہ کا آدمی تھا..... کیااس نے مجھی تم ہے ہا اظهار نبين كيار"

"من نے کہاناگروہ دانیال نامی ایک شخصیت جس کامیں انجھی انجھی تذکر و<sup>کر چڑ ہوں</sup> ۔ نہ یزی عجیب اور پرامرار شخصیت ہے اس کادیوانہ ہو گیا ہے وہ بھی شاوگل کے لئے نائب نام کے اس کادیوانہ ہو گیا ہے وہ بھی شاوگل کے لئے نائب نام کا کوئی حل نگل

اس نے بھی بوی تلاش کی ہے شاہ گل کی، لیکن کیجہ پتا نہیں چل ایکا ۔ " "-ج- کی بات ہے۔"

" الله الله الله الله كونى خدمت دوست ..... و الله عن مقيقت ہے كه تم نے مجھے اپنی ، ان بن نه بلا کر میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔۔۔۔اب میرے لئے ایک اعلیٰ درجے کی وعوت کا ، ا م زورونه مچرمین ناراض بو جاؤل گا۔ " توصیف مچیکی می بنسی بنس کرر و گیا تھا۔۔۔۔ ساجد ر ماری تفصیلات من کراس کامر چکرا کرره گیانتما ..... مومل کا کیس واقعی بهت اُلجها : وا وہیں ہوتی ہے .....ویسے وہ بھی شادگل کے عشق میں گر نتارہے، لیکن اسے شادگل کا پینے بھی اس نے سے مکمل تفصیل مشعل کو بتانی اور مشعل کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ "اب كياكرين توصيف بتافيس. في يُرى إني أنجعنوا الأحل بيه سمجير رب إن كه موال كي دادی اے تلاش کرتی روگئی تھیں ۔۔۔۔ اب مال اور دادی کے بارے میں تمہیں تھوڑئی ان کرد ک جانے ۔۔۔۔ تم میرے لئے اب کا ننات میں سب سے بڑی شے ہو۔۔۔ میں تم سے تنصلات بتاؤل ..... دوب که ان لوگول کا تعلق بستی خاند خیل سے ہے ..... یو دہاں ہے آئے آن اے کی قیمت پر چھپانا نہیں جا بتی توصیف .... مومل کے اندر توروحانیت بیدا ہوگئی ہوئے تھے .... شاوگل کی مال بستی خانہ خیل کے سر دار کی بیٹی ہے .... شاہ عامل بھی ای بی ہے ... وو خواب دیکھتی ہے جاگتی آنکھوں کے خواب اور وہ خواب استے حیران کن اور سچے

میرامطلب بے بعنیٰ غلام خیراور صنوبر کیونکہ زلیخا بیگم کا توانقال ہو گیا تھا.... ہوگ پہلی "ویےاس نے میرامطلب ہے ساجد حیات نے جو کچھے بتایاوہ بھی بڑا حیران کن ہے،اس ے والی طلے گئے ہیں اور جہال تک میر ااندازہ ہے خانہ خیل ہی گئے ہوں گے، لیکن ٹا، گرزا توت نامی ایک عورت کی کبانی بھی آتی ہے جواب کسی اور شہر میں اپنے خاندان کے ساتھ آن تک کوئی پتہ نہیں ہے...۔ یہ ہے شاہ گل کی کہانی۔" توصیف کا سر چکرارہا تھا ...ماجا انم ہے....ویسے مشعل ایک بات کبوں..... ڈیڈی کواس بات کی اجازت نہ دو کہ وہ اپنے طور ا الله مب سیجھ کرلیں ،ان سے بات کرلو ..... میں اگر ان سے بات کرول کا تو وہ کچے شر مندگی انوں کریں گے ..... تم خودان ہے کہواورا یک اور مشور ودول مہیں۔" "بال توصيف ميس في اس كئة تهبين بيرساري تفصيل بتاني ب-"

"خانه خیل چلتے ہیں، ممکن ہے وہاں پہنچنے کے بعد جمیں اور تنعیلات معلوم موں اور البسكام وبال جاري مشكل كاكوئي حل فكل آئے۔"

"توصيف آپ براو كرم اس سليفي مين جو بحى كرنا جايي كر اليجيئ .... ورند باقى جمارى

آئے، نیکن باقی سب بچو تقریر بی چیوز دینا مناسب بوگا۔ "توصیف ایک مختری مائی سالے کرنے موش بوگی .... بہت و بر تک دونوں سوچے رہے پھر توصیف نے کبار "وی موشی بیت کرلیتے ہیں کیونکہ انجی تھوڑی کی تفصیل توانییں بنائی می بیٹن فرد کی تعوزی کی تفصیل توانییں بنائی می بیٹن بائی کے .... خدا کرے کوئی کام کی بات بن جائے سے بیٹن بائی سارے معاملات میں سمیٹ لوں گا .... کوئی ایک بہت بن جائے ہو انشاء اللہ باقی سارے معاملات میں سمیٹ لوں گا .... کوئی ایک بات نبیل ہے ۔... کوئی ایک بات بن جائے ہو انشاء اللہ باقی سارے معاملات میں سمیٹ لوں گا .... کوئی ایک بات نبیل ہے۔ نبیل ہے۔ نبیل ہے۔ نبیل ہے۔ نہیں ہے۔ مضعل نے گرون بلادی تھی۔



uploader by salimsalkhan@yahoo.com

منوبر غلام خیر کے ساتھ خانہ خیل بینچ تن ..... زمان ملتکی نے جس طرح خانہ خیل میں نه ای تھی ....اس نے تو خاند خیل کے لوگوں کے دلول میں اینے لئے نفرت کا طوفان پیدا رَبِهِ عَهِ لَكِن زِمَان مَلْتُلِي اس قدر ذبين اور سمجه دار انسان تماكه اس نے اسيے و شمنوں كو بميشه یے پیروں کے تلے دباکرر کھاتھا....انسان تواس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تھے، لیکن جب انسان ے بس ہوجاتے ہیں تواللہ کی قدرت سامنے آتی ہے اور قدرت خداو تدی نے زمان ملکی ئے غرور کواس طرح زمین کی بہتیوں پر لا بچینا تھا کہ داستان عبرت بن من متحی سے زمان من کوجب ان چینوں سے آشنا ہوتا پڑا تواہے اٹی ساری برائیاں یاد آسٹیکس ۔۔۔۔اسے ذہن ئے مطابق اس نے اپنی برائیوں کاجو حل نکالاوہ یالکل مختلف عمل تھا، لیکن موت کے سوااس ے إس اور كوئى جارہ كار نہيں تھا .... البتداس كى موت كے بعد اور اس كے اس عمل كے بعد براس نے زمینیں ان کے مالکوں کو واپس کر دی تھیں اور ان سے معذر تیں کی تھیں ..... ا بنک بی ان معصوم لوگوں کے دلوں میں زمان ملنگی کے لئے جذبہ عقیدت بیدا ہو گیا تھااور فراس کی موت نے توسارے ہی جھڑے ختم کروئے اور وہ لوگ زمان ملکی کے نام کی ازت کرنے لگے،اس کی حویلی،اس کی جائیدادیں، جول کی توں تھیں اور ان کی پائی پائی کا ناب ہو تا تھا..... کوئی بھی ان کے ساتھ ہے ایمانی نہیں کر تا تھااور بہ ساری آمدنی صنوبر کو بن تھی .... پھر جب صنوبر وہاں واپس بہنجی تو یوری بستی نے اس کا استقبال کرا....زمان منن سے عقیدت رکھنے والے اپنی خدمات لے کروہاں پہنچ محتے اور صنوبر کو ایک بہت بروی

کاکہ کب مجھے وہاں آنا ہے۔۔۔۔۔ویے ایک بات بتاؤں میر ادل کہتا ہے کہ وہ دہاں مجھ بارے میں معلومات کر کے بتائے۔''غلام خیر فرور ملے گا۔۔۔۔ آپ ذرا مجھے چاہ بابا کے بارے میں معلومات کر کے بتائے۔''غلام خیر فرور ملے گا۔۔۔۔ آپ ذرا مجھے چاہ بابا کے بارے میں معلومات کر کے بتائے۔'' فلام خیر کا مشکل کام نہیں تھا۔۔۔۔ بہت ہے لوگوں سے شناسائی ہوگئی تھی۔۔۔۔ بزرگ حفیظ بہت ہے اوگوں سے شناسائی ہوگئی تھی۔۔۔۔ بزرگ حفیظ بہت ہے اوگوں سے شناسائی ہوگئی تھی۔۔۔۔ بزرگ حفیظ بہت ہے اوگوں سے شناسائی ہوگئی تھی۔۔۔۔ بزرگ حفیظ بہت ہے اوگوں سے شناسائی ہوگئی تھی۔۔۔۔ بزرگ حفیظ بہت ہے اوگوں ہے شناسائی ہوگئی تھی۔۔۔۔ بزرگ حفیظ بہت ہے اوگوں ہے شناسائی ہوگئی تھی۔۔۔۔ بزرگ حفیظ بہت ہے اوگوں ہے شناسائی ہوگئی تھی۔۔۔۔ بڑا ہے۔''

" ال یہاں سے بارہ میل کے فاصلے پر ایک پہاڑے، اس بہاڑیں ایک غارہے جو جا ہا با ے نام سے یاد کیا جاتا ہے ۔۔۔۔ بہت سی کہانیاں اس غارے وابستہ ہیں۔۔۔۔ ساہے وہ محبوں کا راد کہلاتا ہے .... وہاں ایک مزار شریف بھی ہے اور اس مزار شریف کے بارے میں بڑی ا بب وغریب کہانیاں مشہور ہیں ..... قرب وجوار میں جنگل ہے ..... کہا جاتا ہے کوئی بابا ماہب سمی دولت مند لڑکی کے عشق میں گر فتار تھے ..... ان کے ساتھ شدید زیاد تیاں ہو کمی اور آخر کاروہ شہر چھوڑ کروہاں جا بیٹھے، لیکن ان کے دسٹمن وہاں بھی پہنچ گئے ..... تب إصاحب!اس غاريس الركة ....اس غارك بارك ميس بيه كهاجا تام كه اس كي گهرائيال لامدود ہیں .... بے شک وہ اس بہاڑ میں ہے ، کیکن زمین کے بنچے نیچے نیجانے کہاں تک جلا گاہے ....ا یک اور کہانی بھی مشہور ہے کہ بہت سے ایسے افراد نے جو بڑے دلیر تھے اور اپنے الدرراية آپ كوبهت زياده بهادر مجصتے تھے....اس غار میں اتر كراس كی حقیقتوں كو علاش رنے کی کوشش کی، لیکن پھروہ مجھی واپس نہیں آئے ..... کہا یہی جاتا ہے کہ بہت ہے محبت النه والع جب انہیں دنیا ہے امان نہیں ملتی ،اس غار کی گہر ائیوں میں اتر جاتے ہیں ..... جیاہ الکے نام سے بیر غار بروامشہور ہے۔"

"كياس باره ميل ك فاصلے تك كوئى سوارى نہيں جاتى-"

" نہیں وہ کوئی عام راستہ نہیں ہے، لیکن ایک بار میں ان بہاڑ کی بلندیوں تک پہنچا اوں ..... میں نے چاہ باباکا غار بھی دیکھا ہے .... وہاں سے ہماری نہتی خانہ خیل صاف نظر آتی ہے اور بھی بھی وہاں کچھ لوگ جاتے بھی ہیں ..... منتیں مرادیں بوری کرنے کے لئے گراس غاربیں کوئی نہیں اتر تا۔" عورت کادر جددیا گیا .... پرانی ملنے والیوں کے در میان معصوم عورت بہل گئی، حالانکہ انجی خاصی عمر رسیدہ ہو چی تھی، لیکن زندگ کے بہت سے سال بھول گئی تھی .... نظاہر ہے ئی زندگ سے بہت سے سال بھول گئی تھی .... نظاہر ہے ئی رندگ ہے آغاز کیا تھا تو دہ بالکل پہلے جیسی بن گئی، حالا نکہ اس کی سہیلیوں کے لاؤالا جہاں ہے اس نے آغاز کیا تھا تو دہ بالکل پہلے جیسی بن گئی، حالا نکہ اس کی سہیلیوں کے کئی تجے اور دہ اپنے مسائل کا شکار تھیں، لیکن صنوبر نے انہیں اپنے گرد جمع کر لیا اور اس کے بعد ان کے در میان خوش رہنے گئی ..... غلام خیر بھی خوش تھا .... یہاں آنے کے بعد عنوبر کے اندرا یک بجیب ہی کیفیت پیدا ہوگئی ہے ..... بہر حال بھی بھی وہ حران رہ جاتا ہو .... بہر حال بھی بھی ہو سکتا ہے اس نے دل ہی دل بی اپنے اس غم کو د بالیا ہو .... بچھ عجیب می فطرت کی مالک تھی .... بہت غلام خیر سے کہا۔

"غلام خیر بچپارات کومیں نے ایک خواب دیکھاہے ..... میں اس کے بارے میں آپ سے بات کرناچیا ہتی ہول۔"

"بال صنوبر بني كبوكيابات ٢-"

"غلام خیر چپارات کوشاه گل میرے پاس آیا تھا۔"

"خواب من ؟"غلام خيرنے چونک کر يو چھا۔

"ہاں ۔۔۔۔ بس میں سور ہی تھی ۔۔۔۔ پتہ نہیں سور ہی تھی یا نہیں سور ہی تھی است ہتائے غلام خیر وروازہ کھلااور میں نے دیکھا کہ شاہ گل اندر آگیا ہے ۔۔۔۔ آپ مجھے ایک بات بتائے غلام خیر چھالی کہ فاصلے پر جاو بابا انامی کوئی جگہ ہے۔"

" بینے میں نہیں جانتا، لیکن تم کہو گی تو معلوم کر کے بتادوں گا۔"

" ہاں مجھے ذرااس کے بارے میں معلوم کر کے بتا ہے۔"

"مگرچاهبابا! ے تمہیں کیاکام ہے۔"

"شاه گل مجھ سے میہ کر گیا تھا کہ وہ جاہ بابا! پر مجھ سے ملا قات کرے گااور مجھے

اورول کی بیر بے کلی اسے دربدر کئے ہوئے متمی ..... چیل یوارات کی تاریکی میں ن و شی ہے حسین خان کے گھرہے نکلااور تاک کی سیدھ میں چل پڑا۔۔۔۔۔ ذہن آزاد جھوڑ دیا ارائے آپ کو خیالات کے چنگل سے نکال ایا ..... روشنیاں پیچھے رہ گئیں ....اب دونوں . بن کمیت شیح اور ان کے در میان میہ تبلی می سر ک، جس پر اس کا سفر جاری رہا تھا، بہت دیر ئى اى طرح چانار ہااور بھر آہت آہت ہوش و ہواس بیدا ہوتے چلے محے، رات جیسے گزرتی اری تھی اور وہ آھے برد ھتا جلا جارہا تھا ۔۔۔۔ نگابی چاروں طرف بھٹک رہی تھیں، کافی خطے پر در ختوں کے حصندے نظر آئے اور ان کے در میان مدہم می روشنی بڑی عجیب ناروشی تھی، بس روشنی کیاایک مفیدی اور نجانے کیوں قدم اس جانب اُٹھ مجے ..... فوری در کے بعد وہ در خوں کے جمندے کے یاس پہنچ گیا ۔۔۔۔ اے وہال لوگول کی اجودگی کا احساس ہورہا تھا .... سفید سفید سائے ادھر سے ادھر آجارہ تھے .... وہ ار فتوں کے در میان پہنچ گیااور پھریہ دیکھ کر جیران رہ گیا کہ در ختوں کے چیمیں ایک صاف تمرى سر سبر جگه ير قالين بجيم موت تھے اور بہت ہے لوگ سفيد البادوں ميں ملبوس وہاں أرب تنے .... پھر وہ ایک گول دائرے کی شکل میں بیٹھ مجے، ان کی گرد نیں جھکی ہوئی تمیں ..... وہ خود بھی آہتہ آہتہ آ سے بڑھااوران کے قریب بینینے کی کوشش کرنے لگا تو انپائک ہی ایک شخص نے پیچیے ہے ہاتھ رکھ کراہے روک دیااور وہ چونک کراس کی شکل المجنئے لگا۔

"بوں۔" بیہ ساری تفصیل جب غلام خیر نے صنوبر کو بتائی توصنو بر نے ایک شنم کی سانس لے کر کہا۔ سانس لے کر کہا۔ "خلام خیر چچا آپ تیاریاں کر لیجئے ..... مجھے صرف انتظار ہو گاشاہ گل کا جب و کر ہم ہم کا ساندہ سے ماہ کا ہم کی ساندہ سے میں بیہ تو بتا جلا کہ جاہ بابانای سمال کو ٹی م

مرسبودا مراب سبجیں گے ....اب دیکھنے ناکم از تم جمیس میہ تو پتا چلا کہ حیاہ بابانامی یہاں کوئی جگہ ہے .... میں تو تبھی وہاں نہیں گئی تھی اور نہ میں نے اس وقت تک اس جگہہ کانام سنا تھا.....جب تکم میں میان رہتی تھیا۔"

ں یہاں میں اگر آپ کہیں گی تو ہم وہاں ضرور جانمیں گے۔" غلام خیر نے جواب " نحیک ہے بیٹااگر آپ کہیں گی تو ہم وہاں ضرور جانمیں گے۔" غلام خیر نے جواب اِتحا۔



uploader by salimsalkhan

"الله كى ملكيت ہے اور تمهيں اجازت ہے كہ پانى بيواور كھل كھاؤ۔"شاہ كل پر نيند جيسى کفیت طاری تھی بس جو بچھ آ تھوں کے سامنے آتا..... دماغ اے بلکا ساسو چمالیکن عقل ال كا صليت نه يا على تقى .... وه غور بهى نبيس كرتا تها، بهر حال اس نے بھل كھائے يانى بيا اردین آرام کرنے لیٹ گیا، پھر دوسرے دن جب روشن صبح ہوگئی تواس نے سامنے سے ي ادر منظر ديمها ..... ايك عجيب سابباري علاقه تقااور دبان ايك بباري نظر آر بي تقى جس بن ایک براسوراخ تھا .....وہ آہتہ آہتہ اس جانب جل بڑااور تھوڑی دیر کے بعد وہال پہنچ بخروں كاايك احاطه تھى بنايا گيا تھا جس ميں كسى انسان كاپية نہيں چلتا تھا.....البته كچھ اور چرین یہاں موجود تھیں ..... مثلاایک ست پھروں ہی کو چن کرایک چبوتراسا بنادیا گیا تھا، روسرى طرف پانى سے مظے رکھے ہوئے تھے، جن میں پینے کاپانی تھا ..... گلاس اور پانی تکالنے والابرتن بھی وہیں موجود تھا....احاط اچھاخاصہ طویل تھا..... چندور خت بھی لگے ہوئے تے جن کی چھاؤں زمین پر پھیلی ہوئی تھی اور کچھ جھنڈے جیسے بھی گلے ہوئے تھے جن سے ياظبار موتاتها كه سيكسى كامزار مجى ، مكريبال مكمل ورياني جهائي موكى تقى ..... كوئى يبال موجود نہیں تھایا آگر ہوگا تو پھر اس وسیج وعریض کمرے کے اندر ہوگا.... بہر حال اس سے اے کوئی غرض نہیں تھی ..... تھوڑی و رے بعد وہ اس جگہ پہنچ گیااور یہال ہے اس نے دوسرى ست ديكها..... دوسرى ست ايك وسيع وعريض آبادى پيلى موئى تقى اوراس آبادى کے ملکے ملکے نقوش وہاں سے نظر آرہے تھے .....بتی گہرائیوں میں آباد تھی .... بہر حال وہ دہیں پر بیٹھ گمیا،اس طویل سفر ہے اور ذہن کے مکمل نہ ہونے سے ایک عجیب ساذہنی انتشار اں پر مسلط تھا..... آئی میں بند ہور ہی تھیں ..... بہت دیر اس طرح گزر گئی اور اس کے بعد دوو ہیں ایک جگہ لیٹ کر سوگیا ..... پھر نجانے کتناوفت گزراتھا کہ اے آ ہٹیں سی سنائی دیں اور وہ چونک کر اُٹھ بیٹھا، اس نے دو آومیوں کو دیکھا جو اس خانقاہ کے بغلی جھے سے مہلتے ہوئے باہر آئے بھے ....انہوں نے اسے بھی دیکھ لیااور دونوں رک گئے، پھر تیز قد موں

"بدرویشول کی محفل ہے تم ان کے در میان کہال کھس کر آ رہے ہو۔" "میں یہاں رُ کناچا ہتا ہوں۔"

" پیچیے بیٹے جاؤ، ہر مخص کا اپناا کی مرتبہ ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ چلو پیچیے بیٹے جاؤ۔"
اور پھروہ و ہیں پر بیٹے گیااور پھراس نے انہی کے انداز میں گردن خم کر لی۔۔۔۔ آ تکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔۔۔۔۔ این بند آ تکھول میں بہت سے مناظر روثن ہوگئے ہوں اور یہ ہم مدہم آوازیں کانوں میں اُمجرر ہی ہیں۔۔۔۔۔ آواز اُمجری۔

تم نہ قطب ہونہ ابدال اور بہی تجویز کیا گیاہے تمہارے لئے کہ دیناترک کر دو، لین ا پے نہیں کہ دنیاہے تمہار ا تعلق ہی ختم ہو جائے ..... ہاں جوذ مہ داریاں سونی جائیں ان کے انجام کے بعد ہی منزل ملتی ہے اور ذمہ داریاں نبھانے کے لئے ابھی بہت کچھ وقت ہے.... وتت مختصر نہیں ہوتا، سوچ مختصر ہوتی ہے اور عمل طویل اور اس عمل کی طوالت ہے گزرے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن ترک دنیا کرنا چاہو تو آرز و کرنا اور نہ کرنا جا ہو تو نقصان نبیں .... تمہار اواسط دنیا کے بچھ لوگوں سے ہوار جہاں سے ابتداء ہوئی وہاں والیس لازم ہوگی ....اس کے بعد جو فیصلہ وقت کا بمووہ قول کرنا تمہارے لئے جو ذمہ داریاں سونی جاری یں جاؤان سے آشنا ہو اور تمہیں وقت کا تعاقب کرنا ہے ..... وقت کا تعاقب ضروری ہے سمجھ رہے ہونا ..... تم ابھی طالب ہو اور سمندر وسیع، بس اب یہاں نے جاؤ کیونکہ یہ جگہ تمبارے لئے نہیں ہے۔"اجانک ہی اے محسوس ہواکہ اس کا جسم فضامیں بلند ہو گیا ہادر بچر میہ جسم تیر تا ہوا آ گے بڑھنے لگا....اس نے گھبر اکر آئکھیں بھول دیں.... حباب فدائی قدرت کا تماثا نظر آیا .... در حقیقت اے چشمہ حیات کہا جاسکیا تھا .... خشک جانوں میں انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جیتا جاگھا تبوت ایک چٹان سے چشمہ رس رہاتھا اور پھریل شفاف گہرائیوں میں ایک تمنی ہے جمیل ہلکورے لے رہی تھی..... پانی اتناشفاف تھاکہ تہہ كے پھر تك نظر آرہے تے .... ماتھ ميں در خت اگے ہوئے تھے، جن پر كچ كج پيلے مچل لگے ہوئے تھے ادر کھلوں کی خوشبو فضامیں بھررہی تھی تو وہی آواز آہتہ ہے أجرگ " ہے و توف یہاں مغرب کے بعد آنا منع ہے .... مغرب سے مہلے لوگ یہاں سے ہے جاتے ہیں، کیو نکہ اس کے بعدیہال خو فناک در ندول کابسر اہو تاہے۔" "بال ..... بزرگ کے غلام تم جانے ہو یہ کون می جگہ ہے۔" "بس بیہ سمجھ لومیہ بہت بڑے <u>پیر</u> کامز ارہے۔" "وہ تو ٹھیک ہے مگر ہمیں یہاں کیا نقصان بہنچ سکتاہے۔" "خوش نصيب ہوجو نج گئے ورنہ پيتہ چل جا تا كه كيا ہو تا\_" "كيادر ندے يہال موجودلوگوں كو ہلاك كردية بين؟" "کیالوگ یہال قیام کرتے ہیں؟" " تہاری طرح بے و قوف نہیں ہوتے، جب دن کی روشنی ہوتی ہے تو یہاں لوگ منیں مرادیں مائلنے آتے ہیں اور جب دھوپ ڈھل جاتی ہے تو چلے جاتے ہیں، سمجھے۔" "آپ لوگ کون بین؟" "بم ان بزرگ کے غلام ہیں۔" "در ندے آپ کو نقصان نہیں بہنجاتے ؟" "ہم تواندررہتے ہیں مگرتم بحث کیول کررہے ہو۔" دوسرے نے تیز لہے میں کہا۔ "اس لئے کیونکہ مجھے تم ہے اختلاف ہے۔"

"اگرید کسی بزرگ کامل کا مزار ہے تو یہاں در ندے، در ندے بن کر نہیں آتے

"تم بہت زیادہ جالاک بننے کی کوشش کررہے ہو ..... جو پچھ میں تہمیں بتارہا ہوں وہی

"كيهااختلاف؟"

ے چے ہوئے شاہ گل کے ہاں آگئے۔ دونوں جوان آدمی تھے اور دونوں کے چرس پر عجب سے آن رنظر آرہ تھے ،ان میں سے ایک نے سخت کہجے میں شاہ گل سے کہا۔

"كياكرر ب بويمال-" " بچه نبین بھائی... بھلامیں کیا کر سکتا ہوں۔" "ميں پوچھتا ہوں يہاں ... كب بينج تم يبال؟" "رات سے بہال موجود ہو؟" "د مر ہو کون؟" "سافر-" "كہالے آدے ہو؟" "ایک نامعلوم منزل ہے۔" "ال فانقادك بارك من كياجانة بو؟" "ا بھی تو بھی نہیں ..... تم پہلے انسان نظر آئے ہو ..... تم سے بہال کے بارے میں میں خور پوچھنا جا ہتا ہوں۔"شاہ گل نے کہااور دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے، بحران من سایک نے کہا۔ "تم نے بڑی غلطی کی ہے یہاں آگر۔" "به بهت نظرناك جله ب\_" "مگریه توکی بزرگ کامزارے\_" "ود تو کھیک ہے لیکن۔" "ليكن كيا؟"

"ارے تم ابھی تک یہاں موجود ہو۔"
"ہاں بھائی میر اکوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔"
"یہاں کچھ وقت گزار ناہے مجھے۔"
"اور ہم نے جو کچھ کہا تھا۔"

"الله بالك ہے۔" شاہ كل بولا..... دولوں كچھ دير سوچتے رہے بھر واپس بلك گئے،
ليكن كچھ دير كے بعدوہ بھر آئے.....ايك كے ہاتھ بيس كھانے كے برتن تھے۔
"لو كھانا كھالو خانقاہ كر مہراد ميں " فرانگل و شكر سے ميں تا كے بدار المالات

"لو کھانا کھالو خانقاہ کے مہمان ہو۔" شاہ گل نے شکریہ کے ساتھ کھانا لے لیااوراک کے بعد وہ کھانا کھانے لگا، لیکن کھانا کھانے کے بعد پانی پیائی تھا کہ اچانک طبیعت پرایک گھبراہٹ کی سوار ہو گئی اور پھر ذہن کمحول کے اندر اندر دنیا سے بے خبر ہو گیا.....جب دنیا کی خبر ہو نی تو ضبح ہو گئی تھیں اور کی فر ہونی تو ضبح ہو گئی تھی در ختول سے سورج کی لکیریں زمین پر پرٹر ہی تھیں اور

دن ہونے کی وجہ ہے اردگرد کا ماحول خوب روشن ہوگیا تھا۔۔۔۔۔ شاہ گل کی نگاہوں نے پاردن طرف کا جائزہ لیا۔۔۔۔۔ بدن کے نیجے ایک کھر درائنگی فرش اور بھورے رنگ کی ناہموار رہواری تھیں، جن نخروں ہے روشنی کی لکیریں جھانک رہی تھیں وہ بے تر تیب تھیں۔۔۔۔۔

ایمن روشن دان خہیں تھے، بلکہ باریک باریک سوراخ نظر آرہے تھے۔۔۔۔۔ صاف ظاہر ہو جاتا فیار کو کی پہاڑی غار ہے۔۔۔۔۔ نگاہوں نے اپناکام پوراکیا تو دوسرے احساسات جاگے اور ال خار کی پہلااحساس یہ تھاکہ اس کے ہاتھ پاؤں نہایت مضبوطی ہے کس کر ہاندھ دیتے گئے ہیں، بی پہلااحساس یہ تھاکہ اس کے ہاتھ پاؤں نہایت مضبوطی ہے کس کر ہاندھ دیتے گئے ہیں، اس طرح کے یہ بند شیں کھولی نہ جا سکیں۔۔۔۔۔ وہ لحات پر غور کرنے لگا۔۔۔۔ وہ اوگ یاد آئے جنہوں نے کھانا دیا تھا۔۔۔۔ وہ مشکوک لوگ تھے اور بڑی تجیب می بات تھی۔۔۔۔ نجا کی اس نوٹ کھانا دیا تھا۔۔۔۔ وہ مشکوک لوگ تھے اور بڑی تجیب می بات تھی۔۔۔۔ نجا کی اس نے نگاہیں تھیا کر دیکھا آنے والے وہ بی افراد تھے، لیکن یہ وہ نہیں تھے، جن ہا ہت کہ واسط دہا تھا۔۔۔۔۔۔۔ والے دونوں نے شاہ اس می بڑے اور کر خت چرے والے لوگ تھے۔۔۔۔۔ وہ وہ نوں نے شاہ والے لوگ تھے۔۔۔۔۔۔ وہ نہیں تھے، جن ہا ہی مسکرادیا۔۔ والے لوگ تھے۔۔۔۔۔ وہ نوں نے شاہ کہ کو کہ کھور کر دیکھا اور شاہ گل آہت ہے مسکرادیا۔

"تم اب ابنے بارے میں سب کچھ بتاؤ گئے کیا سمجھے؟" "مراکی ہم تہ تا جا جہ تمہم میں میں میں لیک میں میں ہے تا ہے۔

" بھائی ہم تو بتا چکے ہیں تمہیں اپنیارے میں لیکن اب بیہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟" "ہم جو بچھ چاہتے ہیں بس وہ تمہارے علم میں نہیں آنا چاہئے۔" "اگر میں علم میں نہیں تریس تا برساتہ میں کا رہیں گاہ"

"اگر میرے علم میں نہیں آئے گا تو میں کر کیاسکوں گا؟"

"تم زیادہ چالاک بنے کی کوشش مت کرو اس اپنے بارے میں بتاؤ ..... آخر یہاں کول آئے ہو سے اس کے اس کیا معلومات کرنا چاہتے ہو یہاں ہے۔"

"بیمانی اگر کسی غلط فہمی کاشکار ہو تو یہ غلط فہمی دل سے نکال دو سیساگر بھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو تو بھی میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا اور دونوں ایک دوسر سے کی صورت دیکھنے گئے سب پھر ایک نے دوسر سے کو اشارہ کیا اور وہ واپسی کے لئے بلٹ گیا سس شاہ گل بڑے بعدوہ بیس سے انداز میں اپنی جگہ پڑارہا تھا۔ سب بہت زیادہ دیرا تظار نہ کرنا پڑا، تھوڑی دیرے بعدوہ

نے شاہ گل سے کہا۔ ''ان میں ہے جو کوئی یبال بیٹھ کر جو پچھ کیجا سے سنتے رہنا۔'' شاہ گل نے گرون ہلادی ہے ہو تو جو پچھ کہا جارہا ہے' ہتے ہو تو جو پچھ کہا جارہا ہے' دہ منظم اور بھراس نے اس بہلی آ واز کو سنا۔

"یادرویشیاولی اکیلابیٹا ہے میر اسس بوی منتوں مرادوں سے پید اہموا تھا۔۔۔۔۔ بچالوا سے
وہ ڈائن کھا گئی اسے ۔۔۔۔۔ وہ ڈائن اسے کہیں کا خبیں چھوڑے گی اسے بچالو، اس بچالو، اس
کی ماں مر چکی ہے مجھ سے غلطی ہوگئی کہ میں نے دوسری شادی کرلی۔۔۔۔ اس نے جادو کرادیا
ہ میرے بیٹے پر وہ مررہا ہے اسے بچالو۔۔۔۔۔ چیادر چڑھاؤں گا، کنگر کروں گا مزار کے لئے
میرے بیٹے پر وہ مررہا ہے اسے بچالو۔۔۔۔۔ چیادر چڑھاؤں گا، کنگر کروں گا مزار کے لئے
میرے بیٹے پر دوں گا۔۔۔۔۔ میرانیہ کام کردو۔ "تھوڑی دیر کے بعدایک اور آواز آئی۔۔

"ہارانام رشیدہ ہے ..... بہتی کے رہنے والے ہیں ہم ..... ہم کیا بتا کیں تمہیں وہ کمین ہاراسا تھ ہی نہیں دیتا ..... وہ سری اس کے پیچھے لگ گئ ہے ..... جان کوافک گئ ہے وہ اس کی ہمارا شوہر چھین لیا ہے اس نے ہم چاہتے ہیں کہ وہ خون تھوک تھوک کر مرجائے ..... ہمارا شوہر ہمیں دلواد و ..... منہ مانگی دیں گے جو مانگو گے دیں گے۔ "یہ کہ کروہ وہ ہال ہے چلی گئی، بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں آرزوؤں کا مسکن تھا اور اس کے بعد یہ سب گنہگار جولوگوں کے میکون سے گیار رہاتھا کہ اس کے جولوگوں کے میکون سے کھیل رہے تھے، یہ احساس شاہ گل کے ول سے گزر رہاتھا کہ اس کے کاوں سے ایک آوازا مجری۔

 دونوں داہی آئے، جو پہلے اسے ملے تھے ....۔ ان میں سے ایک نے شاہ گل سے کہا۔

"دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں ....۔ اگر زندگی چاہتے ہو تو جو کچھ کہا جارہا ہے، دہ

کر نادا قعی آگر مسافر ہوادر کوئی منزل نہیں ہے تو اس سے الحجی منزل اور کوئی نہیں ملے گ

تمہیں ... سمجھ رہے ہونا بس یہ سمجھ لوکہ د نیادار ہیں، ہم لوگ یہ کوئی مز ار نہیں ہے ....

ہماراایک گردہ ہے ..... ہم نے خودیہ مزار تخلیق کیا ہے اور یہال ہماری روزی چلتی ہے .....

اگر کوئی کسی کی روزی چھینے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے اسے دوست نہیں سمجھا جائے گا

اوردشنوں کو نقصان پہنچانا ایک قدیم طریقہ کار ہے ..... بولو کیا چاہتے ہو۔"

" بھائی میں بے ضرر آدمی ہوں ..... کچھ وقت یہاں پڑار ہوں گااس کے بعد جلا جاؤں "

"نبیں ایے نبیں .... یہاں آنے کے بعد جانا ممکن نبیں ہے کیا سمجھے۔"
"میں کیا کہ سکتا ہوں۔"

"بچھ نہیں کہ سکتے تم یہاں رہو گے اور لوگوں کی منیں مرادیں سنو گے اور اس کے نتیج بیں دونوں وقت کا کھانا اور تہاری ضرورت کی تمام اشیاء تہہیں مہیا کریں گے۔" ٹاہ گل نے عجیب سے انداز میں گردن ہلائی تھی ..... پھر دوسر ہے آدمی نے کسی کو آواز دی اور ایک آدی کھانے کے برتن لے کر آگیا..... ضبح کانا شتہ تھا.... شاہ گل کے ہاتھ کھول دیئے گئے اور وہ لوگ ناشتا اس کے سانے رکھ کر چلے گئے ..... شاہ گل بہت دیر تک اس ناشتے کو کئے اور وہ لوگ ناشتا اس کے سانے رکھ کر چلے گئے ..... شاہ گل بہت دیر تک اس ناشتے کو کہارہا تھا۔... پھر اس نے بہم اللہ کہ کر ناشتہ اپنے سامنے سر کالیا..... اچانک ہی اس کے ذبی مقصد تو نہیں ہے ..... ویکھوں تو سہی وقت کیا ذبی میں سے تاثر پیدا ہوا کہ یہاں تک آنا بے مقصد تو نہیں ہے ..... تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے آنا کہتا ہے ..... تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے آنا شروع کر دیا سے میں جیب وغریب صورت حال تھی .... ایک ایک آدمی ایک ایک بھر کے سامنے بیٹھ کے سامنے بیٹھ کے ایک نے شاہ گل کو کانذ سامنے بیٹھ کرا نی فریاد ہزرگ کو سنا تا تھا، ان میں سے ایک نے شاہ گل کو کانذ سامنے بیٹھ کرا نی فریاد ہزرگ کو سنا تا تھا ور ور تا جا تا تھا، ان میں سے ایک نے شاہ گل کو کانذ ور قلم لاکر دیا اور کام لاکر دیا اور کہا۔

"آهادا قنی ده تو بران بصورت بل بندی ترکتنا نیچا به ۱۵ ..." "مکریه بهتی کون سی ب-"

" نمانه نیل - "اس نے جواب ویااور شاہ کل کے چبرے پر جبرت کے نفوش میں میں میے۔ "کیانام لیاتم نے ؟"

"مانه نيل کيوں۔"

" نبیل بی ایسے بی ہوچھ لیا تھا۔ "شاہ کل نے اس محض کو محبت ہمری نگاہوں سے

ایکنے ہوئے کہا، اے انہی طرح معلوم تھا کہ اس کے بزرگ خانہ خیل کے رہنے والے

تنے ساس کا ناناز مان ملئکی ، اس کا داداشاہ عامل اور باپ علی نواز ان سب کا تعلق خانہ خیل

تنے میں تفا س نانا، دادا، باپ ان سارے کر داروں کو اس نے نہیں دیکھا تھا، لیکن جب بیپن

ہوتا ہے توانسان کی تمام تر توجہ کامر کز ماں اور خاص طور سے دادی امال کی سائی ہوئی کہا نیاں

ہوتی ہیں اور دادی امال نے اسے صنوبر کی کہانی سائی تھی سے دادی امال نے اسے تمام تر

تنسیلات بنائی تھیں سے اس مختص سے باتیں کرنے کو بردا ہی دل چاہ دہ اس نے کہا۔

"بابا!آپ کہیں جارے نفے؟"

" ہاں بیٹا! مکر تم ....ایسالکتا ہے جیتے تم مجھ سے پچھ ہو چھنا چاہتے ہو۔ " " ہاں مکر آپ کو نود پر ہور ہی ہے۔ "

" نبیں مجسے ایسی کو ئی دیر نہیں ہور ہی ، بولو کیا ہو میسنا جاہیے ہوتم۔"

"كن عرص م آب فاند فيل مين رئ تفاك"

" ببیل پیداموا ..... ببیل پا برهااور رہتے تھے کیا معنی اب بھی وہیں رہتا ہوں میر ابور ا

ماندان و ہاں ہے۔"

" يهال مجهى كوكى زمان ملنكى مو تا تقار"

"أيك شوطان جو فرشته بن مميا تعالم"

"اياسلاب"

محد وداور آرزووس مجنس پر آرزو نزین کرنی بیاب نتی میں جس محرومی کا دکار ہوں ورونواید سانوی بیز ہے ، اب اندر پرسپالین والی دنیا تو الانسوں مرومیوں کا دکار ہے اس بر آزاد ایا کیا ہے۔ اس کی مشکوں ۔ آزاد ایا کیا ہے۔ ... واقعی ازبان کی مشکلیں توبہت مبدیت کی میکل نوان کے سائے رکھی جملی نہیں ہے ، میں بلاد جہ اپ آپ کر زیادہ ہیں میری میکل نوان کے سائے رکھی جملی نہیں ہے ، میں بلاد جہ اپ آپ کر کا ننات کا مظلوم ترین انسان سمجمننا ہوں نبیدل فر کر نئے ہوئے وہ سوئ رہا تھانہ کو کی رائے کی رکاوٹ متمی نہ کوئی در ندہ اس کی اے اطلاع دی گئی متمی الوگ میں طرن ومشتوں کو اپناتے ہیں ، وہ سب پھی کر لیتے ہیں : و انہیں نہیں کرنا چاہئے ..... آہ کتنی بری ہے ، نیا کتنے برے ہیں اس دنیا کے رہنے والے او کو!امیعا نہیں کرتے تم بہت برا کرتے ہو... بہت براکرتے ہو .... قدرت نے تو تہارے کئے وسٹ کا سُنات بچھادی ہے ... ، تہاری زندگی کے جانے الحات میں ان سب کا مساب کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا کیا ہے اور تماں میں ترمیمیں کرنا میاہت ہو، جو تہارے لئے ممکن نہیں ہے .... مومل تو میری طاب ہے میری آرزو ہے ..... ول کے کو شوں میں کچھ خواہشیں بلتی ہیں لیکن میں ہمی تو ترہار الال مال بمرى، ايك محبت كرني والى دادى، وفيانلام خيريه سب عقم، ليكن ميس خ ائی آرزویس ڈینامپور وی اور سرف اپنی طاب میں کم ہو کمیان ، ، بیا تو اچھا نہیں ہے ... آئے بڑھتار ہا، ایک بہتی نظر آئی اور اس بہتی میں زک کر اس نے بہتی والوں کو دیکھا ... یری حسین نہتی تھی، .... جن راستوں ہے شکزر کر آیا تھا وہاں تھاوں کے باغات تھے .... مچل اس طرح ان در نہوں پر لدے ہوئے نقے کہ مزید سچاوں کے لئے جکہ نہیں دہی تقى .....وەقدرت كابى فيامنى كودىكىتا بولآك برد ستار با..... كھرا ہے آبادى كاپہلاانسان الله تواس نے اسے سلام کیااور وہ مختص ڈک میا۔

" منة ر او منه اكون او تم ؟"

"وه با بالآک جو ندی نظر آر ن ہے اس کو عبور کرنے کا کوئی راستہ ہے۔" "ہال وہ بل جو ہے۔"اس نے ایک طرف اشار ہ کرتے ہوئے کہا۔ 43

ر فقیقت بہاڑکا بیٹا ہے اور خود بہاڑ ہے .....زمان مکنگی کو اپنی گردن اس بہاڑ کے سامنے جھکائی اور اس نے اپنی عادت بدل بی اور اس نے اپنی عادت بدل بی اور اس نے اپنی عادت بدل بی استی کی رسمیں بدل دیں ..... ساری زمینیں واپس کر دیں ..... یہاں تک کہ اپنا ہا تھے اس کے شاہ عامل کا ہا تھے لیا تھا ..... یہ قرض واپس کر کے وہ قبر کی شاہ عامل کو وے ویا، کیو نکہ اس نے شاہ عامل کا ہا تھے لیا تھا ..... یہ ترض واپس کر کے وہ قبر کی میں جاسویا، .... یہ لوک کہائی ہے ..... فانہ خیل کی لیکن بالکل تجی اور زیادہ برائی بی نہیں ..... اوگ ایپ گیتوں میں زمان ملنگی، شاہ عامل اور علی نواز کی کہانیاں سناتے ہیں نہیں ..... اوگ ایپ گیتوں میں زمان ملنگی، شاہ عامل اور علی نواز کی کہانیاں سناتے

ہیں..... مجھ رہے ہوناتم۔" "ہاں!" شاہ گل کی بھرانی ہوئی آواز أبھری اس کی آئھوں میں آنسوذں کی نمی آئنی نمی..... مسافر تھاوہ اور خانہ خیل کے اوگ مسافر نوازاس شخص نے کہا۔

" بیٹاآگر تم خانہ خیل میں جارہے ہو تو جو پتہ میں تمہیں بتا تا ہوں وہاں چلے جاناوہ میر ا کرہے، تمہیں وہاں آرام کی جگہ ملے گی .....اگر مجھے بہت جلدی نہ ہوتی تو میں خود تمہیں اپس چل کرلے جاتا۔"

" نہیں بابا صاحب! میں خود چلا جاؤں گااور آپ اس کی پرواہ نہ کریں ..... خانہ خیل میرے بھی باب حادہ کریں ..... خانہ خیل میرے بھی باب دادا کی بہتی ہے۔ "بیدالفاظ اس نے اتنی آ ہمتگی سے کیے تھے کہ وہ شخص سن لمسکرا کر بولا۔

"جاؤالله تمہارا محافظ ہو۔"اس نے کہااور آگے بڑھ گیااور شاہ گل اس بل کی جانب بم پر سے گزرتے ہوئے اس کے باب نے صنوبر کو دیکھا تھااور صنوبر نے اسے اور یہاں سے خانہ خیل کی ایک نی لوک کہانی نے جنم لیا تھا۔

\*\*\*

" میرے دور کی بات نہیں ہے میر اباب جمھے بنا تا تھا کہ جب زمان مکنگی نے خانہ خیلے میں قدم رکھا تھا تو خانہ خیل کا خانہ خراب کر کے رکھ دیا تھا، .... تمام او کول سے زمینی خیل میں قدم رکھا تھا تو خانہ خیل کا خانہ خراب کر کے رکھ دیا تھا، سیکن اللہ کی قوت کے چیمن کی تحییں ... وہ بہت طاقتور تھا اور اپنی قوت پر بے بناہ ناز کر تا تھا، لیکن اللہ کی قوت کے آئے کون اپنی توت پر ناز کر سکتا ہے ..... اللہ نے اسے سید ھا راستہ دکھایا اور راستہ دکھانے والا بھی کوئی نہ کوئی ہو تا ہے۔ "

"كون تقااب راسته وكحماني والا؟"

"خانه خیل کاایک معمولی سا آدمی جس کانام شاه عامل تھا..... شاه عامل ایک جیموناسا ز میندار تھا،.... خوبانیوں کے در ختوں ہے خوبانیاں توڑ کر بازاروں میں مجھوا تا تھا.... یہاں كے سب سے خوبسورت و هلانوں ميں اس كے خوبانيوں كے باغات منے اور اب بھى ہیں..... شاہ عامل نے اپنی زمینیں اس کے حوالے نہیں کیس توزمان مکنگی نے اس کا ایک ہاتھ كواديااورايك التحد اللي لئ باتى رہنے دياكہ ان كاغذات پر وستخط كر دے ، جس سے زمينيں زمان ملنگی کو منتقل ہو جائیں ..... شاہ عامل نے کاغذات پر دستخط کئے اور خاموشی ہے اس بستی سے باہر نکل حمیا ... وہ اپن بی زمینوں پر ان کے رکھوالے کی حیثیت سے کام نہیں کر سکتا تها.... اس نے ایک الگ ہی دنیا آباد کرلی، لیکن وہ بھی ذات کا کھر اتھا..... چٹان زادہ تھا، وہ چنان زادے نے اپنے بینے علی نواز کو پر وان چڑھایااور شاہ عامل نے زمان ملنگی سے انتقام لینے كے لئے اس بينے كو مخسوس كر ديا اور پھر على نواز جيسے بينے بھى تو ہول ..... جب وہ اى ندى ہے گزر کراس بستی میں داخل ہوا توزمان ملنگی کی بیٹی صنوبر نے اسے دیکھا، اس نے صنوبر کی جان بچائی تھی اور منوبر کواپی جان بچانے والے سے محبت ہو گئی تو پھر یہ ہوا کہ علی نواز کو جاتے بغیرز مان ملنکی نے اپنی بیٹی کی شادی اس نوجوان سے کر دی اور جب بعد میں زمان ملنکی بریہ انکشاف ہواکہ علی نوازاس کے دشمن شاہ عامل کا بیٹا ہے توز مان ملنگی غصے سے دیوانہ ہو کر وبال بہنج کیا،لیکن برائی کش کے دل میں ہوتی ہے ..... کون عظیم کا پہاڑ ہو تا ہے اس کا فیصلہ كرنا برامشكل كام به ....زمان ملئكى كوشاه عامل كے سامنے جاكر بيراحساس ہو كمياكد شاه عالل این سے بو چھنا کہ بتا ہے جناب! میں نے غلط کیا تھایا تھی۔"

دویدی بھی پریشان ہیں، میں جانتی ہوں ان کی کیفیت کوان کا تصور بھی نہیں ہے۔ "

اللہ سمجھ لوکہ وہ اپنی اُلجھنوں میں جو پچھ کہہ جاتے ہیں ۔۔۔۔ میں ان کی بات کا برانہیں مانتی۔ "

دخیر ڈیڈی نے ساری زندگی ہمارے لئے جو پچھ کیا ہے بھلاان کی باتوں کا برامائے کا کہ اسے کا برامائے کا کہ اور ہوتی ہوں ، وہ تو تم نے بو چھای نہیں۔"

عوال ہے، گر باجی میں جو تمہیں بتانا جا ہتی ہوں ، وہ تو تم نے بو چھائی نہیں۔"

"شاه گل!خانه خیل مین موجود ہیں ہنس رہے تھے کہدرہے تھے آ نثر تم میرے رات یہ بی گئیں ...... یقین کرلوگی ہاجی اس بات پر انہوں نے مجھے اپنا پتا بھی بتایا ہے۔" "خانہ خیل میں ؟"

" بال-"

"ے! بیں تو صرف میہ دعا کرتی ہول کہ تو خیریت سے رہے اور تیر اسارا کام آسان حائے۔"

"بان بابی میرے لئے اسے زیادہ قیمی دعااور کوئی نہیں ہو سکتی ..... واقعی دعاؤل کا بھی ایک انداز ہو تاہے، میرے لئے سب ہے انچھی دعااس وقت کہی ہے کہ میراکام آسان ہوجائے ..... "مول نے کی خاص تاثر کے ساتھ کبااور مضعل ایک شخنڈی سانس لے کر فاموش ہوگئی ..... توصیف نے زیر دست انتظامات کئے تتے .... وہ بباڑی علاقے کی ایک بنی آبادی میں بہنچا تھا اور ببان اس نے اپنے تعلقات سے کام لے کر ایک بہت شاندار لینڈ کروزر کے ذریعے خانہ خیل کے سفر کا آغاز کیا گیا تھا .... فاری تغییات معلوم کر گی تقییس .... خانہ خیل کے سفر کا آغاز کیا گیا تھا .... کا ندی تندیل نے سفر کا آغاز کیا گیا تھا .... کا ندی تندیل نے سفر کا آغاز کیا گیا تھا .... کا ندی تدی داستہ تھا، ایک مادی تغییات معلوم کر گی تقیس .... خانہ خیل میں داخل ہونے کا ایک بی داستہ تھا، ایک کن ندی سے گزر ہو تا تھا جس میں جگہ جگہ بل ہے ہوئے تھے، بلکہ اب تو ایک اور بل بنایا گیا تھا .... گا، جو کا فی مضبوط اور وسیع بل تھا اور اس بل کو زمان ملئگی بل سے منسوب کیا گیا تھا ..... بمرحال یہ لوگ ا پناسٹر جاری دکھے رہے اور پھر خانہ خیل کامر حدی علاقہ شر وع ہو گیا .....

## uploader by salimsalkhan

مخعبی اور توصیف دونوں بی نے محسوس کیا تھا کہ جو نہی انہوں نے خانہ خیل کاڑج کیا تھا۔۔۔۔۔ مومل کے چبرے پر گلاب کھل اُٹھے تھے۔۔۔۔۔ اس نے سر گوشی کے انداز میں مشعل سے کما تھا۔

"باجی کیاتم اب بھی میری باتوں پر کوئی شبہ کرتی ہو..... لیعنی میں جو تمہیں کہتی ہوں اسے ایک کہانی سمجھتی ہو۔" مشعل نے گہری سانس لے کر بہن کی طرف و یکھااور بولی۔
"میں نہیں سمجھی مومل تم کیا کہنا جا ہتی ہو۔"
"باجی ہم خانہ خیل جارہے ہیں نا۔"
"باجی ہم خانہ خیل جارہے ہیں نا۔"

"کول ماجی؟"

"بس ممکن ہے وہاں ہے ہمیں شاہ گل کا پیتہ مل سکے، لیکن تم جانتی ہو..... مول کہ میں نے ڈیڈ ک ہے ہر بھی ناراض ہور ہے سے نئی مشکل کے ساتھ اجازت لی ہے ..... ڈیڈ ک مجھ پر بھی ناراض ہور ہے ستھے ۔... کبد رہ سے تھے کہ اگر بڑی بہن کی حیثیت ہے میں حمہیں سمجھاتی تو شاید تنہارے ان خلط ذہن میں کوئی صحیح بات آ جاتی ..... انہوں نے کہا ہے مومل کہ میں نے تنہارے ان خلط جذبوں کو ہوادی ہے۔ "مشعل کی آواز مجرا گئی، مومل نے اسے دیکھااور بولی۔ «لیکن تم دیکھ لیمان تم ام ہاتوں کا جو تھیجہ نکلے گاناوہ سب کو مطمئن کر دے گا۔.... پھرتم

جیسے بن میہ علاقہ شروع ہوا شھنڈی اور خوشبو سے لبریز ہواؤل نے ان کا استقبال کیا سسان مواؤں میں پھلوں اور پھولوں کی خوشیور چی ہوئی بھی اور مومل مسکر اتی نگاہول سے اس پورے ماحول کا جائزہ لے ری تھی … اس نے مدہم لہجے میں کہا۔

"باجی و کھے رہی ہوان علاقوں کا حسن اور سے بھی و کھے رہی ہوکہ میں نے جو پڑھ کہا تھا اور کے تھا ۔ بھلوں سے لدے ہوئے دیا خات آ کے چل کر دیکھوگی تولیوں لگے گا جیسے بھلوں کو دیکھا اور ور ختوں پر نکلنے کے لئے جگہ ہی کم ہوگئی ہو۔ "مشعل نے جیران نگا ہوں سے بہن کو دیکھا اور ایک شخت کے لئے جگہ ہی کم ہوگئی ہو۔ "مشعل نے جیران نگا ہوں سے بہن کو دیکھا اور ایک شخت جیسی بھی تھی ۔۔۔۔ بہر حال مشعل کے لئے جران کن تھی، کیو نکہ واقعی مومل جو پچھ کہتی تھی ۔۔۔۔ وہی پچھ بچ نکا تھا ۔۔۔۔ سفر کافی طویل تھا، مومل بچھی سیٹ پر سوگی تو مشعل شوہر کے برابر آکر بیٹھ گئی ۔۔۔۔ جو زرانیونگ کر دہا تھا، مومل بچھی سیٹ پر سوگی تو مشعل شوہر کے برابر آکر بیٹھ گئی ۔۔۔۔ جو زرانیونگ کر دہا تھا۔۔۔۔ توصیف نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"خواتمِن بيه مجھتی ہیں کہ مردول کے کان بہت چھوٹے ہوتے ہیں،وہ جو آپس میں سر گوشیال کرتی ہیں مردین ہی نہیں پاتے۔" سر گوشیال کرتی ہیں مردین ہی نہیں پاتے۔" "مطلب۔"

"توصیف میں کی بات کے لئے بھی دعوی نہیں کرتی ..... انسان کی گہرائیاں تو ایا ہے۔ اس بال اپی اور میں ہے۔ کھے کہا جاتا ہے .... بال اپی تر انیوں کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے .... بال اپی تر انیوں کے بارے میں تھی بہت کچھ کہنا تو میر احق بنتا ہے .... اس تر بین اگر میں تم ہے کچھ کہوں تو تم ہے کچھ کہنا تو میر احق بنتا ہوا تی جھنا تمہادا حق ہے اور میں اس حق ہے کھی جنگ نہیں کر سمتی اصل میں بتانا بڑا مشکل کام ہے .... افغوں کی تراش نے انسان کے جذبات کی ترجمانی کو آسان تو بے شک مشکل کام ہے .... لفظوں کی تراش نے انسان کے جذبات کی ترجمانی کو آسان تو بے شک میں بین بعض جذب ایسے ہوتے ہیں، جن کے لئے الفاظ نہیں ملتے یا پھر یہ میری کم میں بین بعض جذب ایسے ہوتے ہیں، جن کے لئے الفاظ نہیں ملتے یا پھر یہ میری کم

نئی ہے۔ بین صرف اتنا کہنا جا ہتی ہوں تو صیف کہ عورت جب سی کوا پنام دمان کی ہو سی کو زیادہ سی کو تا ہو سی کی ہتا ہاں ۔ شاید اس محلیا کم از کم میرے نزد یک مناسب نہیں ہے۔۔۔۔ ہم تو وفاکی پتلیاں ہوتی ہیں اور با نمیں پیلی کی باری تخلیق اس بنیاد پر کی گئی ہے۔۔۔۔ ہم تو تمہاری با کمیں پیلی میں توصیف اور با نمیں پیلی کی دینیت ہی کیا تم نے بھے تھرادیا تھا۔۔۔۔ عورت کی انا پر اس سے بڑی ضرب اور کوئی شہیں دینیت ہی کیا تم نے بھے تھرادیا تھا۔۔۔۔ میری کمیتوں کا مرکز ۔۔۔۔ میری کمیتوں کا مرکز ۔۔۔۔ میری کامتاکا مرکز ۔۔۔۔ میں دونوں کی کیفیت کو محسوس کر رہی تھی۔۔۔۔ میری بہن اور میرے لئے بلکہ میری بہن اور میرے باپ کے لئے مگر اس کے بعد توصیف۔ "

"ارے .....ارے ارے بھائی! تم تو ہجیدہ ہو گئیں....ہم نے تواس سفر کو پر ندان بنانے کے لئے بیربات کہی تھی ....اس لئے تو نہیں کہی تھی کہ تم جذباتی ہو جاؤ۔"

"جذبات بھی توزندگی ہی کا آیک حصہ ہوتے ہیں توصیف ..... جذبات نہ ہوں تو اندگی ادھوری رہ جائے۔"

"اس میں خیر کوئی شک شہیں ہے ... بہر حال مشعل مومل کا معاملہ بڑا سنسنی خیز ہے ... میری آرزوہے کہ وہ اپنی منزل پالے .... یقین کرو مجھے اتن ہی خوشی ہوگی جتنی تمہیں ہو گئی ہے۔"

 ے دیے تھے اور اس کے بعد وہ محرومیوں کی آغوش میں بسر کرتی رہی تھی، کیکن خانہ نیل اے دیکے تعداس کے وہ دن لوٹ آئے تھے ..... مشعل اور مومل نے اسے دیکھا صنوبر نے آئے تھے ..... مشعل اور مومل نے اسے دیکھا صنوبر نے اپنے سے اور دونوں اس سے لیٹ گئی تھیں ..... مشعل کہنے گئی۔ اور دونوں اس سے لیٹ گئی تھیں ..... مشعل کہنے گئی۔ "آئی آپ کو تو باجی کہنے کوول جا ہتا ہے .... ماشا واللہ آپ تو بہت ہی پیاری ہوگئی تیں "آئی آپ کو تو باجی کہنے کوول جا ہتا ہے ... .. ماشا واللہ آپ تو بہت ہی پیاری ہوگئی تیں

ساں آگر۔"

"مشعل اپنا گھر کیا ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔ یہ وہی جانتے ہیں جن کا اپنا گھر ہوتا ہے۔۔۔۔ باپ کا گھر ہوی حقیت کا حامل ہوتا ہے۔۔۔۔۔ بجیبن کی ہر یاد کا امین، حالا نکہ وقت مجھے بہت سول سے مروم کر کے یہاں لایا ہے، لیکن یہاں کے درودیوار نے مجھے وہی بیاردیا ہے جو میرے بابا مجھے دیا کرتے تھے۔۔۔۔ میں جب کسی دیوار ہے لگ کر کھڑی ہوتی ہوں تو وہ مجھے اپنے باپ کا نرم مین محسوس ہوتی ہے۔۔۔۔ ہو سکتا ہے کہ میہ احساس کا کھیل ہو، لیکن مبر حال میں تج بول رہی ہوں۔ "مومل اور مشعل کے علاوہ توصیف بھی بہت زیادہ متاثر ہوا تھا۔۔۔۔۔ صنوبر نے کہا۔

'پيکون ہے؟"

"آئی بدمیرے شوہر توصیف ہیں۔"

"آؤ بیٹے! خدا تہہیں ہر بری نگاہ ہے محفوظ رکھ۔۔۔۔ میرا بھی ایک بیٹا ہے۔۔۔۔ پتہ نہیں کہاں گم ہوگیاہے آؤ بیٹے وابات اصل میں کیاہے مومل اور مشعل میں تہہیں بتاؤں۔۔۔۔ بیس صحیح معنوں میں اسے ماں کا بیار نہیں وے سکی، بات یہ نہیں ہے کہ کسی نے میرا راستہ روکا بلکہ بات صرف آئی ہے کہ میں سمجھ ہی نہیں سکی، اصل میں ماں بننے کے بعد اولاد سے تعارف نہیں سے تعارف نہیں ہو سکا۔ "مومل کادل جیب ساہو گیا۔۔۔۔ مشعل نے بھی یاں بھری نگاہوں سے مومل کودیکھا بوسکا۔ "مومل کادل جیب ساہو گیا۔۔۔۔ مشعل نے بھی یاں بھری نگاہوں سے مومل کودیکھا بوسکا۔ "مومل کادل جیب ساہو گیا۔۔۔۔ مشعل نے بھی یاں بھری نگاہوں سے مومل کودیکھا بیسا سے باہو گیا۔۔۔۔ مسلم کی بیسا کو کیکھا بیسا کی بیسا کی بیسا کو دیکھا ہوں کا دیکھا ہوں ہے مومل کو دیکھا بیسا کی بیسا کی بیسا کی بیسا کی بیسا کی بیسا کو دیکھا ہوں کا دیکھا ہوں کا دیکھا ہوں کا دیکھا کی بیسا کی بیسا کی بیسا کی بیسا کی بیسا کا دل جیب ساہو گیا۔۔۔۔ مومل کو دیکھا کی بیسا ک

"آنی!شاه گل کا کوئی پیته نہیں چل سکا۔"

" نہیں! غلام خیر جیانے یوں سمجھ لوکہ کو ایں میں بانس ڈلواد سے ..... پہ نہیں کہاں

"شرے آئے ہیں صاب! یہاں خانہ خیل میں کون ملنے والا ہے یاصرف سر وسیاحت

ر نے کے لئے آئے ہیں. ... خانہ خیل کا ہر گھر آپ کو اپنا مہمان بنانے کے لئے تیارے،

سین اگر آپ بہنے ہے کسی کے مہمان ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں بتائے۔

" بھائی! زمان ملنگی رہتے تھے تھی یہاں اور ان کی صاحبز ادک صنو ہر شہر سے یہاں آئ

ہوئی ہیں..... ہمیں اطلاع ملی تھی.... کیا آپ ہمیں وہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ "

سوئی ہیں میں اطلاع ملی تھی.... کیا آپ ہمیں وہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ "

"زبان ملنگی توخانہ خیل کامالک تفااور آ قازادی یہال آئی ہوئی ہیں …… آئے ہم لوگ آپ کو لے کر چلیں، چنانچہ کچھ افراد ان کے رہنما ہوئے اور زمان ملنگی کی حویلی کے صدر دروازے پر انہیں بہنچا کریے بتاکر گئے کہ یہ خانم صنویر کے مہمان ہیں …… پھر بیہ بھی خوش بختی تھی ان لوگوں کی کہ غلام خیر نے انہیں سب سے پہلے دیکھا تھا اور تیزی سے اس طرف چلا آیا تھا، …. پھراس نے مسنون لہجے میں کہا۔

"ارے میری دونوں بچیاں آئی ہیں اور بیان سے بہلے نہیں ملا۔"
" یچاغلام خیر اید توصیف ہیں میرے شوہر۔"
" واو بنے واو! شادی ہوگئ تمہاری اور ہمیں پند تک نہیں چلا۔"

" نبیں چیا غلام خیر ہم نے تو آپ کو بڑا تااش کیا تھا، آپ نبیس ملے گھر برتالا ملااور او گول نے بنایک آپ خانہ خیل چلے گئے ہیں ..... د کھیے لیجئے میں صرف آپ سے ملاقات کرنے گئے خانہ خیل آگئے۔"

"آذبینی!اندر آئی.... بس تم اب اپن یه گاڑی جینور دو بینی، یہال سب تمہار خدمت گزار موجود ہیں۔ "غلام خیر در حقیقت یہال ایک بردی حیثیت رکھتا تھا، ... وہی یہال کے کاروبار طویل عرصے سے چلا رہا تھا اور اس نے بردی خوش اسلوبی سے ان سار معاملات کو سنجال رکھا تھا.... توصیف اور دونوں لا کیوں کو لے کر دواندر داخل ہوا ۔.. معاملات کو سنجال رکھا تھا.... توصیف اور دونوں لا کیوں کو لے کر دواندر داخل ہوا ۔.. معنوبر تو بالکل نو خیز نظر آر بی تھی ۔... ہوئی عمر جبرول پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن عمر تک اس کے جبرے پر اثر انداز مہیں ہوئی تھی ۔.... کی وج یہ تھی کہ جوانی کے چند ہی انجات تو

"مشعل مومل كوسنجالو ..... بهم جليس يبال سے-" "كيا بات كرتے ہوے بينے! خانہ خيل ميں آئے ہو ..... ميرى بيجيال ساتھ آئى ت ابتداءی ہے وہ ایسا تھا بس کم سم کتابول میں ڈوباہوا ۔۔۔ سکول سے کالیے تک گیا گیا۔۔۔۔ واماد ہوتم میرے ۔۔۔۔ بہوتو میں نہیں دیکھے سکی۔۔۔۔ واماد ویکھے رہی ہول ۔۔۔۔ بیتا بہال آرام ہے رہو کے تم .... میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی مبیاکروں گی کیا سمجھے .... چھانا! م نیر

> كبال بين..... چياغلام خير-" "میں ہوں بیٹے! آ جاؤں اندر۔" باہرے نلام خیر کی آ واز سنائی دی۔ " بإل كيون نهين آؤ.....اندر آجاؤ۔"

"ان لوگوں کے قیام کا بندوبست کر دیاہے میں نے دو کمرے مہیا کئے ہیں میں نے ایک مومل کے لئے ایک مشعل اور ان کے شوہر کے لئے ..... آؤ بیٹے توصیف! عسل وغیرہ کر کے سفر کی تھکن دور کرلو،اس کے بعد بیٹھ کر باتیں کریں گے آؤ۔"غلام خیر نے کہااوروہ تنول اس کے بیچھے بیچھے چل راے۔

多多多

چال کیا. ...ویے مجمی تجی بات کبو ، اللہ اے اپنے سائے میں رکھے ..... اپنی رحمت عطا پ یہ ۔۔۔ ہوں ہوت جیب تھا، اپ آپ میں گم رہنے والا اور سے بات بعد کی نہیں ۔۔۔ اس پر یا من استریمی دونوں ہاتھ پھیلا کراس نے میری گردن میں بانہیں شہیں ڈالیں..... ڈراؤراماس ماسائے آپ سے گھبرایا ہوانجانے کیا گھبراہٹ تھی اسے نجانے کیا پر ایٹانی تھی۔" 

ئی. .... در تک دیجی رہی پھر آہت ہے بولی۔ "جس مزان کاوہ ہاں کے تحت توبیہ اندازہ ہو تاہے کہ وہ چلا گیااور جب وہ جلا گیا تو وابس نہیں آئے گا۔"

"آئی آپ ماں ہیں کیا آپ کا دل اس کے لئے نہیں تربیا ..... آپ اے آواز کیوں نہیں دیتی۔" دفعتا ہی صنوبر کی آنکھوں میں آنسو اُمنڈ آئے اور پھریہ آنسو جل تھل ہوگئے اس نے سسکتے ہوئے کہا۔

"میں نے جے بھی آواز دی وہ نہیں آیا ..... آوازیں دے دے کر تھک گئی ..... علی نواز كوزبردے ديا كيا ....اى كى بھالى نے زہر ديا مجھے ، ميں نے على نواز سے كہاكہ على نوازتم تو میرے کئے تھے .... میں نے تمہارے کئے کتنا ایٹار کیا .... میرے باباکی گردن جھک گئ تهارت لئے ..... علی نواز میرے بابانے اپناہاتھ کاٹ کر تمہارے باپ کودے دیا ..... صرف ال الني كمين في تمهين حالم تناسب مين في تمهين بيند كيا تناسب بد محبت ند جوكي على نواز كيول چلے گئے تم واپس آ جاذ .....ود نہيں آيا..... نہيں آيا.... شاہ گل بھی تواس کا بيٹا ہے .... وہ بھی نہیں آئے گا....میں جانتی ہوں وہ بھی نہیں آئے گا۔"

"مُنْ اسْ آواز دول گُ آنی وه آجائے گا ..... آپ یقین سیجے وه آجائے گا۔ "توصیف ف در میان میں آئران جذباتی ماحول کو ختم کردیا تھا..... ماحول پر دیوا تگی کا دورہ پڑجانے کا خط دفغالا ، بہر حال ود نبیں جا بتاتھا کے کماور کے گھر تماشا ہے ....اس نے آہتہ ہے کہا۔

## uploader by salimsalkhan

بہاڑی راستوں پر بارہ میل کی مسافت کے کرنے کے بعد آخر کارشاہ کل میاہ بایا! بنانا حمیا..... بزی پر اسر ار اور بزی عجیب جگه سمتی ..... وه بهاڑی غار منه کھو لے آنے والوں کو تک رباتھا، باقاعدہ سےر ھیاں تراشی تنی تھیں .... وہاں تک جانے کے لئے سانے ہی ایک یمازی بلیٹ فارم تھا....اس پایٹ فارم تک محدود رہنے میں کوئی حرج نہیں تھا، کیکن نار ک دہانے میں قدم رکھنا براہی سنسنی خیز عمل تھا ، ،جب شاہ کل وہاں پہنچا نؤ دُور دُور تک کسی انسان کا نشان نہیں تھا۔۔۔۔، ہاں اس پہاڑی پلیٹ فار م پر زند کی گزار نے کے اواز مات موجود تحے ...یانی کے بڑے بڑے برت بیٹنے کے لئے پھروں کی سلیں ..... بھی در خت بھی دہاں ملك بوئے تھے،لیك ایك ویران ساٹا تاحد نظر پیسیلا ہوا تفا..... شاہ كل ان سیر حیوں كو عبور كرك اس بهارى بليث فارم ير بيني كيا ..... برى طرح تحك كيا تقا .... بدن ثوث ر با تما .... دیوارے بیت لگاکر بیٹھ میااور بہت دیریک ای طرح بیٹھارہا، پھر آ تکھوں بیس غور گی ی طاری ہو گئی ..... بید نیند نہیں تھی، بس ایک نیم غش کی سی کیفیت تھی ....اس کاذہن برق ر فآری سے کام کررہا تھا ...اس نے بڑے عجیب سے انداز میں سوچا اور بند آ تکھوں سے آنسون کی دھاری، بہنیں گئیں. . . . زبان نے جبنش کی سے سب نیم بے ہوشی اور نیم عشی ک کیفیت میں ہور ہاتھا،اس کے منہ سے نکا۔

آسان پر رات کو نظر آنے والے ستار وہنتے ہوئے جاند کے ساتھ آسان پر کھیلتے ہو اور پھر سورج کا مبالہ تمہاری فٹا بن جاتا ہے .....اس فٹا کے بعد تم نئی زندگی پاتے ہواور ہنتے بوئے پھراس کا نئات کے مر پر آجاتے ہو ..... جھے بتاؤ، مر جھائے ہوئے بھولوں سے خوشبو

والى فينا مين جاكر بارش ليس بن جاتات معنى بناؤ بلنديوان سندار في والى ندى ايدن مت لیے بہتی رنتی ہے۔ منتحہ اس کا ننات کے بارے میں بتاؤ میں تو تیجہ بہتی تعمین جانتا، ا بی نے تو کیم بھی تبین مبین دیکھا ، اوک کتب میں کہ زند کی بری دیکش چنے ہے اوال سے ہیں کہ محبت کے جذبے جب داوں میں آسان بن حباتے ہیں تو محبوب نی قربت امازی اس ین جاتی ہے۔ آہ!اس کا ننات میں آبیا میرے جیت اور نہمی ہوتے ہیں جنہیں پنہی تبی ملا جو سرف و ليحت اور مسكت مين .... جميع بناؤ جيك و كن ستار وأكر تمهار ياس ميري با أول کا جواب خمیں ہے تو میں کس ہے یہ سوال کروں . . . مجھے بتاؤوہ میرے ول میں و حمر کن بن ئر د هر تن ہے ۔ ... میں جا ہتا توات حاصل کر سکتا تھا، وہ میری محبت میں دیوانی ہو گئی تھی ، مکر یہ میں کیا تھا ، ، آہ! میں تو تجھ بھی نہیں تھااور تجھ جھی نہیں ہوں .... میں اس ہے کہتا کہ ، ومل میں بھی تو تجھے حیا ہتا ہوں. .... مومل اتنائی ہیار کر تا ہوں میں تجھے ..... جتنا تو مجھ سے الرتى ہے، مومل ميرے دل ميں تيرے لئے وہ تمام جذبے موجود ميں، جو كسى حاہنے والے کے دل میں این جاہت کے لئے ہوتے ہیں، لیکن مومل جب میں تیرے سامنے مجسم ہوں گا تو تواس پھر کے وجود سے نفرت کرے کی ..... مومل تو سویے گی کہ کتنی ہے و قوف ہوں میں نے چاہا بھی تو کسے ایک نامکمل وجود کو ....ایک ایسے شخص کوجو خود اپنی تصویر کا صحیح عکس بھی نہیں ہے ..... آہ! مومل زند کی کی کچھ حقیقیں تو نسلیم شدہ ہوتی ہیں .... بے شک آفاتی جذب ولوں کی بہت ی طلب کو بے نیاز کر دیتے ہیں، لیکن وہ جو کسی کی امانت ہو کیسے ہضم کی جاسكتى ہے، مومل ميں تجھے جا ہتا ہوں..... كاش! ميرت بيد الفاظ تمہارے كانوں تك بہنج جاتے تو مجھے نہ جانتی ان لفظوں سے آشنا ہو جاتی اور پھر یہ آشنائی تجھے میری محبت سے روشناس کرادی، تو مومل مطمئن ہو جاتی .... آه اب تو نہ جانے میرے بارے میں تونے کیا کیاسو جا ہوگا۔''

"انسان بے حدیر اسرار ہے ۔۔۔۔۔اس کے لئے بہت پہر کیا گیا ہے ۔۔۔۔ وہ خود اپنی ذات کی گہرائیاں تلاش کر کے تو کا کنات اس پر روشن ہو جائے۔ ایک آ واز نے شاہ گل کو چو نکادیا ایک عمر رسیدہ بوڑھااس کے پہر فاصلے پر موجود تھا۔

بہازیں ۔۔ پانی ہے ۔۔ سر سنر و شاداب میں اور وہاں محبت کرنے والے رہے ایک دوسرے کی جاہت میں مصروف،ایک دوسرے کے بیار میں دُوہے ہوئے۔'' ''میں وہاں جانا جا ہتا ہوں۔''

ين وہاڻ جاء جو بعد معر " تين بار ڪبو۔"

"میں وہاں جانا چاہتا ہوں ۔... میں وہاں جانا چاہتا ہوں ۔.. میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ "

"فیک . . . اب تم برپابندی عائد ہو گئی .. . گویا تم غار کے مکین ہو گئے . . . ابس انتظار

"بور ... کیا سمجھے۔ "وہ او تمر دیکھوا نتظار کی مدت کے لئے تمہارے پاس وہ سب کچھ موجود

براور سے نے ایک طرف اشارہ کیا اور جب شاہ گل نے او حمر دیکھا تو پھر کی جنان کی آٹے

براکھانے پنے کی اشیاء اور دو سرئ ضروریات زندگی کا سامان رکھا ہوا تھا۔ "

" یہ سس نے مبیا کیا ہے۔۔۔۔۔۔اف سس کے لئے ہے شاہ گل نے پلے کر بوڑھے کو دیکھا،

ہن بوڑھا اب وہاں موجود نہیں تھا۔۔۔۔۔ شاہ گل دیوانوں کی طرح چاروں طرف دیکھنے لگا، مگر

ہ وہال کسی کا وجود نہیں تھا۔۔۔۔۔ آہ شایر۔۔۔۔ یہ میرا تصور ہے لیکن تصور یہ اشیاء کیے مہیا

ہ وہال کسی کا وجود نہیں تھا۔۔۔۔۔ آہ شایر۔۔۔۔ یہ میرا تصور ہے لیکن تصور یہ اشیاء کیے مہیا

ہ اس نے سوچااور پھر آہتہ آہتہ اس کے قدم ان اشیاء کی جانب بڑھ گئے۔۔۔۔۔ او تھر

ہوگی، مشعل اور توصیف، صنو بر کے مہمان تھے۔۔۔۔۔ شہر کی زندگی کے شناما غلام خیر بھی

ہ حد خوش تھا۔۔۔۔ غلام خیر کے ذبمن میں بہت تی ہا تیں تھیں، اس دن اس نے توصیف

ہرکہ "

"میں بہت معمول سا آدمی ہوں. … زندگی بہت سادگی ہے گزری ہے ۔…. بہت سی اُل سے نا آ شناہوں میں لیکن اس بچی کی آئکھوں میں ایک ایبی اُداسی لکھی ہونی ہے جو سمجھ اُں نہیں آرجی کہ کیاہے۔"

> توصیف نے محندی سانس لے کر غلام خیر کودیکھااور گردن جھکالی۔" "منلہ کچھ ایباہ غلام خیر چیا کہ میں آپ سے کیا کہوں۔"

"لیکن میں جانتا ہوں آ فرحمہیں بھی وہ منظر د کھاؤں جو میری وا تنیت کا باعث بنااور نمیف، نلام خیرے ساتھ چل بڑا۔

مومل اس وقت صنوبر کے کمرے میں موجود تھی اور صنوبر کے پاؤل پکڑے ہوئے

"تم کون ہو شادگل نے یو چی تو بوڑھا ہمس پڑا۔" "کیوں بنس رہے ہو۔" "ایم تم ایک حذائی کیفیت میں زوج ہوئے تھے.... مجھے ویکھتے ہی تمہاری تو۔

الم بھی تم ایک جذباتی کیفیت میں ذوب ہونے تھے ۔ ۔ . مجھے دیکھتے ہی تمباری توجہ دوسری طرف جی تم ایک تعدید دوسری طرف جی تن اور تم میرے بارے میں جانے کی کو شش گرنے لگے۔ " 'ب کیا بہنا چہ جے بو۔ "

" مِن آوان ان ب حديم ارج اس كَي سوخ اس كاعمل اليه ساري چيزي ايك الله ی هینیت رسختی بین اور وه نهین کهه سکنا که کب اور کس وقت اس کا ذہمن کس سمت منتقل بوجائے ، فیم و تھی ہو، مشکل میں گرفآر ہو، غم میں دُوب ہوئے ہو، کچھ بتاؤ کے اپنے برے میں۔ محبوب کی قربت زیادہ کنش ہے یاز ندگ سے زیادہ بیار کرتے ہو .... انسان بے حد بدائم ارب .... عالم برزخ من زوحول كا تقور كيا جاسكتا ب اور زوحيس وُنيادِي فكرول ے بناز بوتی بین اور دنیا ہے ان کے گہرے رابطے توٹ جاتے بین ..... سب کچھ جول کر اس خرف آئے ہو .... محت کی بناہ کے طلب گار ہو تو جاہ بابا کی طرف دیکھیو ..... بابا کی کہانی وَنَى نبس جانماليَّن ايك بات سجى جانع بن سسمارى زندگى اين محبت كى كاميانى سے مانیوس ہونے کے بعد یہاں اس غار کے وبانے پر انہوں نے جلد تش کی اور یہ وندہ کیا کہ محبوب کی طلب بالکل نہیں کریں گے .... بس محبوب کا قرب جانیں گے،اس کی تصویر تخ بواں کے سامنے رہے ۔۔۔۔ وہ باتیں کرے ، ہسیں بولے ، بس یہی طلب تھی ان کی اور جب انبیں تکم ملاکہ زندگی ترک کردو تواہیے محبوب کو پالو تو بدی خوش کے ساتھ انہوں نے اس و تناعم الله المركبي .... وويمال آگف اور وواسے لے كران غار كى كبر انبول ميں اتر كئے .... عار كَ دوسر أن طرف كياب .... يه رازب، كونى نبين جان سكے كا ..... كوئى بهي جانا، نيمن ادحم جو يجه بري منسن خيز كيفيت كاحامل ب ..... ذرا حجالك كر ديكها جائ لينن ايس نبيل تقور كي آنكه سه ابولو كياجا سينه مو؟

"ال غار کی تبرانیوں میں کیاہے..... معزز بزرگ۔"

" آوی کوششیں کی گنیں ۔۔۔۔ معلوم کر کے واپس آنے والا کوئی نہیں ہے ۔ خیال عج آب روایت ہے کہ ان گہرانیوں کی دومری جانب ایک مکمل دنیا آباد ہے ، وہاں روشنی " په د يواني ، و ښلې ت- "

ایم اجائے کیوں جینے اس کی آنگیروں میں ایک عزم نظر آتا ہے ، ایاد ہوا آئی آئیں "اہ

"بر دیمهو ... بیرشاه عامل کی خوبا نیول کے باغ بین اور ایک بات بناؤال نمهیس نیهال این عامل این بیال این ماند تو با نیول کی کاشت کرتے بنجے، کیول آنی صنوبر میں غادر تو نہم کی ... "

" ہاں اور میمیں میری علی نواز ہے ملا قات ہوئی تھی، مگرتم ہے بات کیسے جانتی ہو۔ " " میں نؤیہ بھی جانتی ہوں کہ آئے چل کر ہمیں ایک پہاڑی درہ ملے گااور اس کے بعد ایک دشوار مزار سفر جو شاید ہمیں پیدل لئے کرناپڑے۔"

"بيالركى مواه باباكى طرف اشاره كررى ہے .... غلام خير نے كہا۔ "بيه جاه باباكيا ہے مشعل نے بو مجھا۔"

"جیب و خریب روایوں کا حال ایک خار ، (چاہ غار کو کہتے ہیں) گڑھے اور کنوئے کو ایک ہیں ، سناہے غار کی گہرائیاں الا محدود ہیں ، سبیوں سمجھو جیسے کہ تم یہاں ہے دُنیا کے آخری سرے تک سخر کرواور آخری سرے تک میں جتنا فاصلہ سلے سخر کرواور آخری سرے تک میں جتنا فاصلہ سلے کرناپڑے یہ غاراتی ہی گہرائیوں کا حامل ہے ، سب محبت کرنے والے کئی جوڑے اس میں داخل ہونے کے بعد پناہ لے چکہ ہیں، لیکن ان کے بارے میں کوئی سراغ نہیں لگایا بار کا سراغ رائے اگر اس خار میں داخل ہوتے ہیں نو پھر مجھی واپس نہیں آئے، بارک سراغ رائی ہر نہیں آئے گی ، سبی کوئی سراغ کی سے ہیں تو سے میں نو پھر مجھی واپس نہیں آئے، کی نکہ بارک کہانی ہاہر نہیں آئے گی ، سب مجھی نہیں آئے گی ، سبی روایت ہے ۔ سب سخمل نے پریثان نگاہوں سے تو صیف کو دیکھااور آہت سے بولی۔ "
نو مسیف کہا ہے مکن ہے۔ "

بر رس وہ بن ہیں میں اس کو برت برادر بر ساسل ہوں تہاری اور اور کی تو وہ تہاری اور اور کی تو وہ تہاری اور اور کی تو وہ تہاری ہوں وہ تہاری اور اور کی تو وہ تہاری ہوں وہ تہاری اور اور کی تو وہ تہاری ہوں وہ تہاری اور کی تو وہ تہاری ہوں وہ تہاری کا میں تا ہے ہوں اور بی کا میں تا ہے ہوں وہ بی کا میں تا ہوں تہارا مقام تو بی ساسل نبیں میں وہ بی ہوں تہارا مقام تو بی ساسل نبیں اس تا ہوں وہ بی بی ساسل نبیں میں تہاں تا ہوں تہارا مقام تو بی ساسل نبیں میں تہاں ہوں تا ہوں تا

"میرے کہنے ہے وہ مہمی نہیں آیا ہم آگر سے دعویٰ ریمینی ہو تو باالوا۔
"میرے کہنے ہے وہ مہمی نہیں آیا

"بیں باتی ہوں کہ وہ کہاں ہے، رات ہی کو تو بیں نے اس سے ملا قات کی ہے۔

مور سے مانا چاہتا ہے۔ ایک بیٹ بلاد ہا ہے، وہ سانتی ہیں آ ہاں نے بیٹ سے کیا کہا ہے ؟"

منہ برغم زدہ نگاہوں ہے اس لڑک کو دیکھنے تکی ،اس کے ول کی واستان سنوبر کے علم میں آئی تھی۔

مشعل نے بھی اسے بتادیا تھا کہ مومل شاہ کل کی دیوانی ہو گئی ہے اور اب اسے ہدنہ کا درجہ حاصل ہوتا جارہ ہا ہے، لیکن سنوبر نے تو معصومیت سے پوری زندگ مزرک تھی۔ سمجت کی تھی اس نے علی نواز سے اور اپنی محبت کو پالیا تھا۔

مزاری تھی۔ سمجت کی تھی اس نے علی نواز سے اور اپنی محبت کو پالیا تھا۔

کہ وہ اس کی تقدیر میں بہت عرصے کے لئے نہیں تکہما تھا، لیکن مومل کے الفاظ س کر نجانے کہ وہ اس کی تقدیر میں ایک عجیب می رتا ہت کا حساس ہوا تھا۔ سے شوہر تہیں کیا تھا ، بیٹا کیوں اسے اپنے دل میں ایک غیر لڑکی اس بات کا وعویٰ کر رہی ہے کہ وہ آگر اس کے بیٹے کہ آواز دے گئو وہ آ جائے گااس کے پاس ساس نے مومل سے کہا۔ "

"و کیمو میں نے مجھی زندگی میں کسی ہے اختلاف نہیں کیا، کسین اگر تم سے کہتی ہوک وہ تمہاری آواز من کر آجائے گایاوہ تمہیں مل جائے گانؤ مجسے بھی اس سے ملاؤ.. ہیں اس سے ملناچا ہتی ہوں۔"

" ٹھیک ہے ، ٹھیک ہے تیاریاں کرو ، میں تہہیں اس کے پاس لے کر چلوں کی ..۔مومل نے پر جوش کہا۔"

توسيف اور ملام خير محى بير الفاظ سن رہے بنتے ... توسيف آمت سے بولا۔"

مبراباب کھو گیا تھا..... میں تو تھا، میں تیری دعاؤں کے لئے تر بینارہا ہوں ساری زندگی... عبی آ کے نہیں بوھی.... مجھی آ گے نہیں بوھی..... بول محبت کس میں تلاش کروا۔..

" تیرے وجود کی ساری کمی میری اپنی ہے شاہو ..... جو گن ہوں تیری ..... خاد مہ ہوں تیری ..... خاد مہ ہوں تیری .... باتدی ہوتی ہیں کہ تیری ہوتی کے جھے بری تیری ہوتی کی جھے بری گئے گئی ... سارے کا سارا ای بیاراہے تو مجھے ..... لوگ تجھے کچھ بھی کہتے رہیں مجھے اس کی کوئی پر داہ نہیں ہے .... بیس تو تجھے بچھ نہیں کہوں گی۔"

"اگرابیاہ تو آمیرے ساتھ ، چاہ بابا کی گہرانیوں میں چل... . لوگ کہتے ہیں وہاں مجت کرنے والوں کی ایک ڈنیا آباد ہے .... وہ وہاں خوش و خرم رہتے ہیں، وہاں بھی کسی انسان میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔"لوگ ایساہی کہتے ہیں ..... چل میرے ساتھ چل۔"

"چلوشاہ گل..... مجھے خود یہ دُنیا چھی نہیں لگتی. .... میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ ابھی آخری بارجب تم مجھے سلے بتھے نا، تب بھی میں نے کہا تھانا کہ شاہ گل جہاں بھی ہو مجھے اپنی آخری بارجب میں تنہارے ساتھ ہی رہوں گی۔"

"آؤ پھر چلتے ہیں ۔۔۔۔۔ شاہ گل نے مومل کا ہاتھ بکڑالوگوں کے اعضاء جیسے ساکت بوئے ،نہ کسی کی زبان ہل رہی تھی ۔۔۔۔نہ بدن۔ ۔۔دونوں نے ایک نظریہاں کھڑے ہوئے بگوں پر ڈالی اور اس کے بعد عار کی جانب قدم بڑھادیئے ۔۔۔۔۔ بچھ کمحوں کے بعد وہ غار کی گہرائیوں میں اُر گئے ۔۔۔۔ تب مشعل کی جیخ آنجری۔"

"مومل اندر كياب ..... جمحے بتاؤمومل\_"

"میں بتا تا ہوں بچو .....اندر وہ ہے جواس نے کہاتم میں سے کوئی اس غار کی گہرائیوں اس اترو کے تو پھر واپس نہیں آسکو گے ..... بھلا کون اندر جاسکتا ہے ..... کس کی مجال ہے ..... ہاں میہ پاک روحوں کا مسکن ہے ..... یہاں پاک رُوحیں ہی داخل ہوتی ہیں ..... میں "انسان بے حد پرانرار ہے، اس کی کہانیاں نا قابل یقین ہیں..... بہت سے ایمے واقعات جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے، لیکن ان کا وجو دہو تاہے۔"

"آہ نجانے کیا ہوگا۔ نجانے کیا ہوگا۔ پہاڑی درے کے ڈھلان عبور کے گئے رائے واقعی استے نا قابل سفر تھے کہ آخر کار انہیں ایک جگہ اپنی لینڈ کر وزر رو کنا پڑی اور اس کے بعد مومل ہی کی ہدایت پروہ آ گے بوھے رہے ۔۔۔۔ فاصلہ طے ہو تار ہا، بارہ میں کا فاصلہ طے کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں تھا، لیکن جتناسفر لینڈ کر وزر سے کیا گیا تھا اس کے بعد جو پیدل سفر کیا گیا وہ کائی تھا ۔۔۔۔ شام کے جھٹ بٹے فضاؤں میں اترتے چلے آرہے تھا اور چاہ بابا کیا رزد یک می تھا، لیکن یہ دکھ کر سب کے دل دھل گئے کہ وہاں کوئی انسان بھی موجود تھا اور دور تھا اور دور کی کافر زدر یک می تھا، لیکن یہ دیکھ کر سب کے دل دھل گئے کہ وہاں کوئی انسان بھی موجود تھا اور دور کی کافر زدر کے مشعل سے کہا۔ " باجی لوگ غلط تو نہیں کتے نا ۔۔۔۔ اوگ بچ بھی نا باجی ۔۔۔۔۔ طلب اگر صادق ہو تو

منزل دُور نہیں ہوتی.....دیکھووہ کون کھڑاہے..... کیاتم اسے پیچانتی ہو؟" "نہیں..... مشعل کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔"

"ارے شاہ گل ہے ۔۔۔۔ شاہ و۔۔۔۔ شاہ و۔۔۔۔ شاہ گل۔۔۔۔ شاہ و۔۔۔۔ مومل بے اختیار دوڑ بڑی ادر مخوکریں کھاتی ہوئی آخر کاراس جگہ بہنچ گئی جہاں شاہ گل کھڑ اہوا تھا۔۔۔۔ باتی لو گوں نے بھی دوڑ ناشر وغ کر دیا تھا۔۔۔۔ صنوبر آہت۔ ہے بولی۔"

"غلام خیر چپاغلطی شاید میری بی ہے ۔.... میں نے بھی شاہ گل کو مال کی مکمل شخصیت نہیں دی باصل میں علی نواز کے بعد میں ہو ہی نامکس گئی تھی ..... دیکھو ..... مومل نے اسے پکار ایااور میں تشنہ بی رہ گئی ..... او هرمومل شاہ گل کے پیروں سے لیٹی ہوئی کہد رہی تھی۔"
پکار ایااور میں تشنہ بی رہ گئی ..... او هرمومل شاہ گل کے پیروں سے لیٹی ہوئی کہد رہی تھی۔ "تیری جو گن ہوں شاہد .... تیری دیوانی ہوں ..... کون کہتا ہے کہ تواکیلا ہے .... شاہ کی مول کا میں ہونا تیری دونا تیری دونا کی مول کی دول کے دول کی دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کی دول کی دول کے دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کے دول کی کی دول کی کی دول کی د

گل میں ہونا تیری ..... تیرے قد موں کی دُھول ہوں میں ..... تیرے قد موں کی خاک ہوں میں استاہ گل نے مومل کو بازوؤں سے بکڑ کر اٹھایا، اسے دیکھیار ہا ..... اس دوران باق مارے لوگ بھی بہتی بہتی گئے تھے ..... اس نے ایک ایک کرے سب کی صورت دیکھی ..... صنوبر کودیکھا بھر آہتے ہے بولا۔"

"تیری د نائیں نہیں ملیں مجھے ماں ..... بھٹکتا ہی رہا ہوں میں تیرے ہوتے : وئے بھی

متہبیں بناؤں جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے وہ تھوؤی دیر میں واپس آ جاتے ہیں، نونو انہیں آ جاتے ہیں، نونو انہیں آگے جانے کا راستہ نہیں ملتا اللہ لکین جو محبت کی مشرلول میں عشق کی انتہائی اس کر لیتے ہیں، پھروہ پاتال کی ان گر انتوں میں رہتے ہیں۔ یہاں پاک رُوحوں کا بیر اب جانو بچو جاؤ ۔۔۔۔ جنہیں جانا تھاوہ جلے گئے ۔۔۔۔ وہ اب بھی شہیں آئیں گے۔'' جانو بچو کر وان کے لئے۔''

"صدیوں سے لوگ میں کہتے جلے آئے ہیں .... جب کوئی کسی کے سامنے اندر چاا مام ہے تو لوگ بہی کہتے ہیں کہ سجھ کرو ..... لیکن اب شہبیں کرنے والا اس کا نتات میں کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ جواندر گئے ہیں نجروایس نہیں آئے ۔۔۔۔۔ مشعل روتے روتے ہے ۔وش ہو گئی تھی.... سنوبر کی آگھوں ہے آنسو بہدرہے تھے.... غلام خیر خود سکتے کے عالم میں كهرُ ابوا تقا..... توصيف خود يقر ايا بوا تعا، نيكن حقيقتين..... حقيقتين بي ببوتي بير..... ابيخ چیزیں بڑی عجیب ہوتی ہیں اور انسان بے حدیر اسر ار ہے ..... بھلااینے آپ کو بھی نہ سجینے دالا كانتات كى نگامول ميں كيے كھل سكتاہے۔" تين دن تك ان لوگوں نے وہال بسر اكما تما اور چوتھے دن مایوی کے عالم میں بلٹ پڑے تھے، لیکن ان میں سے کون جانیا تھا کہ یا ہال کی حمرائیوں میں جہاں سورج کی روشنی نہیں ہوتی بلکہ وفت اینے ایک خاص انداز میں منور ہو تا ہے ..... محبت کرنے والے جوڑے زندگی کی خوش فیلیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔"جیے شاہ گل اور مومل "جواس وقت بھی ایک خوبصورت چشمہ کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں... ان کے سامنے تجلوں کے انبار میں اور مومل شاہ گل کود کھیر کر مسکر ار ہی ہے۔"

